





قرآن حکیم کی متدس آبات و احادیث نبوی آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور البلہنے کے لئے شانع کی جانی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے لہذا جن صفحات پر آیات درج بدیں ان کو صمعیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔

قارئين كرام! السلام عليكم!

12015 30 1/1120/11/12 in """"

مديره النبي : عزرارسول

نی دی اور اخبارات ویکھیں تو ایسا لگے گا جیے عوام کا بس ایک ہی مسکلہ ہے ،سیاست ۔ گوکہ سیاس مسائل کاحل بھی ضروری ہے لیکن اس ہے بھی زیادہ منروری ہے ضروریات زندگی کی فراہمی میں آ رہی اڑ چنوں کا سد با ب کیوں کہ اب سفید بوشی کا بھرم رکھنا تقریباً ناممکن ہوچکا ہے۔مہنگائی کا طوفان تیز تر ہور ہاہے۔عوامی ضرور بات کی فراہمی کے لیے قائم كرده سركاري اورجي كمينيال كهل كرلوث كهسوت ميس معردف ہیں۔ بجلی کی فراہمی کا ادارہ ہویا رسل ورسائل کا' سب نے عوام کی زندگی کوجہنم بنانے کا بیڑ ااٹھالیا ہے۔اب تو مو بائل سروس برو دائیڈ ربھی اس ووڑ میں شامل ہو کر سب کو چھے چھوڑ گئے ہیں۔ نت نے طریقوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔خود ہی اعلیم بناتے ہیں اور بغیر یو چھے اعلیم میں شامل کر کے بیلنس کاٹ لیتے ہیں اور ان سے بازیرس کرنے دالا بھی کوئی ہیں۔ ایسے لا تعداد مسائل کا سامنا ہے عمر توجہ صرف اورصرف سیاست پرمرکوز کرائی جار ہی ہے۔عوام اور ان کے بے حساب مسائل کی کسی کو بروانہیں، بقول خلیل

جو دل میں نقش ہے اسے کیے ابھاریے

تعراج رسول

شعراشتردات نيواشنددت الشردندن 0333-2256789 نابد کرای کیمندندان 2168381-0333 0323-2895528 シングン 0300-4214400 أنوي المراكب الم يست في ي 60 رو ي در زور د د 60 روي

بيلشرو يرومراش مترارتول منام اشاعت. ٥-63 ليز ١١ ايكر نينشز ويتركز كركانية بحريرة والمراق والا 75500 3岁 فيساحسن مطبوعة ا این سزی نشک پریس باک اسٹیڈیم کراپھی الله كابت كابرت المراسي بمس نب 982 تران 00



# استاد اردو

## سر گرست

مستعمل (مرو" بور) ہے اس منا ندان کالنعلق تھا۔ ما مصے خوش حال لوگ تھے۔ کا فی اثر ورسوخ والے زمیندار تھے۔ بہت بزئ زمینوں کے مانک ۔ اس کھرانے میں اس بچے نے جنم لیا۔ مال کالعلق ریاست رام بورے تھا۔ یہ کو یا دونوں جانب ے پنمالی خون تعا۔اس کیے ذراز رای بات پر بجڑک المتا۔ والدینے کانپور میں تجارتی لکڑیوں کا بہت بڑا کار خانہ کھول رکھا تنا۔ وہ بی ب ہے بی رو کر تعنیم حاصل کررہا تنا۔ ابتدائی تعلیم سعبل ہے حاصل کر کے آیا تفااوراب میڈل کے مساوی در ہے میں تعل میم تقریباً تیرہ چورہ سال کا تھی کہ کمرین ازتی پرتی خبری کہ اس کی شادی کرائی مائے گی۔ ماموں زاوے تھنی کائی پہلے ہو چکی کے اب جوش دی کا خلطہ انھا تو یہ پریشان ہو گیا۔ اس کی سجھ بیں چکھ نہ آیا تو اس نے سون کیا کہ کمرے فرار ہو کر جاپان چر جائے۔ دبال جانے ہے دوفائدے کمیں گے۔ ایک توشادی کرنے ہے نامج جائے گا، دوسرے وہ کوئی ہنر سکھ کے گا۔ اس وقت جانی اور جرمنی کا ہر انام تھا۔ یہ دونوں ملک صنعت وحرونت میں آفاقی شہرت کے حال تھے۔اس خیال کے آتے ی دورات کے عمرے می کمرے نکل بڑا۔ اساب سنر کے نام برایک جوڑی کپڑے تے دو بھی جسم پرمنڈ سے بوے ورجیب میں بس ای رقم تھی کہ وہ تکھنو تک پہنچ سے تکھنو پہنچ کراب اے ایک ٹی تکرنے تھیرلیا کہ آ کے کیے جائے۔ ا بھی وہ ای مختصے عمل پھنے تھ کہ اس پر ایک مزیز کی نظر پر مخی اور وہ اس مزیز کی نگرا نی میں واپس کا نپور پہنچا ویا حمیا۔ والعرجلا د مغت سے مرس دفت انہوں نے کونبیں کیا۔ مرف اتنا ہو جما' 'میاں آخر کرنا کیا جاہے ہو؟' اس نے نظروں کو جو پہلے ہی مجتی ہوئی تھی حرید جمع کیا اور دھبی آواز میں جواب دیا۔''انگریزی پڑھوں گا۔'' والدیے علی بحرے انداز میں کہا۔''انچی بات ہے۔" پھرا مے ی روز واسدہ کے پاس رام پورروانہ کرویا۔ ساتھ میں تاکید بجرا خط بھی تھا کہ اعمریزی تعلیم وقت کی مزورت ہے۔ س کر چن سکوں عمر واخلہ دلوا ویا جائے۔ رام پور کے ایک اسکول میں چھٹی کلاس میں واخلہ دلوایا حمیا۔ وہیں ے مذل بی کیا اور پر مراد آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں آخمیا۔ یہاں زیاد و تراہے بیجے تے جن کی رکوں میں پٹمانی خون موج ن قد۔ ذرای وت می بوزک اٹھتے متے۔ ہی دجہ می کہ ہندوطلبا وان ہے دیے و بے رہتے۔ یہ جمی اٹنی میں ہے ا کیے تماس لیے ہی ک مرشت میں بھی ولولہ تھا۔ کی ہے د ہے کا تو سوال بی نیس ہے ۔ ووان کے درمیان رو کراسکول لیونگ ا تیزام کی تیزی کرر اتن که اسول می ایک ذرای بات پرانظامیه اور طلبا می اختلاف پیدا ہو گیا۔اس اختلاف نے ملد بے ہے کی صورت تھے دکر لی اور طلبانے بور ذیک ہاؤس میں آگ لگادی۔ انظامیہ نے ایک جرم کی یاواش میں ان لوگوں کوجو لیذری کررے تے اسکول ہے رسزیکٹ کرویا گیا۔ایے تمام طلبا کا دو دوسال کے لیے رسیکشن ہوا تھا۔اس لیپٹ میں دو جمی آ کیا تھا۔اے اے تک امید تھی کہ امتحان میں فرسٹ کلاس تمبرز ملیں کے کم بیچہ یہ نظا تھا۔اے سخت صدمہ پہنچا۔اس نے انكريزي منيم پرلعنت جيمي اور مدرسه عاليه رام پور كے درجه مثى واللم ميں واعلم ليا۔ اس سال اس نے امتحان ديا اور وخاب بجري اول آيا۔ و دس ب سال متى كا استحان ديا اور يو نيورش ش اول آيا۔ فارى كى تعليم لمل ہو چى كى ۔اب كما كما حاسة اس فکرنے کمیرلیا۔ بارآخر تر مد قال انگریزی تعلیم پر منتج ہوا۔ منی فامنل کی ڈکری ٹل بی چکی تھی اس لیے پرائیویٹ امتحان کی فورا ا جازے لی تی۔مینزک، انتراور نی اے کے امتحانات ایک ایک سال کے وقعے سے وے کرڈ کری حاصل کر لی مجر 1925ء میں اسلامیا کا جو سے وری میں ایم اے کی ڈکری مامل کی۔اب وہ کی بھی سرکاری محکے میں نوکری کرسکتا تھا محراہے تو درس وقدرنس سے دیجی می اس نے تی اے ماس کرتے ہی چینس کا بچ لا ہور ش بلازمت تلاش کر لی تھی۔1925 ویس می حكومت مخاب نے اسے ایک دلی ریاست نے کم بن نواب کا اتالیق بنا کر بھیجا تھا۔ وہاں وہ ایک سال تک رہا چروہاں ہے د بلي آهيا تها جهان مندو کالج مين ار دو قاري کاليمچررمقرر موكيا تها ـ ۋيزه بري و پان ر پاچېر 1928 م مين د ها کابو نيورځي مين سنتر میچرار تن کرا میا۔ بنگال کی سرز مین نے ایسا یاؤں پکڑا کہ وہیں کا ہوکررہ کیا۔ بالآ خرڈ ما کا بی کی مٹی میں 29 جولا کی 1969 میں ونن ہو گیا۔ اس قابل فخر استادار دو کولوگ اس کی شاعری کی وجہ سے زیادہ جانے ہیں۔ان کا مجموعہ کلام نشاط رفتہ اردوا بم شعرى مجودك عن شكر بوتا ب اورجم اس مندليب شاداني كيام سياوكرت بي -

منى 2015ء

**公公公....** 

15

ماستامسركزشت





ہے اولی شیخ کا اظہار یہ تو ہفکہ سکی ہے۔ ''ادار یہ میں اس مرتبہ آپریش مرب مضب کا دائرہ و سے کر سنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یقینا بید دقت کی مفرورت ہے ادر حالات کا تقاضا بھی۔ ان کا میا بیوں کی مربون منت ہی دہم دہشت گردی پر کسی حد تک کنٹرول کر سکے ہیں۔ ''خوب آ دی'' کا تذکرہ بہت اچھا لگا۔ دافعتا شعر کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ''هیم خیال'' کی جانب گامزن ہوئے تو مدرہ صاحبہ سیم صدارت پر براجمان تیم ۔ تحریرا بھی تھی۔ نزابت افتال کا خط بھے سب ہے اچھا کا۔ نزابت بیپ سالا رتو دور کی بات، ان کی ایک پر پھائی بھی ہارے اسلای مملکت کے سربراہان میں نظر نہیں آتی۔ سب کے سب اپی ذاتی خواہشات ادر تا م نہا دعوا کی امنیوں پر حکمرانی کرتے نظر آتے ہیں۔ سب جیموڑی کو اگر عبدالقدیر خان کی قابلیت کی مدولت پوری دنیا ہی برنام ہو گئے۔ اس کے برکے شک ہے؟ مگر ہاری تا اپنی کی بدولت پوری دنیا ہی برنام ہو گئے۔ اس کے بعد چود حری عامر شنراد کا مکتوب پرا حا۔ خط کیا تھا تا برن تو ڈر تھلے سے ۔ آپ نے جن بعد چود حری عامر شنراد کا مکتوب پرا حا۔ خط کیا تھا تا برن تو ڈر تھلے سے ۔ آپ نے جن بعد چود حری عامر شنراد کا مکتوب پرا حا۔ خط کیا تھا تا برن تو ڈر تھلے تھے۔ آپ نے جن علاقوں کی سکیور ٹی کا ذکر کیا تو جناب اس میں کوئی شک نہیں ،ان علاقوں کو سکیور ٹر کتا کے سے ۔ آپ نے جن کا تھات کی کا ذکر کیا تو جناب اس میں کوئی شک نہیں ،ان علاقوں کو سکیور ٹر کیا تھیں ،ان علاقوں کی سکیور ٹری کی شک نہیں ،ان علاقوں کی سکیور ٹری کی کی شک نہیں ،ان علاقوں کو سکیور ٹری کا خرک کیا تو جناب اس میں کوئی شک نہیں ،ان علاقوں کو سکیور ٹری کیا

جان جو کھوں میں ڈالنے والی بات ہے۔ ہاری آئی ایس آئی کا شار دنیا کی بہترین وقابل اعمادا در قابل فخر ایجنسیوں میں ہوتا ہے۔ آب کویاد ہوگا آج سے تین سال بل ای ماہ لینی اپریل کی 7 تاریخ کوسیا جن کے کمیاری سیٹر میں بٹالین میڈکوارٹر پر برفانی تو دا کر کمیا تھا۔ کیپ میں اس وات 135 اوگ موجود ہتے . کیپ میں کرنل ، میجر ، کیپٹن نبھی موجود ہتے۔ یہ 2012 و کا ایک عظیم سانحہ تھا۔ 135 لوگ برف کی 80 نٹ موٹی قبر میں دفن ہو گئے تھے۔ پوری قوم اس تنظیم سانچے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسروں کا پتانہیں۔میری اپنی کیفیت کیاتھی؟ میں اس وقت تک دعا کرتار ہاجب تک نوجی جوانوں کے جمد خاکی نیل گئے۔ ہماری سائس اور آس یاک نوج کے ساتھ ہے۔ان کی بہادری کی بردلت ہم لوگ آزادی کی سائنس لے رہے ہیں۔ورنہ بھارت ایٹی طاقت بننے کے بعد پسیس کیا چبانے کے لیے تیار تھا۔ اب بلکا پھلکا تبسرہ تریروں پر مبھی کرلیا جائے۔'' چارروحوں والا'' انجیلومعور کم مجسے ساز کمال کا تھا۔ سنس كرت كے حوالے مصمون بيلى بار پر حاريرا شار بحى سنس كرت پر مين دالوں ميں تھا۔معلوماتى تر ريمى۔ماوموسم بہار ميں اپن بنديده شخصيات كامطالعه كميا - باتى جيموز دين-انور فرباد كى ترينبين پرهى - خالدصاحب كى ترير ولجسي تكى - شيراور جيتے كاشكار جان جو کھوں میں ڈالنے دالا کام ہے۔معمولی ففلت انسان کوموت کے منہ میں لیے جاشتی ہے۔ ڈارون کے سنر کا تذکرہ اک نیاباب تھا۔منظرامام نے دنیا کی دیوار دں کی سیر کر دائی۔شاعرانہ انداز نے تحریر کو جار جا ندلگا دیے۔مریم خان صاحبہ کامنتمون ہو، میں كيےنہ يراحتا- كمال كى تر رقى -الى سر كول من جانے كا مطلب سيد ہے ساد ھے خود كئى ہے كى شے كى كھوج لگانا كتنا مشكل ہے تر پڑھ کے انداز ہ ہوا۔'' چندا ماموں'' پڑھ کے بچین کی یادیں تاز ہ ہو کئیں۔تخریر دل کو کلی۔اموشنل انتیلی جینس تحریر پوری سمجھ نہ آئی۔ '' خواب'' مضمون بھی قابلِ تعریف تھا تمر بندے کوحقیقت پہند ہونا چاہیے۔ سج بیا نیوں میں'' مندی' بہت پہند آئی۔ جس طرح کا آغازتھا۔اختام بالکل اس کے برعکس ہوا۔ بلاشبہانسانی زندگی میں بعض او قات ایسے دا قعات جنم لیتے ہیں۔ بھرا فسانہ اور ناول پڑھنے کی منرورت با تی نہیں رہتی۔''شناخت'' پیندنہیں آئی۔''نہ خداملا'' پڑھی منٹونے کہا تھا''عورت جمعی محبت نہیں کرتی اور جب كرتى بوابناسب كوفنا كرديق ب- "اس تول ك تغيير جھے اس يج بياني ميں نظر آئى۔" قصد درد" براھ كے آنكموں ميں آنسو آ گئے۔ بہت وکلی بچ بیانی تھی۔'' ساون'' نے تو رلا دیا۔ تیسی کا زخم بڑا گبرا ہوتا ہے۔'' اناپری'' میں بہت سے اسباق پوشید ہ تھے۔ یر مے لکھے والدین کا بنی اولا دیروحشانہ تشدد یا تنیا ایک زیادتی ہے۔ بچے اس طرح احساس محروی کا شکار ہوتے ہیں۔'' تیسراکون''

مئى 2015ء

16

مابسنامه سرگزشت

یں معاشرے میں ایک اور کریہہ جرم کاراز کھلا۔ شیطا نیت کس حد تک آگے جا تھی ہے۔ یک پھیاس بی بیانی میں ویا۔ ' بہت قدم' ' بی بیانی محبت اور نفرت کا مجموعہ تھی۔ ' سیاست' پڑھ سے ہتی آئی۔ سس مرکمہ یہ سب پھینیں اوتا۔''

ہے تھے احمد رضا انصاری کا بیام، کوٹ ادوے۔'' میرا پہلا خط شائع کرنے کاشکر ہے۔ بچوں سے رسالوں شی تو میرے بہت خط شائع ہوئے تیں بروں سے کسی رسائے میں پہلی مرتبہ جگہ کی۔ اپریل کا سرگزشت تمیں تاریخ کو ملا۔ سرور آن بہترین تھا۔ ادار ہے پر جو کر سب سے پہلے''شہر خیال' میں پہنچ۔ مدرہ بانو تا گوری کو کرئی صدارت مبارک ہو۔ سیدا نور مباس شاہ آپ کا شہرہ ہو پور تھا۔ شاہد جہا تکیر شاہد کو خدا تعالی جلد صحت یاب کرے (آمین)۔ اب آتے ہیں کہا نعول کی طرف ۔ خلا شناس، چار دوحوں والا، دیواری، پہندا اور چندا ماموں بہت المجی تحریری تمیں۔ پہلی سے بیانی پیمندلی تا کی کا بستر مرگ پرسی بتا تا اور دم تو ژور میا۔ ''میاد ن اس کی جمعہ میں نبیس آئی۔ ابھی باتی تحریری نبیس پر حمیس۔ انگل جی آپ علمی آز بائش ہی شخصیت والا سلسلہ شم کرویں اس کی جگہ کوئی دوسر اسوال دجواب والا سلسلہ شروع کردیں (آپ بی کوئی مشورہ دیں جس میں قار کمین کی شمولیت لازی ہو)۔''

ہے سیدانورعباس شاہ کادریا خان بھر تے تھے۔ '' پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جن کا کہناتھا کہ ایک زمانے میں وہ اہنا سے سپنس اور جاسوی ڈائجسٹ میں کتابت کرتے تے ۔ انہوں نے رسالوں کی تیاری کے تعلق معلویات فراہم کیں ۔ واقعی یہ ایک ہی ہے ورمنت طلب کام ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی انتخلہ محنت کی دادندوینا زیادتی ہوگی ۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ انگل معراج کیے آوی ہی تو انہوں نے وہ بات کی جو پہلے ہی سے ہمارے دل وو ماغ میں تھی ۔ انہوں نے کہا کہ معراج رسول صاحب تو بہت ہی عظیم انسان ہیں۔ ''شہر خیال'' میں سدرہ بالو تا گوری اپنے خوب صورت تھا ۔ واقعی علی تبدرے کے ساتھ کری معدارت کی معقدار تھ ہم ہی بہت دکش اور خوب صورت تھا ۔ واقعی علی تبدرے کے ساتھ کری معدارت کی حقدار تھر میاس خان اپنا خوب صورت تھر واقعی علی منایاں آن تی کی ہمیں بہت شدت سے محسول ہوتی رہے گی ۔ قیعر مباس خان اپنا خوب صورت تبر وائی یہ ہی غیر واقعی کے بعد لے کر حاضر ہوئے ۔ بھی خوب تکھا ہے تھے ہواتی میں ان اپنا خوب صورت تبر وائی ہا ہی کے بعد لے کر حاضر ہوئے ۔ بھی خوب تکھا ہے تھے ہواتی وائی ان تقدر چاہت دل کو بھی گئی ۔ خداو ذکر کر ہم آپ کو ای جو ان جو ان جو ان جو بھی خوب تکھا ہے تھے ہوا اوہ خیام بھر زادہ ، ہم تار شری نے کہ اور میں جو نہ ہم آپ کے خط میں سینٹر کی جل کا تب نے دار کیا ہواں کا ہمیں ہی جو در کیا ہواں کا ہمیں ہی جو در کی ہواتھا۔ معرزادہ ، ہم تبدر تر میں ہم خار تر میں ہمیں جات کی کہا گئی ۔ جات کی ہمیں ہو میں ہوئے کر دل کو ایک شاک ساتھ کی ساتھ کی معرزاد کی ہو تو ہم آپ کی ہو کہ ہوا تھا۔ معرز تر میں ہو جات شاہ جہا تکر شاہد کیا تکمیڈ نٹ کے بارے میں پڑے کر دل کو ایک شاک ساتھ کی ساتھ کر تی ہوئی ساتھ کی مدر دل کو ایک شاک ساتھ کی ساتھ کر تر میں ہوئی ہوئی ساتھ کی ساتھ کی مدر ساتھ کی ہون کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ساتھ کی ساتھ کر تر میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو ایک ساتھ کر دل کو ایک شاک ساتھ کی ساتھ کر تر میں ہوئی ہوئی ساتھ کی ساتھ کر دل کو ایک ساتھ کر دل کو ایک ساتھ کر دل کو ایک ساتھ کی ساتھ کر تھا گئیں ساتھ کی ساتھ کر دل کو ایک ساتھ کی ساتھ کر تو کی ساتھ کر تھا گئیں ۔ کر تھا کی ساتھ کر تھا گئیں ساتھ کی ساتھ کر دل ہوئی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کر تھا گئیں ساتھ کی ساتھ کر تھا گئیں ساتھ کر تھا گئیں ساتھ کی ساتھ کر تھا گئیں ساتھ کی ساتھ کر تھا گئیں ساتھ کی ساتھ کر تھا گئی

17

مابسنامهسرگزشت

PAKSOCIETY1

المين آمند نميا الطيف آباد حيدر آباد سے مرتوم ہيں۔ "آج مجرائي ايک تحرير" انداز بيان" لے كر آپ كى برم مي ما منر اوں - پينديد كى كى صورت مي كسى قريبى شارے ميں مكدد ئے كرممنون فر مائے كا \_ مركز شت والوں كى خدمت ميں ميراسلام ما ضربے \_"

ماستامسرگزشت

على 2015ء

الله احسان محرمیانوالی ہے لکھتے ہیں۔ ' پہلی مرتبہ اپنے ایک جانے دالے بزرگ کی بچی بیانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اُمید کرتا ہوں کہ حوصلہ افزائی ہوگ۔ دشنی ایک ایسا زہر ہے جونسلوں کو ہر باد کردی ہے اور رقابت کی وشنی تو سب سے خطرناک ے۔اس بج بیانی میں بھی آ پ کو بھرایا بی لے کا ۔ اُمید کرتا ہوں پڑھنے والے مبق مزور سیکھیں کے۔

یک ا ناز حسین سٹمار کا مراسانور پورتمل ہے۔'' پہلے جب پر چہ ہاتھ میں آتا تھا تو سب ہے پہلے'' ملی الف لیلہ'' پرنظر جا تغبرنی تھی اور پورا منمون ایک نشست میں پڑھ کروم لیتے تنے۔اب وورا تیں گزر کئیں۔کتا جیب آگیا ہے یہ مجبوری ہے عاد تیں بدلنا پڑیں گی لیکن ایک تھنگی رہے گی۔''یاہ موسم بہار''غیرمتوقع طور پر ولچیپ رہا بلکہ معلومات کا خزا نیر ثابت ہوا اور بیسلسلہ جاری ر بہتا جا ہیں۔ ''مینا کمال''نے کمی صد تک فلمی الف لیلہ کی کی پیری کی ہے۔ کمال امروہوی کا برزانام ہے لیکن مینا کی حد تک انہوں نے بڑی تا انعما فی سے کا م لیاان کی سمبری کی حالت میں موت کا بے عدانسوی ہوا۔''سراب''تسلسل کے ساتھ اور انتہائی دلچسپ انداز عن آ کے بڑھ رہی ہے اس لیے ختم کرنے میں جلد بازی ہے کام نہ لیا جائے۔ یکی بیاندں میں' مندی' آولین تحریر ہے۔ کامران کی خود پہندی ، ضداور ہٹ وحری کی وجہ ہے کافی فینٹن میں ہتے لیکن انجام پڑھ کر دل دکھی ہو گیا۔انسان کے کینے منصو بے ہوتے ہیں میکن او پر فیملے ہو چکا ہوتا ہے اس لیے کروراور ہے بس لوگوں کی دل آزاری ہے بچتا جا ہیے۔ ' شنا خت' مزاح کے رنگ میں ایک نقط مجمایا کیا ہے اور حضورا کرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ج کے خطبہ میں یہ واضح بیان کیا تھا کہ اپنانسب چمپانے والا انتہالی گنا ہ کا مرتكب بوكا - واقعى بزركوں كا جو پيشرر ہا ہوانہوں نے طلال اور محنت كى كمائى سے ہمارى نشو ونماكى اور ہم اعلى عبدول اور باعز ت مقام پر پہنچے۔" نہ خدا ملا' ' میں ثمینہ و وسر د ل کوکس منہ ہے تھیجت کر رہی ہیں۔خو دیو غورٹی میں پڑھتی رہیں لیکن تخصیت کی تعمیر نہ ہو سکی اور تین معصوم بچوں کے ساتھ یا بچے سالداز دوا جی زندگی کولات بار کرایک ملک زادہ پر دل ریجھے گئی۔اگر کسی معمولی کاشت کار کا ا نتخاب كرنى تو اے محبت مان ليتے ليكن بيتو سيد معاد سيع جايدا داور خا برى جاه د مبلال كونخواه دار شو بر پر نو قيت دى . '' قصه در د' ميں ملک مها حب کے رویہ بدلنے پر جیران جینا ہوں۔ان کی اصول پرتی اورغریب پر وری بیں کسی کوٹنگ نہ تمالیکن وہ بھی ہینے کی با تو ل میں آھے۔" سادن" مرف ملمانوں کے جذبات جگانے ، حقیق راہ دکھانے اور ذمہ داری کا حیاس دلانے کے لیے تحریر کی گئ ہے۔ ساون عن ایک علامتی کردار ہے لیکن ہم جن جمیلوں میں الجھے ہیں یہاں ہے نکل پائیں کے تو تھے ست پہنے کا خیال آ کے گا۔ بھلاکسی کوکیا پڑی ہے کہ خوائخواہ میں جمنبٹ ملے میں ڈالے ہم جیے بھی ہیں روز وشب کے معمول ہے باہر نبیں آتا جاہتے پھرتن آساني هارااوڙ هنا ڳيونا تغيرا۔"

الله مجید احمد حاتی نے ملان ہے تکھا ہے۔"اداریہ پڑھا۔ بجا فر مار ہے ہیں لیکن کیا کریں اب تو ہر شعبے میں وہشت کرد وعر نار ہے ہیں۔ اپنوں میں چھیے وشن پاک وطن کی بقاء کو نقصان پہنچانے کے دریہ ہیں اور اپنے بھکنڈے آز ماتے رہے ہیں۔ خوب آدی ، ایک سنے میں کمل جا تکاری دینا کوئی آپ ہے لیکھے۔ سن محرابراہیم کے بارے میں پڑھ کر اش اش کر الجھے۔ "شہر خیال' کی دادی میں قدم رکھا تو سدرہ بانو نا کوری کومیدارے کی کری پر براجمان پایا۔ا گاز حسین سٹمار خوب فر مارہ ہے۔سید انورماس شاوآپ کی بات بھل کی ۔ یا کتانی تاریخ می تعین بغیش ہے آ کے کوئی جاتا ہی ہیں ہے۔ قائد اعظم کی ایمبولینس کا واقعہ، محتر مد بے نظیر بمٹو کا لل ، لیافت علی خان کا لل اور اب منی لا عذر مگ کیس اور ان جیسے ہزار وں واقعات تغیش ہے آ کے بڑھ ہی نہیں سكے۔ چود حرى عامر شغراد ، محرسليم قيمر ، غلام حسين ضيا ، خيام بيرزاد ه ، آنآب ۽ حمد ، نصيراشرني ، اوليس شخ ، احمد خان تو حيدي ، ڪلفته مشاق ، شنرادا حمد خان ، الجم فاروق ساملی \_ فیروزعلی عاجز ،محد حز و سهیل احمر مباسی ، ارباز خان ،محمد عارف قریش کے تبعر ہے شاندار تے ۔ مثی محد مزیز سے یا در کھنے کا شکر میہ۔ طاہرہ گلزار سدارخوش رہیں۔ شاہر جہا تخیر شاہر کے ایکسیڈنٹ کاس کرافسوں ہوا۔اللہ تعالی محت كى بادشان اورائي رحمت كے سائے تك خوش وخرم ركے (آين) - خيريت سے آگاى ديجے كا - ماراليشر جو كداي ميل كيا كما تمان مان وجوبات كى مناپرروكيا-"شهرخيال" ئے نظتے بى اپنے پنديد وسلسلے بج بياني من پنجا-" تيسراكون" من مصنف كاس جلے ہے مل الفاق بيس كرتا" سخت مواجوں كے چرے بتادية بيس كداندرے كتے بدر م بول كے " سخت مواج نرم ول ہوتے ہیں و ند کہ ہے وحم ۔ جہاں تک مامونسیم کی ہات ہے تو ہوں پرتی انسان کوشیطان بنادی ہے۔ ' شناخت ' میں شہریار نے مہت خوب صورت پیغام دیا۔ ویلڈن اور جووکل کا کردار پیش کیاوہ آج کل کے مدیردوری سرمام ہے۔ کا لےکوٹ ، کردار کے مى كالے ہوتے ہیں۔" نەخداللا" كر عارف قريكى ، الى مورتوں كے ساتھ اليا بى ہونا جاہيے۔ كہتے ہیں فورت ، ى كمر كو جنت اور

19]

منسنامسركزشت

PAKSOCIETY1

جہتم بناتی ہے۔ شینہ نے خود بی اپنی زندگی پر بادکر لی۔ ''قصد در 'پر دیشر ڈاکٹر نرکس دقار، عمیان بیسے نا سور ہمار ہے گی ، کلول بیل آزادانہ کھو سے ہیں۔ جا گیردار دولت کے نشے میں غریبوں کو پکل رہے ہیں۔ ندان کی عزیقیں تفوظ ہیں نہ وہ آزادانہ زندگی گزار سے ہیں۔ ہم آزادولین ہیں بھی غلای کی زنجیروں ہیں جگڑ ہے ہوئے ہیں۔ ''مندی' سرور ق کہانی زبر دست تھی اور شارے کی جان تھی ۔ اس کے بعد ساد ن انا پرتی ، سیاست، بیسے قدم بھی خوب رہی ۔ 'سراب' کا میابی کی منزلیس طے کرتی آگے بڑھ رہی ہے۔ ''دیوار ہیں ''منظرام کا شکر یہ جو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ فلم نامہ، مینا کمال کی تحریمی ۔ ''چنداماموں'' چا ندکے متعلق ول بیسے جاتی تو ہے۔ 'ناہ موقع کی مناسب ہے تو باتی کہ بہانیاں ابھی پڑھتا ہیں۔ حکر میں ایک آب بھتی ای سے کر کیا ہوں۔ دیا ہوں اور دکا سندر کے نام ہے۔ 'راہ ہو گئی ہوائی ہیں۔ اللہ بھی پڑھتا ہوں کہ باتیاں ابھی پڑھتا ہوں کہ باتیاں کی تعزیم منظر نہیں ہوائی رحمتوں کی داولی مناسب ہول کر اپنی رحمتوں کا مزول ور اس میں منظر نہیں ہوائی رحمتوں کا مزول وراہ میں بھر اپنی رحمتوں کا مزول وراہ ہوں کہ بھر اپنی رحمتوں کا مزول کر اپنی رحمتوں کا مزول کر اپنی رحمتوں کا مزول میں بھر اپنی رحمتوں کی مناسب کے باسیوں پر اپنی رحمتوں کا مزول فرمائے (آجین) ۔''

ہے حبیب الرحمٰن نے لا ہور جیل ہے تکھا ہے۔ ' ہماری حکومت بجلی کے بحران کوحل کرنے کے روز اندخت نے طریعے حالی کرتی ہے اور تو انائی کے مسئلے کوحل کرنے کے لیے دوسرے ممالک ہے مدد ہا تک رہی ہے۔ اس تو انائی کے بحران کا مسئلہ میں با آسانی حل کرسکتا ہوں۔ اللہ تعالی کے حکم ہے میں مجموع نے ہے مجموعا اور بڑے ہے بڑا باانٹ بناسکتا ہوں ۔ بجلی ہماری جن چن چن ہے ہے اگر ہم بجل مستی کرلیس تو ہماری تمام چیزیں مستی ہوجا کیں گیوں کہتمام اشیا میا مشینری بجلی ہے ہی جائی ہیں۔'

جہٰ شکفتہ مشاق نے لا ہورے تکھا ہے۔ ''سرگزشت بیک وفت معلوماتی اور تغرے کی رسالہ ہے۔ پہلی سرتبہ انکل سغیان آفاتی کی سمی تحریر کے بغیر رسالہ بچر جیب سالگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رشت بیں جگہ دے ، آبین ۔'' ماہ سوسم بہار'' ہر ماہ کی مناسبت ہے سے سلسلہ جاری رہنا چاہیے ۔' ویواری' بہ عدمعلوماتی نحریتی ۔'' چندا ماموں'' بہت ولچیپ انداز بی تکھا کیا ہے۔ نویوں سی معلومات میں ۔ سادن' پہلے نہر پر رہی ۔ ایک معذور بنچ کی نخون کے بارے بی بہلی سرتبہ انتقالی انداز میں معلومات میں ۔ سادن ' پہلے نہر پر رہی ۔ ایک معذور بنچ کی نظر ہے ہارے بی بہلی سرتبہ انداز میں کا بالکل ٹھیک تجزیہ کیا گیا۔ ہم اسلام کی سنبری تعلیمات پر ممل کرنے کی بجائے اسلام کو انتقالیہ میں معلومات پر ممل کرنے کی بجائے اسلام کو ایپ متاسد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔'' مندی'' میں کا سران کا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ غلط رویہ کی ذہرواری ان کے والدین کی می دولا دمیں فرق نہیں کرنا چاہیے ۔ باتی بچ بیانیاں بھی انچی تھیں۔''

المنتسى تحرع يزيخ لذن سے لکھتے ہيں۔' 'انجداسلام انجدنے کہا تھا' ' دل میں کتنے عبد باندھے تھے بھلانے کے ا ہے۔ وہ جب ملاتو سب اراد ہے تو ڑنا انجمالگا۔'' انجد صاحب نے تو نہ جانے کس ذات شریف کی خاطریہ شعر کہا ہو گالیکن میں بیسر گزشت کے لیے کنگنا تار بتا ہوں۔ تی ہاں عمر کے اس جھے میں اب کنگنا تا ہمی شروع کر دیا ہے۔ بچ کہوں سر گزشت نے بچے ایک دم اتا" دولت مند" کردیا ہے کہ پھولوگ جھے جیلس ہونے لکے ہیں۔ لا بورے اسلام آبا دا در کرا چی ہے یٹا در تک میرے بہت ہی اجھے اور پیارے دوست رہتے ہیں اور پیملکت خدا داد بچھے پہلے ہے بھی خوب مورت لگنے لگا ہے۔ کڑی ہے کڑی لمتی جار بی ہے اور محبول کا پیسلسلہ بڑھتا بی جار ہا ہے۔ کڑیا رانی سدر ہ بانو نا گوری اس ما ہ سید صدار ہ ر تقی ، مبارک باد یه نزابت افشال! آپ کی لائبرری کی تو زیارت کرنا جا ہے۔ تکلفتہ مشاق کے لیے دعا کو ہیں سہیل احمہ مبای! آب دیکیمیے نامرحسین رند ،عبدالرؤن عدم کے ساتھ اس ماہ رانا محمر شاہد ، بشریٰ انصل بھی غیر مامنر ہتھے ۔ الند تعالیٰ مجی کوا بی حفظ وامان میں رکھے ۔شاہد جہا تلیرشاہد کی درازی عمر اورصحت یا بی کے لیے خصوصی طور پر دعا کو ہیں۔اللہ تعالی انہیں معت کالمهادر عمر نعتر عطا فرمائے ( آجن)۔ سدرہ بانو ناگوری، سیدانور عباس شاہ، احمد خان تو حیدی، طاہرہ گلزار، الجم فاروق ساملی کے خطوط تبرے ہے بھر پورتے ۔اداریے میں انکل محرّ م دشمن کی کارستانیوں ہے آگا بی دے رہے ہے ۔'' خلا شاس می سرآئزک غوش کے ابتدائی مالات زندگی کا پڑھ کر جرت ہوئی کہ الله تعالی کے کام زالے ہیں کہ وہ بچہ جس ک صحت دعمر کے حوالے سے اس کے والدین تک ماہی سے ۔ اللہ تعالی نے اسے کتنی شہرت مطاکی ۔ محترم فکیل مدیقی نے مائیل المجلو کے حالات زندگی کا بہت خوب صورتی ہے احاطہ کیا۔ محمد ایاز راہی قدیم ترین زبان سنس کرت کے حوالے ہے مختر محر جامع معنمون کے ساتھ حامنر ہتے۔ ماہ موسم بہار کے سلیم الحق فاروقی کیاوئی والے سلیم فاروقی ہیں یا کو کی اور (بیاور مايىنامەسرگزشت 20 منى 2015ء

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



یں ) ببر حال مضمون بہترین تھا موہم کے حوالے ہے۔ ویلڈن محتر م انور فرہاد صاحب! کیا کمال کی جوڑی لائے ہیں مینا کمال کی امینا کماری شاعر ہبھی تھیں ،اس بات کا پتاان کی تعمیس پڑھ کر چلا۔ایک چھوٹی می چھلا تک دگا کر منظرا ہام کی دیوار تک جا پہنچ ۔ بہرا مطلب ہے مضمون ویواریں تک جن ہیں محتر م تکھاری نے دنیا بحرکی مشہور دیواروں پر منعمل مضمون تکھا ہے۔ شیراز خان خوابوں کے حوالے ہے اچھا مضمون لائے ہیں۔ہم نے تو پڑھا ہے کہ خواب نبوت کا پھیائیس وال جھے ہوتے شیراز خان خوابوں کے حوالے سے اچھا مضمون لائے ہیں۔ہم نے تو پڑھا ہے کہ خواب نبوت کا پھیائیس وال جھے ہوتے ایس۔ مقابلہ بیت بازی میں مزہرت افشال مرونی بانو ،نعمان مصطفیٰ اور مزابت پروین کا۔انتخاب پہنداتا یا۔'

العزت آپ تا صرحین رند کا متوب بہاو پورے۔'' آپ کالا جواب اظہار ہے پڑھااور دل کی گہرائیوں ہے دعائلی کہرب العزت آپ کواپی امان میں رکے (آمین) ۔ اللہ تعالی نے شب قد رکو جونعت ہمیں عطافر مائی اس کی تھا ہت بھی صرف وہی کرسکتا ہے۔'' چارروجوں والا'' فکیل صدیقی کی کہانی کمال کی تھی ۔'' چنا کمال'' فلمی الغد لیلہ کی کی کو وور کرنے کے لیے مرکز شت میں شامل کی گئی ۔ خوب رہی '' ویوارین' اونٹ کے منہیں ذیرے کے مترادف تھی ۔' چندا ما موں' پھاند کے متعلق میر خان کی بہترین ،شاند وجہ کافر مان میان خقر کو رہی ہے '' خواب' شیراز خان کی معلومات سے لیریز تحریقی لیکن میابی کو تقریق ۔ حضرت علی کر بہترین میاند کر میں ہوا ہے گا تب جا سے گا ۔ سلور جو بلی کی تیاری زوروشور سے جاری ہواں کی تجویز اما امنا فہ کرتے چلیں کہ اگر سلور جو بلی کا ٹائیلل ان کی تجویز اما امنا فہ کرتے چلیں کہ اگر سلور جو بلی کا ٹائیل انفراد یت لیے ہوئے ہواں کے اور والی سافر اور تیسرخان خان کے قور والی کے تعب کہاوڑ کلاں کے آدم خوروں کا واقعہ ۔ بھر کے آدم خوروں کی معلومات آپ کوسیدا نور عباس شاہ اور قیسرخان خان کے قعب کہاوڑ کلاں کے آدم خوروں کا واقعہ ۔ بھر کے آدم خوروں کی معلومات آپ کوسیدا نور عباس شاہ اور قیسرخان خان کے قعب کہاوڑ کلاں کے آدم خوروں کا واقعہ ۔ بھر کے آدم خوروں اور میکز بینوں میں بھی رہا ہے ۔ کسسینس اور گرامرار و سے سکتے جیں ۔ ان دونوں واقعات کا جیچا 2012 می کو اخباروں اور میکز بینوں میں بھی رہا ہے ۔ کسسینس اور گرامرار تحریر کی لکھنے والے سے یتحریر کی لکھنے کی دوروں کی معلومات کی کی کو اخبار میں اور میکڑ بینوں میں بھی دیا ہے سکی سسینس اور گرامرار

ہمی فیر و زعلی عاجز کل آباو تکی منطع چار سدو ہے رتم طراز ہیں۔''سرگزشت کا شارہ چار پانچ چکر کا نے کے بعد فیعل نیوز
ایجنسی ہے آنکھوں کے سامنے آیا۔ ہم نے وہیں کھڑے ہوکرا پنا نیا دیکے لیا۔ ٹی تو فوثی ہے نہال ہوگیا۔ خطوط میں طاہرہ گلزار، سید
انور مہاس شاہ ۱۱ مجاز حسین سلمار کے خطوط ایجھے گئے۔ کہانیوں میں پہلے نہر پر'' خلاشناس' رہی۔ دوسرے نمبر پر' سراب' پر سی۔
شہباز ملک پھرڈیوڈ شاہ کے قبضے میں پہنچ چکا ہے اور خطر تاک مہم پر رواندہ و گیا ہے۔'' دیواریں' محلویا تی تحریر تھی ہیں۔'' مدھیہ پور کا
چیتا' شکار کے بارے میں اچھی تحریر تا ہے ہوئی۔ جی بیانیوں ٹین' مندی' اور'' سیاست' پر سی باتی ابھی پڑھی نہیں ہیں۔''

المك سدره بانونا كورى كراچى سے آمد-"ادارى پرھر باتھ با اختيار باك فوج كى سلامتى كے ليے اٹھ كئے انکل آپ نے درست فر مایا کہ اس وطن میں سازشوں کا جال وسیع تر ہو گیا ہے۔ہم خو و کو فیرمحفوظ تصور کرنے گئے ہیں لیکن ہیہ وطن بھی ہمیں یونٹی تھالی میں ہجا سجایا جبیں ال محیا تھا۔ یہ پیاراوطن تو شہیدوں کےلہواور لا کھوں قربانیوں کاثمر ہی تو ہے کہ عظیم ماؤں کے لاڈ لے اور بہاور سپوت اپنا آپ جملا کراس ومکن کی حفاظت میں جتے ہوئے ہیں۔ ہماری یا ک فوج کے جوان اور لیا مت علی خان کے بیر آخری الغاظ کہ خدا پاکستان کی حفاظت کر ہے دشمنوں پر ایسا ضرب لگائیں کے کہ وہ اپنی پہچان مجمول جائے گا۔ ہم نہیں تو ہماری آنے والی تسلیل امید سحرطلوع ہوتے دیکھیں گی۔خدانے چاہاتو مبح قیامت تک بے وطن قائم دائم رے کا۔''شہرخیال' میں مدارت کی کری حاصل کر کے اچھالگا۔ ابونے جب مجھے سیج کر کے بتایا کہ تمہارا خط پہلے نمبریر آیا ہے تو میں نے کہااوہ نوابوآپ بھی اپریل فول منارہے ہیں؟ عامر شنراد بھائی آپ نے میرا خلا پیند کیا شکریے لین آپ نے جو با تمی کھی ہیں ان کے جواب میں ہمارے پاس خاموثی ہے۔ نقط خاموثی ہم بولنے کاحق نہیں رکھتے لیکن خاموثی پر اختیار مرورر کھتے ہیں۔ طاہرہ بابی ایک بات آپ کی ہمیں مجونیں آئی آپ نے لکھا ہے کہ آپ کوزیڈا سے بعثو کی میانسی برشاک لگا تها۔ آپ کے خطوط سے انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت 10 سال کی تعیں۔ 10 سالہ بنی کے لیے شاک ؟ بجر جیب سانہیں لکتا جب کهاس ونت میڈیا بھی آج کی طرح طاقت ورنبیس تما۔ ٹی وی چینلواور اخبارات کی بھی بھر مارنبیس تھی ۔ سہیل احمہ مهای، بمائی میں طاہر وگزار کے بارے میں آپ کے خالات سے سوفیمد متنق ہوں۔ اپریل میں ان کا خط پڑھ کرہم توسہم بی مجے۔ بیاور کے شاہد جہانگیر شاہر بمائی کے لیے ڈمیر ساری دعاکیں۔ خدا یاک مبلد از مبلد ان کو محت یاب کرے (آئین)۔ ما ہرالدین بیک ہمی آج کل' شہرخیال' میں شرکت بیس کرر ہے۔ فکفته صاحبہ رب تعالی آپ کی مشکلات ماسنامهسرگزشت 21

PAKSOCIETY1

آسان کرے، آجن ۔ 'خلاشاس' ڈاکٹر ساجد ایجد کی لا جواب رہی۔ نساب کی گابوں میں نیوٹن کے ہارے میں مختر مختر کی سور کھا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے بے صدشا ندار تحریر لکھ کرہمیں نیوٹن سے متعارف کروایا۔ ابن بمیر کی کی شدت ہے محسوس ہوئی ۔ انور فرہا د نے فلمی و نیا کی سیر کروائی کو یا آفاتی انگل کی جدائی پر مرہم رکھنے کی ایک کا میاب کوشش کی ہے مربور ہے ہوئی ۔ اس محرح وقا فو قنا فلمی و نیا کی سیر کرواد یا کریں۔ جانے والے کی یادی باز وہوتی رہیں گی۔ ساہے کہ بھارت میں مینا کماری پر فلم بنانے کی تیاری کی جارت میں منظر امام کی زبانی مشہور دیواروں کا تذکر واجھالگا۔''خواب' انجی تحریم کو بھی ۔ ہمارا تو خوابوں کا خوابوں کا تذکر واجھالگا۔''خواب' انجی تحریم کے خوابوں کا خوابوں کا شدکر وہمیں چران کر گیا۔' سراب' کا ثیچوا نبتائی ست جارہا ہے۔ ڈیوڈ شا آخرا پی ضد پوری کرنے کی خاطر برف کے جوابوں کا شدکر وہمیں چران کر گیا۔' سراب' کا ثیچوا نبتائی ست جارہا ہے۔ ڈیوڈ شا آخرا پی ضد پوری کرنے کی خاطر برف کے جہنم میں جا بہنچا اب دیکھیے کہ برف والا ڈیوڈ شا کا استقبال کی طرح کرتا ہے۔ پہنی سے بیانی میں' ضدی' بمائی کی آخری خواہش نے اواس کردیا۔ انسان بھی جب شے سے جیتا ایا ہے کہ بھی مرتا ہی نہ ہوا وہ مراا ہے جا ہے جیسے بھی جیابی نہ ہو۔' نہ خدا طا' میں ثمینہ نے اپنا گھر پر باوکر کے بڑی تھلطی کی آخری تحریم دری ہما ہوں وحید نے یہ جملہ درست تابت کردکھا یا کہ ہمت مرداں یہ وخدا۔''

جہلے بشری افضل نے بہاد لیور ہے لکھا ہے۔ '13 ہارج کوسر گزشت ملا۔ اپنی مخل میں پہنچے۔الکل کی باتیں پڑھیں۔ایک منحی سرگزشت میں بہتے ہا لکور کی آپ نے کرا بھی کا نتشہ خوب مسلم سلمی سرگزشت میں بھی معلومات فراہم ہو جاتی ہیں۔ کری معدارت مبارک ہو جی سدرہ بانو نا گور کی آپ نے کرا بھی کا نتشہ خوب کمینچا ہے۔ حقیقت میں تو بہل ہور ہاہے۔ سدرہ بی بچھے کسی ہے کوئی شکا ہے نہیں ۔ یہ مغل تو ہر طرح سے پذیرائی کرتی ہے۔ ہمارے تبر سے کی ۔ان کا شکر یہ۔ نزا بت افشال میرا مطلب تھا کہ میر سے جلتے میں یا ملئے والوں میں یہ جذبہ نیس ہے نہ بی حوصلہ افز الی کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں نہ لکھا کر و۔ میں مراتو سکتی ہوں لکھنا نہیں چھوڑ سکتی ۔ یہ میری زعدگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ کل میر سے اسکول کا مالا نہ رزائٹ تھا۔ اس کے بعدا سٹاف نے میروتفر تک کا پروگرام بنالیا۔ ہم گریزن پارک گئے خوب انجوائے کیا۔ محسلیم تیمر آپ کی باتیں اپڑھے کیا ہے کہ سلیم تیمر آپھی لکیس ۔ کہانیاں پڑھنے کا ٹائم نیس ملا۔ انشاء اللہ شارے میں تیمر آپھیوں گی۔''

ہم محمد عثمان آخر میری کی گڑمی نو بت خان پٹاور ہے آھ۔ ''سرگزشت کا کافی عرصے ہے تاری بوں۔ ہر ماہ با قاعد کی ہے مطالعہ کرتا ہوں۔ مطالعے کی پکھے بیاس بھی بھتی ہے اور معلومات میں اضافہ بھی ہوجا تا ہے۔ سرگزشت اپنی مثال آپ ہے۔ میرے پاس کافی شارے ہیں۔ دنیاوی کور کھ وحندوں ہے فراغت کے بعدز بر مطالعہ رہتی ہیں۔ پہنی سرتبدا کے مختسر مضمون 'موت کی شعافیں' کے نام ہے جو کہ لیز رشعاع کے متعلق ہے کے ساتھ انٹری کرر ہا ہوں۔ امید ہے معیار پر پورا از ہے گا۔ اگر شائع ہو جائے تو مزید پکھ لکھنے کی ہمت بندھ جائے گی۔ وعاہے کہ سرگزشت کی زتی کا بیسنر جاری رہے۔ (اس پر چے سے فارغ ہوکر پر معد لیا جائے گا اس انتظار میں ندر ہیں کہ ایک جھے گا تو ووسر انجیجوں گا بھیجے رہیں )۔''

جہ عبدالجباررومی انصاری لاہور ہے لکھتے ہیں۔ "سرگزشت کے مشرخیال" میں سیمری پہلی خیال آفر ہی ہے،
اُمید ہو یکم کیا جائے گا۔ پاک وطن میں ہرطرح کی دہشت گروی فتم کرنے کے لیے ضرب صنب کے کاری وار جاری ہیں
اوراس کے بوجتے ہوئے دائر ہ کار کے مطابق کا میابیاں بھی حاصل ہوری ہیں اورامن کے خواب کی جلد تجیر دیکھیں ہے۔
شہرخیال میں سدرہ بانو، کراچی کی حالت زار پرروشن ڈالتے ہوئے سوگواری دکھائی دیں علی سفیان آفاقی کو اللہ تعالی اپنی
جوار رہت میں جگہ دے اورا چھے لوگوں کا خلا کب پورا ہوتا ہے ہاں کہیں نہیں ان کا عکس مغرور دکھائی و بتا ہے۔ ابجاز حین سے
سفار، سیدانور مباس، عامر شنم او، غلام حسین میتا کی انچی با تیں پڑھنے کو کیس مزیز سے اور اویس چیخ کے تنصیلی عطابی اپنی
مثال آپ ہے۔ احمد خان تو حیدی کیسے ہیں آپ کہیا افاظ کا جادو ہی تو ہوتا ہے جو ہم بھی پڑھنے کے لیے تھنچے ہیا آتے ہیں۔
منبی 2015ء

ما ہر ہگزار بھی بہت حساس ہیں۔لگتا ہے بھی آپ کی آئیسیں بھی ٹی ہے سیرا ب رہتی ہیں۔سوکواریت اور بٹاشیت سے ملاحلا بحر بور خلا بہت امجمالگا حیکن آپ اپنا ول امتا کمزور ندر تھیں تا۔ تکلفتہ مشتاق ،الٹد تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے۔شنرا واسمہ اینڈ فیروز ملی میں بھی یہاں نیو ہوں۔''

ہیٰ اللہ ویہ چشتی ،کوٹ بخصہ ہے لکھتے ہیں۔'' سارے کا سارا سرگزشت بی لائق ستائش تھا تکر نیوٹن اور مائیک اینجلو کی بابت پڑھ کرتو سر ہ بی آئیا۔ پوری فیم کواس قدرشا ندارشار ہ نکالنے پرمبارک باد۔اللہ کرے زورتکم اور زیاد ہے۔''

ان کا اندان اسدان کی اندان کی اندان کی اندان کا کات می الله تعالی کا اندول تخد ہے کر ہائے اندان اسدان کی تحقی کی قدرہ قبت کا حساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب یہ پاس نہیں ہوتا۔ صرف دو ہستیوں کو بی معلوم ہے کہ ماں کیا ہے؟ ایک ماں کو بنانے والا اور دو سرا مال بنے والی ۔ مال اسلامی کی بنانے والا اور دو سرا مال بنے والی ۔ مال اسلامی کی مال جوشرافت ، ویا نت اور محنت کا حسین مرقع تعیں ، محبت وشفقت کا دریا ، اپنی اولا دے لیے بی آئیل بلک اولا وی اولا دے لیے بھی ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک کھنے ساید دار شجر ہے محروم ہو گئے ہیں ۔ می شہر خیال کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری والدہ محترم ہے کاس وار فانی ہے رخصت ہو جانے پر تعزیت کی نشی مجرم زیز ، ڈاکٹر قر ڈاکٹر کی بارش کر دے اور جانے کی کہ اللہ تعلی کی اور کی کو دی کہ درے اور کی آئیل کی منزل کولور سے بحردے ( آئیل) ۔ ''

الله ملک عاشق حسین ساجد کاخلوص نامه بیڈ بکائی منافرگڑ ہے ہے۔'' ماشاالله سرگزشت بہت مروج پر جارہا ہے۔اس بار محتر م بل سفیان آ فاقی مرحوم کی تحریم کی شدت ہے محسوس ہوئی۔'' خوب آ وی'' محتر م معراج رسول صاحب کا اداریہ زیروست تعا۔ کہا تھا۔ کہا تھاں بھی تحتر م الورفر بادگ' مینا کمال' 'محتر م طارق مزیز گ' ڈارون کا سنز' محتر م کا شف زبیرگ' 'سراب' لا جواب تعیں۔ تعا۔ کہا تھاں بھی محتر مہائی غزل گ' ذبیکے قدم' 'محتر م پروفیسر ڈاکٹر نرمس وقار گ' قصہ درد' متاثر کمن تعیں۔ صفحہ بہ صفحہ تراشے ممد وادر بہترین تھے۔''

تاخير سے موصول خطوط

PAKSOCIETY1

اشغاتی محمد الاز کاشه منتراموان ، سامیوال ما حمد تیرین ، جہلم مفرحت الله نیازی ، بینی پوره مواجد صن واجد ، خان پور م نیاز بٹ ، جمنگ فر بان مل سید ، چنیوث نیمنی بنش ، فیصل آباد - لگار ارم ، ممتازحت ، سر گود ها میرایت کلی ، ملتان میش ملسی ، کوش ادو فرقان حسن خان ، ڈی آئی خان مار باز خان ، کوئٹ ما مرحس ، بیٹا در \_

23

ماسنامعسرگزشت



### أداكثر ساجل امجل

وہ دانشوری میں یکتا تھا اپنے دور میں عقل مند ترین شخص کہ لاتیا تھا۔ اسبی لیے اس نے گردش دہر کی جاپ قبل از وقب میحسوس کرلی تھی اور ہارغم زیست انھائے، انسوٹوں کے چراغ جلائے ترك وطن پر مجبور ہو گیا پردیس میں پھول سے دن مہتابی راتیں، وہ ایام حسیں خواب ہو گئے مگر نگر نگر لاگر لاگر پھرتے ہوئے بھی وہ وطن کو بھولا نہیں۔ حب الوطنی کی ریسماں اسے کھینچتی رہی مگر وہ جہاں جہاں بھی گیا وہاں کے لوگ اس کی دانائی کے معتقد ہوتے رہے۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایك ایك لفظ لوگوں کے ذہن پر ثبت ہوتا رہا اس کی کہی ہوئی باتوں کے مجموعہ کو اتنی پذیرائی ملی کہ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اسے اہمیت دیتے ہیں۔ آج بھی وہ منجموعہ مقبولیت کی معراج پر ہے۔ اسی وجه سے اسے بابائے جمہوریت بھی کہا جانا ہے۔

# ينان ايك بهتي الأيكري الم

ایونان کے دارالحکومت ایمنز کے بازاروں میں چیکی دھوپ تکی ہوئی تھی۔ نا بائیوں نے اپنی دکا نیس کھول لی تھیں ، او ہاردں کے کارخانوں میں بھیاں سلکنے کی تھیں۔ ہتموڑے چینے گئے تھے۔ بجسمہ ساز بڑی بڑی پھر کی سلیں اٹھائے جلے جارہے تھے کہ اب انہیں بہت ون کے رکے ہوئے کام کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ نو جوان بھی بڑی تعداد میں گھوستے پھر نے نظر آرہے تھے۔ اس کی دجہ یہی کہ چند دن پہلے یونان پرایک جنگ مسلط ہوگئی تھی اور نو جوانوں کو فوج میں بھرتی کہ چند فوج میں بھرتی کہ چند نوج میں بھرتی کر کے میدان جنگ کی طرف بھیج ویا گیا تھا۔ نو جوان دائی کر کے میدان جنگ کی طرف بھیج ویا گیا تھا۔ نو جوان دائی آگئے اور اب ددر اس کے نظارے وی ہوگئی۔ بی بھی نوجوان دائیں آگئے اور اب ددر اس کے نظارے و کی میکنی بازاروں میں نگل آئے تھے۔

الیمنز کے مشہور فلسفی ستر اطاکا تو شغل بلکہ فریعنہ ہی ہے تھا کہ سوالات اٹھا تا تھا ادر وہ بھی بازاروں ہیں۔اس کے گرد بھیٹر لگ جاتی تھی۔ وہ دیوتا دُن کے خلاف با تیں کرتا تھا۔ اس لیے نوجوان اس کے گردیدہ ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ دیوتا دُن کا تاکل بھی تھا۔وہ خود کو دیوتا دُن کا پیغا مبر کہہ کر لوگوں کو مخاطب کرتا تھا۔اس وقت بھی اس کے

ہونؤں پر پہ کلمات تھے۔ ''فعنل مند دیوتا وُل نے مجھے دانش کی جبتو کا حکم دیا

کی خورو نو جوان اس کے ساتھ ساتھ چل رہے

تے ۔ سترامل کی مینڈک نما آئھوں نے ویکھا کہ ایک ہیں

بائیس سال کا نو جوان سامنے ہے اس کی طرف بڑھ رہا

ہے۔ وہ ایسا خوب صورت اور بجیلا ہے کہ اس کے ساتھ چلنے

والے اس کے گرد کو بھی نہیں گئے گئے ۔ اس کے اب بحک کے

ماگردوں بیل بھی کوئی ایسا نہیں تھا۔ کیا ایلی بیادیز بھی

شاگردوں بیل بھی کوئی ایسا نہیں تھا۔ کیا ایلی بیادیز بھی

سوچا جے اپنی خوب صورتی پر بڑا تاز تھا اور تھا بھی خوب

سوچا جے اپنی خوب صورتی پر بڑا تاز تھا اور تھا بھی خوب

مورت .... نہیں ایسا تو وہ بھی نہیں۔ آنے والالڑکا کچھ ویر

مورت ... نہیں ایسا تو وہ بھی نہیں۔ آنے والالڑکا کچھ ویر

کہیں وہ بھیڑ بیل گم بی نہ ہوگیا۔ ستراملہ بو کھلا سا گیا

تھابلکی وکان پررک کردکا ندار ہے بچھ با تیں کرنے لگا تھا۔

سترامل ایک جگہ دک کر اس کا انتظار کرنے لگا تو وہ اس ہے

مترامل ایک جگہ دک کر اس کا انتظار کرنے گا تو وہ اس ہے

وکا ندار سے فارغ ہوکر اس کی طرف آئے گا تو وہ اس ہے

اس کے بارے بیں پوچھے گا۔ پوچھے گا کہ سنگ تر اش تو بیل

مابىنامىسرگزشت

24



ہوں اے کی غراثاہ۔

و والرکا دکان ہے ہٹ کیا تھا اور اس کی طرف آرہا تھا۔ وہ ترب آیا تو وہ ایک گیت گارہا تھا۔ ستراط کویا وآیا کہ وہ اس گیت کو پہلے بھی من چکا ہے۔ لڑکا مختلاتا ہوا آگے بردھ کیا۔ ستراط کوا جا تک اپنا خواب یادآ گیا۔ وہ پچھلے ایک ماوے ایک خواب مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ خواب جی آیک منہری پرندہ دیکھتارہا تھا جو آیک گیت گاتا تھا۔ اس کے گرو منہ کا تا تھا۔ اس کے گرو میکٹ کا تا تھا اور اپنی چو پچ جی دہا ہوا پھولوں کا ہار اس کے گو دی گیے جی ڈال دیتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا۔ وہ لڑکا اس وقت میں گیا تھا۔ اس کے بول بالکل وہ کی تھے جو وہ خواب شمی من چکا تھا۔ اس کے بول بالکل وہ کی تھے جو وہ خواب شمی من چکا تھا۔ اس کے بول بالکل وہ کی تھے جو وہ خواب شمی من چکا تھا۔ اس کا ذہن رسا فوراً سمجھ گیا کہ معالمہ کیا ہے۔ فوراً آگے برد حا اور اس لڑکے و جالیا۔

''نو جوان! کیاتم بچھے جانے ہو؟'' '' آپ کوکون تبیں جانتا۔ آپ یہاں کے سب سے بڑے فلسفی ستر املے ہیں۔''

''مر میں تو تمہیں نہیں جانیا۔'' ''آپ مجھے کیسے جانیں گے۔ میں کی ہنر میں کیا نہیں کہ آپ جیسے فلسفی کے ہمراہ چلنے کااعز از حاصل کرتا۔'' ''مجرتم مجھے جانے کیسے ہو؟''

'' شی تو آپ کوئیس جانتا۔'' ''تم نے ابھی کہا کہتم بھے جانتے ہو۔'' '' میں نے کہا تھا کہآپ کوکون نہیں جانتا۔ یہ کب کہا تھا کہ میں جانتا ہوں۔سب جانتے ہیں' اس لیے میں بھی

جانیا ہوں۔'' ''او وتم تو ہے بتائے فلنی ہو۔اچمایہ بتاؤ ،ابھی جوتم حمیت گار ہے ہتے دہتم نے کہاں سنا؟'' '' خواب میں۔''

مخواب شعر؟"

''ایک پرندوآ کر مجھے خواب میں پیرگیت سنا تا ہے جو بے ماد ہو گیا۔''

"اس کا مطلب ہے...." سراط نے کہا اور محظی باندھ کر آسان کی طرف دیمے لگا۔ پچھ در بعد اس نے آسان ہے آسمیں نیچ اتاریں اور اس لڑکے سے مخاطب ہوا۔" تم ابھی میرے ساتھ کہیں جلو۔ بیل جہیں پچھ داز کی باتیں بتانے دالا ہوں۔"

"كهال جلنا موكا؟"

" تم مير يساته ورزش كاوتك ملو مي و بال اور

مابستامهسرگزشت

لوگ بھی ہوں کے تمہارا تعارف بھی ہوجائے گا اور بیرا مطلب بھی پورا ہوجائے گا۔ ش تمہارے بارے بی بہت سیجہ جانتا جا ہتا ہوں۔''

وواس کے ساتھ ساتھ چانا ہوادرش کا و تک پہنے کیا۔ یہاں وواس کے ساتھ ساتھ چانا ہوادرش کا و تک پہنے کیا۔ یہاں ایک طقہ احباب جمع تھا جو ستر اط کے انتظار بیس تھا۔ اس لڑ کے کو دیکھ کر بہت ہے لوگ چو نکے تھے۔اس لیے بیس کہ ووان کے لیے اجبنی تھا بلکہ اس لیے کہ اس وقت وہ ستر اط کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس ربھی ستر اط کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس ربھی ستر اط کا جادو بھل کیا اور وہ بھی ویونا دُل کا مخالف

ستراط کے اثر ہے دوسرے لوگوں نے بھی سوال
کرنے کاطریقہ سکے لیا تھا جس طرح ستر اطاسوال کرتا تھا اور
انہی سوالوں کی ہو جھاڑیں وہ وحقیقت کی روح تک پہنچ جاتا
تھا اور دوسرے فخص کو قائل کر لیتا تھا۔ اس وقت بھی ایک
نوجوان ہی شعبدہ بازی کررہا تھا۔ وہ دوسر نوجوان سے
کہ رہا تھا ش ابھی ٹابت کر دول کے تہارا باپ کتا ہے۔

کہ رہا تھا ش ابھی ٹابت کر دول کے تہارا باپ کتا ہے۔

"مال یہ ہوتہا رے پاس ایک کتا ہے۔"
ہال۔"

''اس کے بیج بھی موں مے؟'' ''ہال دائیں۔''

''اور کتاان کا باپ ہے؟'' '' جمعے یقین ہے دنگ ان کا باپ ہے۔'' ''ادر کیاد و تہارانہیں ہے۔''

"نقينائے۔"

"اسے ٹابت ہوا کہ کتاایک باپ ہے اور وہ تہمارا ہے۔ای لیے وہ تہمارابا ہے۔"

ستراط نے پہلے تو تنہم کیا پھر نغرت سے منہ دوسری لمرن پھیرلیا پھرافلاطون سے تاطب ہوا۔

" تم نے شعبرہ بازی دیمی ؟ بہلوگ میری تقل کرتے ہیں اور نقل بھی بھونڈی ۔ ہیں تو سپائی کی تلاش ہیں ہوں ۔ ہیں تو لوگوں سے بوچھتا ہوں انہیں سکھا تا نہیں ۔ اسی لیے سوال کرتا ہوں ۔ جواب تو بچھے بھی معلوم نہیں 'آؤ ہی تمہیں بتا تا ہوں میر سے سوالوں کی روح کیا ہے ۔ 'وہ اسے لے کر اس کرے کی طرف بڑھ کیا جہاں پہلوان اپنے کپڑے بدلتے تھے۔ بدلتے تھے۔

بہلڑ کا کوئی اور نہیں وہ تھا جس کے مقدر میں ونیا کا منبی 2015ء پہلا ہا قاعد ونلفی ہونا لکھا تھا۔ یہ جب پیدا ہوااس کا نام اس
کے واوا کے نام پرارسٹوکلور کھا کمیا تھالیکن اس کے کشی کے
استاد نے اس کی انچی صحت اور چوڑ ہے جیکے شانوں کو دیکھ
کرا سے بلاٹون کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب تھا چوڑ ہے
حکلے شانوں والا پھر بہی نام کثر سے استعال سے بلاٹون
ہو کیا اور معرب ہو کر افلا طون ہو گیا۔

افلاطون کے والد کا نام ارسٹون تھا جو شاہی خاندان کی با تیات سے تھا۔اس کی والدہ کا نام شی ٹون تھا اوراس کا تعلق ایتھننر کے معروف قانون دان اور شاعر سولون کے خاندان سے تھا۔ وہ چارمیڈس کی بہن اور کرشاس کی جیجی محکی۔ یہ وونوں اس دفت حکومت میں شامل ہے۔ یہ تیس جا یہ وال کی حکومت تھی۔ان میں سے دومیڈس اور کرشاس جے۔ یہ تیس جا یہ وال کی حکومت تھی۔ان میں سے دومیڈس اور کرشاس جے۔

افلاطون جب جوانی کی منزلوں میں تھا تو ایمنزک مکومت اپنے زوال کی منازل طے کررہی تھی۔ شہری ریاستیں بہت کی چھوٹی ریاستوں میں بہ چگی تھیں۔ ایک طبقہ شہری ریاست بر محکرانی کرنے والوں کا تھا جبکہ دوسرا طبقہ رعایا کا تھا۔ محکراں جابر سے اور رعایا مجبور۔ محکراں اخلاتی ضوابط سے بے نیاز ہوکرا پے مفادات کا تحفظ کرتے سے جبکہ محکوم لوگ غریب سے غریب تر ہوتے حاد ہے۔

ایک روایت کے مطابق جب ارسٹون کی بیوی حاطہ معی اور اس کے پیٹ میں افلاطون تھا تو ارسٹون کو ایک بوٹانی دیوٹا اپالوخواب میں دکھائی دیا اورخوشخبری سنائی کہ اس کے ہاں بہت ہی نظین اورشہرت دوام حاصل کرنے والا لڑکا بدا ہوگا۔

ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ شیر خواری کے زمانے میں افلاطون جمولے میں سویا ہوا ہوتا تھا کہ شہد کی کھیاں اس کے ہونٹوں پر بیٹھ کر بہت ہی ترنم کے ساتھ اسے لوری سناتی تھےں۔

غرض ان کہانیوں کے سائے ہیں اس کی برورش ناز
وہم کے ساتھ ہونے گل۔ یہ کمرانا امیر ترین کمرانوں
میں سے تمالہٰذاکسی چنز کی کی نہیں تھی۔ افلاطون عیش کے
مجمولے میں جمول رہا تما۔ ابھی وہ جاریا پانچ سال کی عمرکو
پہنچا تما کہ اس کے ہاپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ابھی جموٹا تما۔
اسے امپی تعلیم اور بہتر تربیت کی ضروریت تھی۔ اس کی مال
اس کی طرف سے خت پریشان رہے گئی تھی۔ اس پریشانی کا

الله الله الله الله دوري شادى كرلى وه بهت خوب مورت كى اورائجى جوان بهى كى اس پراس كے ايك تر يى مورت كى اور برى كي بيس كى نظر برئى اور اور اور سے اسے يہ بيس معلوم ہوگيا كہ وہ شادى كى خوائش مند ہے ۔ بيرى ليم معلوم ہوگيا كہ وہ شادى كى خوائش مند ہے ۔ بيرى ليم معلوم ہوگيا كہ وہ شادى كى خوائش مند ہے ۔ بيرى حيثيت ہے ايرانى بادشاہ كے دربار بيل خدمات سرانجام ديشيت ہے ايرانى بادشاہ كے دربار بيل خدمات سرانجام وي خيا تما ۔ سياسى طلقوں بيل اس كى خوب يذيرائى ہوئى مورز چه گھوڑوں كى بار اس كا ہروقت كا سائمى تما ۔ ايك مورز چه گھوڑوں كى بال اس كے آئے كا مطلب بيس بجھ مورز ولى كى بلمى بيل سوار بيرى كليز افلاطون كى مال اس كے آئے كا مطلب بيس بجھ سكى ۔ شايد سے بجى ہوكہ وہ اس كے شوہركى تعزيت كے ليے آيا ہوگا ۔ بات تو يہ بھى انہونى كى كى ليكن بہر حال اس نے ايك ہوگا ۔ بات تو يہ بھى انہونى كى كى ليكن بہر حال اس نے ايك ہوگا ۔ بات تو يہ بھى انہونى كى كى ليكن بہر حال اس نے ايك مورئ كار تقبال كيا اور اپنے تو كى رہنما كى حيثيت ہے بيرى كليز كا استقبال كيا اور اپنے تو كى رہنما كى حيثيت ہے بيرى كليز كا استقبال كيا اور اپنے گوكى آغاز كرا ۔ مثل كا تا تاز كرا ۔ مثل كا تاز كرا ۔ مثل كا تاز كرا ۔ مثل كا تاز كرا ۔ مثل كو تا تاز كرا ۔ مثل كو تا تاز كرا ۔ مثل كا تاز كرا ۔ مثل كا تاز كرا ۔ مثل كو تا كو تاز كرا ۔ مثل كا كرا کی كا تاز كرا ۔ مثل كا تاز كرا ۔ مثل كو تاز كرا کرا ۔ مثل كو تاز كرا ۔ مثل كو تاز كرا کرا ہو كو تاز كرا ۔ مثل كو تاز كرا کرا ہو كو تاز كرا ہو كو تار كرا ہو كر

" بجھے آپ کے شوہر کی وفات کا سخت صدمہ ہوا

مرے نے اس افلاطون تو مرف پانچ سال کا ہے۔''

'' آسی لیے تو میں حاضر ہوا ہوں۔ان بخوں کی تربیت کا ونت ہے۔اچھی تعلیم کی ضرورت ہے۔''

"اگرآپاس کے تشریف لائے ہیں کہ میرے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ مقرر کردادیں کے تو بیے بچھے گوارا نہیں مدگا "

"بيتو بھے بھی اچھانيں گے گا۔ بيس تو کسی اور مقعمد سے حاضر ہوا ہوں۔ مير امشور ہ بيہ کہ آپ کوشادی کرلينی چاہيں۔ "پيری کليز نے کہا اور پچھ دير کے ليے دونوں طرف خاموثی چھا گئی۔ جب افلاطون کی ماں پچھے نہ بولی تو پیری کلیز نے بات آ کے بر حائی۔" پیری کیمیس کوتو آپ جانتی ہوں گی۔ وہ آپ کے بیار موں گی۔ وہ آپ کے بیار میں کا نیا باپ بنے کے لیے تیار ہوں گی۔ وہ آپ کے لیے مضبوط سہارا ٹابت ہوگا۔"

' ''آپ خود ہمال تشریف لائے میں یا اس نے آپ بھول سری''

وبیجائے؛ ''اس نے بھیجا ہے اور نیک تمناؤں کے ساتھ بھیجا

ہے۔''
''یہ بات اسے خاندان کے پیانے پر اٹھانی جا ہے متمی ۔ یہ بات اس نے آپ کے بھائی جامیڈس اور پیل

27

ماسنامسركزشت

کر سناس کے سامنے بھی اضافی می۔ شاید وہ بھی کی وانت ا پ سے ملاقات لریں۔'' '' پیری کیمیس اگر جمہ سے خود ملاقات کر سے تو زیاد ، امچھاتھا۔''

۔ ''آپ کی اجازت کی ضرورت تنمی ۔ وہ ضرور آپ

به لما قات ایک خوشکوار فعنا می فتم موئی .. بعد میں یری لیمیس اس سے بلا اور دونوں نے ہامی رضامندی ہے شادی کر لی۔ پیری میس کا اپن مہلی بیوی ہے ایک بیٹا تعااس كانام ذيموس تعاب

افلاطون کا بچین ایک بڑے سای کمرانے میں كزرنے لگا۔ بيده ورآ شوب دور تعاجب اليمنز جنگ كى تباه كاريول كايورى طرح شكار بوچكاتما-

افلاطون نے اینے زمانے کے معردف اساتذہ ہے كرام وسيقى منطق ، فلسفه ادر جمناسك بين مهارت مامل کی ۔ وہ بہترین پہلوان بھی تھا۔

افلاطون کے پہلے استاد کا نام کریٹ کیس تھاجس نے افلاطون کو ہراتلیتوس کے نظریات کاعلم دیا۔اس نے مروجہ تعلیم کے مطابق فن موسیقی سیسی اور ندہبی اور اخلاتی اصولوں يرجني مومر كي نظمول كوحفظ كيابه اس وقت يويان بمن غيرمللي سوفسطالی ، امراکے ذہنوں پر حکومت کررہے تھے۔ ان کے اخلاقیات کے درس میں یہ بات خاص طور پرشامل می کہ ر یاست حکمرانوں کی خواہشات کی غلام ہے لہذا افلاطون نے سونسطائیوں کے نظریات سے مل وا تغیت حاصل کی۔ ال کی تربیت ایک سای کمرانے میں ہوئی تھی۔ فليغے كى تعليم حاصل كى تھى اور فطرى رجحان شاعرى كى ملرف تھا۔ وہ اہمی اینے لیے کسی شعبے کا انتخاب کرنے بی والا تھا كداس كى ملاقات ستراط سے ہوئئ۔ستراط كى ملاقات نے اس کی دنیا بی بدل ڈالی۔اس کار جمان سیاست کی طرف ہو چکا تھالیکن ستر املہ کی محبت نے اسے سیاست سے بدول

كرديا- كحداليد دراے لكے تے اليس بحى اين ہاتھ ہے جلا دیا۔اب و وستر املے کا شاکر دہمی تھا اوراس کا دوست جمی تھا۔اب وہ ستر اللہ کے نظریات کو قلسفہ بنانے کے لیے اس کی بالوں کولکستا جار ہاتھا۔ستر املاو نیا کاوہ وا مدملسفی تھا جس نے ایک لفظ کاغذ رقر رئیس کیا تھا۔اس کی تمام تعلیمات زبانی محیں۔ تدرت نے افلاطون کے ہاتھوں سے انتظام مہا کر دیا كهافلاطون ال كي مختلوهم بندكرتار بالستراط جب ورزش

کاہ ٹیل اینے شاکرہ وں کے ساتھ ہوتا توافلاطون ایک کرشے بیں بیٹا اس کے مکالے کر ہے کرتا جاتا۔وہ بازار میں اللا) لو الخااطون اس كرساته موتاراس كر شخ دار كك تے کہ دوستراط کے ساتھ کیوں رہتا ہے لیکن دوستراط کے الدر چھی ہونی والش ہے واقف ہو چکا تھا۔ وہ اس روشیٰ کو ا ــــــنهٔ اندر پهمياليرا جا مهاتھا\_

افلاطون سے ملاقات کے بعد ستراما کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔افلاطون اس کے لیے مضبوط سہارا بن کما تھا۔ جب لوگ و تمہتے تھے کہ افلاطون جواعلیٰ کمرانے کا فرد ہے تو لوگ مہمول جاتے تھے کہ ستر اط کا ہا ہے ایک سنگ تر اش تعااوراس کی ہاں دانی تھی ۔افلاطون جب ستراملہ کے ساتع ساتھ ہاتھ ہاندھ کر چلتا تھا تو ستراط کی اہمیت ا جا تک بڑ سے جاتی تھی۔ استمنز کے لوگوں کو یعین ہونے لگنا تھا کہ د بوتا اس ہے خوش ہیں ای لیے تو افلاطون کواس کے سحر میں

ستراط سورج فکتے ہی کھر سے نکل کمڑ ا ہوتا اور پھر تمام دن بازار یا درزش گاه نیس با تیس کرتار بهتا\_اس کاعقل مندسامع افلاطون اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ا سے میلوں جلنا تماادر به سغروه بازاردل بل مطي كرريا تما يحدود بازارول کے اتنے چکر جیسے د ومیلوں چل کرآیا ہو۔

"جویش د محمد ما جول ده دوسرے لوگ کیول بیس د مکھرے ہیں؟''وہ افلاطون ہے کہتا۔

"اس کیے کہ دوسرے تو کوں کے یاس وہ دائش ہیں جوچزوں کوروی عمل لانی ہے۔

" بھے افسول یہ ہے کہ بیرسب ایسے عار میں اپنی زندکی کزاررہے ہیں جہاں باہر کی روشی ہیں آئی۔شہر میں المحى بالتمن مونى منرور إلى ليكن بميشه المحى بالتمن كيول تبين ہو تیں۔ لوگ نیکیاں کرتے منرور ہیں کیکن انہیں نیکیوں کا شعورتيل - ا

## ななな

ا يكرو يولس كےمندر كا كام زور وشور سے جارى تھا۔ ستراط بمی اس ونت و ہاں موجود تما کہ من اوّل کا سیاس رہنما فارقلیس وہاں آیا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدی تما۔الیمنز میں ووکون تماجیے ستراط نہ جانتا ہولیکن یہ بوڑ ما اس کے لیے اجنبی تھا۔وہ فارقلیس کے ساتھ تھا اس لیے كوكي معمولي آ دى بحى جيس موسكما تما مرف اتنامعلوم موسكا كدوه ايشيائ كويك كاربخ والاب- اس كانام فيا

ماستامسركزشت

غورث ہے۔ بہت عقل منداور نظریہ ساز ہے۔ منروری نہیں تھا کہ ستر اط ان باتوں کو اہمیت دیتا۔ منر کی ترین میں میں آئی ہے ۔

اس نے کوئی توجہ ہیں دی نہ قارقلیس پر نہ فیا غورت پر۔

ہوران ہیں گزرے سے کہ ایمنز کے بازاروں ہیں فیا غورث کے نظریات کے خوب چرچے ہونے لگے لیکن جب اس نے بدنظریہ چیش کیا کہ آسان پر پھر ہیں دیوتانہیں تو اس کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ سورج کوئی دیوتانہیں بلکہ چمکی ہوئی دھات کا تکڑا ہے اور کہ سورج کوئی دیوتانہیں بلکہ چمکی ہوئی دھات کا تکڑا ہے اور کہ سورج کوئی دیوتانہیں بلکہ چمکی ہوئی دھات کا تکڑا ہے اور کی روشنی اپنا ہوا ہے۔ اس میں روشنی نبیل بلکہ اس پر سورج کی روشنی اپنا تھی ڈالتی ہے۔ جس سے دہ چمکتا ہے۔ جا ند

میں پہاڑاوروادیاں ہیں شایدلوگ ہمی ہوں۔

ینظر بیرسا منے آتے ہی قارفلیس کے دشنوں کو موقع

مل گیا۔انہوں نے اسے خبی معاملہ بنادیا۔ پورا یو نانی نیڈا
غورث کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ بیشورا تنا بچا کہ نیڈا غورث
کی آواز دبانے کے لیے حکومت کو ایک قانون ہاس کرنا
پڑا۔ بیقانون ان لوگوں کے خلاف تماجو خرب پڑمل نہیں
کرتے اور آسانی چیزوں کے متعلق نظریات ہیش کرتے
ہیں۔اس قانون کا سہارا لے کرفیڈ غورث کو عدالت ہیں
ہیش کردیا گیا۔ اس پر الحاد کا الزام تما۔اسے سزائے موت
سنائی جاسمتی تھی لیکن قارقلیس اس کے کام آیا اور عدالت میں
نائی جاسمتی تھی لیکن قارقلیس اس کے کام آیا اور عدالت منایا۔ وہ ایشیائے کو چک کو واپس چلاگیا۔

نایا۔وہ ایشیائے کو چک کو واپس چلاگیا۔

افلاطون ان مناظر کو بڑنے غور ہے دیکے رہا تھا۔ وہ فیٹی غورٹ کی تعلیمات ہے آشائیس ہوا تھا۔ اس نے اسے دیکھا ضرور تھالیکن جس نظر ہے کا اس نے اظہار کیا تھا اس میں اسے پچھ صمدانت معلوم ہوتی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ فیٹی غورث نے جو پچھ کہا ہے دہی تھے ہے۔ وہ کئی دن اس الجمعن میں گرفتار رہا بالآخر اس نے اسپے استاد ستراط کی رائے جانے کی کوشش کی۔

رائے جانے 00 سے ۔

"" پی کی کیارائے ہے۔ سورج کوئی دیوتانہیں سورج دھات کا کڑا ہے؟ جیسا کہ فی فورث کہتا ہے؟"

"میں کسی نیفلے پرنہیں گئے سکا ہوں۔"

"ہوارے ہزرگوں کا کہتا تو پچھاورہے۔"

"ہوسکا ہے فی غورث غلط ہو۔"

"" ہوسکا ہے فی غورث غلط ہو۔"

"" ہی نے کہا نا کہ میں کسی نیفلے پرنہیں پہنے سکا ہوں۔"

ہوں۔" ستر اللہ نے کہا۔" وہ ایک سائنس دال ہے اس نے

مابىنامىسرگزشت

بطورسائنس دال ایک نظریہ قائم کیا۔ہم کون ہوتے ہیں اس کانظریہ جمثلانے دالے۔'' کانظریہ جمثلانے دالے۔''

"نذہب تو کھادر کہتاہے۔"

''جو ند ہب کہنا ہے اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور ہیں نے پہلے ہی کہ دیا ہے کہ میں کی فیصلے پرنہیں گائے ۔
سکا ہوں ۔' افلاطون سمجھ کیا کہ ستراط اس معاطے میں حد سے زیادہ احتیاط برت رہا ہے۔ اس نے بھی خاموثی اختیار کرلی لیکن اس نے سوچا ضرور تھا کہ اگر فیڈا نحورث اسے کہیں ملاتو وہ اس کے نظریات کے بارے میں جانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ میموقع بہت جلد آنے والا تھا۔

الیمنز میں جنگ کے بادل پھر منڈلانے گے ہتے۔

بحری بیڑوں کو سمندروں کا سینہ چیر کرآ کے کی طرف جاتا تھا۔
الیمنز میں عام بحرتی کا اعلان ہو گیا۔ برخض جواسلحا ٹھا سکتا

تمایعتی مضبوط اور جوان تھا اے نوج کے ساتھ جاتا تھا۔
افلاطون کو بھی جاتا پڑا جبکہ ستر اط کو بوڑھا ہونے کی وجہ ہے
ایمنز میں چھوڑ دیا گیا۔افلاطون کو ستر اطہ ہونے کی وجہ ہا اس جنگ میں نہ صرف ایمنز کو کھکست ہوئی بلکہ اس
کے بارہ جہاز ڈوب کئے۔جہاز ڈو جے کا ذیتے دار ان نو کما نداروں کو مظہرایا گیا جو نوج کے ساتھ ہے۔ ان
نو کما نداروں کو واپس بلالیا گیا تاکہ ان پر مقدمہ چلایا
جو کما نداروں کو واپس بلالیا گیا تاکہ ان پر مقدمہ چلایا
جائے۔ یہ مقدمہ چلانے کے لیے جو بلس بنائی گئی اس میں
ستر اط کو بھی شامل کیا گیا۔ستر اط مساست سے دور رہتا تھا
لیکن اس اس مجلس میں شامل ہونا پڑا۔

ان نو کمانداروں پر جس نے الزام لگائے تھے وہ تھیرانیز تا ی بحری کپتان تھا۔ ستراط نے اس کی باتوں سے اندازہ لگالیا تھا کہ تھیرانیز خود کو بچانے کے لیے کمانداروں پرالزام لگارہا ہے۔ اس نے فیصلہ کرلیا کہ وہ کمانداروں کی سزاکے خلاف ووٹ دے گا۔ اس کے دوٹ نہ دیے سے بحی سزائے تھی لیکن اس کا ضمیر تو مطمئن رہتا کہ اس نے دوٹ نیمی کیا۔

ووٹ ڈالنے کے لیے دو متلے رکھ دیے گئے ایک سزا

کے لیے دوسرانجات کے لیے۔

"میں اس مسئلے پرووٹ لینے کی مخالفت کردں گا۔ یہ

تجویز بی فیر قانونی ہے کہ ووٹ لیا جائے۔ کیا تم میراساتھ

دو گے؟' ستراط نے اپنے ایک ساتھ سے بوجھا۔

دو گے؟' ستراط نے اپنے ایک ساتھ دوں۔ اپنے

دو گے۔ کیا تھی باگل نہیں ہوں جوتمہارا ساتھ دوں۔ اپنے

منى 2015ء

29

غورث ہے۔ بہت معل مندا در نظریہ ساز ہے۔ منروری ببیس تقا که ستراط ان با توں کو اہمیت دیتا۔ اس نے کوئی توجہ میں دی نہ قارفلیس پر نہ فیٹا غورٹ پر۔

کچے دن نہیں کر رہے ہتے کہا میمنز کے بازاروں میں فیٹا غورٹ کے نظریات کے خوب ج<sub>ے سی</sub>ے ہونے لکے سیکن جب اس نے بینظریہ پٹی کیا کہ آسان پر پھر ہیں دیوتائمیں تو اس کے خلاف ایک طوفان اٹھ کمٹر اہوا۔ وہ پیجمی کہتا تھا كسورج كوني ديوتاميس بلكه جملتي موني دهات كانكزا باور ما ندمنی کا بنا ہوا ہے۔اس میں روشی نہیں بلکہ اس پر سورج کی روشنی اپناعلس ڈالتی ہے۔جس سے وہ چیکتا ہے۔چاند ش بہاڑ اور وادیاں ہیں شایدلوگ بھی ہوں۔

بےنظریہ سامنے آتے ہی قارفلیس کے دشمنوں کوموقع ل کیا۔انہوں نے اے نمائی معاملہ بنادیا۔ بورا یوٹائی قیماً غورث کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ بہشورا تنا مجا کہ فیٹا غورث کی آواز دیانے کے لیے حکومت کو ایک قانون پاس کرنا یڑا۔ بہ قانون ان لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب برعمل نہیں كرتے ادر آساني چزوں كے متعلق نظريات بيش كرتے ہیں۔اس قانون کا سہارا لے کر فیٹا غور ش کوعدالت میں پیش کردیا گیا۔اس پرالحاد کا الزام تھا۔اے سزائے موت سائی جا عتی تھی کیکن قارقلیس اس کے کام آیا اور عدالت نے اے موت کی سزا ستانے کی بچائے شہر بدر کرنے کا حکم سنایا۔ دہ ایشیائے کو چک کووالیس چلا کیا۔

ا فلاطون ان مناظر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نیے غورث کی تعلیمات ہے آشائیس ہوا تھا۔اس نے اسے دیکھا ضرور تھالیکن جس نظریے کا اس نے اظہار کیا تھا اس میں اے کچھ میدانت معلوم ہوتی تھی۔اس کا دل کہتا تھا کہ نیا غورث نے جو کھے کہا ہے وہی سے ہے۔ وہ کی دن ای ا بحصن میں کر فآر رہایا لآخر اس نے اپنے استاد ستراط کی رائے مانے کا کوشش کا۔

"أب كى كيارائے ب - سورج كوئى ديونا تبيس سورج دهات کا نکزاہے؟ جبیا کہ فی غورث کہتاہے؟' و دمیر کسی فصلے پر نہیں پانچ سکا ہوں۔' ''ہمارے بزرگوں کا کہنا تو پچھاور ہے۔'' '' ہوسکتا ہے تیاغور ٹ غلط ہو۔'' " آپ نے اس کی علمی کوئری کیوں جیس؟" "سیں نے کہا نا کہ میں کسی فیصلے پر نہیں بھی سکا

ہوں۔"سترالم نے کہا۔"وہ ایک سائنس دال ہاس نے

PAKSOCIETY1

ماستامسرگزشت

بطورسائنس داں ایک نظر بیرقائم کیا۔ہم کون ہوتے ہیں اس كانظرية جمثلانے والے۔

"نذبب تو بحداور كبتاب-"

"جو مذہب کہتا ہے اے ٹابت کرنے کی شرورت ہاور میں نے مملے ہی کہددیا ہے کہ میں کسی فصلے برمیس پہنے سکا ہوں۔'' افلاطون مجھ کیا کہ ستراط اس معالمے میں حد ے زیادہ احتیاط برت رہا ہے۔اس نے بھی خاموتی اختیار کر لی کیکن اس نے سوچا منرور تھا کہ اگر فیٹا غورث ایسے لہیں ملاتو وہ اس کے نظریات کے بارے میں جاننے کی كوشش منروركرے كا۔ بيمونع بہت جلدآنے والاتھا۔

الیمنز میں جنگ کے بادل پھر منڈلانے کے تھے۔ بحرى بيزوں كوسمندروں كاسينہ چركر آم مے كى طرف جانا تھا۔ اليمنزيين عام بمرتى كااعلان موكما - برتحص جواسلحه المحاسك تھا تینی مضبوط اور جوان تھا اے فوج کے ساتھ جانا تھا۔ افلاطون کوہمی جانا پڑا جبکہ ستر اط کو بوڑ ھا ہونے کی وجہ ہے اليمنز من جهورُ ديا كيا\_افلاطون كوستراط سے جدا ہونا پڑا۔

ال جنك من نه صرف اليمنز كو فنكست مونى بلكه اس کے بارہ جہاز ڈوب کئے۔جہاز ڈوینے کا ذیتے داران تو کمانداروں کو تھہرایا حمیا جو نوج کے ساتھ تھے۔ ان نو کمانداروں کو واپس بلالیا حمیا تا کہ ان پر مقدمہ جلا یا جائے۔ یہ مقدمہ چلانے کے لیے جو جلس بنائی تمی اس میں ستراط کو بھی شامل کیا گیا۔ستراط، سیاست ہے دور رہتا تھا لیکن اے اس مجلس میں شامل ہونا پڑا۔

ان نو کما نداروں پر جس نے الزام لگائے تھے وہ تعیرانیز نامی بحری کیتان تھا۔ ستراط نے اس کی باتوں ہے اندازہ لگالیا تھا کہ تھیرا نیز خود کو بچانے کے لیے کما نداروں يرالزام لكار ما ہے۔اس نے قيمله كرليا كه وه كما نداروں كى سزاکے خلاف ووٹ دےگا۔اس کے دوٹ نہ دینے ہے مجی سزا تھیجی محمد کیاں اس کا ضمیر تو مطمئن رہتا کہ اس نے ووث ہیں دیا۔

ووٹ ڈالنے کے لیے دو ملکے رکھ دیے گئے ایک سزا کے لیے دوسرانحات کے لیے \_ ''من اس مسئلے پرووٹ لینے کی مخالفت کروں گا۔ یہ تجويزي فيرقانونى ہے كہ دوث ليا جائے۔ كياتم ميرا ساتھ دو کے؟"ستراط نے ایک ساتھی ہے ہو جما۔ "من ياكل مبيس مون جوتمهارا ساته دون \_ايخ

29

ساتھ بھے بھی سرواد کے۔ میں تو تہیں بھی مشورہ دون کا کہ الیک ترکت مت کرنا۔''

'' میں اپنے منمیر کے خلاف کوئی کا منبیں کروں گا۔ میں جس بات کو خلط محسنا ہوں اسے ضط کبوں گا۔''

''تم جوجا ہے کرو بھے اپنی جان عزیز ہے۔ می تمہارا ساتھ نبیس دے سکتا مالا تکہ میں جانتا ہوں تم ٹھیک ہو۔''

اب بیکام ستراط کوا کیلے بی کرنا تھا۔ وہ اس تجویز کی کالفت کے لیے کمڑا ہوگیا۔اس کی حمایت میں کوئی بھی کمڑا نہ ہوا۔ وہ چنتا رہ کیا۔ اس کے احتجاج کے باوجود رائے شاری ہوئی اور کما نداروں کوموت کی مزاسنادی گئے۔

اس اختلاف کی سزااہے بعد میں بھٹننی پڑی ۔تھیرا نیز اس حرکت کوبھولانہیں تھا۔

ایمنزی کمل شست اور کی سال تک سلسل ہتھیار ڈالنے کے بعد جب لزائی ختم ہوئی تو اسپارٹا کے کما ندار نے تھیرانیز کو شہر میں آ مربت قائم کرنے میں مدد دی۔ جمہوریت کی بساط لیشنا آ سان نہیں تعالیکن اسپارٹا کو ختح ال چی کی اور اسپارٹا تھیرا نیز کے ساتھ تھا۔ اس کے 29 ہاتھ جوال کرتمی ہوئے۔ ساتھی ہوگئے۔ ساتھی جوال کرتمی ہوئے ۔ ساتھی ہوگئے۔ ساتھی افلاطون کے بہت سے رشتے دار شائل تھے۔ افلاطون کو بھی اس نئی حکومت میں شائل ہونے کی پیکش کی افلاطون کو بھی اس نئی حکومت میں شائل ہونے کی پیکش کی افلاطون کو بھی اس نئی حکومت میں شائل ہونے کی پیکش کی افلاطون کو بھی اس نئی حکومت میں شائل ہونے کی پیکش کی افلاطون کو بھی اس نئی حکومت میں شائل ہونے کی پیکش کی افلاطون کو بھی اس نئی حکومت میں شائل ہونے کی پیکش کی افلاطون کو بھی اس نئی حکومت میں شائل ہونے کی پیکش کی اس نئی حکومت میں شائل ہونے کی پیکش کی اس نئی حکومت میں شائل ہونے کی پیکش کی یا تھا۔ اس

تحیرانیز ابخی ستراط کو بمولانبیں تنا۔انڈ اریس آتے ہی اسے ستراط کی گوشالی کا خیال آیا۔اگر اس کا قلع قع نہیں کیا گیا تو بڑا فتنہ پر پا ہوسکتا ہے۔ اس نے ستراط کو طلب کیا ا

کرلیا۔ ''تم اپلی تعلیم بند کردو۔'' ''میں نیکل کی تعلیم دیتا ہوں۔'' ''ہم تمہیں علم دیتے ہیں کہ نیکل کے نام پرلوگوں کو ''ہم تا مجموڑ دو۔''

" بیخے دیوتاؤں کا تھم ہے کہ میں تعلیم دیتا رہوں۔ اگر میں فلاتعلیم دے رہا ہوں تو دیوتا خود بھے پرعذاب نازل کریں ہے ہے تہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔" " دیوتاؤں سے پہلے ہم تم پر عذاب نازل کریں

ے۔
'' میں جس طرح بھی ہواا بناد قاع کروں گا۔''سترا یا نے بدی ہے پروائی سے کہااور اٹھ کر چلا گیا۔

مليناممسركزشت

۔ عدولی ۔ درواز اسے ک

وہ چلاآیا تھالیکن فکر مند ضرور تھا۔اسے یعین تھا کہ تھم عدولی کے الزام میں کرفآر کرلیا جائے گا۔ کمر وہنچتے ہی وہ دروازے پر کان لگا کر بیٹے گیا کہ ابھی دستک ہوگی اور ساجی اسے کرفآر کر کے لیے جا کیں مے ۔ کئی مھنٹے گزر مجے لیمن کوئی نیس آیا۔

دوسرادن طلوع ہوا تو ستراطای طرح درزش گاہ میں پہنچا۔ ای طرح شاگر دوں کے ساتھ مباحثہ کرنے میں معروف ہوگیا۔ای طرح بازاروں میں لکلا ادرلوگوں کونیکی کی تلقین کرتارہا۔

رات ہوئی تو اس کے دردازے پر دستک ہوئی۔ وہ ۔ کی سمجھا کہ کر نآری کا دفت آگیا۔ اس نے اپنی بیوی کو الوداع کہا۔ کندھے پر چا در ڈالی ادر دردازے پر پہنچ گیا۔ سانے افلاطون کھڑا تھا۔ درواز و کھلتے ہی اس نے اندر قدم رکھ دیا۔

''میں یہ تمجما تھا کہ جابر حکر انوں نے میری گر فآری کے احکام بھیج دیے۔''

" شايدايها نه بو- "افلاطون نے كہا-

"کول کیا جابر عمران جھے ہے ڈرنے گئے ہیں۔ بھے معلوم ان جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ جہوریت پند جو ملک بدر کردیے گئے ہیں۔ اپنی کی تیاری کردیے ہی ہیں۔ اب اسپارٹا والوں نے بھی انھالیا ہے۔ سیاہیوں کے مظالم بڑھے جارے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایمنز کے لوگ بھی بغادت پر آ مادہ ہیں۔ اس کی وجہ سے ایمنز کے لوگ بھی بغادت پر آ مادہ ہیں۔ بہت جلد یہاں جمہوری دوروائیں آ جائے گا۔ان ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بھے یعین ہے کہ جمہوری دور میں اظہار دائے کی آزادی ہوگی۔ بس اب پچے ونوں کے لیے اظہار دائے کی آزادی ہوگی۔ بس اب پچے ونوں کے لیے انتہاں خط بند کردیں۔"

''میری زبان میرے افتیار میں نہیں۔ دیوتا دُں کا کبی تھم ہے کہ میں نیکی کی تلقین کر تار ہوں ۔'' ''میرے کئی رشتے دار اس حکومت میں شامل ہیں ۔ ٹیں اپنے تعلقات استعال کروں گا اور آپ پر آنچے نہیں آنے دوں گا۔''

"" تم جوتی چاہے کرومیں کی کہتار ہوں گا۔"
وہ بہت دیر تک وہاں رکا رہا اور بہت ک باتیں
ہوئیں۔ای ملاقات میں بیاجی طے ہوا کہ دو دن بعد نہیں
تہوار میں شرکت کے لیے بندرگاہ کی ایز جانا ہے۔افلاطون
ایسے مواقع کی حلائی میں رہنا تھا۔اے ستراط سے باتیں

全全会

کرنے کا موقع ل جاتا تھا۔ وہ بھی چلے کوتیار ہوگیا۔
ایجسنر کا شہر بھی ایک بڑے میلے کاروپ دھارنے لگا
تھا۔ سوانگ بحرے جارے ہے، دکا نیس بج گئی تھیں۔ جلوس
کی روائی کا دن آیا تو بچیل کے چہروں پر طرح طرح کے
بھیا مک رنگ بھیر دیے گئے۔ بعض بڑول نے بھی اپ
چہرے بھیا مک کرلیے۔ ستر الم شخت افسر وہ ہور ہا تھا کہ یہ
لوگ ایسا کیول کررہ جیس۔ فرجی رسومات اپنی جگہ کین
و ہوتا و کی تیا کہ کردے ہیں۔ فرجی اس وقت وہ اور بھی افسر دہ
موجاتا تھا جب وہ یہ و چین تھا کہ اے بھی ان لوگول کے
موجاتا تھا جب وہ یہ و چین میں بھی ایک مرتبہ ایسے بی ایک
حلوس میں شامل ہوا تھا گئین وہ بچپن تھا پھر اس نے سوچ لیا
حلوس میں شامل ہوا تھا گئیں وہ بچپن تھا پھر اس نے سوچ لیا
حلوس میں شامل ہوا تھا گئیں وہ بچپن تھا پھر اس نے سوچ لیا
حلوس میں شامل ہوا تھا گئیں وہ بچپن تھا پھر اس نے سوچ لیا
حلوس میں شامل ہوا تھا گئیں وہ بچپن تھا پھر اس نے سوچ لیا
حلوس میں شامل ہوا تھا گئیں وہ بچپن تھا پھر اس نے سوچ لیا

اس نے ایسا ہی کیا ، وہ اور افلاطون الگ راہے ہے بندرگاہ لی این پہنچ کئے ۔

و و دونوں ذہبی فرائض سے فارغ ہوکر واپس آرہے تھے کہ راستے ہیں ستر اللہ کا دوست بولے مارکس فل کیا۔ بولے مارکس فی این بی کار ہے والا تھا۔اس کا کمر قریب تھا اس نے دعوت دی۔

اس نے دعوت دی۔ "رات کومشعل بردار جنوس نکلے گا۔ اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ تغیمریں۔ ہم بیشا ندار جنوس بھی دیکھیں سے اور رات کو ما تیں بھی کریں ہے۔"

مے بور الم نے یہ دعوت تبول کرلی۔ رات کوجلوں دیمھنے
کے بعد مختلو کا آغاز ہوا۔ ہولے مارس کے کھروالے بھی
اس مختلو میں شامل ہو مجئے۔ مختلو بڑھا ہے کے حوالے سے
شروع ہوئی اور پھر منتگوعدل وانصاف تک بھنے گئا۔
شروع ہوئی اور پھر منتگوعدل وانصاف تک بھنے گئا۔
مشروع ہوئی اور پھر منتگوعدل وانصاف تک بھنے گئا۔

کسی نے کہا۔" حق دارکوحی دیناعدل ہے۔"
کوئی بولا۔" دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور
بشنوں کے ساتھ برائی کرنے کوعدل کہتے ہیں۔"
بشمنوں کے ساتھ برائی کرنے کوعدل کہتے ہیں۔"
دشمنوں کے ساتھ برائی کرنے کوعدل کہتے ہیں۔"

ایک جزوہے۔ افلاطون اس تفتکو کولکمتا جار ہا تھا۔ بعد میں ستراط کے بہی خیالات اس کی تصنیفات کا موضوع ہے۔

ماسنامهسرگزشت

تم باہر حکران اپی الجمنوں میں بھینے ہوئے
سے۔ان کے ساہوں کے مظالم کی وجہ ہوگ ان سے
نفرت کرنے لگے تھے۔ یہ سابی بھی بے قصور تھے۔ان کی
تخواجی ادانہیں ہور ہی تعیں۔ان کے لیے اب ایک ہی
طریقہ رہ گیا تھا کہ دولت مندول کے گھروں میں تھیں اور
انہیں لوٹ کیں۔ کسی کی عزت کسی کا مال محفوظ نہیں تھا۔ جو
انہیں لوٹ کیں۔ کسی کی عزت کسی کا مال محفوظ نہیں تھا۔ جو
اواز اٹھا تا اے قبل کردیا جاتا تھا۔ سیاست دانول کی
ہلاکت کا بازارا لگ کرم تھا۔افلاطون جمہوریت پندول کی
آمد کا انظار کرد ہا تھا تا کہ ان کی انصاف پندی ہے اس
قائم ہو۔ شواہر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت
پندوں کے اس سے مراسم تھے اور وہ ان کی بھر پور مدد کرد ہا
تھا کم از کم آئی کہ یہاں کے حالات سے آئیس باخبر کرد ہا

جب مظالم بہت بڑھنے لکے تو ان میں جابر مکر انوں میں پھوٹ پڑتی۔ آپس کے ان اختلا فات نے یہ رنگ دکھایا کہ تھیرانیز کو اس کے اپنے بی لوگوں نے قل کر دیا۔ جہوریت پسند جو جلا وطن کر دیے گئے تھے لڑتے بجڑتے این وطن لوٹ آئے۔ حکومت کا تختہ الث دیا گیا۔

امن وامان قائم ہوئے بھی چار سال کا عرصہ گزر گیا۔افلاطون بھی مطمئن تھا سقر اط بھی خوش تھا۔افلاطون تو یہاں تک سوچنے لگاتھا کہ اب وہ سیاست میں حصہ لےگا۔ اے جمہوریت سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں لیکن اس کے ہخواب اس وقت وہ تو ڑ گئے جب جمہوریت پندوں نے ہتم جاری کیا کہ گوئی کسی پر گھتہ چینی ہیں کرےگا۔ کسی کے مقائد میں وقل ہیں دے گا۔ سقر اط اس قانون کی براہ رامت زدمی آتا تھا۔وہ اس قانون کو مانے کو تیار ہیں تھا۔ رامت زدمی آگاتھا۔وہ اس قانون کو مانے کو تیار ہیں تھا۔

اس نے اعلان کر تاشر دع کر دیا۔ ' بی تمام لوگوں کی میراث ہے۔ میں بی بولتار ہوں گا۔''

اے بیاحیاس بی نہیں ہوا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت ے دو چار ہونے والا ہے۔افلاطون بھی کی سمجھ رہا تھا کہ اب جمہور ہت ہے اس کے استاد پرکوئی آ فت نہیں آئے گی لیکن اس تک بعض تکلیف دہ خبریں کانچ کئیں۔وہ بیخبریں سنتے بی ستراط کے کمریک جما۔

"جمع تک بے خبر پہنی ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور منقر یب آپ کوعدالت میں طلب کیا جانے

منى 2015ء

31

"الزام تو ثابت ہوئی جائے گا کیونکہ المیطوس بھی اس کے خلاف ہوگیا ہے۔ وہ ایسا مقرر ہے کہ جموث کو چک ٹابت کردے۔"

"ستراط اتنا برا تو نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔وہ تو بے ضرر سا آ دی ہے۔اس کے خیالات پکھ بھی ہوں لیکن دہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا تا۔ اپنی جوانی میں اس نے وطن کے دفاع کے لیے جنگیں بھی لڑی ہیں۔" اس نے وطن کے دفاع کے لیے جنگیں بھی لڑی ہیں۔"

''اس پرائک الزام میبھی ہے کہ دہ نو جوانوں کو گمراہ کرر ہا ہے اور ان کے ساتھ غیر اخلا تی حرکات میں ملوث ے۔''

'' ہے تو وہ نوجوان ہی بتاسکتے ہیں لیکن پرا ہوگا اگر ستراط کوسزا ہوگئ۔ ویسے بھی اب وہ بوڑ ھا ہو چکا ہے۔خود ہی مرجائے گا۔عدالت کیوں اپنے ہاتھ اس کےخون سے رنگ رہی ہے۔''

' 'ہارے تمبارے کہنے ہے کیا ہوتا ہے۔ ہوگا وہی جو بڑے جا ہیں کے \_' '

"بال بمائي ويو ہے۔"

' فدیم رسم کے مطابق اس کے بیوی بچوں کو ماتمی لباس پینا کرعدالت میں لایا جائے گا۔ ہوسکتا ہے عدالت ابنافیملہ بدل دے۔'

''ہوتو سکتا ہے لیکن سنراط ہے بہت صدی وہ مجمی معانی نہیں مائے گا۔''بازار میں ملے جلے اثر ات تھے۔ پچھے لوگ اس کے حق میں بھی ہاتیں کررہے تھے۔

"اگرستراط نے جرح شردع کردی تو تم جائے ہووہ کس طرح معالے کوالٹ کے رکھ دیتا ہے۔"

''حقیقت تو میہ ہے کہ اس جیسا دائش مند الیتمنز میں دوسراکوئی نہیں۔''

" بھائی ہے تھ ہے کہ اس نے لوگوں کے ذہن تبدیل کردیے ہیں۔"

''اس کی قد راس کے جانے کے بعد ہوگی۔'' گی دن تک باتوں سے باز اربحرے رہے بالآخروہ دن آگیا جب ستر الحاکوعدالت میں حاضر ہونا تھا۔ بعی آگئے بی افلاطون اس کے گھر پہنچ گیا۔ پچھاور دوست بھی آگئے تاکہ اس کے ساتھ عدالت جا تیں۔ عدالت کو بھی تو معلوم ہو کہ اس کے ساتھ بھی پچھلوگ ہیں۔ میسب دوست ادر شاگر در بجیدہ نظر آرہے تنے لیکن ستر الط ہمیشہ کی طرح خوش مجھی تھا اور جاتی و چو بند بھی۔ دوستوں کو د کمی کر اس کا چہرہ والا ہے۔ \* بیرتو عمل تم سے من رہا ہوں۔

"اس خرص بحے ذرا مھی شبہیں ہے۔"افلاطون نے کہا۔" یہ وقت آئے سے پہلے میں آپ کومشورہ دوں گا کہ کچہ دنوں کے لیے آپ ریشبر چھوڑ کر کہیں بطے جا ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ مگارا کی طرف چلتے میں۔ دہاں ہمیں پناہ ل جائے گی۔ حالات ٹھیک ہوتے ہی والی آجا کمیں کے۔"

''براکی کا جواب برائی ہے دینامیراشیوہ نیس۔ایک برائی جمہوریت پسند کررہے ہیں کہ میری زبان بندی چاہتے ہیں۔ دوسری برائی میں کردن کہ یہاں ہے بھاگ جاؤل پھر میں کس منہ ہے نیکی کی باتیں کروں گا۔''

'زندہ رہے کے لیے یہ تدم اٹھانا مروری ہے۔'

ازندہ رہنا اتنا اہم نہیں۔ فتح انداز سے زندہ رہنا

اہم ہے۔ سمج انداز ہے ہے کہ من ظلم کا مقابلہ کروں لوگوں کو

ہتاؤل کہ بیراحق بھے سے چیمنا جارہا ہے۔ بھے کہیں نہیں جانا
تم گمر جاکر آ رام کر دادر بیری تعلیمات پڑل کرتے رہو۔''

افلاطون کواس کی گفتگو سے میاحیاس ہوا جیسے ستراط

مرنے کے لیے تیار ہوگیا ہوادر اسے دمیت کررہا ہواور

ہدائے کررہا ہو کہ میری جو تعلیمات ہیں ان پر نہ مرف خود

مراب کہ انہیں دوسروں تک پہنچانا۔

مل کرنا بلکہ انہیں دوسروں تک پہنچانا۔

افلاطون اس طرح اس کے سر ہانے جیٹا رہا جیسے ستراملی میت پر جیٹا ہو پھر خاموثی سے اٹھااورستراط سے اجازت کے کردہاں سے اٹھ گیا۔

دوسرے دن ایتمنز کے بازاروں میں وہی چکیلی دحوپ نکلی جونگلی تھی۔ دکا میں بھی ای طرح تحلیل ۔ بے فکروں کے تبعیہ دو پہر تک فکروں کے تبعیہ دو پہر تک کی کیفیت رہی لیکن دو پہر کے بعد ایک پُراسرار خاموثی پہرا دیے گئی۔ لوگ سر کوشیوں میں باتیں کررہے تنے۔

''ستراط کوعدالت نے طلب کرلیا ہے۔اس پرالزام لگایا گیا ہے کہ دو ان دیوتاؤں کونیس مانیا جن کا شہر مفتقد ہے۔''

"بیجی سنا گیاہے کہ مقدمہ دائر کرنے والے نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔" معالت سے درخواست کی ہے کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔"

''اگریہالزام ٹابت ہوگیا تو موت کی سزالو ہونا ہی ہے۔''

مايستامعسرگزشت

منى 2015ء

32

مريدد كخ لگا- تيارتو جيمايي تعاراني جا در كنده يروالي اور دوستوں کے ہمراہ کمرے نکل آیا۔ وہ جس بازار ہے کرزتے ہے لوگ ستر اطاکو دیکھے کرتا سعن کا اظہار کرتے ہتھے ۔ بعض جکہوں پراس کے حق میں نعرے بھی بلند ہوئے۔

الممنز کے یا ج سوایک شہری جو بذریعة قرعدا ندازی جيوري کے ليے متحب ہوئے تھے۔عدالت على الله كئے۔ ستراط کے حاضر ہوتے ہی افتتاحی دعایز می کئی اور کارروالی كاتفاز بوكيا-

ستراط پر جو الزامات تھے پڑھ کر سانے گئے۔ وہ ایک ایک لفظ پرغور کرتا رہا ادر جب صفائی چیش کرنے کے لیے اس کا نام بکارا کیا تو اس نے کہنا شروع کیا لیکن عجیب بات میکداس نے عدالت کی بجائے شہر یوں کو ناطب کیا۔ " ایمنز کے لوگوں! میں بیاتو میس کہدسکتا کہ جس وقت مجھ پر الزام لگانے دالے تقریری کررہے ہے اس وقت تم کیا محسوں کررہے ہے لیکن میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تقریریں من کر جس پیمول کیا تھا کہ جس مس طرح کا آ دی ہوں پھر بھی پیر حقیقت ہے کہ بچ تو انہوں نے بالکل بولا ہی ہیں۔ ایمنز کے لوگوں جو کام میں اس دنت انجام دے رہا ہوں اس بردیوتا وُں نے بچھے مامور کیا ہے۔ دیوتا نے مجھے علم دیا ہے کہ میں فلنے کے لیے اپی زندگی وقف کردول للندا اگر می موت کے ڈر سے ایخ مقام پرڈٹا نەربول توپيەتىل نہايت برا ہوگا۔''اس كي تقرير جوں جوں آگے برحتی تی مخالفت کی ایک لہری اعجرتی چلی

'مجھ سے کہا جارہا تھا کہ این بیوی بیوں کو مائی لیاس بینا کرلا وُں تا کہ جمعہ پررخم کھایا جائے۔الیمننر والوں جیوری کے ارکان نے تو قانون کے مطابق فیلے کرنے کا ملف اٹھایا ہے۔ میں انہیں بیر خیب کیوں دیتا کہ وہ قانون کے خلاف فیصلہ کریں۔ا کرمیری سز اموت ہے تو وہ اس سز ا میں خخفیف کیوں کریں۔ا کرتم جھےاس شرط پرمعاف کردو کہ میں اب خاموش رہوں تو میں اس شرط پر رہا ہونے سے ا انکار کرتا ہوں ۔'

اس کے اس اعلان کے ساتھ بی مجھودر کے لیے سناٹا سپیل مما پھرعدالت کا بھرا آواز دن ہے کو نجنے لگا۔ ہر مخفس رائے زنی کرر ہاتھا کے دیکھیے عدالت کیافیملہ کرتی ہے۔ ان آوازوں کو کا نے ہوئے ایک آواز بلند ہوئی یہ نتب کی آواز تھی جورائے شاری کا اعلان کرر ہاتھا۔

مايىنامەسرگزشت

مظے ایک طرف رکھ دے گئے۔ ایک تمایت کے لیے دوسرا مخالفت کے لیے۔ جیوری کے پانچ سوایک ارکان ایک ایک کر کے ان مثلوں میں اپنا ووٹ ایک ایک کر کے ڈال*تے رہے*۔

رائے شاری کے بعد وہ صرف تمیں ووٹوں ہے بحرم ٹا بت ہوا۔ فرق ا تنا کم تھا کہ اس کی سز ا بہآ سانی جلاومکنی میں بدل سکتی تھی۔ اس ہے کہا بھی گیا تھا کہ وہ بیدرخواست کرے اس کے دوستوں نے بھی میں مشورہ دیا تھالیکن اس نے یہ کہ کرسب کوجیرت میں ڈال دیا۔

'' جب میں اینے وطن میں سی بولنے کی یا داش میں یہاں کمڑا ہوں تو کوئی اور سرز مین جھے کیسے برداشت کرے کی اور خاموش میں رہ نہیں سکتا۔ جھے موت کی سز اوے دی جائے تاکہ دنیا کومعلوم ہوکہ اسمنز کے لوگ بچ سننے کا حوصلہ مہیں رکھتے ۔''

جب بحرم خود مزاما تك رباتعا توعد الت كياكرني \_ تيد فانے کے حکام آئے اوراے لے گئے۔

اسے دوسرے دن موت کو کلے لگانا تھا کیکن ایک ا تفاقی حادثے نے اس کی موت کوایک مہینے کے لیے ٹال دیا۔ مدایک مہینااس کے دوستوں کے لیے بہت تھا۔

ِ افلاطونِ سرکرم ہوگیا کہ سی طرح اے تیدخانے ہے نكال كر مسلى بينج ديا جائے \_افلاطون نے كرائنوكو بعي اين ساتھ ملالیا اور دونوں ل کر اس کے فرار کے لیے کوشتیں كرنے ليكے - افلاطون ايك مامور خاندان كا فرد تعا۔ اس کے پاس نہ تعلقات کی لی تھی نہ رشوت و بے کے لیے رقم کی ۔اس نے بھاری رشوت کا وعدہ کر کے جیز اور پہرے داروں کوایے ساتھ ملالیا۔ایک ایسے آ دی کا انظام بھی کرلیا جوستراط کومسلی تک پہنچا سکتا تھا۔تمام انتظامات کرنے کے بعد جب ستراط سے بات کی گئی تو اس نے ماف انکار

میرے ملک کے قانون نے مجھے موت کے قابل مجماہے میں بہ قانون نہیں تو ڈسکتا۔"

یمی جواب د واس وقت مجمی دے چکا تھا جب مقدمہ چکنے سے پہلے افلاطون نے اسے فرار کا مشورہ دیا تھا۔ افلاطون مجمع کیا کہ اب اسے رضامند نہیں کیا جاسکیا۔ ا فلاطون اور کرائٹو کی آئیسیں بھیلی ہوئی تھیں کے سترا ملانے موت کے قلینے پر مختکوشر وع کروی ۔موت کے معنی کیا ہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ کیا موت ، زندگی ختم ہونے کا نام ہے۔

33

یہ پہلا موقع تھا کہ وہ جو پکھے کہدر ہا تھا،افلاطون اسے سٹنے
سے قامر تھا۔مد ہے نے اس کی ساعت اس سے چھین کی
سمی ۔ بردی مشکل ہے اس نے بیالفاظ اداکیے۔
'اب میں آپ کے لیے کیا کرسک ہوں؟'
'اب میں آپ کے لیے کیا کرسک ہوں؟'
اب میری فکر چھوڑ وا پنا خیال رکھنا۔'
اب کرائٹو کی بھی ہمت ہوئی۔'' ہم آپ کو کیے وفن

کریں۔'' ''مرنے کے بعد میں'' آپ'نیس رموں گا۔ میں تبہارے پاس نہیں رہوں گا۔میراجسم موگا جوتمہارے پاس

موگا۔اس کے ساتھ جو بھی جا موسلوک کرنا۔

وہاں بیٹے بیٹے افلاطون کی جالت غیر ہونے لگی تھی۔
مایوی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ مایوی بیٹی کہ وہ ہزار کوشش کے
بعد بھی ستر اطاکو بچا نہیں سکا تھا اور اب کوئی اُمید نظر بھی نہیں
آرہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے ہے قاصر
تعمیں۔اس نے کئی مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اٹھ نہ سکا۔
اس نے اُمید بجری نظروں سے کرائٹو کی طرف و یکھا۔
اس نے اُمید بجری نظروں سے کرائٹو کی طرف و یکھا۔
"مرائٹو، کیا تم میرے ساتھ میرے کھر تک چل سکتے

"کوں ایسی کیا ضرورت پیش آگئے۔"
"میں اب زیادہ ویر یہاں نہیں بیٹہ سکتا۔ میری طبیعت خراب ہور ہی ہے۔ میں اس قابل مجی نہیں کہ کھر تک جاسکوں۔ تم جھے کمر چھوڑ کر آجاؤ۔"

کرائٹو اہمی کوئی جواب نہیں دے سکا تھا کہ ستراطی بیوی اور بنچ کئی دوسری عورتوں کے ہمراہ ستراط سے ملاقات کے لیے آگئے۔اب کرائٹو کو وہاں سے ہنا ہی تھا۔ اس نے افلاطون کو مہارا ویا اور ستراط کوا کیلا چھوڑ دیا۔

افلاطون کمر پہنچتے ہی بستر پرگر کیا۔ایک دن اور ایک رات اس پر عنی طاری رہی۔اے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اس کی آئے کھلی تو ایٹمنز اند جیرے میں ڈوب چکا تھا۔ ایٹمنز کی روشی ایک قبر میں وفن ہو چکی تھی اور وہ قبر تھی ستراط کی۔

افلاطون نے ہوش میں آتے ہی ستراط کے بارے میں پوچیا تھا۔اسے معلوم ہوا کہ اس کے سوتے ہی وہ سب کچھ ہوگیا جس کا اسے خدشہ تھا۔ حکومت نے ہو کیمتے ہی کہ ستراط کے حق میں آوازیں بلند ہونا شروع ہوگئی ہیں اسے بہت جلدی میں ای رات زہر کا پیالہ پلادیا جس رات وہ ستراط کے پاس سے اٹھ کرآیا تھا۔

ماستامسرگزشت

"آسرے کے دور بی تو زباں بندی کا تھم جاری کیا سیاتھا جمہوریت ببندوں نے اس آ داز کا گلائی گھونٹ دیا۔ جمہوریت ببند تو آزادی اظہار کا دعویٰ کرتے ہیں کہنے اور کرنے میں کتنا تضاد ہے۔سیاست ہے ہی بری چیز۔ چاہے وہ آسریت کا دور ہویا جمہوریت کا۔'

ستراط کی ناخق موت نے اسے جمہویت سے متنفر

وہ کچے دیر کے لیے گھر سے باہر نگلالیکن پھر گھبرا کر والہیں آگیا۔ ایمنز کے بازاروں کود کھے کرا سے یوں لگا جیسے ایمنز ابھی ابھی کسی جنگ ہے گزراہو۔ بیاس کی نظر کا دھوکا تھایا کیا تھالیکن ایمنی خریان پڑا تھا۔ بعض جگہوں پراس نے تھایا کیا تھالیکن ایمنی خریان پڑا تھا۔ بعض جگہوں پراس نے بچتا واہور ہاتھا کہ انہوں نے ستر اط کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ کئی جگہوں پر اس نے یہ با تیں سنیں کہ کسی مکنہ شورش کو دبانے کے لیے ستر اط کے شاگر دول کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ افلاطون تو بہت ہی زیادہ خطر سے شروع ہونے والا ہے۔ افلاطون تو بہت ہی زیادہ خطر سے عکومت میں شائل ہے۔ اس کے بہت سے دیشتے وار میں اس کے بہت سے دیشتے وار سیر نوں جہوریت پسندوں کوئل کیا تھا۔ وہ سو چنے لگا پکھ کے سیر نوا کے داروں کا انتقام اس سے لیا جائے کیا درستر اط ہے تعلق رکھنے واروں کا انتقام اس سے لیا جائے گرانی کرلیا جائے۔ کرلیا جائے۔ کرلیا جائے۔ کرلیا جائے۔

ستراط کے ویکر تلاغہ کرفاری سے بیچنے کے لیے میگاراکارخ کررہے تھے۔اس نے بھی ایمنز چھوڑ دیا اور میگاراکا ایک مقام ہو کلینڈ میں رہ کراس وقت کے فلسفیانہ نظریات کا تعمیل مطالعہ کرنے لگا۔ فیٹا غورث کی چند تھنیفات ہاتھ لگ گئیں ان کے مطالعے میں غرق ہوگیا۔میگارا میں پچھڑمہ قیام کرنے کے بعدہ و مختلف ملکوں ہوگیا۔میگارا میں پچھڑمہ قیام کرنے کے بعدہ و مختلف ملکوں اور شہروں کی سیاحت کرتا ہوا معرچلا گیا۔معربھی قدیم آمذ یوں کا ایک تا در نمونہ تھا۔ وائش مندوں کا ملک تھا۔تعلیم کورٹ کی تعلیمات سے وہ کسی حد تک واقف ہو چکا تھا جس میں ریاضی کا بہت عمل وظل تھا۔ اس نے بہیں رہ کر واقف ہو چکا تھا جس میں ریاضی کا بہت عمل وظل تھا۔ اس نے بہیں رہ کر مامل کیا یہاں سے وہ اٹنی چلا کمیا۔ غالبًا فیٹا غورث کی حامل کیا یہاں سے وہ اٹنی چلا کمیا۔ غالبًا فیٹا غورث کی حامل کیا یہاں سے وہ اٹنی چلا کمیا۔ غالبًا فیٹا غورث کی داس سے پہلے ایمنز میں وہ اسے وہ کھے چکا تھا۔

众众众

لوبتان کے ارد کردسمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ساموں واقع ہے۔ اس جزیرے میں معزت تے ہے تھ مىدى يىلے 582 قديم بن نيماغورث پيدا ہوا۔اس كاباپ نہایت وولت مند محص تھا جس نے ایپے بیٹے کی تربیت پر بے در لغ روپیا مرف کیا۔اس کواعلی تعلیم ، دینے کے لیے بہترین اتالیق مقرر کیے۔فیٹا غورٹ کی عمر مرف ہیں سال محی کہ وہ حصول علم کا جذبہ لے کر کسی طویل سفر پر روانہ ہو کیا۔وہ ملے بابل پہنیا جوقد یم دنیا کا سب ہے مشہور شہر تھا۔ میشیراس زمانے میں بھی علوم وفنون کا مرکز تھا۔ جب بوتا نیول کی حالت وحشانہ میں۔ اس نے یہاں رو کریہاں کے مشہورا ساتذہ ہے جتناممکن ہوسکاعلم حاصل کیا۔ یہاں سے اس نے مشرق کی راہ لی اور کئی برس سفر کی صعوبتیں المعانے کے بعد وہ برطلیم پاک وہند کے اس علاقے میں پہنچا جو اب بہار کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں اس کی ملا قات بدھ مت کے بائی کوتم برھ سے ہوئی۔ بیم رف ملاقات مبیں می بلکہ وہ کوتم بدھ سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ کی شاکرد کی طرح ان کے قد موں میں بیٹھ کران کے خیالات ے واقعیت حاصل کرتا رہا۔ ان اصولوں سے واتعیت

چند برس بہار میں گزارنے کے ابعد وہ مصر چلا گیا اور معری عالموں سے جیومیٹری کا علم حاصل کیا اور پھر اپنے غور وفکر سے اس میں چند جدید علمی مسائل دریا فت کیے۔

و و جب بیرنان ہے روانہ ہوا تھا تو ایک نوجوان کڑکا تھا لیکن جب طویل سفر ہے واپس آیا تو اس کی عمر پیچاس سال ہے تجاوز کر چکی تھی اور وہ ایک شجیدہ مزاج مفکر بن چکا تھا۔

اس نے سب ہے پہلے انلی کے ایک مشہور شہر کروٹونا میں بود وہاش افقیار کی ۔ یہاں اس نے اپنے شاگر دوں اور عقیدت مند وں کی ایک بستی بسائی تھی۔ اس بستی میں وہ لوگ اشر اکی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ اپنی ماری وولت براوری کے مشتر کہ فنڈ میں شامل کرتے میں ماری وولت براوری کے مشتر کہ فنڈ میں شامل کرتے میں مرورت کے مطابق بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ کوئی فنص خواہ مشتر کہ ماری نقدی اور بوئی مشتر کہ فنڈ سے آما مراکین اپنی مشتر کہ ماری نقدی اور بوئی ماری افتان اور بوئی کی ماری نقدی اور بوئی کی ایک مشتر کہ خزانے کا اہتمام چند شخب افراد کرتے تھے جو ماہرین اقتصادیات کی کہلاتے تھے۔ یہ لوگ اس مشتر کہ فنڈ کو تجارت میں مجمی کی اس مشتر کہ فنڈ کو تجارت میں مجمی کی اس مشتر کہ فنڈ کو تجارت میں مجمی کی اس مشتر کہ فنڈ کو تجارت میں میں کی منافع سے فنڈ بر متار بتا تھا اور پر کھی مرصد کیا تھے جس کے منافع سے فنڈ بر متار بتا تھا اور پر کھی مرصد



ONLINE BIBRARY

FOR PAKISTAN

بعد دوگنا تکنا ہوجا تا تھا۔ا کر کوئی تھی برا دری ہے آگلنا جا ہتا تواس کاروپیامنانع کے ساتھ اس کودالیس کر دیا جاتا تھا۔

فیاغورث کے نکیفے میںعورت کا بہت احرّ ام تھا اور وہ عورت کو تر تی کی راہ میں مردوں کے دوش بدوش د مجمنا یعامتا تھا۔اس کے حلقے میںعورتیں بھی برابرشر یک ہولی تعیں ۔ان میں ہے بعض تو علیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچے محنی تھیں ۔انہی فاصل *عور تو*ں میں اس کی اپنی بیوی بھی **گی** ۔ فیا غورث کواعدا دے خاص دلچیں تھی چنانجہ اس کا یہ

مقوله كه دنیا میں مرنب اعداد ہی مقیقی اشیا ہیں بہت مشہور ہے۔اس نے موسیقی کے بیانے پر بھی تحقیقات کی تعیں اور موسیقی کے درمیانی وتغوں کا بہالگایا تھا۔اس مقعمد کے لیے اس نے ایک آلہ بھی ایجاد کیا تھا جو بلاشہ سائنس کے قدیم ترین آلات میں ہے تھا۔

عاند کے متعلق فیاغورث نے پہلی بار پہ حقیقت بیان کی کہاس کی روشنی اصلی تبیں بلکہ وہ سورج سے روشن لیتا ہے اور پھراہے زمین کی طرف منعکس کر دیتا ہے۔

افلاطون جب انكى سبنجا توفيعاً غورث كي آبا دكر و وبستي عروج يرسى \_ وه فيما غورث سے ملاقات کے کیے اس بستی میں پہنچا۔ بوڑ معانبیاً غورث خود مجمی علم کا شائق تھا اورعلم کے طلب گاروں کا قدر دان مجمی تھا۔ وہ افلاطون کے ساتھ نہاہت خندہ بیشانی ہے جیش آیا اور جب اے بدمعلوم ہوا کہ افلاطون ،ستراط کا شاکر د ہے تو وہ اس کی طرف مزید متوجه ہوا۔افلاطون جانتا تھا کہ ستراط، فیٹا غورث کا مخالف تہیں تھا۔اے وہ زبانہ بادآ تمیا جب نیٹا غورث، ایمننرآ یا تھا۔اس کی رسائی نیٹا غورث کے چندنظریات تک می سیکن اب دہ اس کے ملیفے سے بوری طرح آشنا ہور ہاتھا۔اس کی نستی کے اشتراکی اصولوں کا بھی قائل ہوتا جار ہاتھا بلکہ دل ے قائل ہو کیا تھا۔اس نے وہاں کے ایک تھی ہے کہا بھی تھا کہ دو ان اصولوں کو اینے لکنفے کا حصہ بنائے گا۔ وہ نیما خورث کے اعداد وشار کے فلنفے سے بھی اتنا متاثر ہوا کہ اے بھی اینے قلنے کا حصہ بنالیا۔

فیٹا غورث کو موسیقی ہے خاص شغف تھا۔اس کے شا كردول كا روزمره كا يروكرام على العباح موسيقى ہے شروع ہوتا تھا۔ افلاطون اس سے اتنا متاثر ہوا کہ خود اس کے فلیغے میں موسیقی کو خاص مقام حامل ہوا۔

فیا غورث کی بہت ی باتوں کوو واعی باد داشت میں محفوظ کر کے اعلی ہے سلی جلا گیا۔ یہاں اس کا کوئی واقعنہ

کار نیس تھا۔ وہ إدھر أدھر بحنك رہا تھا كہاں كی دوتی ايك سخص ڈیان ہے ہوگئی جو با دشاہ کامشیر تھا۔

مسلی میں ژائنو مین نامی بادشاہ کی حکومت ممی \_ وہ مطلق العنان با دشاہ تھا۔اس نے بیونالی ریاستوں ہے اچھے تعلقات قائم کر لیے تھے۔اس کے دربار مستلم دوئی اورفن - 12009 (O)

ڈیان سے افلاطون کی دوئتی پر درش پار ہی تھی۔ جب ریاں ہے۔ یے تکلفی ہوئی تو ڈیان نے بیہ بتائے میں کوئی تکلف محسوں مہیں کیا کہ اس کا تعلق فیٹا غورتی جماعت سے ہے۔اس جماعت کے لوگ خفیہ رہتے تھے اور نسی کے سامنے اپنی شناخت ظاہر میں کرتے تھے۔انہوں نے چھے تصوص علامتی نثان مقرر کر لیے تھے جس ہے وہ ایک دومرے کو پہیان لیتے تھے۔ ان علامتوں میں بعض ایسے معنی پوشیدہ ہوتے تے جن کونٹا غورث کے سواکو ئی اور نہ بھے سکتا **تعا۔** 

ڈیان کو جب معلوم ہوا کہ افلاطون نیٹا عورث کے لیے دل میں عقیدت رکھتا ہے اور اس کے نظریات سے متاثر ہے اور اس سے ملا تات کر چکا ہے تو اس نے اپنی شناخت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہ مجمار

ڈیان پہلے ہی افلاطون کی عملی حیثیت کا انداز ہ کر چکا تعااور دل میں قائل ہو چکا تھا کہاہے بادشاہ کے دریار میں ہونا جاہے۔اس نے اقلاطون کوڈ انٹوسیس کے سامنے ہیں كرديا۔ بادشاہ اس ہے ال كر اتنا خوش ہوا كہ اسے دربار یوں میں شامل کرلیا۔ افلاطون نے اس کثرت ہے مطالعہ دمشاہدہ کیا تھا کہ دنیا مجرکےعلوم کا خزانہ بن کمیا تھا۔ اے یہاں ای ملاحیتوں کے ظہور کا ایسا موقع ملاکہ باوشاہ اس کی کرفت میں آگیا۔وہ اے ایک بل کے لیے خود ہے مدا ہونے نہ دیتا۔ بیرا قلاطون کی زندگی کا منہری وور تھا۔ با دشاه اس پر دولیت مجما ور کرریا تھا۔ا فلاطون کو پہاں ایسی فراغت کی ہونی می کہ اس نے این جربات کوفلم بند کرنا شروع کردیا۔جن اسا تذہ ہے اس نے تعلیم حاصل کی تھی ان کے نظریات کو اپنے نظریات ہے ہم آ ہنگ کرنے کی كوششول بين مصروف بوكيا-

وہ اہمی اینے خیالات کو مجتمع کرہی رہا تھا کہ محلاتی سازشوں نے رنگ دکھایا۔ بادشاہ اے بہت عزیز رکھتا تھا۔ دوسرے دربار بول کو بید قربت ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے بادشاہ کے کان جرنا شروع کردیے۔اس کے خلاف ات بجر کایا کہ بادشاواس کی طرف سے بد کمان رہے لگا۔ طبقہ

ماستامهسرگزشت

اشرافیه سلسل چھے نگا ہوا تھا۔ انبی دنوں کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل کئی کہ بادشاہ نے اس کی طرف سے منہ مجمرالیا ممراس کی در بدری کے احکامات جاری ہو گئے۔ اے یونان جانے والے ایک جہاز پر چڑھادیا کیا۔

وہ اب مجی مطمئن تھا کہ مسلی ہے نکال ضرور دیا تمیا ہے سکن وہ بے وطن ہیں۔ یہ جہاز یونان جار ہاہے وہ اجمی اہنے وطن المیمنز چلا جائے گا۔الیمنز کا خیال آتے ہی اسے ائی ماں یاد آنی۔ رشتے داروں کا خیال آیا۔ اسے لوٹان ے نظے میں سال ہے زیادہ عرصہ ہو کیا تھا۔ اس نے جب اليمننر حيموژا تعا\_شايب كي منزلول بين تعااوراب ادهير عمر ہو چکا تھا۔ جب تک حصیل علم میں مشغول رہا اسے الیمنز کا خیال تک ندآ یالیکن اب و وجذ بانی مور باتھا۔ستر اط کومرے ہوئے عرصہ ہوچکا تھا۔اب اس کے سامنے کوئی خطرہ تہیں تھا۔اب دوالیمنز میں آرام کے دن گز ارسکیا تھا۔تھنیف و تالیف میں مشغول ہوسکتا تھا۔ وہ ایمنز جانے کے لیے بالكل تبارتغاب

بہتواہے بعد میں معلوم ہوا کہ سیارٹا کا سغیر مجی اس جہاز میں سفر کررہا ہے البتہ بیا ہے معلوم بنیں تھا کہ سیارٹا اور المیمنز میں د دبارہ جنگ چھڑ گئی ہے اس کیے وہ اس سفیر کی طرف سے نے فرتھا۔

سارٹا کے سغیر کو در پر دہ سے ہدایت ٹل چکی تھی کہ اس جہاز پر افلاطون سز کررہا ہے اے سی طرح شمکانے لگا دو۔ ایک روز وہ سغیر افلاطون سے ملاقات کے لیے آیا اور اس کی بہت پکھ تعریف کرنے کے بعد اس کی طرف دوی کا ہاتھ

"اب ایمنز والول سے ماری وشنی ختم ہو چکی ہے۔ سیارٹا والے تہاری تو بہت ہی قدر کرتے ہیں۔ انہیں برانسوس بمیشدر مهاہے کہتم حض ماری دجہ سے الیمنز تھوڑ "- 22 25

'' میں سیارٹا والوں کی وجہ ہے نہیں کیا تھا۔ستراط كے سياس على في جمعے مجبور كيا تھا۔"

'ا جیما ہوائم نے وضاحت کردی۔ اگرتمہارے دل میں ہاری مگرف ہے کوئی بات نہیں تو پھر دوستی کی ہے۔' سغیر نے دوسی کا ہاتھ پڑھادیا۔" تم جھے پراعتا دکر سکتے ہو۔" وہ ایک منصوبے کے تحت افلاطون کو اعتماد میں لیما جار ہا تھا۔ جہاز بھکو لے کھا تا ہوا آ کے بڑھتار ہا۔افلاطون ، مالات سے بے خرسفیر کی دوئ اور جہاز کی سیر سے للف

ماسنامسركزشت

الدور الا تار بالمال المال إلى الله المال كينا لل يزيد كاركار ころんらとノスノフロニー リャリルイン

مفيرا ... جهاز ي لي لي ايا ـ ده ايك منعوب کے تحت افلا الون کو بریر بے پراایا تھا۔ آرگینا کی حکومت، جناف میں سارٹا کی مان کی ۔ یہ ماہرہ ووچکا تھا کہ جزیرے پرالیمنز کا کوئی ہای انظرا ئے تو اس کی کردن اڑاوی جائے۔ جب وہ غلاموں کی منذی کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا منعوبہ بدل دیا۔ وہ منڈی کے ہم کے پاس کمیا اور اے افلاطون کے بارے میں بتایا۔اس نے افلاطون کوفور آخرید لياراس أميد من كرنهاءت بعارى قيت ير فروخت موكا کیونکہ غلام استمنز ہے تعلق رکھتا ہے۔

سنيرنے افلاطون کو و ہيں چھوڑ ااورخود جہاز پرآ کيا۔ كجه دير بعد جهاز روانه بوكميا - افلاطون ايك جكه بيشة كرسفير كا انظار کررہا تھا۔ ای در می دو مقای باشندے اس کے

> ''سیارنا کاسفیرتمہیں بلار ہاہے۔'' "و و ہو جھے بہاں بیٹا کر کمیا ہے۔" ''ابایک اور جکہ بلار ہاہے۔'

ا فلاطون کواس کے بارے میں کیا شک ہوسکتا تھا۔وہ ا نٹھا اور ان دوآ دمیوں کے ساتھ چل دیا۔وہ اسے ایک یہاڑ کے چیچے لے گئے۔ دہاں کچھ لوگ اور موجود تھے اسے ایک جوڑا کپڑوں کا دیا گیا۔

'' يە گېر ئەسە بەكن لۇپ''

" سے تو غلاموں کے مہننے کے کپڑے ہیں۔" " تم اب غلام بي مو-فسكر كرو كه غلام بن كر زنده رہو کے ورنہ علم تو یہ ہے کہ ایمنز کا کوئی باشندہ یہاں ال جائے تو اس کی کردن اڑا دی جائے ۔ موت یا غلای ہے کوئی ایک چزمنتخب کرویه''

افلاطون جس مصيبت بيس كرفتار ہوكميا تما اس سے نے کی کوئی مورت نبیں تھی۔ایک خفس مکوار لیے اس کے سر ر کمڑا تھا کہ غلاموں کی منڈی میں کینے کے لیے تیار ہو جاؤیا موت تبول کرلو۔ افلاطون نے سوجا کدا کرزندہ رہاتو فرار کی کوئی ندکوئی مورت باتی رہے گی۔شاید بھا مجنے کا موقع مل ای جائے۔ اس نے غلام بنا معکور کرلیا۔معکوری ملتے ہی اے منڈی میں پہنیادیا خمیا۔ لوگ اس طرح غلاموں کی خيدوفرودت كرد ب يق جى طرح مورى بحة ين-منى 2015ء

37

چب زبان دکان دار غلاموں کی شان میں تعبید ہے پڑھ رہے ہے۔ ان کی صفات گنوار ہے ہے۔ خریدار بھی ان میں کوئی غلاموں کوا بھی طرح د کھ بھال رہے ہے کہ ان میں کوئی عیب کوئی فائ تو نہیں۔ انہیں چلا پھرا کرد یکھا جار ہا تھا۔ ان ہے گفتگو کر کے ان کی صلاحیتیوں کا اندازہ لگایا جار ہا تھا۔ اس ہے گفتگو کر کے ان کی صلاحیتیوں کا اندازہ لگایا جار ہا تھا۔ اس ہے گفتگو اس ہے گفتگو اس ہے گفتگو رہے اس سے گفتگو کر نے والے کم بھی ہے۔ اس سے گفتگو کر نے والے اس کی قابلیت د کھے کر خیران رہ جاتے ہے۔ اس سے کفتگو رہان رہ جاتے ہے۔ ان کی قابلیت د کھے کر خیران رہ جاتے ہے۔ زبانوں کا ماہر ہے۔ عالموں کی طرح گفتگو کرتا ہے کیکن اسے خرید نے والے تا پہدیتے۔ خرید نے والے تا پہدیتے۔

کی ون گرر کے اے کی نے ہیں خریدا۔ اے نیج والے بی نگلہ آگئے تے اور سوچنے گئے تے کہ اے کل کرے حکومت ہے جو انعام ملتا ہے وہ لے لیا جائے۔ یہ لاخ بھی آتا تھا کہ اے نیج کی صورت میں زیادہ رقم یلے گی۔ آخرایک ون انہوں نے یطے کرلیا کہ اگر آج یہ غلام فروخت نہ ہوسکا تو اے لی کردیں گے۔ خوائنواہ ای کے فروخت نہ ہوسکا تو اے لی کردیں گے۔ خوائنواہ ای کے کمانے کا خرچ اٹھیا جار ہا ہے۔ اس کی تسمت الچی تھی کہ اس دن ایک قیروانی قلنی ''انی اس'' کا گرزاس بازارے ہوا۔ وہ غلاموں کو دیکھتا ہوا آگے بردھ رہا تھا کہ ایک جگہ افلاطون کو اس کے خوائنو کو اس کے مناز میں کہ ایک جگہ افلاطون کو کھڑ اد کھے کر حراان رہ گیا۔ وہ افلاطون کو اس کے فریدا کے اس کی علم دوتی کام آئی اور اس نے اس قیمی غلام کو خریدلیا۔ اس کی علم دوتی کام آئی اور اس نے اس قیمی غلام کو خریدلیا۔ افلاطون بھی اے جان تھا۔ اس لیے خوش ہوا کہ وہ کی عام آئی اور اس نے اس قیمی غلام کو خریدلیا۔ افلاطون بھی اے جان تھا۔ اس لیے خوش ہوا کہ وہ کی عام آئی دی کے ہاتھوں میں نیس جار ہا ہے۔

منڈی سے نکلتے ہی اس نے انسی اس سے کہا۔ " بھے بیرخوشی ہے کہ تم نے بچھے خریدا ہے۔ میں تمہارا غلام ضرور ہوں لیکن تم سے گفتگو کرنے میں لطف آئے گا۔"

"من كرد موسي خيم اس لينيس خريدا كه تم مير الكام بن كرد موسي خيم المرف كي لي خريدا به تاكه تم الي عليت سه ونيا كوفائده بهنچاؤستم جب تك زنده مو ميرى نيس فليغ كى خدمت كرت رموس شايد تمهاد سه نام كما تحد تاريخ من ميرانام بحى زنده ده ما يركان

یکی ہوا بھی۔ فلنی اس تاریخ کی بھول مجلیوں میں کہیں کم ہوچکا ہوتا لیکن اس کی علم ووتی نے اسے زندہ رکھا۔ آج جب افلاطون کا نام آتا ہے تو انسی اس کا ذکر ضرور موتا ہے۔ اگر اس نے افلاطون کور ہانہ کر وایا ہوتا تو ووٹوں

ماہنامسرگزشت

کمنای کی تاریکیوں میں کم ہو گئے ہوتے۔ افلاطون بھی ا انسی اس بھی۔

افلاطون المحمنر والهل جہنچا تو سارٹا کی المحمنر سے جنگ ختم ہو چک تھی۔ بظاہرائ وامان تھا کیکن اس نے اپنے عہد شاب بھی خون کے جو دھبے ویکھے تنے اور جمہوریت پہندوں کے ہاتھوں ستراط کے ساتھ جو بہیانہ سلوک دیکھا تھا اے وہ بجولا نہیں تھا۔ اے سیاست سے نفرت ہوگئی تھا۔ اسے سیاست سے نفرت ہوگئی تھی۔ اس نے ایک ایسے مفکر کا روپ دھارلیا جواسی نظریات سے ایتھنز کوایک مشخکم اور پاکدار حکومت دے سکے۔

۔ وہ بوری دنیا کے علم کا نچوڑ لے کر الیمنٹر آیا تھا کیلن اس کے خیالات برستراط اور فیٹا غورث کے نظریات کی ممری جھاپ می۔اس نے ستراط کی محبت میں رہ کر جو کچھ سکما تھا اور اتلی میں فیا غورث کے ساتھ جو چند روز م *زارے ہتھے۔اب وہ انہیں عملی شکل دینے کا خوا ہاں تھا۔وہ* ا پیے خیالات دنیا کو دینا جا ہتا تھا جس پر مل پیرا ہوکر ایک مثالي معاشره تشكيل ياسكے اور ایسے لوگ تیار کرنا جا ہتا تھا جو اس کے للسفے کو دوسروں تک پہنچا علیں۔اس نے اپنے رہتے داردں ہے چھرتم لی اور ایک باع خریدلیا۔وہ فیباعور شکو و کھے چکا تھا کہ اس نے کس طرح ایک سسی بسانی ہے اور اس میں ایے شا کر دول کی تعلیم و مذرکیں کا انتظام کیا ہے۔اس کے پاس اجمی استے وسائل ہیں تھے اس کیے اس نے اس باغ من ایک اکیڈی قائم کی۔ اس اکیڈی میں ریامی، قانون اورسياس نظريات ك تعليم دي جالي تحى لعليم كاكوئي معادضہ بیں لیا جاتا تھا بلکہ عطیات کے ذریعے اکیڈی کی منروریات کو بورا کیا جاتا تھا۔اس اکیڈی پس با قاعدہ میلجر و بے جاتے ہتے جو ذریعہ تعلیم ہتے اس اکیڈی کے ارکان ہر ماہ ل کرکھانا کھاتے ہتے۔ وہ فیٹا غورث کے فلسفہ اعدادے بہت زیادہ متاثر تھا اس لیےریاضی کواعلیٰ سجائی کاعلم قرار دیتا تھا۔اس اکیڈی ہیں و چھس داخل نہیں ہوسکتا تھا جوعلم ہندسہ ے نابلد ہو۔

ای باغ میں بیٹے کر وہ اپی بعض تصانیف کی ملرف راغب ہوا۔خیالات کوجھ کیا توستر اط اس کے سامنے آگھڑا ہوا۔ کیا میری مظلومیت تم پر قرض نہیں؟ کیا تم میرے احوال سے دنیا کو آگا ہیں کر دھے؟ اس نے ستر اط کے مقدے کا رودادلکھنا شروع کر دی۔ وہ ستر اط کا شاگر و تھا اور ستر اط کا شاگر و تھا اور ستر اط کا شاگر و تھا اور ستر اط کا تھا۔ افلاطون نے بھی مکالماتی اعداز اعتماد کیا۔ خیالات تھا۔ افلاطون نے بھی مکالماتی اعداز اعتماد کیا۔ خیالات

جذبہ عشق سلامت ہے تو انثاء اللہ کے دھامے سے طے آئی کے سرکار بندھے عزيز الرحمٰن نے اپنی کتاب بقلم مجلس، السرون، شعروں کی ڈکشنری جلد اول میں اس شعر کو انشا اللہ خان انتا ہے منسوب کیا ہے مرکوئی حوالہ نبیس دیا ہے جبکہ انشا کی کسی معتبر کلیات میں میشعر کہیں موجود کیس ہے۔ ڈاکٹر شفیق علی خان نے این کتاب اردو کے منرب المثل اشعاريس اس شعركوداغ داوى كينام لكها ب-مس بدایونی نے بھی اٹی کتاب، شعری مرب النتل ، جلد دوئم ؛ روش بهلی کیشنز بدایوں 1988 و، میں اس شعر کوداع کے نام لکھا ہے جب کہ واغ دہلوی کے جاروں شعری جموعوں مل زارداغ،آ فاب واع، مہتاب واغ، اور یادگار داغ میں بے شعر میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی معتبر کلیات داغ میں ہے موجود ہے، درخقیقت بیشعرکسی غیرمعروف شاعر کا ہے داع ا یا انشا کا برگزشیں۔ (زروحیدرآبادی کے مضمون سے اقتباس)

ے اے نصیب ہوا۔ وہ بدی کا جواب بری سے دینا نہیں چاہتا اور نہ ہی قانون کی خلاف درزی اے منظور ہے۔ سقر اطرپر بد کا ری کا الزام لگایا عمیا۔افلاطون نے اعلی سما میں مگالمیاتی انداز میں نیکی اور تقوی پر بحث کی اور اس الزام سے مہمل ہونے پر بحث کی۔

ستراط عدالت جارہا ہے جہاں اس پر مقدمہ چلایا
جائے گا۔ رائے بیں اے ایو تر فرونا ی نو جوان ملک ہے جو
انسان کی فاطر خودا ہے باپ جس نے بردی ہے دردی ہے
ایک غلام کوموت کے کھاٹ اتار دیا تھا پر مقدمہ دائر کرتا
علام کوموت کے کھاٹ اتار دیا تھا پر مقدمہ دائر کرتا
علام کرنا چاہتا ہے کہ ایو تحر فرو کے ذہن بیں انقا کا کیا تصور
ہوئے ہیں ۔ ایو تحر فروز ور قتا ہیں ۔ ایو تحر وفر وار نقا
کرئی تعریفیں بیش کرتا ہے ۔ ان بیل سے کوئی بھی ستراط کی
جرح کی تحمل نہیں ہوئتی۔ اس بحث کے خاص نعطے کے
جرح کی تحمل نہیں ہوئتی۔ اس بحث کے خاص نعطے کے
جرح کی تحمل نہیں ہوئتی۔ اس بحث کے خاص نعطے کے
جرح کی تحمل نہیں ہوئتی۔ اس بحث کے خاص نعطے کے
جرح کی تحمل نہیں ہوئتی۔ اس بحث کے خاص نعطے کے
جرح کی تحمل نہیں ہوئتی۔ اس بحث کے خاص نعطے کے
جرح کی تحمل نہیں ہوئتی۔ اس بحث کے خاص نعطے کے
جرح کی تحمل نہیں ہوئتی۔ اس بحث کے خاص نعطے کے
جرح کی تحمل نہیں ہوئتی۔ ان بیل ستراط پر عاکد فرد جرم کے مہمل
جوستر اط نے عدالت کے سانے دیا تھا۔
اس مکا لے کو بڑھ کرستم اط کے رویے کے شعور کی اور

منى 2015ء

ا فلاطون کے تھے اور مکا لیے بولنے والا کر دار سترایا تھا۔ افلاطون نے ستراط کی زبانی اس مقدے کی روداو بیان کی۔ لكمدوه رباتماليكن ستراط ايخت بين دلائل دے رہاتما۔ " آپ جج حعرات کو جاہے کہ موت کے بارے من المحمى توقعات وابسة كرير \_ كم سے كم اس بات كى حقیقت پرایمان رخیس کهایک نیک آ دی کوکونی برانی هرگز نقصان میں پہنچا سکتی۔اس لیے میرا (ستراط) بیانجام مجمی عض اتفاق بہیں ہے بلکہ جھے تو ساف محسوس ہوتا ہے کہ میرے کیے اب مرنا اور دنیا کی تکالیف سے چھٹکارا یا تا ہی بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے الہا ی نشان نے بجھے ٹو کا مہیں اور کی وجہ ہے کہ میں ان سے قطعاً خفاتہیں جنہوں نے جھے بحرم ممبرایا جنہوں نے جمہ پر سالزام لگایا۔ تاہم جب انہوں نے بھے پر الزام لگائے تقے تو ان کی نیت ہی می کہ بحص نتصان چہنیا تیں۔ مجھےان سے ایک کام بھی ہے۔ جب میرے بیٹے بڑے ہوجائیں اور پھروہ اگر نیکی کے مقابلے میں مال وروات کورجے ویے لکیس تو آپ لوگ انہیں ایسے ای تنگ میجیے کا جیسے میں آپ لوگوں کو کیا کرتا تھا۔ اگر آپ لوگ ایما کریں مے تو میں اور میرے بیٹے دونوں آپ کے بالعول انصاف یا لیس کے۔اب جانے کا وقت آ کیا ہے ہم ایے اپنے راستوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہیں مرنے کوادر

آپزندہ رہے گو۔' اس کتاب کا نام افلاطون نے ایالو جی (Apology)رکھا۔

دوسری کتاب اس نے کرائو (Crioto) لکھی۔
اس کتاب میں ستراط کو بغیر کسی معقول الزام میں جیل میں ڈالے جانے اور وہاں سے فرار ہونے کی تشکیل اور ستراط کے انکار کے بارے میں کمل ولائل لکھے۔اس نے لکھا کہ ستراط نے زندان سے فرار ہونے سے کیوں انکار کیا۔ ستراط عمر مجر ایمنز کی تمام حکومتی پالیسیوں اور سیای ستراط عمر مجر ایمنز کی تمام حکومتی پالیسیوں اور سیای رہنماؤں پر تنقید کرتا رہا تھا لیکن یہاں وہ اس بحری ہوئی ستراط کے جو خیالات اس کتاب میں طاہر کے وہ یہ تے کہ ستراط کے جو خیالات اس کتاب میں طاہر کے وہ یہ تے کہ مضاف طور پر موت کی سز اسائی لیکن عمر کے جوستر سال اس نے ایمنز میں بسر کیے وہ ریاست کے تو انین اور رسوم کے ساتھا کی حقیم ساتھا کی خاموش مشاق کی حقیمت رکھتے ہیں۔

ستراط اس تحفظ كاشكر كزار نے جوان توانين كى وجه

مابستامهسوگزشت

لاشعورى محركات سے جرت تاك آگائي مامل دولى ب-وہ ان تعنیفات میں مشغول تھا کہ مسلی کے اس بادشاہ کا انقال ہوگیا جس نے اسے ملک بدر کیا تھا۔اس کے تخت پر اس كابياة يونى ى اوس دوم بيما-

ڈیان یا ڈیون جس ے افلاطون کی دوی ہوئی می اورجس کے توسط سے وہ بادشاہ کے در بار تک پہنچا تھا۔ ابھی اے بھولامیں تھا۔ بادشاہ کے انقال کے بعد جب اس کا بیٹا تخت يرجينما تو ذيان نے افلاطون ہے رابطه كيا اوراہے مسلى آنے کی دعوت دی تا کہ وہ مسلی میں رہ کرنے بادشاہ کی تربیت کرسکے۔افلاطون کے ذہن ٹیں ایک مثالی ریاست کا نقشه تھا۔ وہ مسلی کواس کاعملی نمونہ بنانا جا ہتا تھا ای لیے وہ ا یک ہی بلاوے پر مسلی چلا ممیانیٹن یہاں آ کرا ہے نہا ہت ع ج به ہوا۔ اس نے نے بادشاہ کولسی اور بی رنگ میں ریکھا۔ یہ بادشاہ پچھلے بادشاہ ہے جمی کیا کزرا تھا۔انا نیت اور حسد کا پتلاتھا۔ وہ مجھ سکھنے کی بجائے افلاطون کو شک کی نظروں ہے دیکھنے لگا۔اس کی اپنے مشیرڈیان ہے جی بکر لئی للغذاا فلاطون الميقننر والبس آعميا \_

اس کے زہن میں جوایک مثالی ریاست کا نقشہ تعااور جے وہ مسلی میں متعارف کروا تا جا ہتا تھا ایک خواب دئن کررہ كيا۔ اس خواب كو اس نے اپنى كتاب اجموريد (Republic) میں بندگر دیا۔ ایفنز میں جمہورے می کیلن اس کے فوائد حاصل ہیں ہور ہے متھے۔اس کتاب ہیں اس نے ان وجوہات کو تلاش کیا جو جمہوریت کو بے تمر کررہے تھے اور ایک ایبا خاکہ چین کیا جوایک ریاست کو مثالىرياست بناتا ہے۔

افلاطون کے بعد جن دانشوروں نے مثالی ریاست کا خا کہ چیش کیا وہ سب والش ور افلاطون کی ای بے مثال تعنیف ہے متاثر ہوکرایے خاکے بیان کرتے رہے ہیں۔ سبای کے خوشہ چیل ہیں۔

به كمّاب افلاطون كي مثالي مملكت كي تمين كي حيثيت ر محتی ہے۔اس نے اپنی مثالی مملکت کانظم ونسق جلانے کے ليے جن نظام ہائے زندگی کی منرورت محسوس کی ان پر بحث كى ہے۔ اس كماب كے دو صے بيں بہلا حصہ عدل كے بارے میں ہے اور دوسرے جعے میں ساست کا تصور ، مثالی ریاست اور عام د نیاوی ریاستول کے فرق کووامح کیا ہے۔ یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں بلکہ افلاطون کے نظریات کا خزانہ ہے۔مثالی مملکت کے اجزائے ترکیمی کے علاوہ زندگی

ماسنامسركزشت 40

ے نیان کی اواجا الرئے کے لیے اخلاقی افلاقی السفیاتی اور تاریقی بلا۔ آیا سا سائلر یے جو اس دور میس علم ساسیات کا حمد يقي يان ك كن ين-

افلاطون نے اپنے دور کے بونالی معاشرے کا بہت مہرامطالعہ کیا تھا اور اس کے بعدوہ اس نہیجے پر پہنچا تھا کہ مدل وانساف کی بنیاد پرتر فی کرنے کے لیے منروری ہے كها بمنز من اثة اك نظام رائج كياجائے-

اس كاخيال تما كدسياى فتنوبي يرمرف للسفي حكران قابو یاست میں۔ اس کے اس نے چھوفلسفی پیدا کرنے پر زورویا جس کے لیے تعلیم اور معاشرے کی تظیم جس کارفر ما اخلالی اصواول پر خصوصی توجه دی جانی جاہے۔ اس نے انے خاکے میں معاشرے کو تمن طبقوں میں تعسیم کیا۔ حاکم طبقہ جو ملک کے ملم وسق کا ذیتے دار ہوتا ہے۔ فوجی طبقہ جو ملک کواندرونی اور بیرونی حملے سے محفوظ رکھتا ہے اور تیسرا ا ہم طبقہ مز دوروں ، کسانوں اور ہنر مندوں کا ہوتا ہے۔ ہیہ طبقدریاست کے تمام افراد کے کیے ضروریات زندگی مہا كرتا ب- اس ليهمس عاي كدتمام طبقات كوليين دلادیں کہ سب لوگ مادروطن کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں

اور یہ مادر دطن سب طبقات کی مشتر کہ مال ہے۔ اس کماب میں اگر جہ انسان کی بوری زندگی پر نظر ڈ الی گئی می کیلن زیادہ تر توجہ انسانی زندگی کے ملی مہلو پر متی ۔ اس کیے کتاب کا زیادہ حصہ اخلاقی اور سیاس سائل ہے مُر ہے۔ فلیغے کی بلندی، اتحاد کا جلوہ، اخلاق کاسبق، تعلیم کے سائل، سای زندگی میں رہنمائی وغیرہ سب چھواس کتاب میں موجود ہے۔ افلاطون کے نزدیک ہراجیما انسان اعلی تمام تر ملاحبتوں کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے کسی جماعت بارياست كاركن بنآب اور جونكدا حجما آ دى مرف المحى رياست من پيدا بوسكتا ہے اس ليے افلاطون كواجمي ریاست کا خا کہاور پھراس ریاست کے لیے فلسفٹا خلاق اور بھراجماعی تعاون کے لیے تصیص کار کے اصول <u>پیش کرنے</u>

افلاطون نے اس کتاب میں نظام تعلیم ، ماہیت عدل اور نظام عیشت برمفصل بحث کی ہے۔ افلاطون کے نز دیک عدل کوئی مہارت یا ہنر مندی تبیس بلکہ روح کی ایک مغت ہے اور ذہن کی ایک عادت ہے۔ حکومت اگرفن ہے تو اس كا مقعد بھى اسے موضوع كے نقائص كور فع كرنا ہوكا اور حكران كے ليے اگر دو سجا ہے بے غرض اور تحكموں كے مفاد كا

مئى 2015ء

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

مناس مونالا ری ہے۔عادل محض طالم سے زیادہ دالش مند زیارہ تو ی اورزیادہ خوش حال ہوتا ہے۔ محافظ کا عدل ہے ہے كه ده شجاعت سے رياست كى حفاظت كرے۔ دولت مندوں کاعدل سے کہ وہ محمت کی روشنی جس ریاست کے لیے مقاصد معین کریں اور اس سے وسائل جوین کر سے ریاست ہاں پر مل کروائیں۔

ے سے ال پر ال روا یا ہے۔ اس کتاب میں افلاطون نے ریاست کی معیشت کو مغبوط كرنے كے ليے ايك اشراكي نظام بيش كيا۔ اس نظام کی بدولت اسے تاریخ میں اشتر اکیت کے بالی کے طور

پرتشکیم کیا جاتا ہے۔ ''لوگوں کو ذاتی ملکیت کی اجازت نہ ہواور وہ حدود کے اعدر و کردولت ریاست کے لیے پیدا کریں۔' معورتوں کوم دوں کے برابر حقوق حاصل ہوں اور

ووم دوں کے ساتھ ل کر ہرقتم کا کام کریں۔" '' مسکر انوں کو مال ودولت کے قریب بھی نہیں پھٹکنا

المحكران طبقه كاكوئي ذاتي مكان ند موكا ـ ان كو مشتركه بيزيرابك عي جكيل كركمانا كمانا دوكان

" محافظ لمبتدم رف ضروري جا كداد ركه سكے كا \_ فاكتو الماك ع كوني تعلق شد محكام"

اس کے زویک و نیاجی سب انسان مساوی نیس اس کیے مکر ان وہی ہو سکتے ہیں جنہیں لکسفی کہا جاتا ہے اور جو مندی اور و بانت میں اتلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں۔ الہیں لامحدود اختیارات حاصل ہوں مین بیش وعشرت کے ليمراعات كااجازت نهور

افلاطون اجوى مغاد كے ليے خانداني اشراكيت کے ذریعے مشتر کہ اولا دکی تعلیم وتربیت پرزور و بتاہے کیونکہ مال ووولت کی مکرح اولا دہمی ریاست کی ملکیت ہوگی۔ بجول كو والدين سے پيدا ہوتے ہى الك كرويا جائے كا اور ریائتی دائیاں ان کی پرورش الگ طور پر کریں گی \_اس طرح بچوں کواینے والدین اور والدین کواینے بچوں کے بارے م علم منہ ہوگا بلکہ دو تمام بجوں کوایے ہی بچے جمعیں گے۔ جس سے بچل کی حق علی مذہو کی اور تمام ذہمی اور قابل یے اعلیٰ مہدول <del>تک چبچی</del>ں گے۔

ال لمرح نه فائدان ہوگا نه بی تحکران ذاتی مغادیں عراف پراکریں گے۔ الجمورية من جو نظام تعليم بيش كيا حميا ب وه جنك

مابسنامهسرگزشت

آزماؤں اور حکمرانوں کے لیے ہے۔ پہلے جیسے کی تعلیم کا مقعدشمريوں كورياست كے تحفظ كے ليے تيار كرنا ہے جكہ دومرے جھے کا مقعمدان کی ہے چند کو حکران کا اہل بنانا ہے۔ مہلے مصے میں جذبات کی تہذیب اور سرت کی تربیت جبر وسرے مصے میں فلسفہ و تھکت کی معرفت پیش نظر ہے۔ افلاطون نے اپنے نظر بہتعلیم میں انسانی ذہن پر ادب کے اثر ات کو بہت کم اہمیت دی ہے۔اس کے مقالم میں ریامنی کو زیادہ گہرے اثرات کا ذریعہ کہا ہے (سے فیا غورٹ کی صحبت کا نتیجہ تھا) اس نے اپنے نظر میں میں موسیقی کو بھی بہت اہمیت دی تھی۔ بی نظر یہ مجی فیٹا غورث کا

چربه معلوم ہونا ہے۔ ہوم ہوتا ہے۔ افلاطون کا کہنا تھا'' جو مخص موسیقی ہے واقف نہیں

اس كااعتباريس كرتاجا ي-

"جومخص موسیق سے نابلد ہوتا ہے اس کے جذبات غیرمتوازن ہوتے ہیں ۔موہیقی کے معنی کمل ہم آ ہنگی کے ہیں۔ سومیقی قابل ساعت ہویا ندہولیکن سے شکدہ اصول ہے کہ ایک آبنگ اور توازن بی ونیا کومنشتر ہونے سے بیائے ہوئے ہے۔ سارے اور ستارے اگر کا مُنات کا جیم ہیں تو موسیقی اس کی روح ہے۔اگر مہتو از ان نہ ہوتو زیمن وآسان و عمر ہوجا نین۔اس کیے موسیقی ہر فرد کی تعلیم کے لے منروری ہے۔"

يعليم بي سال تك كے ليے مى اس كے بعد ايك امتحان کے ذریعے استخاب ہوتا جاہے۔ جو طالب علم اس امتحان میں نااہل ٹابت ہواہے مزدور، کسان یا تجارت پیشہ بنادیا جائے۔ جو طالب علم اہل ثابت ہوا سے علم ہند سدہ علم ہیت اور ریاضی کی تعلیم دی جائے۔اس کا دورانیم مربدوس

اب ان کامیاب طلبہ کاتمیں برس کی عمر میں سائنسی علوم کی تخیل کے بعد امتحان ہو۔ جوطلبہ ناکام ہوں الہیں سیاہ کری کا کا م سونیا جائے۔جوطلبہ کا میاب ہوں ان کوہزید پندرہ سال فلیغے کی تعلیم دی جائے۔ یہ وہ ہوں سمے جوفلیفی حكران كاكروارا داكرنے كے قابل ہوں كے۔

تعليم حاصل كرنايا ندكرنا افراد كي مرضي پر ند ہوگا بلك ریاست کے تمام افراد کولازی تعلیم دی جائے گی۔ اليمننر مين سوفسطا كي معلم نو جوانوں كو ابتدا كي تعليم کے بعد سیاست اور خطابت کا درس ویے تھے تا کہ ان فنون پر مجور حاصل کرنے کے بعد وہ سیاسی زندگی ٹیں اعلیٰ مقام کو

- منى 2015ء

حاصل کرسلیں۔ افلاطون خطابت کوخود فرین کے مترادف مجمتا تمالہذااس كے نصاب من خطابت كے ليے كوني جكه نہ تمتى \_ وه اييخ نصاب تعليم مين علم الحساب علم الإشكال ، موسيقي اور فلسفے كوتر تھے ويتا تھا۔ان علوم ميں فلسفے كوآ يخر ميں اور با في علوم كوابتدا من پژهمايا جاتا تعابه وه رياضي كي تعليم كو فلسفے کی تعلیم کا چیش خیمہ قرار دیتا تھا۔

افلاطون نے اپن اس تصنیف میں نظام تعلیم کے جو تفسورات چیش کیے تقے مختلف اقوام بالخصوص بور لی ممالک کے لیے سنگ میل ٹابت ہوئے اور آج بھی مختلف مما لک میں حالات و ماحول کے مطابق ترمیم واضا فیہ کے ساتھ رائج

اس کتاب کی ہردور میں پزیرائی کی می \_روسوکہتا ہے اجموري جيسي عظيم كتاب نظام تعليم پرنداس سے پہلے للمی لئ اور نہ اس کے بعد لکمی جائے گی۔ جیورٹ کے مطابق اجمورياك يوغورش بيج جان لاك لكمتاب كمافلاطون نے اپن اس تعنیف میں جو تعلیمی تعورات پیش کے ہیں ہے تعورات ایک باضابط تعلیم کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق اجموریہ کے تعلیمی تصورات بور لی ممالک کے نظام ہائے تعلیم کی فلسفیانداساس ہے۔

افلاطون کی شہرت اب تمام ریاستوں میں مجیل چکی می ۔ وہ اپن اکیڈی میں اسے تظریات کے مطابق طلبہ کو لعلیم دے رہا تھا۔اس اکیڈی کو دیکھنے کے کیے لوگ دور دورے آرہے تتے۔ یہ ہو بی تبیں سکتا تھا کہ کوئی ایتمنز میں دامل ہو اور افلاطون سے ملے بغیم چلا مائے۔الیمنز کی مكومت بمى اس كى طرف سے منفس كى -

ایک روز افلاطون ای اکیڈی کے باغ میں ایک پیڑ كا مهارا ليے بيغا تما۔ اس كا چيتا شاكرد ارسطواس كے قريب ہاتھ باندھے کمڑا تھا۔سترہ اٹھارہ سال کا بہنو جوان مقد ونیه کا رہنے والا تھا اور افلاطون کی شہرت من کراس کی ا کیڈی میں آئیا تھا۔ افلاطون کو اس سے بڑی امیدیں تعیں۔ وہ اے اپنی اکیڈی کا موتی کہتا تھا۔ ارسطو بہت ذہین تھا۔اس کی تہی ذہانت بھی بھی افلاطون کےنظر مات ے اختلاف پرآ مادہ مجی کردیتی تھی جسے افلاطون ہنس کرٹال ديتا تمايا مزاحأ يفقره كبتا تمايه

"ارسطو وہ چمڑا ہے جو سارا دودھ کی کر مال کو دولتیاں مارر ماہے۔

ماستامه سرگزشت

اس دنت بھی دہ افلاطون سے کی اختلالی بحث میں الجما ہوا تھا کہ کسی اجبی محص کواس طرف آتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ یہ کونی انہونی بات ہیں تھی ۔ کتنے بی لوگ تنے جوافلاطون ہے ملنے کے لیے آتے رہے ہتے۔ ارسطو نے اس کے بیٹھنے کے لیے زمین صاف کی۔وہ محص آیا اور ز بین پرافلاطون کے قدموں میں بیٹھ کیا۔

"میں سلی ہے آیا ہوں ۔آپ کے دوست ڈیان (ڈیون) نے جمعے آپ کے پاس جمیجا ہے۔ جس اس کا ایک پینام کے رآپ کے پاس آیا ہوں۔ "اكرتم كهوتو مين اين اس شاكردكو يهال سے

''اگریہ یہاں موجود بھی رہے تو کوئی حرج تہیں ۔' " پھر جو تہيں كہنا ہے وہ كبو۔" '' ڈیان نے آپ کوایک مرتبہ پھر سلی بلایا ہے۔' "جب تک ویونی ی اوس دوم زنده ہے اس کی كوششين بارآ ور ثابت تهين ہوسکتیں ۔ ميراو ہاں جانا ہے كار

"نی پیغام درامل زیولی ی اوس کی طرف سے ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ڈیان کے پارے میں افلاطون کی خواشات کا احر ام کرے گا۔ آب اگر اپ نظریات کو ملی شکل و برنا جاہتے ہیں تو ہیہ بہتر بین موقع ہے۔ افلاطون کو ایک مرتبہ پھر اُمید ہوئی کہ اس کی خواشات كاحرام كياجائكا-

ارسطونے یہ جمارت کی می کہ دہ اسے مسلی جانے ہےرو کے لیکن افلاطون فیملہ کر چکا تھا۔

وه ایک مرتبه پمر جهاز میں بیٹیا تما اورسسلی کی طرف

بارشاہ دانعی بدل کیا تھا۔ افلاطون کے ساتھ خندہ پیثالی ہے چش بھی آیا اور چندروز تک اس کے نظریات کو غور سے سنتا بھی رہائیکن پھرا بھی فطرت پرلوٹ آیا اور اپنے اس عہد پر قائم ہیں رہا کہوہ ڈیان کے بارے میں افلاطون ک خواہشات کا احتر ام کرے گا اور نہ ہی تعلیم میں کوئی دعیہی

افلاطون دوباره نا كام لوث آيا۔ چندسال بعد ڈیان نے ڈیونی سی اوس دوم پر حملہ كركے اسے تحت سے عروم كردياليكن بد كامياني عارمى الابت مولى اور مرف تين يرس بعد زيان كومل كرديا كيا-

افلاطون کی آخری امیدیں بھی دم تو زلسیں۔

المِمنزآنے کے بعد دہ بہت پریشان تھا۔اب اس پر مسلی کے دروازے بالکل بند ہو مکے تھے۔اب اس کے سامنے حال نہیں مستقبل تھا۔ وہ ایسے کارنا ہے انجام دینا جابتا تماجس سے لوگ مستقبل میں فائدہ امحانیں۔ ہر بڑے آ دی کی طرح اے بے گلے تھا کہ اس کا عہد اس کی قدر دانی مبیں کررہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دو اینے خیالات کرر كرنے ميں مشغول ہوكيا۔ ستراط بحراس كے سامنے تماجو تمر تجرنيلي ،عدل وانصاف اوراخلاتی اقد ار کا درس دیتار با تعا۔ اس نے سترام کی زبانی مکالمات تحریر کیے اور اس ک'' کتاب گور کمیاس'' وجود میں آئٹی \_اس کتاب میں اس نے ملی ساست داں ، ملا تور کے حقوق ، ہر قیمت پرعدل اور ملسنی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی تھی۔اس نے ستراملہ کی زبان یں بیٹابت کیا کیجن برحمل درآیہ ہی انسان کا بنیا دی مقعمد ہے اور خطابت ناقص اور کمراہ کین ٹن ہے ۔سترا ما کے مطابق ساست واں کہلانے کا دی مسحق ہے جوا خلا فی اقدار ہے باخبر ہواور توم کی اصلاح کا بیڑ ااٹھائے۔

ایک کتاب مینو (Meno) لکھی جس میں نیکی کی تعلیم پر بحث کی۔ بوری کتاب ایک بحث پر مشتمل ہے۔ اہم مسئلہ مدموضوع بحث ہے کہ استاد کہاں سے بہم پہنچائے ما میں جو بیلی کی تعلیم دے سیس۔اس بحث میں ایک کردار ستراط بھی موجود ہے۔ افلاطون، ستراط کی زبان سے ب

مكالے كہلواتا ہے۔

"ماری روحوں نے بار بارجم کیا ہے اور بدروص دونوں جہانوں کی ہر بات سے دافق ہیں۔ یہ وتوف روحوں میں موجودتو ہے لیکن کہنا گیا ہے۔ تعلیم وتربیت کا کام ا تا ہے کہ اس خوابیدہ وقوف کو جگاد ہے گا۔"

بحث ہونی رہتی ہے میکن آخر تک مدثابت نہ ہوسکا کہ نیکی مس طرح سکمائی جاعتی ہے اور ستراما یہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ آسانی تو یک شامل حال نہ ہوتو کچر بھی حاصل

نیکی اور حسن پر کئی کنامیں تحریر کرنے کے بعد ایک مرتبہ وہ مجراب فلنے "خطابات کے نقائم" کی طرف متوجہ ہوا۔اس کا یہ فلنغہ اس کی کتاب میکنیس میں پوری آب وتاب سے ظاہر ہوا۔ اس کتاب کا اصل معمون بہے کے تمام دنیاوی حسن ،حسن حقیقی کے باحث ہے۔اس کتاب میں افلاطون کا انسانوی اسلوب مروج پر نظر آتا ہے۔

ا کاتھون تا می ڈراہا تکار سے کھر پر ہونے والی ضافت میں ستراط شائل ہے۔ تمام لوگ عشق سے موضوع پر معتلو کرتے

یں۔ معشق دومرح کا ہوتا ہے۔اعلیٰ ترا درا دنیٰ تر۔ا دنیٰ میں مردول اور مورتوں ہے دل لکایاجاتا ہے اور تغمالی خواہشات کی سکین کے سوالسی بات کا خیال مبیں آتا۔'' پاؤ

مانیاس کہتا ہے۔ مشہور طربیہ نگار ارسطو فانیس نے دعویٰ کیا۔ 'انسان اصل میں مل تنے اور ان کی تین جسیس میں مرد،عورت اور مخنث \_ زبوس دبیتا نے تاراض ہوکر البیس دونیم کر دیا۔ تب ے وہ دن رات اپنے نصف کو ڈھونڈتے چرر ہے ہیں۔ عشق دراصل این تحیل کی خوا بش اور جنجو ہے۔ مرد مورت خواہاں میں کہ کسی طرح دہی حسین دور وصال لوث آئے۔"اس کے بعد صاحب خاند اگاتھون تقریر کرتا ہے

اور پھرستر اور گفتگو کرتا ہے۔ ''عشق حسیاتی اور ابدی دنیا کے مابین رابطوں میں ے ایک ہے۔ اگر چدوسے پانے پرتمام لوگ اچھاتی ہے عشق کرتے ہیں لیکن عام طور پر اس سے جسی لگاؤ عی مراد ہوتا ہے۔ عشق کے اس قماش کے دوام کی صرف ایک بی مورت ہے ادر وہ یہ ہے کہ تو الدد تناسل کا سہار الیا جائے۔ اس سےروح کی دومرکری مراد ہے جس کی یا کت سے نہ مرف تمام نون جم ليتے بيں بلكہ تمدني ارتقا سے معاشر ولكم وصبط سے ستعارف ہوتا ہے۔ حقیقی عاشق ویل ہے جوللسفی ہو اورحسات کی ونیاہے بلند ہوکر جی سکے۔ان روحانی مراحل میں سلے کی فردے چراس کے جسمالی حسن اور آخرروح کے جمال سے عشق کیا جائے ( کوما رسنرمحاز سے حقیقت

ا فلاطون نے ایک اور کماب فیڈ و میں بقائے دوام کا 'نظر میپٹی کیا۔اس وقت کی دنیا میں اسمنز کے رہنے والوں کے لیے یہ بالکل انہوئی ی بات می کدروح ہیشہ کے لیے بانی روسکتی ہے۔ستراط مہی پیغام پہنیاتا رہا تھالیکن چند شا کردوں کے سوا کوئی اس کی بات مائے کو تیار تبیس تھا۔ افلاطون نے اس کتاب میں میں پیغام ستراط کی زبائی بیان کیا۔اس کتاب میں بھی اس نے مکالماتی انداز اختیار کیا۔ کتاب کا آغاز وہاں ہے ہوتا ہے جب سترا ماکوموت کی سزا دى جانے والى ہے۔ كئ قريبى دوست قيد خانے على اس ے کھنے آئے ہوئے ہیں۔ موت کا ذکر چمیٹرتا ہے تو ستراط

مابستامسركزشت

دعویٰ کرتا ہے کہ جوآ دی سے معنوں میں فلسفی ہوتا ہے اے موت کی دہشت نہیں ہوتی پھر دہ اکلی زندگی پر گفتگو کرتے

ہوئے خطاب کرتا ہے۔ ''انسانی روح لا قانی ہے۔زندگی کا سرچشمہ روح ہے۔اس طرح روح کے ابدی ہونے میں کلام ہیں۔ ہم ابدی معاملات کا جوعلم رکھتے ہیں وہ سب روح کی دین

ای کے بعد جلاوز ہر کا پیالہ لے کر آجا تا ہے ستراط یہ کتے ہوئے زہر کی لیتا ہے۔

''میرے مرنے کے بعد شفا کے دیوتا کو ایک مرغا بعینٹ دے دینا۔''

مرفع کی مجینت شفایاب ہونے پر دی جالی تھی۔ ای طرح ستراط مرتے مرتے یہ بتایا تھیا کہ زندگی ایک عارضہ ہے اور موت اس کا علاج ہے۔ میں چونکہ موت کی طرف جار ہا ہوں اس کیے شفایاب ہو کیا لبُذا مرغا جھینٹ

افلاطون ذہن کے مقالبے میں حسی ادراک اور عقل کے مقابلے میں عشق کو اہمیت دیتا تھا۔ستراط کے بھی ببی تظریات تھے۔افلاطون نے اپنے ان نظریات کی تشریح کے کیے فائیڈ روس نامی کتاب ملسی۔ اس کتاب میں اس نے عشق کے متعلق مباحث کونٹ آب و تاب کے ساتھ میکجا کیا۔ یہ کتاب بھی مکالموں کی شکل میں تھی۔ستراط کی زبان ہے مكالمهاداكرتے ہوئے لكھا۔

''انسانی روح ایسے رتھ کی مانند ہے جس میں دوایسے کھوڑے جے ہوں جس میں ایک روحانی اور دوسرا شائستہ ہو۔ منطقی ادر علوی کشائش میں مبتلا روح کو اگر عشق کی رہنمانی نعیب ہوجائے تو دہ اس عالم غیب کی سیر کرستی ہے جو ماورانی حقیقتوں کا امین ہے۔ یہی تہیں بلکہ عشق ہے سرشار انسان عالم نا سوت میں بھی بہت ہے عالی ظر فانہ کارنا ہے انجام دے سکتا ہے۔عشق دیوتاؤں کی دین ہے جوانسانی

ملاحیتوں کوجلا بخشاہے۔'' '' حکمران کوفلہ فی ہوتا جا ہے۔'' افلاطون ہمیشہ ہے كبتا جلا آيا تغار ايلي كماب اجموريه مين جي اس نے يہي تظريه چين کما تھا۔

الی عمر کے آخری ایام میں اس نے اس نظر ہے ک مزيدوضاحت كرت ہوئ اپني مشہورز مان تعنيف ياكيتكس يركام كيا\_اس كتاب كامقعد تحرير حكران كامثالي تعبور بيش

مايستامهسركزشت

كرنا تحار افلاطون كے زويك مرتمام علوم كا حال اور قانون سے بالاتر ہوتا ہے۔ وہ ما تحوں پر جر کرنے کاحق ر کھتا ہے۔ جہاں للہ فی موجود نہ ہو د ہاں قانون کی حکوست

''جب تک قدرت یا تو مختلف ریاستول کے حكر انوں كو دانا ا درايمان داريعني فلسفي بناد ہے يا پھر دا تا اور ایمان دارفلسفیوں کوریاستوں کا حکمران بنادے اور جب تک ان ود میں کونی ایک کام بیس ہوگا ریاست کی ساجی زندکی اور اقتضادی و سیاسی حالات مجمی درست مبیس مول

افلاطون کے نز دیک مدیر، ربط اور مقصدیت پیدا کر کے افراد اور ساج کومملکت بناسکتا ہے۔اس کماب میں عدل کی جگہ اعتدال اور دستورا در حقیقی علم کی بچائے ہم آ ہتگی اوراتحاد باہمی کوسیاس زندگی کااصول قرار دینا ہے۔

افلاطون جب لوكول مين مقبول مو چكا اور اس كى باتوں پر کان دھرے جانے لگے تو اس نے 'ریاست' تم ریک جس میں اس نے ایک مثانی ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہ کتاب صرف سیاست کے موضوع تک محدود ندیمی بلکہ اخلاتي ،نفسياتي ، ندمبي بعليمي ، تاريخي اور فلسفيانه نظريات كي حامل تھی جوا یک بہتر نظام زندگی کاعلس پیش کرتی تھی۔اس كتاب ميں اس نے اينے نظريات كو دلائل اور مثالوں كى روشیٰ میں واسح کیا تھا اور اس حقیقت کومنکشف کیا تھا کہ ریاست میں بنیادی اصولوں کواغراض و مقاصد کی بنا پراخذ کیاجا تا ہے۔

ریاست سے مراد سیای دستور ہے۔ دستور سے مراد الیا نظام ہے جس سے افرادیل جل کر معاشر ہے کی تفکیل کرتے ہیں لیکن ہرانسانی تنظیم سائی ہمیں ہوئی اور نہ ہر معاشرہ ریاست ہوتا ہے۔ریاست میں اس نے ریاست کی ماہیت معلوم کی ہے اور اس پر معصل بحث کی ہے اور بہی اس کے سیاس فلنغے کا محور ہے۔

افلاطون سے بہلے سائی مفکرین اس بارے میں غور کرتے رہے کہ انسانی مسائل کوحل کرنے میں کیا ہم حقیقی علم تک پہنچ سکتے ہیں۔افلاطون کےمطابق عقل اور ذیانت میں برتر اوگ ہی اصل سحائی کو یا سکتے ہیں اور انسانی مسائل حل مر کتے ہیں۔

افلاطون کے نزدیک جمہوریت محض رحوے اور فریب برجی ہوتی ہے۔ جواس اصول کوشلیم کرتی ہے جس کا

مئى 2015ء

معاشرے بیں کوئی و جودئیس ہوتا اور ایسے لوگوں کی رائے کو علم کا درجہ دیتی ہے جو جہالت میں ڈویے ہوئے ہوتے میں۔

افلاطون کے مطابق نلسفی حکران ہر طرح کے اضیارات کے مالک ہوں اور ہرطرح کی پابند ہوں سے آزاد ہوں جبکہ قانون کی روسے حکران اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کرسکتا۔ جس طرح طبیب مرض کود کھے کر دوا تجویز کرتا ہے ای طرح ہرمسئلے کاحل بھی اس کی نوعیت کے مطابق ہوتا جاتی طرح ہرمسئلے کاحل بھی اس کی نوعیت کے مطابق۔

افلاطون کے زویک ایک مثالی ریاست بیس عدل و
انعہ ف کوسب سے زیاد واہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ریاست
شر اتحا وای وقت ہوتا ہے جب عدل وانعہاف کوفروغ دیا
جات ہے۔ اس طرح وانائی ، بہادری ، شجاعت اوراعتدال کو
معاشرے بیس فروغ ملتا ہے۔ عدل کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ جو
معاشرے بیس فروغ ملتا ہے۔ عدل کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ جو
فقام عدل ای صورت قائم رہ سکتا ہے جب معاشرے کو تین
طبقوں ، فلسفیوں ، سپاہیوں اور کاشت کاروں میں تقسیم کردیا
جائے۔ ہر طبقے میں اس کے کام تقسیم کردیا
جائے۔ ہر طبقے میں اس کے کام تقسیم کردیا

سیاسیات بین افلاطون کاسب سے بڑا کارنامہاس کی مثالی رہاست ہے جس کی تعلید بین دوسر نے السفیوں نے اپنی تعلیقی ریاستوں کو دِنیا کے سامنے چیش کیا۔

اس کے فلسفہ نیکی کو بہت ہے مفکر مین نے تسلیم کیا کہ ریاست میں حکومت کی سر پرتی ہے نیکی پھیلائی جاسکتی ہے در ریاست کوامن وآنشی کا کہوار و بنایا جاسکتا ہے۔

افلاطون کے زدیکے علم سیاسیات ایک ایمی سائنس ہے جوان تمام دوسری سائنسوں سے اعلیٰ اور پرتر ہے جن کا تعلق میں ہے۔ بیسائنس دراصل ریاست کی حکومت کو درست خطوط پر چلانے کی سائنس ہے اور سیاست دال ایک گرر ہے کے مانند ہے جوابے سادے ریوڈ کا رکھوالا ہوتا ہے۔ اس کے تمام احکامات انسانوں کی اجھا کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔

وہ اب بہت بوڑ ماہو چکا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور تو انین کے بارے ش اپنے خیالات جمع کرنے شروع کے ۔ اس کتاب جمع کرنے شروع کے ۔ اس کتاب جمع نظریہ امثال کی روشن جم دنیاوی ریاست کے تو انین اور عام آ دی کی زندگی کے بارے جمل بحث کی گئے۔ یہ جمی مکالموں کی صورت جم ہے۔ تین شرکا جب جمن کے درمیان یہ مکالمہ ہے۔ شرے بہتی کے لیے جب جمن کے درمیان یہ مکالمہ ہے۔ شرے بہتی کے لیے جب جمن کے درمیان یہ مکالمہ ہے۔ شرے بہتی کے لیے

مابسنامهسرگزشت

مثالی ریاست یم سخت سزاکی آبویزگی گئی ہیں۔ سرکاری رقوم کے نبین، جنسی جرائم، نداری، اہر بہت اور مقدی رقوم کے نبین، جنسی جرائم، نداری، اہر بہت اور مقدی چیزوں کی ہے۔ کسی فردکوسونا چیزوں کی ہے۔ کسی فردکوسونا جائے گی اجازت نبیس۔ اوگ مسرف روز مرہ کی مفروریات کے لیے اپنے پاس ریزگاری رکھ سکتے ہیں۔ جیز لینے دینے پر ممل پابندی ہے۔ لاکوں اور لا کیوں کی تعلیم کا کیاں انتظام ہے۔ فلاموں سے برگار کی جائے گی اور غیر مکیوں کو دوسر سے در ہے کا شہری سمجھا جائے گی۔ اس کتاب ملیوں کو دوسر سے در جے کا شہری سمجھا جائے گا۔ اس کتاب میں اس نے نہ ہی تو انین اور جز اوسز اربھی بحث کی تھی۔

افلاطون کے بزدیک بنیادی چیز سے کہ قانون سازی کا کام شردع کرے تو اس کے ذہن میں کمل نیکی کا تصور موجود ہونا چاہے۔ ریاست اور ریاحی قوا نیمن شہر بوں کی اخلاقی ترتی کو بھینی بنانے کے لیے مسروری ہیں جو تمام پہلوؤں ہے ہونی جاہے۔

افلاطون کے خیال میں عقل د دانش اور مذہر کا دارومدار منبط نفس پر ہے اور عقل ہمارے ذہن یا ریاست میں صرف ای صورت کام کرتی ہے جب ہم آ ہم کی موجود ہے جو بذات خود منبط نفس کی پیدا دارہے۔

افلاطون کے نزدیک جنگ ایک سائی بیاری کے مانند ہے۔ جوریاتی جنگ ہی کوا پنا نعب العین بناتی ہی وہ الیے اس ملل سے ٹابت کرتی ہیں کہ دہ اصولی طور پر ممل ریاست کا درجہ نیس رکھتیں اور ان کا نظریاتی وجود ناکمل ہوتا

''ریاست میں کوئی قلعہ بندی نہیں کرنی جا ہے یہاں کک کہ شہری تعمیل بھی نہیں ہوئی جا ہے۔''

افلاطون کے نز دیک ریاست کا اقتصادی ڈیعانجا ایسا ہوتا چاہیے کہ اس پرا پہلے قانون کی بنیا در تھی جاسکے ۔ آئمین بادشاہت اور جمہوریت کا مرکب ہوادر اس میں علم کاعضر موجود ہو۔

#### 公公公

افلاطون کا فلسفہ جوائی انتہا کو پہنچ کر ایک بحر ذخائر بن کمیا ابتدا میں ایک جمہوٹا سا جمر ناتھا جس کا سرچشمہ ستراط کی ذات تھی۔ اس نے ایسے آخری ایام میں صرف مابعد اطبیعات پر تنقیدی خیالات ونظریات سے استفادہ کیا۔ اس لیے اس کی فکر پر خاندانی باحول کے علاوہ فیڈ غورث ، ستراط اور سوف طائیوں کے انکار کی جعلک نمایاں ہے۔ ایک متمول اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر وہ اعلی مرتبہ کے اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر وہ اعلی مرتبہ کے مسلم منہ کا مرتبہ کے مسلم کا منہ کا میں منہ کے 2015ء

45

مامل لوگوں کو حکومت کرنے کا حق دار اور جمہوریت کو بدرترین طرز حکومت قرار ویتا تھا۔

وہ ستراطی فلنغہ سیاست ہے متاثر تھا اس کے اس کے بے اس نے اپنی کتب کی زنیت بنایا۔اس نے اپنی ہے جبلہ کتب مکالمات کی صورت میں پیش کیس۔ یہ انداز بھی اس نے ستراط سے مستعار لیا تھا۔ اپنے تصورات کی بنیاو بھی ستراط کے نظریات علم نظریہ حقیقت اور نیکی کے علم پر رکھی۔ افلاطون کے ان تصورات پر اس کے استاد ستراط کی گری چھاپ ہے۔ نیک زندگی کا حصول ، اخلا آیات اور علم کی بالا دی کا تصور ، نظریہ عدل و مکالماتی طریقہ مطالعہ، جمہوری طرز حکومت سے نظریہ، قانون اور فلسفی حکم انوں کی جمہوری طرز حکومت سے نظریہ، قانون اور فلسفی حکم انوں کی بابعداری کے تصورات وراصل ستراط کے ہیں جنہیں تابعداری کے تصورات میں شامل کرلیا۔

اس کے نظریات ہوا جستحلیل ہوتے جارہے ہے۔
اس کی معبولیت جس اضافہ ہوتا جارہا تھا لیکن اس سے نظریات کو کملی جامہ پہنانے کی کوئی کوشش عمل جس ہیں آرہی معلی ۔ وہ ایتعنز کی حکومت جس ذرای بھی جنبش پیدانہ کرریا تھا۔ اس کے خیالات اس عہد کے فلسفیوں کے لیے گرال قیار سے لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں نہیں ریک رہی قیار معلی کی کروں کے کانوں پر جوں نہیں ریک رہی معارفوں کے ذیری کا آئی مین مرتب کردیا تھا۔ نظری کا کوئی مسئلہ ہیں تھا جس کا حل اس نے پیش نہ کردیا ہو کہاں تک کہا دب و آرٹ کو بھی اس نے پیش نہ کردیا ہو

اس کے تمام نظریات کی بنیاد عدل وانصاف پرتھی۔
اس کے نظریہ انصاف کا وارد مدار غیر وخل اندازی اور عدم مداخلت پر ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر فخص کو وہی کام کرنا میا ہے جس کی جانب اس کا نظری میلان ہو ووہر وس کے کام میں مداخلت نہ کرے کیونکہ مداخلت کرنے سے اس کا میں مداخلت کرنے سے اس کا میں مداخلت نہ کرے کیونکہ مداخلت کرنے سے اس کا میں مداخلت نہ کرے کیونکہ مداخلت کرنے سے اس کا نہمر نہ نتھا ان ہوگا بلکہ معاشرے میں گڑ بڑ پیدا ہوگی۔ افلاطون کا خیال ہے کہ مثالی ریاست کی تنظیم میں افلاطون کا خیال ہے کہ مثالی ریاست کی تنظیم میں افلاطون کا خیال ہے کہ مثالی ریاست کی تنظیم میں

**PAKSOCIETY**1

مابسنامىسرگزشت

46

ریاست کوملی جامہ پہتانے کے لیے طلب کیا تھا۔ وہ کم از کم ریاست کوملی جامہ پہتانے کے لیے طلب کیا تھا۔ وہ کم از کم دوم ہے۔ اس ناکای دوم ہے۔ اس ناکای دوم ہے۔ اس ناکای نے اسے غراق کردیا تھا۔ بہت دن وہ صاحب فراش رہا پھرا ہی تھنیفات میں مشغول ہو گیا لیکن یہ دکھ اے اندری اندر کی معروفیات نے اندر کی معروفیات می محت کی طرف سے عافل کردیا تھا۔ وہ معاشرے کی صحت کی طرف سے عافل کردیا تھا۔ وہ معاشرے کی صحت کی طرف سے بی دا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں ہورکا کہ دو کی کی محت کی طرف سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں ہورکا کہ دو کی سے بی دوا ہوگیا۔ اسے انداز و بی نہیں ہورکا کہ دو کی سے بی دوا ہوگیا۔

347 تی میں دہ اتی برس کا ہوگیا تھا۔ لکھنے لکھنے کلمانے کا کام ختم ہوجانے کے باعث وہ اپنے شاگر دوں میں گر ار ہتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کے شاگر د بی اس کی اولا دہتے۔ وہ اپنی قائم کر دہ اکیڈی بیسی نئ نسل تیار کرنے کا شاندار کار تا مہانجام دے رہا تھا۔

کی دن سے طبیعت کی زیادہ ہی خراب تھی۔ اس کے ایک نوجوان شاگرد کی شادی تھی جس میں اسے بھی جانا تھا۔ اس کا شاگرد دل ہرداشتہ تھا کہ اب افلاطون اس کی شادی میں کیسے شریک ہوگا لیکن افلاطون جانے کے لیے بعند تھا۔اسے ایک آرام دہ سواری میں ڈال کر شادی کی تقریب میں پہنجادیا کیا۔

اس کے تمام شاگر دشادی کی خوشیوں ہیں شریک ہتے اور دہ ایک کونے ہیں کری پر براہمان تھا۔ رات کئے شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو شاگر دوں کو استاد کی یاد آئی۔ وہ اس کے پاس دالی آئے۔ اس کا چہرہ پاس دالی آئے کہ اب مطلے کی تیاری کی جائے۔ اس کا چہرہ کی سکون تھا اور ہونٹوں پر ہلکی کی مسکر اہمٹ تھی۔ ووشا گر دوں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اے اٹھانے کی کوشش نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اے اٹھانے کی کوشش کی۔ کین اس کا بدن ایک جانب جمول گیا۔ اس کی روح اے استاد ستراط کے پاس جا چھی تھی۔

ایتمنز سوگ میں ڈوب کیا۔ای روز اسے دفن کر دیا گیا۔ روایت کے مطابق لوگوں نے اس کی قبر پر کھڑے ہوکران الفائل میں اسے خراج تحسین پیش کیا۔

''اس عظیم فلسفی کی جیموژی مولی یادیں رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔''

#### ماخذات

افلاطون، كامران اعظم سوهدروى افلاطون، حيات فلسفه اور نظريات، ملك اشفاق

# سالگره کے دن

سالگرہ ہی کے دن مراجاتے والے اہمیت کے سامل اشتخاص کی تعداد بہت زینادہ سے بیسر بھی انتہائی مادبارا، افراد کی ایك جهوتی سی فہرست قارئین کی معلومات میں احماقہ کی خاطر شیامل اشاعت . ان میں سے ایسے برعث کم ہوں گے جنریں آپ نہ جانتے ہوں لیکن ایٹ یہ آپ کے علم میں نہ ہو کہ رہ اسی تاریخ کو اس دنیا سے گزر گئے جس تاریخ کر بیدا ہوئے تہے

## 

اضافہ ہو کیا۔ کیوں کہ اس کے والد کا سعبدہ میسر کے برابر تھا۔ مانی بیلف کی ذمہ داری مرحمی کہ دہ ایج ڈراموں کے لے لائنس جاری کرتا تھا جس کے لیے ڈراے و مجھنے



" بدونیا ایک اس کے جہاں برمخس آتا ہے اور اینا کردارادا کرنے کے بعد چلا جاتا ہے۔''اس خوب مورت جملے ادر کئی شاہکار ڈراموں کا خالق دلیم شکیسیر انگریزی زبان كابرا اديب اورشاع ماع جا يده 23 ايل 1564 م كوبرطانيه كے علاقے اسٹريٹ فور ذايون ميں پيدا ہوا۔ وہ این مال باب کا تیمرا بحہ تھا۔ اس سے بل ان کے دو بحے بیدائش کے بعد مر سے سے اس کے شکسیر کی مال " بیری" اور باپ" جون شیکسپیز" کو بیا ندیشه لاحق ہوا کہ کہیں یہ بھی رہے نہ رہے گئن وقیم شکسپیر نہ صرف زندہ رہا بلکہ اس نے برطانیہ کے علاوہ دنیا تجرمیں این منفر دنحر بردل کی بدولت شہرت بھی یائی۔ آج بھی وہ اپن تحریروں کے حوالے ہے زندہ جادیہ ہے۔ولیم شیکسپیر کی پیدائش اس کے والدین کے لیے مبارک ٹابت ہوئی۔ کیوں کہ اس کے بعد ان کے آنکن میں 4 بچوں نے مزید آنکھیں کھولیں اور دہ

ويم ساسير:

سب زندہ رہے۔ چیڑے کے دستانوں اور اون کے کاروبارے وابستہ چیڑے کے دستانوں اور اون کے کاروبارے وابستہ شكية ك والدجب إلى بيلف بخ توشكيير كى شرت مى

ماسنامه سرگزشت

47

الازى عقد ال و ن برائي و الراء اور ایل دُرا ول سال کی وقری برش کی

ميسيرن ايك كرامرا عجل بالي تعليم ماسل کے۔انھارہ سال کی مرش اس نے اپنی لیاند کی ٹامی کی۔ شادی کے تین سال احد ہی وہ مینر شن کام لر نے کی فراس ے اکمیا ہی لندن کی جانب عازم سنر: دا۔ تاریبی اور ندہجی برمتے ، جن کی نو ایت مزاجیدا در البید اولی عمی ۔ ولیم شکیسیتر کوریے ڈرامے دیکھنے بیل بدرالف آتا۔اس کے ساتھیے ہی اس نے خوداوا کاری کر تا اور ڈرایا لکھنا جمی شرول کردیا۔ بجركامياني آبسة آبستدال كتدم بدين فلى بهراب بعد و ولندن کی مشہور ڈراہا مینی لارڈ چیمبر لینز بین کا جسے

ولیم شکسینیز نے جو ڈراے لکھے دہ بہت جلد مشہور مونے کے۔اس کے ڈرامے جس تھیٹر میں دکھائے جاتے د ہاں تماشا ئیوں کی لمبی کمبی قطاریں اس کی مقبولیت کی کواہی دینتیں۔اس کا لکھا : وا**دُرا**ہا ہنری ششم کی جولیت اتنی رہی كداس ايك سال ين يندره بارات كياكيا

1592 م كا سال لندن كى تاريخ ميل طاعون كى وجه ے موت کی علامت بنا رہا۔ اس مرصے میں عیز جمی بند ر ب- ای نے فراغت کے اس عرصے میں کی خوب صورت تعمیں کھیں جنہیں سانیٹ (Sonnet) کراجاتا ہے۔ دوسال بعد تشيئر ووياره تمطينؤاس نے تقميس لکھنا بند کرے ڈراے لکھے۔اب وہ برطانیہ کے شاہی دربار میں بھی مشہور ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنا ڈراہا۔ A Mmidsummer Night Dream الزبتھ کے سامنے ایک شاوی کی تقریب میں پیش کیا۔ اس نے اینا ایک اور مشہور ڈراماسیسیتھ (Macbeth) شاہ جیمز اول کی فر مانش پر لکھا تھا۔ پھرایک دافعے نے اے ایے خاندان کے یاس جانے پر مجبور کردیا۔ ایک روز تھیٹر میں التیج کے دوران کھاس پھوس کی حبیت پرآ گ بھڑک انتمی اور ساری عمارت را کھ کاؤییر بن گئی۔اس حاد نے سے ٹیکیپیر کا دل نوث كياا دروه سب بهجه ثيموژ جها ژكرد دباره اين لوگون کے پاس چلا گیا۔اس وفت وہ عمر کی 49 بہاریں دیکھ جکا تحاادر 38 ڈراہےاور 150 سے زائد طمیس اس کے نوک قلم سے نکل چکی تھیں۔عزت اور دولت اس کے قدم چوم

بالآخر 23 ايريل 1616 م كوبيملث، روميو ايندُ

48

یه این به سر دنینه آنس وینس ، کامیذی آف ایروز ، کنگ ليتزاور سيتية نبرسميت كئي شابكار ذرامون كاخالق اس دنيا — اینا کردارادا کرے چاا گیا۔

#### علامه سيد سليمان ندوي:

علامه سيد سليمان ندوي 22 نومبر 1884ء كوينينه ( سوبہ بہار ) کے ایک تھے دینہ بس پیدا ہوئے۔ ابتدالی العلیم والداور بڑے بھائی ہے تھر اور مدرے میں حاصل کے ۔ 1901ء میں سیرسلیمان ندوی ندوہ العلماء للحنومیں داحل کرا دے گئے جہاں ہے انہوں نے 1906ء میں سند حاسل کی۔ بیبال آپ کومولا نا فاروق بڑیا کونی مسید حکم علی مؤکری مولا نا حفیظ النداورعلامہ شلی نعمانی جیسے جید ملاء سے اكتماب فين مح موا نع ميسرة ئے۔ايك بار دارالعلوم غدوه میں نواب من الملک تشریف لائے تو سیدسلیمان ندوی <u>ن</u>ے ان کی شان میں عربی زبان میں ایک قصیدہ پڑھا جے بہت ببند کیا گیا۔ ای طرح 1904ء میں آپ نے علامہ سلی نتمانی کی شان میں ایک فاری تصیدہ لکھا۔ اس پر مواتا نانے

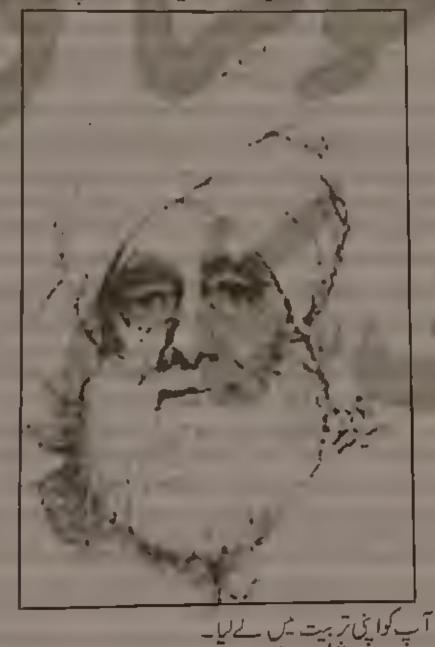

علامہ بی نعمانی کے پاس ہر ماہ عربی کے جورسائل آیا کرتے ستے، سیدسلیمان ندوی کوان ہے مطالعے کا موقع مایا ربتا تھا۔ جب 1904ء میں ندوۃ العلماء نے اپنا پرچہ

''الندوہ'' جاری کیا تو سیدسلیمان ندوی اس کے مدیر ہے۔

منى 2015ء

ماسنامه سركزشت

1906ء من آپ کی وستار بندی کی گئے۔اس مونع پر آپ نے نبایت شستہ اور سے ویلغ برجسہ تقریر عربی زبان میں کی -اس پراستاد تھتر م علامہ بلی نعمانی کا خُوشی نے باعث ہیہ حال تفاكدائي نشست ے أخد كرائے مركا عمام اتاركر اہے کو ہر تایاب شاگرد کے سر پر باندھ دیا۔

1908ء میں آپ دارالعلوم ندوہ ہی میں علم الکلام اور جدیدعر بی اوب کے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد کے مشہورا خبار "الہلال" ( کلکتہ) میں شامل ہوئے۔ بیٹنہ میں مربی اور فاری کے استاد بھی رہے۔

1914ء میں سید سلیمان نددی نے ایسے استاد سولا تاشبلی نعمانی کی یادیش دار استفین (اعظم فرده) کی بنیاد ڈالی اور ایک رسالہ ماہنامہ'' معارف'' کا اجراء کیا۔ بہارے انہوں نے کئ کتب شائع کیں جنہوں نے لازوال شہرت یا کی۔افغانستان ہر جب نا درشاہ نے تبضہ کرلیا تو نا در شاہ کی دعوت پر علامہ اقبال اور سرراس مسعود کے ساتھ جانے دالے وفد میں آپ ہمی شامل تھے۔ آپ ہموپال میں قاصی کے عہدے پر بھی قائزرہے۔

علم وادب کے باب میں آپ کی بے شار کتابیں یادگار یں۔سب سے بڑا کارنامہ و آپ کابدر ہا کہ آپ نے استاد محر م مولا ناشلی نعمانی کی مشہور کتاب اسرة النبي ملى الله عليه وآله لم" كولمل كيا جوان كانتقال كي وجه ہے ناممل رہ می سی ۔ آپ کی ایک یادگار تصنیف ' حیات تبلی البھی ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے استاد علا متبلی نعمانی کی سوائح عمری ہے بلکہ اندوستان کی ادبی اور تعلیمی سر کرمیوں کی سوسالہ تاریخ مجی ہے۔ آپ کی دیگر تصانف میں خطبات بدا رس، در دس الا دب، برید نرتک، لغات جدید، عربوں کی جہاز رانی، رحمت عالم، نقوش سلیمانی، ارض القرآن، سيرة عائشة أورعرب وبهند كے تعلقات شامل بيں۔ ایک موقع پرعلامه ا تبال نے فرمایا تھا ' علوم اسلام كى جوئے شير كا فرباد آج مندوستان ميں سوائے سليمان غروی کے اور کون ہے؟" آپ کی ہمہ کیرعلمی خدمات کے

اعزازی ڈکری عطاکی۔ 1950ء میں آپ یا کستان آے اور وزیراعظم پاکستان نے آپ کورستورساز اسمبلی کامشیرمقرر کیا۔ آپ کی ولی کامشیرمقرر کیا۔ آپ کی ولی کنوا بیش میں کامشین ، اعظم کر دو کی خوا بیش میں کامشین ، اعظم کر دو ك طرزيراك اداره قائم مو، چنانجه آب في مجد باب

اعتراف میں علی گڑھ یو نیورٹی نے آپ کو ڈی لیٹ کی

الاسلام ميں مكتب الشرق كے نام سے ايك ادارہ قائم كيا۔ آپ نے 22 نوبر 1953ء کو میں ای سال کرہ والے دن کراچی بیں دائی اجل کو لیک کہا۔ مورشت اسلامية رنس كالح كرائي كوية شرف حاصل بي كية باس کے اعابے میں ایدی نیندسور ہے ہیں۔ کراچی سیر میز ہث کے پاس ایک محدیمی ان کی یادگار ہے۔

مريم جناح:

قائداعظم مُدعلی جناح کی دوسری شریک حیات رقی جناح، جن كا نام تيول اسلام كے بعد مريم ركھا كميا۔ وہ 20 فروري 1900ء کو پیدا ہوئیں۔ رلی ہندوستان کی مشہور د معروف شخصیت سر ڈنشاپٹیٹ کی بڑی صاحبز ادی تھیں جن کا تعلق باری ندہب سے تھا۔ جب ان کی میلی ملاقات قائداعظم سے ہوئی تو قائداعظم ان کی غیر معمولی ذہانت، شاعرانہ ذوق، کٹریتے مطالعہ اور خوش زوق سے بے حدمتا ٹر ہوئے۔ دونوں کی شخصیت نے ایک دوسرے کا اڑ قبول کیا۔ جب رنی کے والدسر ذیشا پٹیٹ کواس صورت حال کاعلم ہوا تو



انہوں نے بنی پر یابندی عاکد کردی کہ وہ مسز جناح سے ملنا ترک کردیں۔ انہوں نے رتی کی کم عمری کو جواز بنا کر عدالت ہے تھم المناعی بھی حاصل کرلیا۔ قائد اعظم نے ہمیشہ تانون کا احر ام کیا۔اس کے وہ رتی سے ڈیڑھ سال تک تہیں کے۔ جب رتی قانونی طور پر بالغ ہولئیں تو انہوں

49

نے دالدین کی دولت ور گھر بر جمیز کر 18 اپریل 1918 ، کو بین (موہودہ مبئی) میں اسلام نبوں کرلیا۔ اسکلے دن 19 اپریل 1918 ، کو ان کی شادی تا کداعظم تندیلی جناح سے ہوگئی۔

تا کہ المیسے کی المیسے کی المیسے کی عرب ان اپریل 1928 و کوعلاج کی غرض ہے فرانس کے مشہور شہر پیری جلی گئیں۔ 20 فرور کی عرب انکرہ کے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اس دنت قائدا عظم شرعی جناح دبلی میں دستور ساز اسمبلی کے اجل س میں شرکت کے لیے تیام پذیر دستور ساز اسمبلی کے اجل س میں شرکت کے لیے تیام پذیر سے سے سے بین کہ مریم جنات کی جدائی کاغم قائدا عظم کی زندگی ادر شخصیت پر ہمیشہ رہا۔ جب تدفین کا دفت آیا تو زندگی ادر شخصیت پر ہمیشہ رہا۔ جب تدفین کا دفت آیا تو تاکداعظم مان کی قبر کومنی نہ سے دفت رد پڑے ہے۔

ا کندرم زا:

پاکستان کی جری کے مدر کا اغزازیانے دالے اسکندر مرزا کا تعلق پاک نوج سے تھا۔ وہ 13 نوبر 1899 میں مرشد آب د (برگال) کی ایک نواب نیملی میں مرشد آب د (برگال) کی ایک نواب نیملی میں میرا ہوئے ۔ انتشن کا بی میں مرشد آب د (برگال) کی ایک نواب نیملی میں بیدا ہوئے ۔ انتشن کا بی میں میند مرسف سے کمیشن حاصل انگلستان کی رائل ممٹری اکیڈی سیند مرسف سے کمیشن حاصل کی اوج میں انگلستان کی دوج میں میں انتہاں کی دوج میں شمولیت افتیار کی ۔ 1926ء میں میدوستان کی دوج میں شمولیت افتیار کی ۔ 1926ء میں مردس میں خدیات انجام شمولیت افتیار کی ۔ 1926ء میں مردس میں خدیات انجام دیں ۔ بعدازاں اندین پولیٹیکل سردس میں ختی ہوکرا ایب دیں ۔ بعدازاں اندین پولیٹیکل سردس میں ختی ہوکرا ایب



باسناممسرگزشت

50

آباد، بنول، توسیرہ اور ناکے ٹیل ہالور استنات استاج کیا۔ اس کے احد 1934ء تا 1936ء تک ہارہ اوا استان کے احد 1934ء تا 1936ء تک ہارہ اوا مردان کے احدازاں کی احتماع کے احدازاں کی مردان کے احتماع کی سیاد کی کھیز کر استان کی کھیز کر سے اور از کی کھیز کر سے کے احدازاں کی کھیز کر سے بالی کا میں کر نے کے بعد 1940ء تا 1945ء تا 1946ء تا کہ جنگ کے اختمام پر 1946ء تا کہ کو سب ایک دوسری عالمی جنگ کے اختمام پر 1946ء تی کی کو سب ایک دوسری عالمی جنگ کے اختمام پر 1946ء تی کی کو سب ایک دوسری عالمی جنگ کے اختمام کی دفاع مقرد کیا۔

قیام پاکتان کے بعد اسکندر مرزا نے سیریئری وزارت دفاع کا عہدہ سنجالا اور 1954 ، تک اس پر فائز رہے۔ می 1954 ، سیم 1954 ، تک اس پر فائز رہے۔ می 1954 ، سیم 1954 ، تک مشرقی پاکتان کے گورزرہ ہزل فالم نہ میں کورز جزل فالم نہ منام گورز جزل فالم نہ معام گورز جزل بنا دیا۔ جب 16کو بر 1955 ، کو فالم نہ مستعلی ہوئے اواسکندر مرزا پاکتان کے چو تھے گورز جزل مستعلی ہوئے اواسکندر مرزا پاکتان کے چو تھے گورز جزل بن گئے۔ جب 23 ماری 1956 ، کو پہا آ کین تافذ ، وائت انسین یا کتان کا پہلا صدر بنے کا اعزاز حاصل ہوا۔

اسکندر مرزا کے تین سالہ عہد صدارت میں جار وزرائے اعظم نامزدہوئے۔

1 - چود همری مکم علی 11 اگست 1955 م تا 13 ستمبر 1956ء

18 تسین شہیر مہرور دی 13 متبر 1956ء تا 18 اکتوبر 1957ء

3 - آئی آئی چندر گر 18 اکتوبر 1957ء 16 دئمبر 1957ء

4۔ ملک فیروز خان نون 16 دنمبر 1957ء تا 7 اکتوبر1958ء

بالآخر 7اکتوبر 1958 و کوانہوں نے ملک میں بارشل الاء نافذ کردیا گریہ ڈراما چندروز تک ہی چلا کیوں کہ 27 اکتوبر 1958ء کو جزل الیب خان نے ان کی حکومت کو برطرف کر کے این حکومت بنالی۔ اس فوجی انقلاب کے بعد اسکندرمرزااین بیٹم کے ہمراہ لندن چلے گئے جہاں ایک ہوٹل میں ملازمت کرلی۔ 13 نومبر 1969ء کوانہوں نے لندن میں ملازمت کرلی۔ 13 نومبر 1969ء کوانہوں نے لندن میں ہی وفات پائی۔ انہوں نے وصیت کی ہمی کہ انہیں پاکستان میں قبر نہ دی جاس کے اس لیے ان کوتبران میں دفن کیا گیا۔ اس لیے ان کوتبران میں دفن کیا گیا۔ ابن صفی :

پاکستان میں اردد برک ادب کے بانی ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ دہ 26 جولائی 1928 مرکونسلع الے

آباديس بيدا موت - بي اے تكي تعليم ماصل كى -ابتداء میں شعر و شاعری جھی کی ۔ ان کا تحکص اسرار ناردی تھا۔ 1948 میں انہوں نے طنز یہ اور مزاحیہ مضامین بھی لکھے جو بے عدمقبول ہوئے ۔اس کے بعد انہوں نے ابنی ساری توجد جاسوی تاول نکاری کی جانب مرکوز رکھی اور ملی نام '' ابن تمغی'' اختیار کیا۔ان کا شار اردد کے اہم لکھنے والوں ميں ہوتا ہے۔ دوعوا كان چرمقبول رين ناول نكار تھے۔ان ے نادل ہر سے کے قار تین میں معبولیت کی سندیاتے تھے۔ فليفه، ندب، تاريخ، ادب، سائنس، مجسس، سيروساحت، سراغ رسانی اور طنز ومزاح غرض انسانی زندگی کے ہرشعے کو انہوں نے نبایت سادہ اور صاف سقری اردو میں پیش کیا۔ كردار زكاري اوريلاث كابنت ميں انبيں كمال حاصل تعا۔ مشہور انگریزی ناول نگار خاتون اگاتھا کرش جب

یا کستان آئیں تو انہوں نے ابن مغی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابن منی نے 300 کے قریب ناول لکھے۔ وہ جاسوی دنیا اور عمران سیریز کے نام سے ناول لکھتے تھے۔ شرع فریدی کیپنی حمید، قاسم، علی عمران ، جوزف، سلیمان (بادر چی)روشی ایکسٹو اور جولیانا ان کےمشہور کر دار ہیں۔ 26 جولائي 1985 وكوان كانقال كر جي ين موار

وْ اكْمْرُ رْضَى الدين صديقي : یا کستان کے نامور ماہر تعلیم، سائنس دال اور دانش

عوالنسين بالمسع بسع ها دايكهادتا بي

يدونيا بهت مزے كى ہے۔آب ذراونيا كالك الجرز وكا

FOR PAKISTAN

رُ ہے اے کیا کہتے ')۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مرسله: انیس گردیزی میکان ۱

منى 2015ء

OMJNE PIBRARY

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

المامه سرگزشت

﴾ كر ايلسيل \_ ايسے ايسے اليے مناظر اور وا آمات وكھائی ويں كے ك آپ خیران رہ با کیں کے۔ کیائمیں ہے اس دنیا ہیں۔ کئے [ مما لک بیں اور ان مما لک کے توانین ہیں ۔ توانین کیزن باب مائے ایں الم وقسق برقر ارد کھنے کے لیے۔ بڑموں کو مزا ایس ر سے کے لیے ۔ اِن دنیا کے بہت ہے لکوں ٹی ایسے بھی آوا نیان ﴿ ا این جن کے بارے می جان کرآپ کو تیرت: دی ۔ آپ مین ا ان رہ جائیں کے کہ کیاایا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے بی پڑھ ا ﴾ قوانين كاجائزه لياب ملاحظه كري: المير اوگ اپنے كول كو بہت تزيز ركھتے ہیں كيان آپ نے يه بين بين سنا : وكاكه كتول كي تزب ننس كواكر تيمس ني بنجاني باب توبيه جرم ہے۔ او کا اہل اگر آپ اینے کے کون بڑا کی و آپ کو ، كرناركيا عاسكا ب\_آب كي كيما خالى سدى تنظيس مي يمن بيل / بناکتے ۔ کیول کسان کی ترنت بنس مجروب ہوئی ہے۔ الله الله كادي عصال ليك كادي المال دیا کیا ہے۔ دہاں آب اے واللین کو کاند میں لیٹ کر پٹل جیں ا الحظة - يدويان جرم تعور كياجاتا بيدان وشاروي اكرآب ے یاس والمین بتوریوں بی کملا لے جا حیں ۔ الم مان فرانسکوش آب النے کھوڑے کے جارے ك دُ مركو جدنث ساونجانبي كركتے -اكرايا كرليا تو أب كا کوڑا حکومت منبط کرلے گی۔ الله ديون (نيكساس كاايك شمر) د بال ايك عجيب وغريب م قانون ہے۔ وہاں اگر کوئی بڑھی سے جائے کہ اپنے تھر میں یا کی بحق ا جكر كرا تاركر فرنجر علية والكوكر فاركرايا ما تاب الله مونانا۔ يهال كوئى تحص النے تحر كے يجھلے محن عمل شام كے بعد الى يول كے ساتھ نيس ميشكا (بال البتر مكان کا گلے جمے میں بیٹھنے پر کوئی یابندی نہیں ہے)۔ الما كيليفورنيا مي كوئى كازى اكرسائه كيل كى رفار سے ابغیر ڈرائیور کے بٹل رہی ہوتو ہے جرم ہے۔ (سوال بیرے کہ غدام ر کے بندو کاڑی بغیر ڈرائیور کے کیے جکے کی ۔ فرص کروکسی طرح (

م جل مجی رہی ہوتو کیا منروری ہے کہ جب وہ ساٹھ میل رفار کی صد آ

کے تجاوز کر جائے تب ہی جرم ہے چلوا کر ایسا ہی ہے تو کس کو پکڑو

کے۔ ڈرائیورتو ہے میں ۔ای کو کہا جاتا ہے۔ ' ناطقہ سر ہے کریباں

یہ گاؤ<u>ں کے فیتے نبس باند ھے وں آواس پرجر باند کردیا</u> جاتا ہے۔

ہ کیا ہیں )۔ پہر نگور یڈا میں کوئی شخص اگر کا دکن مینے تھیم رہا ہواور اس نے

ور ذاكر رسى الدين مدائى برجورى 1001 ، كوحيدرة بالمدائات وكن بين پيدا موت - 1928 ، ش انبول في بالمدائات كي مشبور المحريق كيا اور بحر 1928 ، ش برطان كي مشبور كيم برطان كي مشبور كيم برج يونور تى سرياتنى بين ايم است كا انتان اخيازى ميم بردن كي ساتھ پاس كيا ۔ 1931 ، ش برش كي ليمزگ بين كي ليمزگ ورشي سے ڈاكٹر بيك كي سند حاصل كر في كي بولدونلن واليس آئے اور اين مادر ملمي سامحه واليس آئے ور اين مادر ملمي سامحه واليس آئے اور اين مادر ملمي سامحه واليس آئے والي

1937ء میں جامعہ مثانیہ نے کوائٹم میکانیات پران کے دیکھروں پر مشتل ایک کتاب شائع کی جو 11 ابواب پر مشتل تھی۔ اس کا انتساب انہوں نے اپنے استاد ڈ اکٹر درنر بائز بنرگ نے کتاب کے مطالعے بائز بنرگ نے کتاب کے مطالعے کے بعد کہا۔

ا تے ہے۔ انہیں کل پاکستان ایک وفد کے ہمراہ آئے ہے۔ انہیں کل پاکستان سائنس کا نفرنس میں مدعو کیا گیا تھا۔ پاکستان آئے ہی انہیں مختلف جاسعات سے وائس جانسلر بننے کی چیش کش کی گئی۔ مردارعبدالرب نشر نے انہیں جامحہ پنجاب کا عہدہ چیش کیا۔ وزرتعلیم فضل ارحمٰن نے انہیں جامحہ کرا جی سنجالنے کی چیش کش کی مگر ان کا جواب تھا کہ وہ واپس جاکرعلی گڑھ یونی درش میں ان کا جواب تھا کہ وہ واپس جاکرعلی گڑھ یونی درش میں قررتی عمل قررتی خد مات دینا جائے ہی گر پھر ایک ناخوش گوار واقعے نے نیتیج میں ان النے بخبور کر دیا۔ اس ناخوش گوار واقعے کے نتیج میں ان کی جائیداد اور نیمتی لا ئبریری حکومت بھارت نے ضبط کی جائیداد اور نیمتی لا ئبریری حکومت بھارت نے ضبط کی جائیداد اور نیمتی لا ئبریری حکومت بھارت نے ضبط کی کیا۔

1950ء میں بٹاور یونی ورٹی میں ریاضی کے پرونیسر اور ڈائر کیٹرریسرج کے طور پران کا تقرر کیا گیا۔

مابستامهسرگذشت

52

تین سال بعد انجیں اس جامہ طوائی میا گئی میا گئی ہوئی آئی آئی قاضی کے بعد 1960 میں وہ سامہ کا بانی موٹی کے جانسلر مقرر ہوئے۔ 1964 میں آئی مائی ڈونونی



ورٹی اسلام آباد کا وائس جانسلر بنایا کیا۔ وہ قائدا عظم ہوئی درشی اسلام آباد کے بانی ادر پہلے وائس جانسلر ہتھے۔

انہوں نے کی عرصہ پاکستان اکیڈی آف سائنسز کی سربرائی بھی کی۔ وہ اقبالیات سے خصوصی شغف رکھتے سے اقبالیات سے خصوصی شغف رکھتے ستھے۔ اقبالیات کے موضوع پران کی دو تسانیف' اقبال کا تصور زمان و مکان' اور' کلام اقبال میں موت و حیات' ان بی کے شخف کا مظہر ہیں۔

1960ء میں حکومتِ پاکستان نے انہیں ستارہ انتیاز اور 1981ء میں ہلال انتیاز دیا۔ انہیں جرمنی کی حکومت نے بھی اعلیٰ اعز از ہے نواز انتھا۔

2 جنوری 1998ء کو 90 سال کی عمر میں عین اپنی سالگرہ کے دن انہول نے اسلام آباد میں آخری سانس کی اور دہیں آسود ۂ خاک ہوئے۔

#### فيروز نظامى:

لا ہور کے موسیقار خاندان کے ایک فردجو 15 نومبر 1910ء کو بیدا ہوئے۔وہ کر کٹ کے مشہور کھلاڑی نذر مجمہ اور معروف ادیب سرائ ذظای کے بڑے بھائی شعے۔ تیام

1949ء یں وہ پاکستان ہائن کے اتا ہدہ ماان ہوئے جہاں ہے 1973ء یں سبکہ ہم ان ان کے جہاں ہے 1973ء میں سبکہ ہم ان کا سال ہے ان کا ان کے خرار داد یا کستان ہے قیام یا کستان کے شراعے اور مظاہر سے کی تصادیر بنا کی جو ہندہ ستان کی

104 سال تک کی عمر میں جسی اُنٹیں الا ، ور طانہ انہ واقعہ از برتھا۔ وہ کئی اخبارات کے اجراء کے کواہ ، ارازی



کے بننے کے احوال ہے واقف اور حکومتوں اور سیاستدانوں کے کام اور انداز پر بلا تکان بولتے ہتھے۔ سنیما گھروں کے بننے اور اجڑنے ،گلو کاروں اور ادا کاروں سے لے کرفلموں کے واقعات بھی سامعین کو سناتے ہتھے۔

مسجد شہید کئے سانے کے موقع پر قائد آعظم جمد علی جناح کا اور قائد آعظم جمد علی جناح کا بحیث ہند کا دور قائد آعظم جمد علی جناح کا بحیث کورنر جزل حلف اٹھانے والی تصویر بھی ان ہی کے قیمرے کی آئھ کا کارنا مہ ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغتہ خدمت ، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور تحریک پاکستان کا گولڈ میڈل دیا۔

ہماری لکی تاریخ کا ہے عکاس 104 بہاریں و کیے کر 15 مارچ 2013 م کولا ہور میں ہمیشہ کے لیے ابدی فیندسو کمیا۔



پاکستان ہے آئی ہند وستان میں بنے والی فلم جگنو میں موسیقی دے کر انہوں نے اپنا تام چیکا یا تھا۔ قیام یا کستان کے بعد و فلموں میں انہوں نے تا تا بل فراموش موسیقی دی جن جس و پیڈا در چن و سے شامل ہیں۔ 15 نومبر 1975ء کوان کا دو پیڈا در چین و سے شامل ہیں۔ 15 نومبر 1975ء کوان کا اور میں انتقال ہوا۔

#### الفيا ي چود هري:

انہیں فوٹو کرانی کا شوق بچین ہی ہے تھا۔ ابھی وہ بحشت کورنر اسکول ہی میں بڑھتے تھے کہ 1920ء میں صرف گیارہ کے کیسرے سال کی عمر میں پہلی تصویر اپنے دوست کی بنائی۔ 1943ء ان کی خدما، میں لاہور کے مشہور سینٹ انہوتی اسکول میں سائنس ٹیچر ایوارڈ برا۔ میں لاہور کے مشہور سینٹ انہوتی اسکول میں سائنس ٹیچر ایوارڈ برا۔ میں لاہور کے مشہور سینٹ انہوتی اسکول میں سائنس ٹیچر ایوارڈ برا۔ جن ادر ای دور میں قائداعظم کی پہلی تصویر بنائی۔ 23 میڈل دیا۔ مارچ 1940ء کولا ہور میں شعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ہماری المباری کے شائع ہورہی ہیں ارچ 2013 اجلاس کی بے شار تصاویر لیس جو آج کے شائع ہورہی ہیں ارچ 2013

مئى 2015ء



دنیا کے سب سے اہم خطہ پر ایك معلوماتی تحریر که اس مسسرا اعتقلم میں کیسے کیسے زمینی انقلابات ائے اسے کیوں خدارناك ترین علاقه کہا جاتا ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔

شالی افریفایس داقع سحرائے اعظم دنیا کاسب سے برا صرام جس کائل زین رقبہ 44لا کھ مربع کلومٹر ہے۔ یہ شالی افریقا کے ۱۱ ممالک اری ٹریا ،معر، سبدان ، لیبیا، البزائر، تتونس، مراکش،مور دیلانیه، مالی، حیاذ اور تا میجر پرحشمل ے ۔ یہ درمیان سے 1610 کلومیٹر طویل اور شرقاغریا ا 515 كاويمرع يف ب- صحرائے اعظم يرشمل ممالك كى مجموعی آبادی 23 کروڑ کے لگ بھگ ہے جبکہ خاص مسحرائے اعظم کے وسطی جھے میں 30لا کھلوگ بستے ہیں جن کی اکثریت



منى 2015ء

54

مابىنامەسرگزشت

معر، سوڈ ان ، لیبیا اور الجزائر کے بربر قبا مکیوں بر مشتمل ہے محرائے اعظم کے شال میں کوہ اٹلس ادر بحیرہ روم جنوب میں وریائے تا میجر کا بیس مشرق می بحیره احمر اور مغرب میں شال بحراد قیانوس واقع ہیں محرائے اعظم کے طول وعرض میں خنک بہاڑی سلیلے ، بنجر علاقے اور اس کے ذیلی صحرا تھلے ہوئے ہیں ۔جن میں مصر، سوڈ ان اور لیبیا میں واقع صحرائے لیبیا ،صحرائے نوبیا اورصحرائے عرب نمایاں ہیں - جبکہ اہم پهاژي سلسلول مين نائيجر مين دا تع كوه ائيرجنو بي الجزائر مين کوه آ ہاگ گارشالی حاوثہ میں کوہ تی میستی (Tibesti)اور پنجر علاقول مين مالي اورنا تيجر برمشتمل ساهيل (Sahel) انهم بين -صحرائے اعظم کا سب سے بلند مقام شالی حاو می واقع ماؤنٹ ای کوی ہے جس کی بلندی 1 2 0 4 1 انت (3415ميشر) بجبكهسب سي تحلامقام شالي معريس واقع قطارا (Qattara) ہے جو کا سمندرے 436نث (132 يمر ) نيج والع ب-محرائ اعظم كمشرتى جم میں بہنےوالے دنیا کے سب سے بڑے دریا نے نیل کی لمبائی 6695 كلومير (4160 ميل ) ہے اور شالى جاؤ من واقع الكولى مميل حاؤكارتبه 17800 مربع كلويمر ب-محرات اعظم دنیا کے سب سے خشک بنجراور کرم ترین علاقوں میں ہے ایک ہے۔ یہاں بارش کی سالا نیداوسلہ 130 کی میشر (5 ایج ) ے \_ جبکہ موسم سرما کا کم ے کم درجہ حرارت 5 ڈکری ادر كرميون سے زيادہ سے زيادہ ورج حرارت 54.4 دركرى سنتى كريدريكارد كياكيا ب-صحرائ العلم بن ونيا كاسب كرم ترين مقام ثالى ليبيا من خط استواء ي 32.31 ذكرى شال اور 13 و کری مغرب کے خط پر واقع العزیزیا A) (Aziziyah ع جال 1922مثل زياده عرفياده درج حرارت 58 و كرى سنتى كريد ( 36 او كري فارن إييك ) ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دنیا کا دوسرا جبکہ صحرائے اعظم کاسب سے خنک ترین مقام شالی سوڈان میں دریائے نیل کے کنارے واقع Wadi Halfa ہے جہال سالانہ بارش کی اوسط 2.5 في ميز (0.10 انج) --

محرائے اعظم کی تاریخ کا ایک اہم واقع 18 فروری محرائے اعظم کی تاریخ کا ایک اہم واقع 18 فروری 1979 و چین آیا جب الجزائر کے بیشتر جنوبی علاقوں میں برف باری ہوئی۔ اس دن برف کا طوفان قریب ایک مھنے جاری رہا جس ہے جنوبی علاقوں میں ٹریفک معطل ہوکررہ گئے۔ باری رہا جس سے جنوبی علاقوں میں ٹریفک معطل ہوکررہ گئے۔ یاور ہے کہ محرائے اعظم کے شال میں واقع کوہ اٹلس کے بیاڑوں پر موسم سرما ہیں برف گرنا معمول کی بات ہے تا ہم بہاڑوں پر موسم سرما ہیں برف گرنا معمول کی بات ہے تا ہم

صحرا کے وسطی جھے میں دکھائی دینے والا موسم کا یہ تیور جرت انكيز تعام محرائے اعظم میں پائی جانے والی اہم معدنیات میں تیل ولیس اہم میں جن کے وسیع ذخائر لیبیا، تیوس اور الجزائر میں لیے ہیں۔ محرا کے ختک وگرم ماحول میں پاکی جانے والی جنگی حیات میں اونٹ سب سے نمایاں ہے، جو صحرائے اعظم کے بے رحم ماحول کو برداشت کرنے کی قدرتی ملاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک وقت میں 40 کیلن پانی لی سکتا ہے اور قریب ایک ماہ تک بغیرطق تر کیے اپنی ٹائلوں پر کمٹر ار ہسکتا ہے۔ بہت م لوگ جانے ہول کے کہ اونٹ ضرورت پڑنے پر سمندری پانی بھی بی سکتا ہے۔شالی افریقا کے بربر قبائلیوں کی زندگی من اونك أيك لازي جزوكي حيثيت ركمتا ہے۔وہ اونك كا كوشت كماتے ہيں ،اس كا وودھ ہتے ہيں اور اس كى مونى کمال ہے اپنے نیمے تیار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مردہ اونث كالبجرابس ريت كے خوفتاك طوفانول من بناه مهيا كرتا ہے۔ ير ير لوگ سينكروں اونۇل يرمشتل قافلوں كى صورت من محرائے اعظم کی فاک جمانے ہیں۔ 1906ء میں فرانسی مہم جووں کے ایک گروپ نے محرائے اعظم میں 20 ہزار اونوں مشتل قافلہ دیکھا تھا۔اونٹ کے علاوہ سوڈان اور جنولی ممر کے علاقوں میں ایڈیس (Addax) مرن ،ليبيا اور الجزائر كے محراني علاقے من متعدد اقسام کے نایاب محرال سانب جبکہ تیکس اور مراکش م باربری بمیریاتی جالی ہے۔

محوائے المقلم کوائرین کی میں محارا (Sahara) کہا
جاتا ہے جو دراصل عربی لفظ "صحوا" ہے ماخوذ ہے ۔ یہاں
کے طول وعرض میں ملنے والی سبزی خور ڈائنوسار کی بثریاں
ہوگا۔ صحرائے اعظم کی سر صدول پر انسانی سر کرمیوں کا ریکار ڈ
ہوگا۔ صحرائے اعظم کی سر صدول پر انسانی سر کرمیوں کا ریکار ڈ
آخر بر قالی و در لیعنی قریب 12 ہزار سال پہلے ملک ہے ۔ یہاں
دنیا کی قد یم ترین تہذیبوں کا جنم ہوا جن میں 3300 قبل از
میں کی قد یم ترین تہذیبوں کا جنم ہوا جن میں کی قد یم مصری
تہذیب ، 800 تم میں قائم شالی افریقا کی فو نیشن تہذیب اور
دیائے تا یجر کے بیس میں قائم شالی افریقا کی فو نیشن تہذیب اور
میں قائم سلطنت آف مالی نمایاں ہیں ۔ یور پین کا محرائے
میں قائم سلطنت آف مالی نمایاں ہیں ۔ یور پین کا محرائے
میں قائم سلطنت آف مالی نمایاں ہیں ۔ یور پین کا محرائے
ماحلی ٹی پر شمتل قد یم ریاست کارش کی ہوا، جب شالی افریقا کی
تعلق رسمت و یار کر کے مغربی یورپ میں قدم رکھا ۔ 1154 میں
دوم کو یار کر کے مغربی یورپ میں قدم رکھا ۔ 1154 میں
دوم کو یار کر کے مغربی یورپ میں قدم رکھا ۔ 1154 میں

منى 2015ء

55

ماسنامسركزشت

مراکش نے تعلق رکھنے دالے سلمان جغرافیددال الادری مراکش نے بادشاہ داجر (1100-1166) نے سلمی کے بادشاہ داجر دوئم کے لیے جاندی کی ایک پلیٹ پردنیا کا نقشہ بنایا جس میں صحرائے اعظم کو دکھایا حمیا تھا ۔اکلی دوصد یول کے دوران صحرائے اعظم یور بین کے لیے ایک سر بستہ داز بنار ہا، یہال متک کہ مشہور مسلمان سلانی این بطوطہ نے ایک ما قاعدہ مہم کے سات عند سے عند سے دوران ساتہ دائے ہا قاعدہ مہم کے سے ایک سر بستہ دائے ہا قاعدہ مہم کے سے ایک سر بستہ دائے ہا قاعدہ مہم کے سے دوران ساتہ دائے ہا تا عدہ مہم کے سے دوران ساتہ دوران ساتہ

تخت صحرائے اعظم کے مغربی جھے کو یار کیا۔ ابن بطوطہ نے 1351ء کی خزاں میں شالی مراکش کے شہرمیں (Fes) ہے اینے تاریخی سنر کا آغاز کیا۔وہ جنوب کی طرف سنرکرتے ہوئے مشر تی مراکش میں دا قع تاریخی شہری جل ماسا (Sijilmasa) میں داخل ہوا ۔قار نین کی دلچین کے کیے بتاتے چلیں کہمرائش میں دا قع نیس اوری جل ماسا وہ تاریخی شہر ہیں جہاں یالتر تیب 760ء اور 790ء میں بہلی اسلامی کالولی کی بنیا در تھی گئی۔مرائش کے بعد ابن بطوطہ نے موجودہ الجزائر کے مغر لی صحرائی علاقے کو یار کیا۔وہ جنوری 1352 من شالي ماريطانيه ك صحرال علاق الغزيب انا (Gseib) میں داخل ہوا ۔اس کا قائلہ فروری کی شروعات میں جہوریہ مالی کے شال حصے میں واقع علاقے تاغازا (Taghaza) پہنچا \_اس مقام پر ابن بطوطہ کا داسطہ مقا ک ماسوفا (Masufa) قبائل ہے بڑا۔ دہدد مکھ کرچران ہوا کہ نمک کی خشک جھیلوں ہے اتی اس سرز مین میں واقع مقامیوں کے مرجی نمک کی سلوں ہے ہے ہوئے تھے۔ ابن بطوطہ نے تاغازا میں چندروزہ قیام کے بعد جنوب کی طرف سنر جاری رکھا۔وہ کی 1353ء ش دریائے تا بچر کے کنارے واقع مالی کے مشہور تاریخی شہر تمبکٹو پہنجا۔اس نے اسکلے چند ہفتے تک مبکٹو کی ساحت کی اور جولائی میں سلطنت مالی کے درالکومت بماکو (Bamako) میں داخل ہوا۔ جہاں اس کی مسلمان حکمران سلیمان مانسا ہے ملاقات ہوئی ۔ ابن بطوطہ نے پایا کہ مانسا ایک دولت مندحکر ان تھا جس کے در ہار میں موجود ہر شے سونے ہے بن تھی ۔مقامی لوگ مسلمان کیکن تہذیب سے کوسوں دور تھے۔ان کی عور تیں لباس ہے بے بروامعلوم ہوتی تعیں اور معاشرے میں جنسی بےراہ روی عام تمتى \_ابن بطوطها كلے آثھ ماہ تك سليمان بانسا كامہمان بنار ہا . اس دوران بادشاہ نے اس کی دل بھی کے لیے اپنی بٹی سميت عريال كنيرول كاتحفه پيش كياجهنس ابن بطوط في شكريه کے ساتھ واپس کر دیا۔ اکتو پر ہیں ابن بطوطہنے وطن واپسی کا سفرشردع كيا۔ دويدد مكه كر جران مواكم مراكش والي حانے

والے اس کے قاطعے میں 600 عربال لز کیاں بھی شامل میں بنہیں فروخت کرنے لیے بورپ لے جایا جار ہا تھا۔ابن لطوطہ تنمن سالہ سحرا کر دمی کے بعد 1354ء کی شروعات میں مراکش دابس مہنیا۔اس نے مقامی حکمران سلطان ابوعنان فارس (Abn Inan Faris) کی ہرایت پرایے تاریخی سغرے متعلق یا دداشتوں کوتلم بند کر دایا۔ بدسمتی ہے ابن بطوط کے تاریخی سفر ناہے کی روداد الکی جار صدیوں تک منظر عام ے غائب رہی ہے جی کہ اس دوران کسی مسلمان محکر ان نے بھی اس نا درروز گار تاریخی دستادیز کو تلاش کرنے کی زحت کوارائیس کی۔ بوری میں 1800 مے آغاز میں بعض عرب اسكالرز ي تريدول كى بنياد پرجرس اور انكريزى زبان مسابن بطوط کے تاریخی سنر ہے متعلق افتیاسات شائع ہوئے۔ 1830ء میں فرانس کے الجزائر پر قبضے کے دوران فرانسیسیوں كوالجزيره شهرس ابن بطوطه كے اصل سغرنا سے كے يا ج قديم سنخ کے ۔ان سخوں کو فوری طور پر پیرس روانہ کردیا گیا۔ جال فری اسکار Charles Defremery اور Beniamino Sanguinetti نے ان کا باریک بنی ہے جائزہ لیا۔انہوں نے تین سال کی تعقیق کے بعدان سخوں کافراسیی زبان میں رجمہ کیا جس کے بعد فرانس میں The Journey. كى جار جلدول برجني فيهلى كتاب شائع كى كئى\_ فرانس کے بعد بوری دنیا کی قابل ذکرز بانوں (غالبااردو کے سوا ) میں ابن بطوطہ کے تاریخی سنر نامے کے ترجے شائع ہوئے۔جس کے نتیج میں پور پین اقوام کوصحرائے اعظم کے بوشیده کوشوں سے متعلق با قاعده معلومات حاصل ہوئیں\_

1790-91 میں اندن کی افریقین ایسوی ایش نے کے لیے میر ڈیٹل ہوگٹن کو صحرائے اعظم کی جمان بین کے لیے مغربی افریقاروانہ کیا۔ ہوگٹن نے مراکش سے اپنسز کی شروعات کی بجائے جنوب میں واقع سینی گال سے اپنی مہم شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ وہ اپنے دودرجن ساتھوں کے ساتھ 1791ء کے موسم بہار میں سینی گال کی بندرگاہ ڈاکار (Dakar) پہنچا۔ ہوگٹن اپنے ساتھیوں کے ہمرائک کے دوران سینی گال اور مالی کے سرصدی علاقے میں سفر کرد ہا تھا کہ اس کی پوری مہم ڈیٹلی وائرس کا شکار ہوگئ۔ ہوگٹن کی تاکام مہم کے بعد 96-1795ء میں اسکالس مہم جومنگو یارک بنام مہم جومنگو یارک بناکام مہم کے بعد 96-1795ء میں اسکالس مہم جومنگو یارک بناکام مہم کے بعد 96-1795ء میں اسکالس مہم جومنگو یارک بناکام مہم کے بعد 96-1795ء میں اسکالس مہم جومنگو یارک بناکام مہم کے بعد 96-1795ء میں اسکالس مہم جومنگو یارک بناکام کی تعاون سے صحرائے اعظم کی بنوبی سرحدوں پر مہنے والے دریائے تا نیجر کو دریافت کیا۔ وہ مالی کے تاریخی شہر ممبکو تک رسائی حاصل کرنے والا پہلا مالی کے تاریخی شہر ممبکو تک رسائی حاصل کرنے والا پہلا مالی کے تاریخی شہر محمدوں کے دریائی حاصل کرنے والا پہلا مالی کے تاریخی شہر محمدوں کے دریائی حاصل کرنے والا پہلا مالی کے تاریخی شہر محمدوں کے دریائی حاصل کرنے والا پہلا مالی کے تاریخی شہر محمدوں کے دریائی حاصل کرنے والا پہلا مالی کے تاریخی شہر محمدوں کے دریائی حاصل کرنے والا پہلا

PAKSOCIETY1

#### انڈیانا(Indiana)

ر ماست بائے متحدہ امریکا کی ایک ریاست، آ رتبہ 26168 مربع کے یا 93700 مربع کنو بیز \_ 1816ء میں بدریاست 19 دیں ریاست کی حیثیت ے ریاست ہائے متحدہ امریکا میں شامل ہوئی۔ ہ دارالحکومت انٹر ما پولس ہے۔ آب وہوا کرمیوں میں کرم اور سرد بوں میں سرد ہوتی ہے۔ شروع میں اس پر فرانسيسيول نے قبندكيا۔ 1763ء میں الريز مسلط ہوئے۔ 1783ء میں امریکیوں کے تبغے میں آئی۔ اناج، تمباكو وغيره الهم تصليل بين-معدنيات تجي بد افراط یانی جانی ہیں۔ ادویہ سازی، موٹریں، بجل کا اسامان اورلو ہے اورفولا دی مستقیں روز افزوں ہیں۔ مرسله: عطيه البر\_كوئثه

دوران اس کا قافلہ شال مغربی مصر کے نمک کی جھیلوں معتمل علاقے Qattara Depression کو یار کرکے سیوا ( Siwa ) کے نخلستان میں پہنچا ۔ یہ مقام خط استوام ہے 29.12 و كرى شال اور 25.31 و كرى شرق كے خط ير ليميا كى سرحدے 50 كلويمرمشرق ميں والح ب\_قافلےنے يہاں ایک ہفتہ قیام کر کے باتی اور خوراک جمع کی ۔ وہ مغرب کی طرف سفر کرتا ہواا کتوبر کی شروعات میں صحرائے اعظم کے ذیلی ریکستان صحرائے لیبیا کی حدود میں داخل ہوا۔ بید دحول ہے اٹا ا یک دریان بجرعلاقہ تھا جہاں میلوں تک تھیلے ریت کے ٹیلوں كے سوا الحے دكھالى ندويتا تھا مرير آك برساتے سورج اور پاؤں کے نیچ کرم ریت کے سرکتے فرش پر چلنا نہ صرف دشوار بلكم مرآزما بحي تعاءتا ممرى سے بند معيسنر وں اونث قطارور تطارقد مم صحراني رائع برآرام سے جلتے جارے تھے۔ ابنول نے قریب ڈھالی ماہ کے سفر کے دوران صحرائے لیبیا کوعبور کیا اور 17 نومبر کے دن مغرلی لیبیا کے علاقے فیزان میں واقع شمر مرزک (Murzuk) پنجے۔ جہاں تیام کے دوران مورن مین کے سر برست کا بخار میں جتلا ہو کر انقال ہو گیا۔ ہورن میں نے ای میم کے پہلے مرحلے کے دوران محرائے اعظم کے شرقی جعے میں کل دو ہزار یا نج سوکلومیٹر کا سنر ملے کرایا تھا۔ مرزک میں تیام کے دوران اس نے طے کیا کہ وہ صحرائے اعظم کے جنوبي حصے ميں واقع جميل جاڑ (Lake Chad) كودريانت كريكا \_ جہال سے وہ تاجيريا كى مدود ميں داخل ہوكر بور پین تھا۔ (منکو یارک کی مہم کے حوالے سے کہانی سرکز شت ڈ انجسٹ میں شائع ہو چکی ہے۔)

منکو یارک کی کامیابوں نے تاریک براعظم کے اندرونی کوشوں میں کامیابی کے نئے چراغ روش کردیے۔ جس کے بعد برمن مہم جو ، فریڈ رہے ہورن مین (Friedrich Konrad Hornemann) کے صحرائے اعظم کی با قاعدہ حیان بین کا فیصلہ کیا۔ فریڈرج کونرڈ مورن من 15 ستبر 1772 م كوشال جرمني كے شہر ماكلاتيم (Hildesheim) میں پیدا ہوا ۔اس نے 1795 م میں یو بنورش ا آف گوٹن کین (جرمنی ) ہے عربی زبان میں ڈ کری حاصل کی اور بہتر مواقعوں کی تلاش میں انگلینٹہ چلا آیا۔وہ 1796ء میں لندن کی افریقن ایسوی ایشن سے وابستہ ہوا۔ موران من نے لندن میں آیام کے دوران ابن بطوطہ کے سغرناہے کا مطالعہ کیا۔ وہ صحرائے اعظم کے موہم ، جغرافیہ اور معاشرت سے متعلق ابن بطوطہ کی فراہم کردہ معلومات ہے متاثر ہوا۔ ہورن مین کی ترغیب پر افریقن ایسوی ایش نے ا ہے صحرائے اعظم کی جیمان بین کی مہم پرافریقار وانہ کر دیا۔ ہورن من تمبر 1797 ویس مصر پہنچا جواس زیانے میں برطانیہ کی نوآ بادی تھا۔اس نے قاہرہ میں قیام کے دوران اپنی عربی زبان میں استعدا د کو بہتر بتایا ،مصری رسم درواج کوقریب ہے ویکھا اور مغرب کی طرف جانبوالے قافکوں ہے متعلق معلومات حاصل کیں۔1798 وک کرمیوں میں اسے مکہ معظمہ ہے آنیوالے حاجیوں کے ایک قافلے کے بارے میں بتہ چلاجو قاہرہ میں تازہ دم ہونے کے بعد مغربی لیبیا کے علاقے فیزان (Fezzan) جانے كااراده ركما تمار مقدى سنرے آنوالے قاقلے میں شامل ہونے کے لیے مسلمان ہونا لازی شرط تھی الی وجہ می کہ ہورن مین نے ایک ترک مملوک (Mamluk) تاجر کاروپ وهارا اور قافلے کی خیمہ ستی میں مجانیج گیا۔اس نے مجھود رکی جھان بین کے بعد ایک دولت مند نومسلم جرمن جوزف فرینڈنبرگ Joseph ) (Freudenburg کو تلاش کرلیا \_ بورن مین نے نوستم جرمن كواينانام يوسف بتايا اورائ ليبيا تك كے سفر ميں بطور مترجم این خد مات پیش کیس \_ جوز نف فریند نبرگ کی رضامند ی کے بعد سالار قافلہ نے ہورن مین کوقا فلے میں شامل کرلیا۔ 5 ستبر 8 1 7 9 کے دن ہورن مین لگ بیمک 500 اور قریب دو ہزار حاجیوں پر مشتمل قافلے کے التعددابسة موكر قامره بروانه موارا كلے دو منے كے سنر كے

مابستامسركزشت

مئى 2015ء

بر او قانوی کے کنارے چیچ سکتا تھا۔ ہورن شن نے جون 1799 م تک مرزک شہر میں قیام کیا۔وہ اگست میں لیبیا کے ساطی شرر بیولی (Tripoli) پہنچا۔ جہاں اس نے برطانوی توتقل خانے کے توسط سے محرائے اعظم کے مشرق جھے (صحرائے کیبیا )میں سنرِ سے متعلق تحریری معلومات (Journals) لندن روانہ کیس ہوران مین اکتوبر کے آخر من مرزک والی چہنیا۔ جہاں اس نے صحرائے اعظم کے اندرونی جھے کے جغرافیہ ، موسم اور جمیل جاؤ تک رسانی کے راستوں ہے متعلق معلوبات حامل کیں۔

د تمبر 1799 میں ہورن بین نے ایک میمو نے قافلے سے دابستہ ہو کر جنوب کی طرف سفر کی شروعات کیں۔ اس نے جنوری 1 8 0 0 ء کے آخر میں خط سرطان کو عبور کیا اور ا تجر (Niger) كى مدود من داخل موا يجواس زمانے من فرانسيى علاقه مانا جاتا تھا۔ مورن من كا قائلدا كلے دو ماہ كے دوران نا میجر می جنوب کی طرف گامزن رہا محرائے اعظم می سنر کا به مرحله وشوار ترین تھا۔ ہورن مین نے اس سنر کے دوران محراکی وسعت کو محسوس کیا۔اِے رائے جس انسانوں اور جانوروں کے سینکروں ڈھانے بھرے دکھانی ویے جو اس بات کے کواہ سے کہ یہاں زندگی کی کولی تیت ہیں تعی-اس کے ساتھ سنر کررہے ایک بربرنے بتایا کہ صحرا میں ان کا عمل وارومداراہے اونوں پرہوتا ہے۔اگردوران سنر پیاس کے ہاتھوں ان کی جان پر بن آئے تو وہ اینے اونٹ کو ہلا ک كرنے كے بعداس كے پيك من جع شده پانى إلى كراہے علق تركرنے يرمجور موتے جي - برير نے اعشاف كيا كه يمال یاس کی نسبت رہت میں زندہ دلن ہوکر مرفے والول کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ محرا میں امیا تک چلنے والے طوفانی ہواؤں كے جھڑ مں ریت كے جكہ بدلتے نيلے كب آب ير حملي آور ہو کے چھکہالمیں ماسکتا ۔ ہوران من نے یہاں آوارہ محوم بھررے پر پروں کو دیکھا جو دراصل صحرا کر دی کا شکار ہوئے<sup>،</sup> اے بیاروں کو تلاش کردے تھے۔

ہورن من 1800ء کے موسم کر مامیں صحرائے اعظم کو یار كركے تا تجير ياكى مدود شي وافل ہوا جواس زمانے شي برطانيہ ک نوآبادی تھا۔ تا میجریاش اس کا بہلا رداؤ خط استوامے 13 ڈ گری شال اور 7.36 ڈ گری مشرق کے خط پر واقع شہر کٹ سینا (Katsina) تما شرش قیام کے دوران موران شن کا لو ہم رست باؤسا (Hausa) قبائل سے واسطہ بڑا۔ کٹ بینا میں تاتمجيريا سے تعلق رکھے والے مسلمان تاجروں کے قافلے بھی

تغہرے ہوئے تھے جن کی منزل شال میں واقع لیبیا تھا۔

ہورن مین نے شہر میں قیام کے دوران خود کو مسلمان فلاہر کیا۔اس نے جمیل جاؤوریائے ناتیجر سے متعلق معلومات حامل لیں۔مقامیوںنے اسے بتایا کہ میل حاد مشرق میں دد ہفتے جبکہ دریائے تا ٹیجر جنوب مغرب میں ایک ہفتے کی پیدل مسافت یر دا تع تھا۔ ہورن من نے بہلے دریائے ٹا تیجر تک رسائی کا فیملہ کیا۔وہ 1800ء کے موسم خزاں میں شال مغربی نامجيريا يرمشمثل نوبے سلطنت Kingdom of) (Nupe کی حدود می داخل ہوا۔اس نے موسم سرما کے شروعاتی دن نویے میں گزار ہے اور جنوب میں دریائے نا تیجر تک رسائی کا سنر شروع کیا ۔وہ 1801ء کی شروعات میں دریائے نائیجر کے 30 کلومیٹر شال میں واقع شہر بوکالی (Bokani) بہنیا۔ بدستی سے موران من کورزید آ کے جانا نعیب نه ہوا۔وہ بوکائی شہر میں لمیریا کا شکار ہوا اور فروری 1801 وش انقال كركيا\_

فریڈرج کوزیڈ ہوران من نے صحرائے اعظم کوشال ہے جنوب کی مطرف یار کرنے کی مہم کے دوران مجموعی طور 5500 كلويمركا فاصله طے كيا۔ جس عن قاہرہ سے ليبيا كے شہر مرزک تک محرائے لیبیا میں 2500 کلومیٹر اور مرزک ہے نامجیر یا تک محرائے اعظم کے وسطی جھے میں 3000 ہزار کلومیٹر کا سنر شامل ہے۔1801ء کے وسط میں جرمنی می جبکہ 1802ء میں اظلینڈ میں ... مورن مین کے قاہرہ ہے کیبیا کے شہر سرزک تک کے سنرکی روداد شائع ہوتی۔ برسمتی ہے ہورن من کے لیبیا ہے نا جیریا تک کے سنر کے مالات منظرعام برندآ کے۔جون 1803ء می ٹریبولی کے مرطانوی قوتصل خانے کو دو سال سلے نامجیر یا کے شہر ہوکانی مل "بوسف" ( ہورن جن ) تام کے ایک تحص کے انقال کی خرمومول مونى -1810م يس لندن كي افرينتن ايسولي ایش نے ٹر بیول کے برطانوی قوتعمل خانے کے حوالے ہے تا مجير يا من مرون من كانقال كى تعديق كى 1911م مِن انسأنيكو بيذيا برنانيكا اور 1993ء مِن مانتكروسافث كار بوريش كانكار ثاانسائكلو بيرياك ذرائع في مورن من ك نا يجير يا ش انقال ك واقع كودرست قرار دياجس ك بعداس بات من كوني إبهام ندر ما كهجرى مهم جو منريج كوزد ہورن مین محرائے اعظم کواس کے تمام تر خطروں سمیت پار كرنوالا ببلا بوريين تمار

ماينامسركزشت

58

كميل

#### منتلر امام

جسلمانی ہستی و بہرتی کے ایے توضروری ہے ہی ڈبنی استعداد کو بہلی برخیائے میں آبال اہم کردار ادا کوتا ہے۔ اسی لیے دنیا بہر میں قسلم قسلم کے کہیل رائج ہیں مگر کچہ ایسے عجیب و غریب کہیل بہلی کہیل بہلی کہیل سن کرہی ہونتوں پر ہنسی آجائے۔



کھیل ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ ہماری وہی اور جسمانی نشو ونما کرتے ہیں۔ پوری ونیا ہیں الرق طرح کے کھیل کھلے جاتے ہیں۔ بہت سے کھیاوں سے ہم واقف ہیں۔ کیوں کہ ان ہیں سے اکثر ہمارے یہاں ہی کھیلے جاتے ہیں، اگر کھیلے نہ بھی جاتے ہوں تو ہمی ہم ان کھیلے جاتے ہیں، اگر کھیلے نہ بھی جاتے ہوں تو ہمی ہم ان کے بارے ہی ہم ان کو بارے ہی ہم ہی وف بال ، نینس ، بیٹ منٹن ، اسکوائش ، ربکی ، ہاکی وغیرہ ہیں کرکٹ ، لیکن بہت سے کھیل ایسے ہیں جن کے بارے ہی ہم ہم جھے نہیں جاتے ہیں اور وہاں کی تہذیب کے خماید کے محالے کی اور وہاں کی تہذیب کے نمایندہ کھیل کہلاتے ہیں۔ آئیں ایسے ہی ہم کھیاں سے آپ کا تعارف میں کھیلے ہیں۔ آئیں ایسے ہی ہم کھیاں سے آپ کا تعارف میں کہلاتے ہیں۔ آئیں ایسے ہی ہم کھیاں سے آپ کا تعارف میں کرواتے ہیں۔

Arm wrestling

بازؤں کی طاقت آزمانے کا تھیل

ماتا ہے۔ اس میں دوآدی آسے سامنے کرسیوں پر بیٹے

مر ممل و سے تو مدیوں سے مارے یہاں بھی کھیلا



اس کے ٹورنامنٹ ہونے گئے۔ 70م اور 80م کے درمیان مشہور اداکار سلویسٹر اسٹالون کی ایک فلم نے اس کھیل کو اور متبول کر دیا۔ اب میکھیل دنیا کے پچاس ملکوں میں با قاعدہ رائج ہے۔

#### Beard and moustache

championship

(داڑھی اور مونچھوں کا مقابلہ)
اس کھیل کی ابتدا جرنی سے ہوئی تھی ادر پہلی چیمپئن شب بھی و ہیں منعقد ہوئی تھی۔ اس کھیل میں داڑھیوں اور مونچھوں کا مقابلہ ہوا کرتا ہے اور سے دیکھا جاتا ہے کہ کس کی داڑھی یا مونچھیں شانداریا عام ڈگر سے ہٹ کر ہیں۔ اس کھیل کی گئی گئی کر ہیں۔

59

جاتے ہیں اور اپنی کہدیاں میز کے وسط میں رکھ کر پنجے ملاکر ایک دوسرے کا ہاتھ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 50 م ک د ہائی میں اس کمیل کو دنیا میں تسلیم کرلیا کمیا اور کی ملکوں میں

مابىنامەسرگۈشت

اس کی ابتدا ، نارتھ یارک شار نا دُن شن ہوئی می۔ سلے بہل رکھیل صرف ہوں کے لیے ہوا کرتا تھا <sup>دی</sup>ن اب عام اد کوں کو بھی اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس میں چہ چہاد کوں کی ایک ٹیم ہولی ہے جس میں سے پانچ مسہری کو د ملك لكاتے ہيں۔ دوڑاتے ہيں۔ ان مسير يوں ميں پہنے کے ہوتے ہیں۔ ٹیم کا ایک ممبرمسہری پر لیٹا ہوتا ہے۔

یہ رکیں یانچ کلو میٹر کی ہوتی ہے اور رائے میں چڑھائیاں بھی ہوتی ہیں۔مسہری کو مقررہ منزل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اتنا ہی جیس بلکہ یہ جھی ویکھا جاتا ہے کہ س ٹیم نے ا بی مسہری کو نمس انداز ہے سجایا ہے۔مقررہ مقام تک پہنچانے کے بعدرائے میں ایک دریا بھی عبور کرنا پڑتا ہے۔ د دسرے کنارے بر چھنچ کریہ رئیں حتم ہو جالی ہے۔ بیر کس جسمانی طاقت کی ہوا کرنی ہے۔ ہے تا دلجسے ریس۔

Beer miles اس ریس کی ابتدا کینیڈا میں ہوئی تھی۔ اس میں گراؤنڈ کے جار چکراگا تا پڑتے ہیں۔ یہ تو خیر کوئی بات ہیں الین امل کھیل ہے کہ ہر کھلاڑی کودوڑ شروع کرنے سے يہلے بيئر يا ديا جاتا ہے۔ بدر لي بہلي بار 1989 ويس كينيذا میں ہوئی تھی۔ ہر کھلاڑی کو ہارہ اونس کی مقدار میں بیئریلائی جانی ہے اور شرط مے ہوتی ہے کہ اگر دوڑ کے دوران میں کسی کھلاڑی نے تے کردی تو اس کومیدان کا ایک فالتو چکر لگا تا یڑ جاتا ہے۔ دیکھا ہے جاتا ہے کہ کس کھلاڑی نے میدان کے عار چکر عمل کر لیے ہیں۔

موجودہ ورلڈر مکارڈ ہولڈر جمس میسن ہے۔اس نے جاراعشاريه جاليس سيئنر ميں اپني دوڙمل ڪھي۔ اس کھيل



1\_ شاندار موجیس (اس میس بھی کئی اقسام کی موچیں یں)۔

2\_آ دھے جرے کی داڑھی۔ 3۔ یورے جبرے کی داڑھی وغیرہ۔ بے تور تامنٹ ہر دو سال کے بعد ہوا کرتا ہے اور کی مما لک ہے شوبین اس میں حصہ لیتے ہیں \_

The bed racing بیڈصرف مونے کے لیے ہی نہیں ہوتے۔ بلکہان کو



ایک کھیل میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ اس فیل کو بیڈ رينك كبتي بي -



منى 2015ء

60

مابستامهسرگزشت

الور بر کھیا ہاتا ہے۔ یہ کھیل کھوڑوں پر بڑیفہ کر کھیا ہاتا ہے سائریک بواد بھی ای کی ایک شخل ہے۔ فرق یہ ہے، ارائی بیل مکھوڑوں کی مبکد سائریکل ہوتی ہے۔ اس کے آوا این ہی اتر ا وبی بیں جو عام بواد کے جوتے بیں۔ اس کی ابتدا 11111ء میں آئر لینڈ میں ہوئی تھی ادراب تک تھیلی ماتی ہے۔

Bird man sky ہے ایک ایسا کھیل ہے جس میں پرداز تو کی باتی ہے



نیکن سی مشین پڑیں بلکہ انبانی طاقت پر ۔ لیمنی بڑے بڑے معنوی بر باندھ کر کسی اونجی جگہ ہے پھلا تک لگا کر پرواز کرنی پڑتی ہے۔ یہ کھیل 1971ء میں انگلینڈ میں شروع ہوا تھا اور اب دنیا کے کئی مما لک میں کھیلا جاتا ہے۔

Boomrang throwing

بوم رینک آسٹریلیا کے قبالکیوں کا ایک قدیم کھیل ہے اور شکار کا طریقہ بھی ہے۔ یہ ایک تیز دھار اوزار ہے جس کواس انداز سے بدن کی طرف بھینکا جاتا ہے کے نشانے



پرلگ کر شکاری کے پاس واپس آجائے۔ورلڈ بوم رینک کا بہلا ٹور نامنٹ 1988ء میں آسٹریلیا میں ہوا تھا۔اب یہ دنیا کے بہت ہے ممالک میں کھیلا جاتا ہے۔

Camel wrestling آپ نے بیاوں، مرغوں، مینڈھوں اور انسانوں کی

میں خواتیمن مجمی شرکت کر فی ہیں۔ سر ہوں سر بھی ۔ امور برکمیاا جاتا ہے۔ یہ کھیل کموڑ وں پر بیند کرکم اِا جاتا ہ خیکساس میں ہوئی۔ سیائریکل بواد بھی ای کی ایک شفل ہے۔ فرق بیہ ہے، امان شکل بواد بھی ای کی ایک شفل ہے۔ فرق بیہ ہے، امان شکر

Beer crate running

kasten lauf

بیلی اپنی نوعیت کی ایک اگر کی دونہ ہے۔ اس میں دو تیمیں ہوتی میں ادر ہرنیم کے پاس مینز کے کرمٹ ہوتے میں۔ ہر کریٹ میں ایما خاصہ دزن ہوتا ہے۔ ان کووی کومیز بازا صل کریٹ کر حول ہر دیکا کر دونہ تا

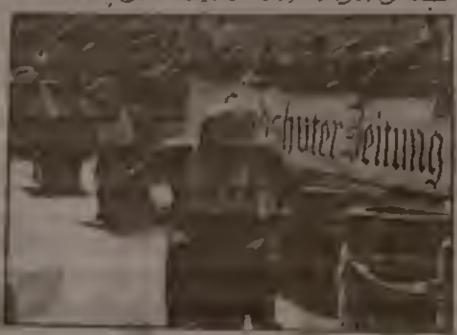

پڑتا ہے۔ اتنائی نہیں بکے شرط میہ ہوتی ہے کیے درزتے ہوئے بیئر پیچے ہوئے جاتا ہے۔ مزل پر ساری بوللیں خالی ہونی جائیں۔

رائے بر شرانی کرنے دالے بھی ہوتے ہیں بواس بات کی جانچ کرتے ہیں کے کسی نیم نے اپنی بیئر رائے میں تو نبیس گرادی۔

میدوژ جرمنی میں شروع ہوئی تھی ادر ان علاقوں میں زیادہ مقبول ہے جہاں جرمن بولی جاتی ہے۔

Bicycle polo

بولو ہے تو سب ہی داقف ہیں۔ یہ انتہائی مبارت جفائش اور الیہ ی کا کھیل ہے۔ پاکستان میں نگگت میں عام



مابسنامهسرگزشت

61



حصہ لینے کے لیے ہیں۔اس کیم کی ایک خصوصیت سے جی ہے كديد ليم لهي جي موسكما ہے۔ ممكن ہے كد كھلا أو يول سے ب کہد دیا جائے کہ کسی بہار کی جونی پر بیٹے کر کیڑے استری كريں يا ياني ميں جاكركريں ہے تا مشكل كام كيكن اكر كھيلنا ہےتوالیا کرنائی پڑتاہے۔

#### Gurning face

دنا كابداحقانه تحيل 1297ء ميں برطانيہ ميں شروع ہوا تھااور آج تک تمبر کے بہنے میں کھیلا جاتا ہے۔ یہ وہ کھیل ہے جس میں قدرت کی بنائی ہوئی شکل کو نگاڑ کر وکھایا جاتا ہے۔ بیمنہ بنابنا کر دکھاتے ہیں اور جس نے سب ہے زیا دہ مصحکہ خیز منہ بنایا ہوتا ہے۔ وہ انعام کا حفدار ہوتا

رنیا کا سب سے مکردہ منیہ بنا کر دکھانے والا ورلڈ تھیئن انگلینڈ کا جیکس ہے۔اس تحض نے میدمقابلہ جار بار جیتا ہے۔منہ بگاڑ کر و کھانے والے کو گر ز کہا جاتا ہے۔



ى 2015ء



جنگ تو دیجھی یائی ہو کی۔ یہ جنگ اونٹوں کے درمیان ہو لی ہے۔ یہ جیب وحشت ناک جنگ ترکی میں ہوا کرتی ہے۔ ایک مادہ اونٹ کوایک طرف باندھ دیا جاتا ہے اور دونر اونٹ اس کو عاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت وحشت ناک جنگ ہوتی ہے۔ دونوں اونٹ له دلبان بو جائے ہیں ادر انسان انہیں دیکیے دیک*یے کرخوش ہوتا* 

### Elephant polo

ہے بولوہی کی ایک قتم ہے لیکن فرق سے کدرواتی پواو محورُ ول پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے اور میہ بولو ہاتھیوں پر کھیلا جاتا



ہے۔ ہاتھیوں کو قابوش رکھنا عام آ دمیوں کے بس کی بات تہیں ہوتی۔ اس کیے ہاتھیوں سے کام کینے والے ماہر ممادت ہوتے ہیں۔اس کھیل کی ابتدا اس دفت ہے ہوئی سمحی جب انگریز ہندوستان آئے تھے اب پیکھیل تعانی لیند میں عام ہے۔اس کے میدان کی لمبائی چوڑائی اصل ہواو کے میدان سے کم مواکر تی ہے۔

#### Extreme ironing

یہ بھی ایک دلچیپ لیکن انو کھا گیم ہے۔اس میں حصہ ریانی ایک و چیک میں اور اس کے اس کی استری کر کے وات میں استری کر کے وات میں استری کر کے دکھاتے ہیں۔ ویسے تو یہ کھیل ہمارے یہاں ہر کھر میں ہوا کرتا ہے لیکن کھر کے کام کے طور پر۔ کسی مقابلے میں ہوا کرتا ہے لیکن کھر کے کام کے طور پر۔ کسی مقابلے میں

62

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN



#### Hemp olympic

نیوساؤتھ ویلز آسٹریلیا کا پیکھیل بھی اپنی جگہ انو کھ ہے۔ یہ مقابلہ ہر سال ہوا کرتا ہے۔ ایک کمبی می سرنگ



ہے۔ حصہ لینے والوں کواپنی پشت پر بوجھ رکھ کررینگتے ہوئے پوری سرنگ پار کرنی ہوئی ہے جواجھی خاصی طویل ہے۔

Memory sport

ہے۔اس کے کئی مرحلے ہوتے ہیں۔

منى 2015ء

63

#### Canine free style dancing

یہ ایک طرح کا ڈانس ہے اور ورزش بھی۔اس میں خاص بات ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ کتے بھی رقص کرتے ہیں اور موسیقی السی منتخب کی جاتی ہے کہ ڈانس کرنے والے نازک مزاج کو ل کو نا گوار نہ گزرے۔ ایک وقت میں لا تعدادانسان اور کتے ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں۔

#### Hairy back compitition

اگرآپ کی پشت پراتے بال ہیں کہ جب آپ اپنی قیص اتار دیں تو ایبا لگے جیسے آپ نے سوئیٹر پکن رکھا ہے تو آپ اس مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بیانو کھا مقالمہ ہر



ا توبر کوامر یکا یس مواکرتا ہے۔

مابسنامه سركزشت



2۔ای طرح بمر بتائے جاتے یں اور ترتیب سے سانے پڑتے 2۔ تاش کے پتوں کواچیمی طرح پھیٹ کر بے تر تیمی ہے دکھائے جاتے یں اور ترب سے بتاتا پڑتا ہے کہ تھا كون سا كار ذ دكھايا گيا تھا اور دسويں تمبر

1- يندره منت شي سيرول

ام بره كرسادي جات إل-اب

نا موں کو یا د کر کے بتا تا ہوتا ہے۔

بر کون سا کارڈ تھا۔ یہ ایک دلچیپ مقابلہ ہے اور اس کی جس جمیئن شب ہوا کرنی ہے۔

#### Plunge for distance

یہ مقابلہ بیک وقت تیرا کی اور سائسیں رو کنے کا ہے۔ ریکھا یہ جاتا ہے کہ غوطہ لگانے کے بعد کتنی : پر تک کوئی تیراک



بالی کے نیچے رہا ہے۔ پہلے اس حیل کو تیراک سے مسلک کردیا عمیا تحالیکن اب اس کوا لگ کرے کھیلا جاتا ہے۔

#### Rope climbing

ون جالى سادر منسه کینے والے ا باری باری ای یں اور جس کا أنم ہواس کوانعام



#### ک جاتا ہے۔ Running with the bull

یے تھیل ا تنااجبی تو نہیں ہے لیکن بہت دحشا نہ ہے۔ ای کیے اس کا ذکر کررہا ہوں۔آب نے بھی تی وی یا فلموں من ضرور دیکها موگاب

یے صیل الیمن میں کھیلا جاتا ہے اور بہت مقبول ہے۔ ہرسال بہت ہے لوگ این ہڈیاں مزواتے ہیں۔ بھی جھی بلول کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور موت کے کھاٹ از



جاتے جیں اس کے باوجود سے پاکل پن ہرسال ہوا کرتا

اس میں ہوتا ہے ہے کہ بہت سے لوگ خطرناک سانڈوں کو اشتعال دلا کر بھامنا شروع کردیتے ہیں۔ بچرے ہوئے بیل ان کے پیچے ہوتے ہیں۔ بہت ہی تگ کلیال ہوتی ہیں۔ ادھر اُدھر جانے کا راستہ بھی نہیں ہوتا۔ تماشاد يكين والول كالجعي جوم جواكرتاب اوربه كعيل جاري ربتاہے۔جوایک بڑے سے اسٹیڈیم میں جا کرخم ہوتا ہے۔ و ہاں ایک دومرا تماشاہ وتا ہے۔ علی فائٹر ان بچرے ہوئے

کھلاڑی جیمیکلیوں کی طرح زمین پر کیٹے ہوئے ہیں۔ کھیل شروع ہوتے ہی دائرے کی طرف رینگنا شروع کردیے ہیں جوسب سے مہلے بہتے جائے جیت جاتا ہے۔

#### Sheep counting game

بیایک ماده سا، بے ضرر کھیل ہے۔ اس میں حصہ لینے والوں کے سامنے سے ایک مقررہ تعداد میں جھیڑی تین کا سے گزار دی جاتی ہیں اب جس نے بھی تھے تعداد بنا



دى دەجىت جاتا ہے۔

#### Stair climbing

سیم ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سٹرھیال چڑھنے کا تھیل ہے۔اس کا اہتمام بہت سے ملکوں میں ہوتا



مرهال ط كرنى پزتى يل اور جو جیت جاتا ہے اہے نیویارک بحيجا جاتا ب

بیلوں کو نکواروں ہے زخی کر کے مار دیتے ہیں۔ یا خود مر جانے ہیں۔اب ایسے کمیلوں کو کیا کہا جائے۔

#### Land diving

۔ ہے تکا کھیل کئی بزیروں ٹیل کھیلا جاتا ہے اور اسے ان جزیروں کا روای تھیل سمجھا جاتا ہے۔اس میں ہوتا ہے ے کرنو جان استے درخوں سے زیرن پر کو، جاتے ہیں اور



ز مین برکونی اسی چز جس ہوئی جوان کوسپورٹ دے سکے۔ یوں بجیس کین کی زمین پر کود تا پڑتا ہے اور تماشاہ ہے کدان کی دونوں ٹائنس بھی بندھی ہولی ہیں۔ اب تک بے شار عادیے اس انو کھ میل کی دجہ ہے ہو چکے ہیں۔

#### Lizard racing

يكميل آسريليا كاب-ايك بزےميدان ميں ايك سلول دائرہ بنا دیا جاتا ہے اور دہاں سے بہت فاصلے پر



سنى 2015ء

اس میں زیادہ ہے زیادہ کول کرنامقصودہیں ہوتا بلکہ بیدد یکھا جاتا ہے کہ س نیم پر کول سب سے کم ہوئے ہیں۔

Under water hocky

نث بال کے بعداب ہاک کا بھی س لیں۔ یہ ہاک ایک بڑے سے سوئمنگ بول میں بالی کے نیچے کھیل جاتی



ہے۔اس میں ہا ک کی مہارت کے ساتھ ساتھ تیراکی کی مہارت بھی در کار ہوتی ہے۔اس کی کیندادراسٹک کا سائز عام ہاک سے منتقب موتا ہے۔

ے کے رولنگ نے جس وقت ہیری بورٹر بر الکھی ہوگی۔اس دنت اس کوا نداز ہ جمی ہیں ہوگا کہا*س کی کتابول* میں نکہما ہواایک تھیل اتنا مقبول ہو جائے گا۔

کہانی ٹن تو بدونا ہے کہ کر دار جماڑ وٹا عوں کے ج میں د با کر برواز کرتے اور کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔اس کھیل میں بھی حصہ لینے والے کھلاڑی ای طرح حجماڑ وٹا تکوں کے درمیان دیا



كر الملتے ایں - فرق میرے كه كہالى كے كردار يرواز كرتے این کیکن پیکھلاڑی پروازئبیں کرتے بلکہ دالی بال کھیلتے ہیں۔ بالکل ای طرح بیے والی بال کمیا جاتا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ مجماڑوان کی ٹانگول کے درمیان رہتا ہے۔

OMJINE BIBRARY

FOR PAKISTAN

جہال اس لیم کا فاتنل ہوتا ہے۔ اس فاعل میں ایمار اسٹیٹ بلڈنگ کی سٹرھیاں ہے کرتی پڑتی ہیں جو کہ 1430 ہیں اور وہ بھی دس منٹ

کے عرصے میں ہے ہمت تو حصہ لیں۔

Ottery tar barrels

میکیل برطانیہ کے ایک قصبے میں کھیلا جاتا ہے۔ مہ بورے دن کا تعیل ہوتا ہے۔اس میں ہوتا سیہ کے کرم کولٹار کے ڈرم شہر کے مختلف مقامات پر رکھ دیے جاتے ہیں حصہ



لینے دا لے ان ڈرمز کو تلاش کر کے مقررہ مقام تک پہنچاد ہے ہیں۔ایک توبیدڈ رمزانتہائی کرم ہوتے ہیں۔ مجران کی تلاش بھی ایک مشکل مرحلہ ہے ۔اس کے باوجود میکھیل ہرنومبر کی یا یک تاریخ کویابندی ہے کھیلاجاتا ہے۔

Three sided foot ball

آپ نے اب تک ایبا نٹ بال دیکھا ہو گا جو دو میوں کے درمیان کھیلا جاتا ہے میکن سالیا کم ہے جس میں بیک وقت تمن میں حصہ لیتی ہیں۔ ہے نا دلچے بات۔ یہ کھیل بالینڈ کے ایک آرشٹ جان کی اخر اع ہے۔ اس



میں کول یوسٹ جمی تین ہوتے این اور بیک وقت تیول سیمیں کھیل شروع کردیتی ہیں۔اس کی خاص بات بہے کہ

مابسنامه سرگزشت

مئى 2015ء

66

مان را

سليم الحق فاروقي

تپتے ہوئے دنوں کا مہینا ''ماہ مئی'' اس مہینے میں کئی اہم لوگوں ہے جنم لیا ۔ کئی مقبولیت کی معراج پا لینے والے لوگوں نے دنیا کو خیر اباد کہا۔ انہی میں سے چند ایك اہم شخصنات کا مختصر مختصر

## 

منتمی کا مہینا جولین اور جارجین کلینڈر میں یا نچواں مہینا ہے۔ 31 دن کا یہ مہینا جنوب میں موسم خزاں اور شال میں موسم بہار کا مہینا ہے مگر بوتائی دیوی مایا کے نام پررکھا گیا كوں كد يونالى اس مبينے من مايا كے نام يرايك ميلمنعقد کرتے تھے۔ مئی ہے متعلق جواہرات میں زمرد کومنسوب کیا کیا ہے۔ لی کی چھول اس کا نشان ہے۔ تورکواس مہینے سے منسوب کیا گیا ہے۔اس مہینے کی حاری اہم شخصیات مندرجہ د ال الس-د ال

تبيوسلطان

الخاروين صدى عيسوى كانصف آخر ہندوستان كي تاریخ کااہم ترین دور ہے۔ایک طرف مخل بادشاہ کےعلاوہ ر ماستی تحکمران این بقاء کی جنگ لژرے متصفو دوسری جانب انگریزی افواج اینے قدم جمانے کی کوششوں میں مفروف تھیں۔اس دور کی دیگرمشہورشخصیات کے علاوہ ٹیپوسلطان اورسراح الدوله بين بمي وواقد ارمشترك نظراتي بين ، اول تو مدكم نامرف حكران تع بلكه بذات فودسه سالار اونے كے ناتے میدان جنگ میں اپنی موجود کی کا اہتمام کیا کرتے

تے۔دوسری اہم ترین وجہ، جوان کی بدھیبی بھی کہی حاسمی ہے وہ ان کی صفول میں غداروں کی موجود کی ہے۔ بلکہ اگر السالى تارئ الله كرويسى جائے تو تقريباً بردور ميں اس فسم کے کردارِنظر آتے ہیں۔''یوٹو بروٹس'' اور''جعفر از بنگال صادق از دكن" كامريم برجك نظرة تاب. وجدشا كديد ب بہادر لوگوں کونکوار کی بجائے ہیں کے حجر ہے ہی شکست وی جاسکتی ہے۔مسلم ہندوستان میں''ابوالفتح فتح علی خان ٹمیو سلطان' بھی ایسا ہی ایک حکمران تھا جس کوتلوار کی جگہ پیٹے کے خنجر ہے ہی فٹکست دیناممکن ہوسکا۔

20 نومبر 1750ء کومیسور کے حکمران حیدرعلی کے کھر پیدا ہونے والے <sup>نتج عل</sup>ی خان نیپوسلطان نے ابتدائی دور میں حسول علم کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھی کیکن جلد ہی تیزی ے بدلتے حالات کے باعث اس کے دالد حیدرعلی اس ہے یہ کہنے پر بجبور ہو گئے کہ موجودہ حالات تعلیم سے زیادہ سے کری کی طرف توجہ ما تک رہے ہیں اور پھر نیموسلطان نے بھی حالات کی نزاکت کی وجہ ہے اپنی توجہ سے کری کی طرف مرکوز كردى \_ محروه ودت جلد عى آحما \_ حيدر على في انكريزول

منى 2015ء

67 مايينامهسركزشت

PAKSOCIETY1

#### شوكت تفانوي

ایک نوعر طالب علم نے نئی ٹیا مری بٹروخ کی اس کی ایک ابتدائی غزل کا ایک شعر تھا: ہمیشہ غیر کی عزت تیری محفل میں ہوئی ترے کوچے ہیں جا کر ہم ذلیل وخوار ہوئے اس نوجوان شاعر نے کوشش کر کے بیغزل اپنوور کے معروف رسالے ہیں شائع کر وائی ، جب بید سالہ جیب کرآ گیا تو بڑے اہتمام سے وہ رسالہ گھر میں اس طرح رکھ دیا کہ گھر والوں کی نظری صرف اس رسالے پر پڑے بلکہ وہ غزل ہمی ان کی نظروں میں آجائے۔ جب اس نوجوان کے والد کی نظر اس غزل پر پڑی آو گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا، شاعری سے زیادہ والد تحتر م کواس بات پر اعتر اش تھا





کے خلاف جاری جدو جہد کے درمیان میں ہی آخری سانس لیتے ہوئے اپنے بیٹے ٹیمیو سلطان کو تاج و تخت کے ساتھ انگریزوں کا بڑھتا ہواخطرہ جھی ترکے میں دیا۔

نیوسلطان نے آخر دم تک انگریزی فوج کے بڑھتے بوئے سلاب ير بند باندھے رکھا۔ بالآخر 4 مئ 1799ء کو وہ وقت بھی آن پہنچا جب ٹیمیو سلطان نے اسے اس مقولے کو ملی طور پر ٹابت کر دکھایا کہ'' گیدڑ کی سوسال کی زندگی ہے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے'' یہ نیپو سلطان کی شہادت''اپنول'' کی غداری کے باعث ہی ممکن ہو کی اور مشہور ہی ہے کہ ٹیپوسلطان کی لعش و مکھ کر انگریز جرنیل ہے اختیار یہ کہدا تھا کہ اب ہمیں ہندوستان پر ممل تساط ہے کوئی تہیں روک سکتا ہے۔ مدفعیک ہے کید ٹیپوسلطان کی شہادت کے بچھے ہی عرصہ کے بعد ہندوستان مکمل طوریر انگریزوں کے زیر تساط آممیالیکن ٹیوسلطان کے اس درس آزادی نے میدائر دکھایا کہ اگر چہ ہندوستان تو انگریزوں کے قبضے میں آئمیالیکن وہ ہندوستانی دل پر قبینہ نہ کرسکا اور ٹیو کی شہادت کے محف ڈیڑھ سو سال بعد انگریزوں کو ہندوستان کو خیرا یا د کہنا پڑا۔ ٹیپوسلطان کی وصیت کے عنوان ے علامہ اتبال کے بدچند اشعار ملاحظہ میجے:

تو رہ نؤرد شوق ہے ، مزل منہ کر قبول لیا بھی ہم نشیں ہوتو ممل نہ کر قبول

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





او نیایک بکده و کتبین بین برد نظر پیدا کرد شوق نے لخت جگر، نور نظر پیدا کرد الالم تموزی می گندم بهمی محر پیدا کرد ای اللم پیل بی موضوع ایک بالکل دومرے انداز میں بیش کرتے اوے کہتے ہیں:

یں باتا ہوں زوال اہل ہورپ کا ملان
ابل ہورپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا کرو
منمیر جمفری کا پورا نام سیر ضمیر حسین تھا اور ضمیر کو وہ
ابلور ظامن استعمال کیا کرتے ہتے۔ وہ کم جنوری 1914ء کو
منلع بہنلم کے ایک نواحی گاؤں میں بیدا ہوئے۔ مروجہ
ابتدائی وٹانوی آجایم کے احد علاقا گائی روایات کے مطابق نوج
میں شمولیت العقیار کی اور میجر کے عہدے تک جنجنے کے بعد
توپ وتفنک والی نوج سے ریائر منٹ حاصل کی اور قلم کو اپنا
توپ وتفنک والی نوج سے ریائر منٹ حاصل کی اور قلم کو اپنا

15, 110, 15, Welle Willy of 1817, 116 1 711 17162 /120 2 halled on an. Unfailerfule 1.K. butter When. ことといいりいいいしから、 35 والمراور إلا الربان كا آباتي ولن سلم والفركز فاقته مرا سرن فهالیلن ده ۷ فروری 1904 ، کوشلی همر این برار ، ا بنآبالی تنسن بهنون کی نبت برای ده ما الازارال في ده الويل السي تك المعتويين فيم رب میر زیرو ترواد نے میا اری اور مزاح زگاری کے میدان بیل ا بناء برالما الله م بب نيرتك فيال كـ 1930 الم انامه بمرش ان کا مزامیدافساند سود کی ریل شارخ ا والوال كا كارمه ف اول كرمزاح تكارون بين و في الكا تہام یا استان کے بعددہ جرت کرکے یا کستان سا، 7 ج. مها کرایی میں ریائش اختیار کی بعد میں راولینڈی ہیں بیا سے ۔وہ راولپنڈی میں روز نامہ جنگ سے خسلا ss 💰 یہاں وہ روز نامہ جنگ کے مدیم مقرر ہوئے اس ال سائد ای جنگ میں معینے والے ان کے مستقل کالم " رفيره و نيره" اور" بهاله على عارتين عن بهت مقبول م اس کے علاوہ ریڈ بو یا کستان ہے ان کاستعل ڈچر " فاسلى ، كى " جمى بهت مقبول تھا۔ ان كى كتابوں ميں مون

کی نودنوشت' مابدولت' شائل ہیں۔ دہ 4 مئی 1963 ' مرکولا ہور ہیں انتقال کر گئے اور میاں میر کے قبرستان ہیں آسود ہ خاک ہیں۔ شوکت تھانوی کی فیلی پلاننگ کے حوالے سے مزاحیہ تئم بہت مشہور و دئی، اس کے دواشعار ملاحظہ سے بخے:

تنهم ، برنهم ، دنیائے شم ، برق تنهم ، سیلاب تنهم ، سود میتی

ریل، قاعدہ ہے قاعدہ، جوڑتو ژبنی سنائی، بارخاطرادران

اے مرے بچ، مرے لخت جگر، بیدا نہ ہو یاد رکھ پہنائے گا تو ، بیرے کھر پیدا نہ ہو جھ کو پیدائش کا حق تو ہے، مگر بیدا نہ ہو بیں ترا احسان مانوں گا اگر بیدا نہ ہو

#### سيرضم يرجعفري

ہم نے کتنے دموے میں سب جیون کی برادی کی گال پراک کی گال پراک کی دیکھ کے ان کے سادے جم سے شادی کی لیوں ہے کہ لیوں ہیں ہمیلاتے اس شعر کا انداز ہی بتار ہا ہے کہ

مابسنامه سرگزشت

مئى 2015ء



حدوداورمعاشر تی اقدار نے بہت زیادہ اٹر ڈالا۔ منٹو کا بچین چونکہ شکی اور سوتیلی اولا دکی کشکش میں گذرا لہٰذا ای مشکش نے منٹو کی ذات میں ایک بہت ہی حناس ادر خاموش طبع انسان کوجنم دیااس کے ساتھ ہی ابتدائی عمر کی معاشر بی نا انصافیوں نے اس کے اندر ایک معاشرے کے باغی اور سرکش انسان کو بھی جنم دیا۔ اسکول دور میں مسلسل b کا ی دراصل اس کی لاشعوری سرنشی اور بغادت کا اظہار ہی تھا۔منٹو نے میٹرک کا امتحان مجمی تین د فعبر کی تاکا کی کے بعد ای یاس کیا۔ اس کے بعد ہندوسجا کالج میں ایف اے میں داخلہ لیالیکن جلد ہی وہاں ہے جھی ول اعاث ہو گیاتو ایم او کا کج میں داخلہ لے کر انسانی نفسات کے مطالعے کواپنا موضوع بنالیا اور یہیں ہے منثو کو این اظبیار ذات کا موقع لمناشروع ہوگیا۔

تغتیم مند تک وه محارت کی ملمی دنیا میں بولور کہانی کار اپنا مقام بنا چکے تھے، لیکن قیام پاکستان کے ساتھہ ہی سبب کچھ جھوڑ جیماڑ کریا کتان آھے، اس موقع پر ہندستانی فلمی صنعت کے نمایاں افراد نے بہت کوشش کی کہ منٹو ما کستان منتقل منہ ہوں کٹین بیسویں صدی کے چوہتھے اور بانجویں عشرے کی ہنگامہ خیزیوں اورخون کی بہتی ندیوں نے منٹوکوا ہے تھلے پر قائم رہنے پر مجبور کردیا اور وہ یا کستان

برسائے رہے۔ انہوں نے راولینڈی سے روز المہ "باء شال'' زکال کر میدان محادث میں ہمی اینے جو ہر دکھائے ، اس کے علاوہ یا کمتان فیشنل سینٹر ہے، دابستہ :وکر اوب ک جلاء میں عملی اقدامات کرنے کے علادہ اسلام آباد کے تر قیالی اوارے می ڈی اے میں اپنی انتظامی صلاحی وں کا استعال بھی کرتے رہے۔

وه بنیادی طور پر تو ایک مزاح کوشاعر یقی کیکن منه کا ذا لقتہ بدلنے کے لیے شجیدہ شعرجی کہا کرتے تھے۔ان کی كتابول مين ماني القيمير ، لبو ترتك، سدس بدحالي، همیریات، کارزار،همیرظرافت اورنشاط تماشه شامل ہیں۔ ان کی ادلی خدمات کی یذریائی کرتے ہوئے حکومت یا کستان نے ان کو''صدار تی تمغہ حسن کارکر دگی'' عطا کیا۔ ان کا نیویارک میں 12 مئی 1999 م کوانتال ہوا جبکہان کی بتر لین مندرہ مسلع راولینڈی کے قریب واقع سید ننمہ شاہ بخاری کے پہلومیں ہوئی۔

انہوں نے اردوادب اور اہل علم بر کس قدر اثر ڈالا اس کا اندازہ اس بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہان کی و نات کے بعدان کی بری کے موقع پر اسلام آباد میں سنعقد ہونے والے ایک تعزی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کے یٹے اور معروف فوجی جرنیل جزل اختشام ممیریہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ واحد تعزیق تقریب دیکھی ہے جس میں قہقیے تھررے تھے۔

ورد بین لذت بهت ، اشکون بین رعزائی بهت اے عم ہستی ہمیں دنیا بیند آئی بہت

#### سغادت حسن منثو

''ہمارا معاشرہ عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مرٹا نگاچلانے کی اجازت میں دیتا''

معاشر لی دو غلے بین برطنز کا اتنا بڑا داریقیناً منٹو کے علادہ کونی اور ہیں کرسکتا ہے ۔اتنے بڑے اور کاٹ دار طنز کا ہی نتیجہ ہے کہ جب بھی کوئی اردو ادب کی منازع ترین شخصیات کی فہرست مرتب کرنے بیٹھے گا تو پیمکن ہی نہیں کہ اس فہرست میں منٹو کا نام سرفہرست شہو۔ بیروا سمح رہے کہ ہاں متازع سے مراداس کی سوچ یا کردار ہیں بلکہ اس کی تحریروں سے کھڑے ہوجانے والے ادلی تنازعات ہیں۔ منٹو جیبویں صدی کے ان حسّاس قلمکاروں کے قبلے ہے تعال رکھتے ہیں جن پر اس مدی کی بدلتی ہوئی جغرافیائی

منى 2015ء

70

مابسنامهسركزشت



عر جب یا آت بی آن الثر یاد آت بیل الن کے ایک میرر کیت کے بند اشعار پیلے چکے رات ری آن بیانا یاد ہے مرکز ان کی ماشتی کا دہ زمانہ یاد ہے بیر مرکز الن کی ماشتی کا دہ زمانہ یاد ہے بیر ہے کہ لینت ہی دہ نے باک ہو بیانا مرا اور تراوائوں ہیں دہ انگی دبانا یاد ہے مرکز کردے کا کونا داختا وہ مرا پردے کا کونا داختا اور دویے سے ترا وہ منہ ہمیانا یاد ہے اور دویے سے ترا وہ منہ ہمیانا یاد ہے

وراصل سرت موہانی جو کی جوری 1875ء کے ہوگا مہ خیز وور میں ہوئی کے علاقے موہان سلم انا و میں پیدا ہوئے مقاور علی گڑ مہ کے ایم اے او کائی کے فارغ انتصیل سے اس دور کی ہنگا مہ خیز ہوں اور علی گڑ مہ کے تعلیم نے ان کے مزاج میں نکھار سا پیدا کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے علی گڑ مہ سے ہی ایک رسالہ "اردو معلیٰ" کے تام سے جاری کیا اور ساتھ ہی ایڈین بیشن کا نگر میں میں شمولیت ماری کیا اور ساتھ ہی انڈین بیشن کا نگر میں میں شمولیت افتیار کر کے اپنی ساس زندگی کا حقیقی آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں انڈیا میں شامل ہو کئے بالآخر آل انڈیا میں مسلم لیک میں بڑاؤڈ ال لیا۔ مولا تا سرت موہانی کو" اردو معلیٰ" میں ایک مضمون کی اشاعت پر بغاوت کے الزام میں مقد سے کا سامنا مہمی کرتا بڑا جس میں ان کو جرمانے کے مقد مقد ہے کا سامنا مہمی کرتا بڑا جس میں ان کو جرمانے کے مقاوہ ووسال قید باشتیت کی سزا سائی گئی۔ جیل میں ان

71

کی دور فن اور من فقت سے بنادت کا اظہار ہیں۔ یہال منٹو
کی دور فن اور من فقت سے بنادت کا اظہار ہیں۔ یہال منٹو
کے افسانوں اور کہانیوں کے بے باک رنگ نے اتن ہم پل
می کہ منٹوکو پر بند ہیں اور عرالتی کارروائیوں کے ساتھ قید و
برکراور ہر بانوں کی سز ابھی جھتی پڑی ۔ منٹوکی معاشر ہے ہے
برکراور ہر بانوں کی سز ابھی جھتی پڑی ۔ منٹوکی معاشر ہے ہے
بز قیام پر کستان کے لا ہور ننقل ہونے کے احد ان کو بلا۔
بز قیام پر کستان کے لا ہور ننقل ہونے ہے احد ان کو بلا۔
مراصل و و انبرت کے بحد لا ہور کے جس قلیت میں مقیم
مرسین تارز کے دالدین اور ملک معراج خالد جیسے اہل علم رہا
کر تے ہے اور بیرل منٹوکا فلیٹ لا ہور میں موجود اہل علم و
المن قدم کا مرکز تھرا۔ یہاں ان کٹر و بیشتر اہل قلم کی محافل جما

منو کے مشہور افسانوں میں ٹوبہ نیک شکھ، محنڈا کوشت، کھول دو، دھواں، اللہ دھ، الوکا بھا اور اوپ بنج درمیان شائی ہیں۔ محاشرے میں تلاظم بیدا کردینے والا بی معروف افسانہ نگار جو 11 می 1912ء کوشلع لدھیانہ کے موضح ممبرالہ میں بدا ہوا 18 جنوری 1955ء کو کثرت مراب نوشی کے باعث جگر تباہ کردانے کے بعد لا ہور میں سفر شراب نوشی کے باعث جگر تباہ کردانے کے بعد لا ہور میں سفر ان کی اپنی ہے جس میں بھی وہ معاشر نے کہ جمجھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دہاں تحریر ہے کہ میری قبر کا کتبہ سیاور معادت حسن منوکی قبر کی ہے جواب بھی جھتاہے کہ اس کا نام معادت حسن منوکی قبر کی ہے جواب بھی جھتاہے کہ اس کا نام معادت حسن منوکی قبر کی ہے جواب بھی جھتاہے کہ اس کا نام معادت حسن منوکی قبر کی ہے جواب بھی جھتاہے کہ اس کا نام مواد ہے جہاں ہے ترف مکر رنبیں تھا (منٹو) ''

حرت موبانی

جدوجہدآ زادی نے برصغیر کو جوز کما وعطا کے ان میں اے اکثر میں ہمیں کثیر اجھتی خصوصیات کے حال نظر آتے ہیں۔ ان ہی میں ہے ایک مولانا حسرت موہائی بھی ہیں۔ وہ شاعر، صحافی، سیاستدان اور دانشورانہ شخصیت کا حسین مرتع تھے۔ ان کی شاعری میں عشق ومحبت کے ساتھ ساتھ بغاوت کا سیاس امتراج بھی خوب نظر آتا ہے۔ لیکن سب بغاوت کا سیاس امتراک بھی خوب نظر آتا ہے۔ لیکن سب حیث بات ہے کہ ان کے اکثر اشعار ضرب الشل کی حیث اختیار کر گئے ہیں مثلاً یہ چنداشعار ملا حظہ کھیئے:
حیث اختیار کر گئے ہیں مثلاً یہ چنداشعار ملا حظہ کھیئے:
خرو کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد جو جاہے آپ کا حسن کرشہ ساز کرے جو جاہے آپ کا حسن کرشہ ساز کرے

نہیں آتی تو ان کی یاد برسوں تک نہیں آتی ماب نامه سرگزشت



کرتے تھے۔ان کی آیہ ہمارے کمروں اور بھی میں خوشگوار بلچل بیادیا کرتی تھی ۔ بے تطفی اور حس مزاح بیس رجی ہونی کفتگو، شعر وادب کی با تنیں، دن تجر کی داردا تنیں، لطیفہ بازی، جائے اورسکریٹ نوتی ہے دن بھر کی تھلن اتر جالی۔ جیمٹی کے دن وہ اور میں با قاعد کی ہے حسن ابدال یا ٹیکسلا ک جانب ہیدل ہی نگل پڑتے ۔ سہایک کمبی حیب کا سفر ہوتا تھا جس کے دوران متن تئن جاری رہتی '

صباء کی مزک کردی کے دوران متق محن ایک ایسا بجر بہتھا جس کے لطف کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کو تنہائی میں سردک کر دی کا بھر بورموقع ملا ہو، کسی بھی حساس دل کے ليے اس دوران فطرت كا مطالعہ اور قدرت كا مشاہرہ وہ تعتیں ہیں جو بھر پورمیسر ہوئی ہیں اور اس سے جوا دب جنم لیما ہے اس سے نیفیاب ہونے کے لیے صباء کی شاعری عطیئہ خداوندی ہے تم تہیں۔ اس سڑک گردی نے صیاء کو ایک عام انسان کے اتنا قریب کردیا کہ اس کی شاعری میں ا یک عام آ دی سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔صیاء نے اپنی زندگی میں زیادہ توجہ ادب کی آبیاری پر ہی رشی ۔شائد اس وجہ ہے وہ اپنا ایک بموعہ کلام ' ابرسک' کے نام سے ترتیب دے سکے اور وہ بھی ان کی زندگی میں شائع نہ ہوسکالیکن ان کے انقال کے بعد ان کے احباب نے وہی جموعہ کلام'' اکمشت مرازا کے نام سے ملع کروایا۔

کے ساتھ یوہ سلوک کیا جاتا جو حادی اخلاتی بحر وں کے ساتھ کیا جاتا۔ ان ہے با قاعدہ آئے کی پھی پیوانی جالی اور ر دز اندا یک من گندم . بینا ان کی ذیته داری تھی۔ان ہی حالات میں انہوں نے وہ متہورشعر کہا جو نا مسرونے ان کی شاعری کا حسین نمونہ ہے بلکہ سرکاری سکوک پر ملنز کا ایک بجر بورتاز یاندهی ہے، دہ کہتے ہیں:

ہے مشق میں جاری ، چکی کی مشقت بھی اک طرفہ تماشہ ہے صرت کی طبعیت بھی انہوں نے اس تید کے دوران اپنے اور دیکر قید یوں یر گذرنے دالے حالات پر ایک کماب بھی'' قید فرنگ'' کے نام سے وری کی مے کتاب اسے موضوع کے اعتبار سے معركة الآراء كماب ماني جاتى ہے۔ تيام يا كستان كے بعد انہوں نے یا کتان آنے کی بجائے ہندوستان میں رہائش کو ى ترنى دى ، اوروين 13 مى 1951 . كوشېر لكصنويس اس عابد آزادی نے دائی اجل کو لیک کہا اور وہی مون

سبطعي صاء

نوج کی ڈسیلن ز دہ زندگی میں بظاہر س<sup>تص</sup>ور جمی محال نظراً تا ہے کہ اس سے ادب کے لطیف کوشوں کا کوئی شکوفہ بچوٹ سکے میں اگر ہم اردوا دب کوا ثھا کر دیکھیں تو اس کے متعددا دیب اور شاعر ہم کوآنش وآ ہنگ کے ای میدان سے کلام زم و تازک کی آبیاری کرتے نظرا تے ہیں۔فوج کی اس یا بندزندگی ہے ادب کی آزاد نصاؤں میں آ کر اپنا نام بنانے والوں میں ہے ایک بڑاتا م سبط علی صبا کا بھی ہے۔

سبط على صبا 11 نوم 1925 وكوسيالكوث مين بيدا ہوے \_انہوں نے بھی علا قائی روایات کے مطابق اپنی ملی زندگی کا آغاز بری فوج میں شمولیت سے کیابعد میں وہ یا کتان آرڈیلینس فیکٹریز واہ سے مسلک ہو گئے۔ خطۂ یو گھوار کے اس خوبصورت علاقے نے ان کی شاعری کوجلا بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس علاقے کی جغرافیائی اور مومی حالات نے ان کی شاعری پر کس طرح اثر ڈ الا بیان كروست آفاب اتبال عظيم كي زباني ملاحظه يجيء:

'' جب واہ ایک نیم آبادستی ہوا کرتا تھا اورشہر بننے کے مراحل میں تھا، میں اس آبادی کی آبادی اور دیرانے کے دیرانے میں قیام پذیر تھا، سباطی مباروز ڈیڑھ دومیل کا فاصله طے کر کے ہمارے کوارٹرآ یہنچتے ،اس کوارٹر میں ہم جار دوست تو صیف عبهم ، تو صیف حسن ، اصغر قا دری اور میں رہا

ماسنامه سرگزشت

ىنى 2015ء

نخروان

ایک روز جب إباا کلے نفیے تھے آدیں ان کے سان آلتی یالتی مار کے بیٹی کمیا اور بولا ۔'' بابا آپ سب لوگوں ۔ الرارزوان كاذكركية إن ميزوان كياءوتا بيا" بابائے مسکرا کر میری طرف دیکھیا اور کہا۔'' بیٹا ہ زوان میں ''ز'' کا مطلب ہے۔''افیر'' ادر'' دان'' کا م مطلب'' ہوا'' پھر کہنے گئے جسی تم نے تالا ب کود عکھا ہے ا جب ہوا چل رہی ہو اور اس کی گئے پرلیریں پیدا ہو گئی ' ہوں اس وقت نہ تو اِ رد کر دیکے ماحول کاعلمی تالا بٹ ، نظر آتا ہے اور ینه تالاب کی تہہ میں یزی ہوئی کوئی چیز م د دکھانی دی ہے سیان جب بواہم جائے تو باہر کی ساری ا دنیاای میں نظراً نے لگتی ہے اور خوداس کی تبہ بھی ابھر کر ا اسلخ پر آجاتی ہے۔ بس پی حالت انسان کی ہے جب تک وہ خواہشات کی زدیش رہے گا ہے نہ تو باہر کا کوئی علم . حاصل ہو گا اور نداندر کی کا ئنات اسس پر منکشف ہو ریکے کی ۔خواہشات کی آندھی رک جائے تو مجھو بینانی ل منى زوان حاصل ہو كيا۔ (ڈاکٹروزیرآغاکے نروان سے اقتباس)

فبرست میں نمایاں نظر آنے گئے۔لیکن انسوس یہاں ان کے ساتھ وہی ہوا جوعمو ما حساس دل کے ملاز مت بیشہ افراد کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی این حکام بالا سے نہیں بنی اور 1978ء میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے اپناتعلق ختم کرلیا۔

مرسله: رضوان تنولی کریژوی - کراچی

وہ ایک ایکھے پروڈیوسر ہی ہیں بہت ایکھ شاعر بھی سے ، وہ انسانی احساسات اور جذبات کو جس عمدہ طریقے سے الفاظ کا جامہ بہنا تے ہیں وہ دل کو چھوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے ۔ اس سلسلے میں ان کا ایک شعر ملاحظہ کیجیئے :

مری ہی طرح کا مجھ میں ساگیا اک محفی میں ماگیا اک محفی ان کی غرباوں میں محبت اور ساجی جدو جہد کا ایک حسین امتراج نظر آنے کے ساتھ ساتھ اس میں وورجد یک ایک حسن ومشق کے تصورات میں بیدا ہونے والی تبدیلیوں کا اثر میں خوب نظر آتا ہے ۔ ان کی شاعری اظہار حسن ومشق کے نظر آتا ہے ۔ ان کی شاعری اظہار حسن ومشق کے غلاف میں معاشرتی تا انسانیوں پر نوحہ کنال نظر آئی ہے ، خال نظر آئی ہے ،

عبيدالله يملم

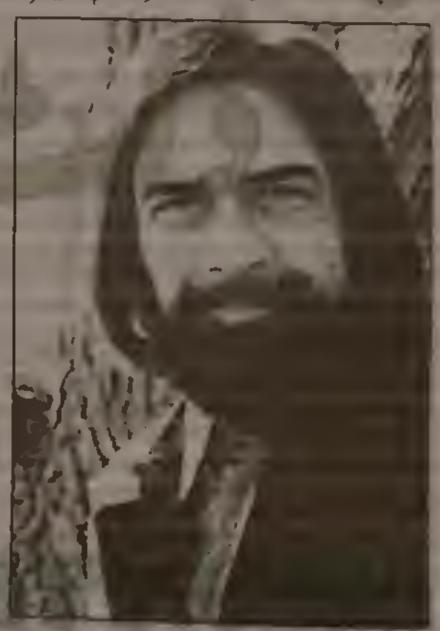

منى 2015ء

73

ماستامه سرگزشت

مثلاً ایک جگدده که ال

اس نے لو اسا بڑے بیار سے کیے ہو علیم اے کم اس زرا اور فروزاں ہونا اور پیر ده دوسری جگه کیتے ہیں میں بیر کس کے تام للیموں جو الم گذررے میں いでつりしいといいころがとか عبيدالله عليم 18 مئي 1998 وكراجي مي انقال كر مجة ادرده الميل لزيح قريب رزان آبادين 'باع احر' نای قبرستان میں مرفون ہیں۔ان کے شعری جرووں کے تام میاند پنره ستاره آنگسین، دیران سرای کا دیا اور نگاری

#### كال احمد ضوي

یه جراً ت صرف کمال احمد رضوی جبیباعظیم قامکار ہی كرسك ب كدا يك كردارجواس كوخودادا كرنا سے اس كے کیے اینے مقابل کردار کے منہ ہے کہلوائے کہ'' یار الن تو بہت بڑا کمینہ ہے''۔ اس تسم کا جملہ کتنے اور اینے منہ پر مہلوانے کے لیے اپن ذات کی انجائی درجے پرائی کرتے موے این تلیق کردہ کردار کوٹر نے دینے کی ہمت بہت کم ای افراد کریاتے ہیں لیکن کمال احدرضوی کا بی کمال ہے کہ دہ معاشرے کی برائیوں پرنشتر زنی کرتے ہوئے کئی کو بار خاطر مبیں لاتے ہیں۔ جب ان کی تریر کی کاف اور ادا کاری کا جوہر ملتے ہیں تو ایک بھر پور ڈراما جنم لیتا ہے۔ ای کیے تو ان کے بارے میں منبر نیازی کا سے جملہ زبان زو عام ہے کہ کمال احمد رضوی جا قوے کد کداتا ہے۔

وہ کم می 1930 م کو ہندوستان کے صوبہ بہار کے ایک قصبہ گیا میں پیدا ہوئے۔ قیام یا کتان کے بعد دیگر متعدد فکمکاروں کی طرح وہ 1951ء میں یا کستان آ گئے، لیکن دہ تنباہی یا کتان آئے ادران کے گھر والوں نے بھارت میں ہی قیام کور رہے دی۔ یا کستان آنے کے بعد تھیٹر یں اینے کیریئر کا آغاز کیا ،ان کا تقیر کا پہلامعروف ڈراما ''بالا کی بدزات'' 1960ء میں پیش ہوا۔اس ڈرے کی کا میالی نے ان کی ایمی کامیالی کی راہیں کے دل دیں اور وہ آ کے ہے آ کے ہی بڑھتے ملے گئے۔ لی نی دی کے آغاز ہے بی دہ اس ہے دابستہ ہو گئے۔ یہاں ان کے ڈراموں نے دحوم محانا شروع کردی ۔ لی ٹی وی میں ان کی قسط وار ڈراہا سیریل''چوری کے شور''اور''میرا ہمرم میرا دوست''

نے تو معبولیت حاصل کی جی کیکن عوام الناس میں ان کی سب ہے بڑی شناخت ڈرا ماسریل''الف نون''بنی۔

''الف نون''میں ان کالکھا ہوا کر دار''الن'' تمسی بھی شاطر،عیار،مکاراورفرجی انسان کے لیے استعارے کا درجہ حامل کر گیا، مه کردار انہوں نے خود ہی ادا کیا تھا۔ جبکہ اس كے سامنے "نفا" كاكردار، جور كع خادر م جوم نے اداكيا تھا دہ کسی بھی بے وقی فی کی حد تک معصوم تحص کے لیے استعارے کا درجہ حاصل کر گیا۔ایک ہی سیریل میں دوایسے كردار كلق كرنا جواني ابن جكه استعارے كا درجه حاصل كريس كمال احمد رضوى جيے عظيم ذرا ما زگار كے ليے ہى ممكن ہوسکتا ہے۔اس میریل میں معاشر تی برائیوں اور منافقوں یرجس تیکھے اور پیٹھے انداز میں نشتر زنی کی جاتی تھی وہ کمال احمد رضوی کا بی خاصہ ہوسکتا ہے۔ان کی سسریل اتن مقبول تھی کہ 1965ء ہے لے کر 1982ء تک مختلف وتغوں کے ساتھ تی وی پر جارد فعہ ہیں کی گئی اور یقینا اگریہ سیریل آج بھی پیش ہواتی ہی زیادہ بلکہ ٹاکداس ہے بھی زیادہ مقبولیت حاصل کر ہے۔

ان کی کتابوں میں شیشوں کا مسیحاء گاہے خنداں گاہے کریاں ادر سرعانی کے علادہ دیکر زبانوں سے تراجم پرجنی کتب دغاباز اور کیردکی ہاتھ کی لکیرشائل ہے۔

مايىنامەسرگزشت

FOR PAKISTAN





وہم کا عارضه دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ایمان کی کمزوری قرار دیتے ہیں اور کچہ لوگ خبط مگر اس عارضے کا تذکرہ دلچسپی کا سامان ہے۔

## ان چندو ہموال اقدام جوائبان کو پریٹان کے دیتا ہے

آبے نے اکثر سنا ہوگا۔ "مجمالی اس سے کیا بات کرنا وہ تو جنولی ہے۔ "اوہوم رہ جنون سوار ہوگیا ہے۔" اس تم كى بہت ى باتيں ہوئى جيں۔ آخر بيرجنون ہے کیا۔ سی بھی کام کوکرنے کی شدید خواہش اور بار بار کرتے چکے جانا ،نفع نقصان کی پروا کے بغیر۔ یا اینے ذہن میں کوئی جمی خیال پختہ کرلینا اور اس پر دُث جانا۔آپ نے اے ارد کردایے بے شارلوگوں کو ضرور

مئى 2015ء

مابسنامه سرگزشت

دیکھا ہوگا جوا کر کس کام میں لیے ہوئے مول تو کسی کی پروائی

نہیں کرتے۔ یا پھرآپ نے ایسے لوگوں کو بھی ویکھا ہوگا جو ہے جافتم کے خوف میں جتلا ہوتے ہیں۔ بس شرط میہ ہے کہان کے ذہن بر رسی بات کی سنگ سوار ہو جائے مجر دہ اپنی سنگ سے باہر ہی

انیں آتے۔ ال قتم کے جنون کی ایک اور قتم بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ چونکہ اپنی دھن کے کے ہوتے ہیں اس کیے ان کا جنون دنیا کوبدل کرر کادیتاہے۔

یہ دنیا مجر کے کامیاب سائنس دال، موجد، مفکر، ادیب، فلاسغریه سب کیا تھے۔جنوبی ہی تو تھے۔ اگر وہ تقع و نقصان کے چکر میں رہے تو شایدآپ کے ارد کر وجوسائنسی ا بجادات و کھائی دے رہی ہیں ان میں ہے ، کھ بھی ہیں ہوتا۔ نه جیپ ایجاد ہوئی، ندریل چلتی، نه کمپیوٹر ہوتا، فرض پیے کے کھیجی میں ہوتا۔ ایک بے موقع اور بےمصرف زندگی

بي جنوني المع يتع جنهول في مميل بهت محمد ما بي كلن بدشبت طرز فكرر كمنے والے جنوني تے اور دوسري فتم كے جنوني ووہوتے ہیں جوخوداہے لیے یا معاشرے کے لیے نقصان وہ البت موجاتے میں۔

ایے لوگ اے ذہن کے مندوق سے باہر بی تہیں نگلتے۔ جو چھے ان کے ذہن پر سوار ہو جائے بس وہی ان کا جنون بن جاتا ہے۔

بن جاتا ہے۔ انگریزی میں اس قتم کے جنون کو مانیا (Mania) کہا

ایسے جنون کی بے شاراقسام ہیں۔ بیانی ذات اور اپنی موج کے خول میں رہنے والے انسان ہوتے ہیں۔ ہم نے ال مضمون میں چند مانیا کے حوالے دیے ہیں۔

ویسے تو اس قسم کے جنون کی بے شار اقسام ہیں لیکن میں نے ان بی کو منتب کیا ہے جو عام ہیں اور آپ نے بھی ايسےمريضول كومرورد يكما ہوگا۔

ایخ آپ ہے باتیں کرتے ہوئے ذراذ رای بات پر باراض کی بھی معالمے میں انتہائی شدید عمل کا مظاہرہ کرتے میں۔ بظاہر وہ بالکل درست اور صحت مند نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مریض ہوتے ہیں۔ مانیا ان کے ساتھ ہوتا

ہے۔ تو چلیں ایک نظر مختلف تم کے Manias کود کیمتے مابىنامەسرگزشت

جنون طب نغس میں ایک شدید مزاجی مرض کہا جاتا ہے۔ اس مرض کی علامات Elation تندی، اشتعال (Agitation)، فرط تیجان Hyper (Agitation) (excilability) اور فرط برکری Hyper) (activity وغيره مواكر لي بي-

خيالات وكفتار من تيزي و بيجاني كيفيت كوعلم طب مين یرواز افکار Flight of ideas کے نام ہے جی یاد کیا

جا تاہے۔ شدیدتم کے جنون کو ہائیر مانیا اور ملکے قتم کے جنون کو ہائپومیدیا کہاجا تاہے۔

#### Ablotomania

آپ نے اکثر کھا سے لوگ بھی دیکھے ہوں کے جو اہے آپ کو ہرونت رموتے اور یاک رکھنے کی کیفیت میں متلا ہوتے ہیں۔باربار ہاتھ دھورے ہیں۔جاجا کرنہارے ہیں۔ دن بحر میں دل دفعہ چہرہ صاف کرر ہے ہیں۔ انہیں ہروفت سے وہم لگار ہتاہے کہ وہ گندے ہو چکے ہیں۔ یا چھولگ کیا ہے۔ اس کیفیت کو Ablotomania کہا جاتا ہے۔ یہ کولی نارال بات ميس ہے كرات مرف يد بھے لي كروه بهت معالى پندے۔مفائی پند ہونا ایک دوسری بات ہے اور اس جنون یس بتلامونادوسری بات\_

#### Agromania

مجھانے لوگ بھی ہارے ارد کر دبہت بردی تعداد میں میں بیروہ لوگ میں جن کا بند جگہوں پر دم کھنے لگتا ہے۔ جو بندگاڑی میں سفرنبیں کر سکتے۔جولفٹ میں سوار نبیس ہوتے۔ (ویے بندجگہوں کے خوف کوکلاسٹر دنوبیا بھی کہاجا تاہے)۔ اگرو مانیا بیں جلا لوگ تملی جگہ میں رہنے کی شدید خواہش میں متلا ہوتے ہیں۔وہ بند جکہوں پرہیس رہ کتے۔ میدانوں ادر یارکوں میں جا کرایئے آپ کو بہت خوش اورا زادمحسوس كرتے بيں۔

## Anglomania

يه بهت دل چنپ مانيا ہے۔ ہوسکتاہے کہ آپ اے مانیانہ جھیں اور یہ کہددیں کہ ملک سے باہر جانا آوی کی خواہش ہوتی ہے۔ درست ہے لیکن خواہش اور بات ہے۔جنون اور ہے۔ اینگلو مانیا ایک جنون ہے۔ ایسے لوگ اپنے ملک کی ہر چزے الرجک ہوتے ہیں۔ انہیں یہاں کا ماحل ، یہاں ک 76

زىمى بىيان كىلر روما ئر لىلىمى البيئة زى كى وو برحال سروالك ( بإفرال و فبروجانا ما ي اي -

-, 644/16×1601:012/01

ہوسانا ہدائے ارد یا پھولوں عربت رکھنے والاحص بإذ وق. • ياس اور الليب ترين مبذ بات كا ما لك موتا ہے ادر اس میں کو فی دلک بھی آئیں ہے۔

ممولوں مدمات رسلے والے ساس جذبات کے یا لک ہوتے ہیں۔ وہ اطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں سیکن اكربيشوق مدين بإدواه مبايئة بيانون كاعل اعتباركرليتا

ماہرین نغیات اے اعلمو مانیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا جس بوری دنیا سے بایرہ اور کرمرف چولوں کا ہوکر

Aphrodisio mania

سایک عطرناک مم کا جنون ہے۔اس جنون میں جالا تخص معاشرے کے لیے مکروہ ہو جاتا ہے ادراپے مقصد کو مامل کرنے کے لیے یہ کی جی کرسٹا ہے۔

ابياحص جسى جنولى موتا ہے۔ وہ اس جذبے كے آ مے بيس موكرا عرصاموجاتا ب\_آپ نے اكثر ايے لوكوں يك باریس سایا پڑھا ہواک جواس مذبے سےمعلوب ہوکر کسی کولل تك كر بيني بن - بيدورست ب كمص كا جذبه نظري بواكرتا ہے لیکن جب بیر حدے تجاوز کر جائے تو غیر فطری ہوجاتا ہے اورخطرناك بعي-

مع تربیت اور مستعارات مذبے کو کنٹرول میں رکھنے -4t7062

Biblio mania

يد عى بهت عام ہے۔ آپ نے اکثر والدین کواپنے بچے کی تعریف چھواس مرح کرتے ہوئے منرور سنا ہوگا:''میرا بیٹا تو کتابوں کا کیڑا

لعنی اے ہر وقت را معتے رہنے کی عادت ہے۔ عام طور برتو بدشاید انچمی بات مجمی جاتی ہولیکن ماہرین نفسیات

اے بنی ایک ملرح کا جنون بھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا مختص بانکیلیج مانیا کا مریفن ہوتا ہے۔ان کا کہناہے کہ زندگی کوفطری اعدازے گزار ناجاہے۔ ایا نہ ہوکہ آپ کابوں کے چکر میں بوری دنیا ہے

PAKSOCIETY1

مابسنامهسرگزشت

(காட்டு மா Broxo mania بچول میں سے ماوست ما الاور بالی جاتی ہے۔ الیسان سيروز مره يا كادره ب كدوه المعنى المان في الكالين به کاورے دانت کیلائیں ہے بلا ایا۔ ال ای مہ

بہت سے والدین ایے۔ جان اوا الزد کے باس جی لے جاتے ہیں کہ برے بے اور ان اور کی ماات ہے۔ ہوسکتا ہے کہ داکٹر کوئی وئی را بہار ماکر معاملات کو حتم کروے لیکن ماہر نفسیات اس ماہ ت کی اور تااش کرنے

کی گوشش کرتے ہیں۔ آخر کیوں ، بچے ہیں گئی م کا ان ماس یا خوف ہے کہ وہ این اصلی کیفیت کو جمیائے کے لیدات پیداکا ہے۔اس نتیج تک ویجنے کے بعداس کاعلان شروع اوتا ہے۔

Cacadamo Mania

جی ہاں۔ جی ایک نفسانی مرص ہے۔

مارے یہاں ایے لیمز بہت عام میں ۔ عام طور پر غريب يا كم تعليم يافته طبقه من - بدمجما جاتا ہے كه فلال حص ریاخوداس برسی جن یا آسیب کا اثر موکیا ہے۔

اس کے بعد ہوتا ہے کہ کسی ماہر نغسیات کو دکھانے کی بحائے اس محص کونسی عامل باہا کے سپر دکر دیا جاتا ہے۔ایسے باباہ ارے بہال ہر محلے میں پائے جاتے ہیں۔

بيام نهاد بابا البيس الني سيدى تركيبيس آزما كراور مریض کے لواحین سے ہے این کر اے اور زیادہ نفساتی مريض كردية بيل-

تعويذ كندول كاندفتم موف والاسلسله شروع موجاتا ہے۔(ایسامحص کسی جن یا آسیب وغیرہ کے اثر میں آئے یانہ آئے باباؤل کے اثر می ضرور آماتا ہے)۔

Catapada mania

یہ جمی ایک خطرناک جنون ہے۔اس جنون میں متلا افرادخودا بی ذات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ پیہ جنون ہے بلندی ہے کور جانے کا جنون ۔ جی ہاں ہے بلندی سے خوف کے بالکل برعلس ہوا کرتا ہے۔ بلندی سے خوف کھانے والے تو بلندی پر جانے ہے خوف زوہ رہتے ہیں لیکن اس مانیا کے مربین بلندی پر جا کر کود جانے کی شدیدخواہش ر کھتے ہیں اور جب انہیں موقع کے تو کودیمی ماتے ہیں۔ پھریا توجان كنوادية بي معذور بوحات بس فورشي كار جحان مجى ال جون كى بى ايك مم ہے۔

منى 2015ء

77

اگر اس متم کا کوئی آوی آپ کے آس پاس ہو تو اسے بلندی پرنہ جانے ویس۔ خاص طور پراسے حجمت سے جما تکنے یا او نچی بالکوئی سے دیکھنے کی اجازت نہ دیس۔ ورنہ اس کا بیہ جنون اس کی جان بھی لے سکتاہے۔

Clino mania

عام طور پر ہم ہیہ کہتے ہیں کہ اسے دیکھو ہر ونت بستر تو ژتار ہتا ہے یا وہ بہت سست ہوتا جار ہا ہے۔ کام وام تو کوئی خبیں مرف بستر پر پڑار ہتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہو گا کہ بیدا کیٹ طرح کا جنون یا مانیا ہے۔ اس جنون کو Clino گا کہ بیدا کیٹ طرح کا جنون یا مانیا ہے۔ اس جنون کو mania ہما جاتا ہے۔ یعنی بستر پر بڑے رہے کا شوق۔

آپا عرازه کرسکتے ہیں کہ ایسائٹن اپی ملی زیر کی ہیں کسی طرح تا کام ہوتا ہوگا۔اس میں کام کرنے کی تحریک میں جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

جانی ہے۔ وہ رات دن بستر پر گزارنا جاہتا ہے۔ ایسے شخص کو نحوست زوہ، ست یا کامل کمہ کر نظر اعداز کرنا درست نہیں ہے۔ بلکہ اس کامناسب علاج ہونا جاہے۔

ماہرین نفسیات کے خیال میں میگوئی انجی اور صحت مند علامت نبیس ہے۔

Capro mania

ال کے دو پہلوہوتے ہیں۔

شدید پسنداورشد بدنا پسند بدگی- بول بی بغیر کسی خاص سبب کے کسی شخص کو کسی خاص چہرے سے شدید محبت یا شدید نفرت ہو جاتی ہے۔

شدید محبت کی صورت بیس وہ ہرودت اسے دیکھتے رہنا جا ہتا ہے اورنفرت کی صورت بیس اس چ<sub>کر</sub>ے کے مال خفض کا دنمن ہوجا تاہے۔

دمن ہوجاتا ہے۔ آپ نے ئی باراس سم کی بات نی ہوگ۔" یار جھے اس کے چبرے سے نفرت ہے۔ بی جاہتا ہے اس کا چبرہ مسخ کردوں۔" یا اس سم کی کوئی اور بات۔

اکر کسی بیس اس تنم کی کوئی علامت ظاہر ہونے سکے لو اس کی طرف ہے ہے پروائی برتمیں۔ بلکہ اس کی طرف دھیان ندری۔

ندی۔ ایے فض کوہوشیار نغیاتی معالج کی ضرورت ہے۔ Docno mania

بيكونى عام جنونى نبيس بلكه بهت عل خطرناك متم كاجنوني

تاک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو وقتی اشتمال ہے کا ملمنامسرگزشت

میں آ کر کمی کاخون کردیے ہیں اور دوسرے دہ جو کمی کو مارنے کی بہت شنڈے دل سے بلانگ کرتے رہے ہیں۔

یہ کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سم کے مریض مقتول ہے۔ واقف بھی ہوں۔ یا مقتول ہے ان کی کوئی وشنی بھی ہو۔
بس ان کے دلوں ہیں کسی کا خون بہانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ خون کر دیتے ہیں۔ آپ نے سیر بل کفرز کی کہانیاں سنی ہوں گی۔ یہ و لیمی ہی وہا ہے۔ ایک ایسا محفن تھا جس کا مشخلہ اس خورت کا خون کرنا تھا جس کے بال سرخ ہوں اس طرح اس نے کئی عورتوں کو ٹھکانے لگادیا۔

ایک محض اس بات پرخون کرتا تھا کہ مقول کی آواز اسے بری لگی تھی۔بس اس کی آواز من کراسے خون بہانے کی خواہش ہونے لگتی تھی۔

خواہش ہونے لگتی تھی۔ بہت ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہتے ہوئے خون کو د کیے کر لذت سکون محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے نفسیاتی مریعن ہمارے معاشرے کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔

ایسے لوگوں کی آجھیں اور ان کی جسمانی حرکات سے بتا دیتی ہیں کہ اس وقت ان کے ذہن ہیں کیا آندھیاں چل رہی ہیں اور وہ کسی کا خون کرنے کے لیے کتے بے چین ہور ہے ہیں ۔کہا جاتا ہے کہ اسلی بھی خون ما نقل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیہ مرف مغروضہ ہولیکن بید دیکھا گیا ہے کہ جس کی جیب میں اسلی یا کسی تنم کا ہتھیار ہواس کی نفسیانی کیفیت ہی بدل جاتی

وہ درشت مزاج اور غمہ ور ہوجاتا ہے۔ کیوں کہاس کے پاس جواسلحہ ہے وہ اے کی کا خون کرنے کے لیے اکسا رہا ہوتا ہے۔

بہر حال ہے کیفیت ایک مرض ہے اور اس مرض کا علاج بہت مروری ہے۔

Doro mania

یدایک مختلف شم کاجنون ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ اسے جنون کہنے پر راضی نہ ہوں بلکہ آپ کہیں کہ فلال آوی بہت وضع داراورر کور کھاؤوالا ہے۔وہ ہمشہ آئے نہا نہ مالوں کہ تخف کا کہ

ہمیشہ آنے جانے دالوں کو تخفے دیا کرتا ہے۔ سیمی ایک جنون ہے۔ تی ہاں فیر فطری طور پر بغیر کسی سبب کے تحاکف دیتا بھی ایک مانیا ہے۔ اس میں جما تخفی سبب بچولٹا دیتا ہے۔ یہ فیاضی نبیمی بلکہ مرض کی ایک کیفیت ہے کہ آپ تخفے دیتے جلے جا میں۔ چاہے کسی ہے قرض لینا

پڑجائے۔اس مم کا امینارل روبیر کھنے والے دریا دل بیس کے جاسکتے۔ بلکہ ماہرین نغسیات کے خیال میں وہ مریض ہوتے میں اور اس مرض کوڈورو مانیا کہا جاتا ہے۔

Driapeto mania

عام طور براس مانیا کے شکارنوعمر ہوا کرتے ہیں۔ حالاتكه بظاهركوني وجهيس مولى ، كمريس مرقسم كاآرام ہوتا ہے ان سے بہت پیار بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی ضرور یات کا بوری مکرح خیال رکھا جاتا ہے۔ کیکن ان سب کے باوجود ان میں ایک خواہش بہت شدید ہونی ہے اور وہ ہے کمرول ہے بھاک جانے کی خواہش۔

ایسے نوجوانوں ہے جب پوچھاجاتا ہے کہتم کمرے کیول فرار ہوئے آوان کے یاس کوئی جواب بیس ہوتا۔

مرف ایک بی بات ہولی ہے کہ نہ جانے کیوں -اہیں بھاک جانے کی خواہش ہوئی اور وہ بھاک <u>نک</u>لے۔نوعمرلڑکے اور لڑ کیاں جب اس مرض میں جتلا ہوجاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت برائیاں ہوا کرتی ہیں۔ نہ جانے کیے کیے لوگوں ك باتعالك كرائي زعرى بربادكر بيضة بن-

بدوالدین کافرض ہے کہ دہ اسے بچوں کی سر کرمیوں کا مائز ولیں۔ان کےرجمان کودیکسیںان کی ہاتوں سے انداز ہ لگانے کی کوشش کرس کہ ان کے ذہنوں میں کیے خیالات

پروان چردے ہیں۔ گوشش کریں کہ انہیں کی ماہر نفسیات کے پاس لے جا نیں۔ تا کہ وہ ان کے ذہنوں میں جما تک کران کے اس اضطراب كاخاتمه كرسكي-

Ecdemo mania

مشہور شاعر مجازنے کہا تھا۔"اے م ول کیا کروں۔ اے وجعد دل کیا کروں"

ان کی لیکم آوارہ بہت مشہور ہے اور شاید آوارہ کروی ک اس خواہش کے جھے دی ایک ڈی مانیا ہو۔

بدایتار ملی عام طور بربزول میں ہوا کر لی ہے جو بلا وجہ راتوں کو یا دن میں مجھٹلتے رہے ہیں۔ان کی بیآ وار وگروی کسی ے نام ادای کاسب ہونی ہے۔

كمروايس جانے كا خيال ان كوكاث كمانے كو دوڑتا ے۔ بقول لیمن کے "محمر رہے تو ویرانی ول کمانے کو

شاعروں، او بیول اور رو مان پستد حماس لوگول کے ساتھ مہ کیفیت کھے زیادہ ہی ہوا کرتی ہے اور ایک وقت ایسا

ماينامهسرگزشت

آتاہے کہ دویا قاعدہ طور پراس مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اس مرض کو ماہر مین : نفسیات ایک ڈی مانیا کہتے ہیں۔ اس ہے آپ کو بیا ندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے مزاج کی جو كيفيت بحى ابينارل موجائے يا مدے زيادہ موجائے وہ ايک جنون ایک مانیا ہے۔ زندگی میں اس کے اعتدال کی ضرورت اوراہمیت ہواکرلی ہے۔

ہے ہوا کرتی ہے۔ آوار کی میں مدے گزر جانا جاہے۔ لیکن جمعی جمعی تو

مرجانا جاہے۔ یہ آوارہ کردی مجمعی تنہائی کے سبب مجمعی ہوا کرتی ہے۔الی آوارہ کر دی تو بہر حال ابنا ایک جواز رحمتی ہے لین یوں بی آوار و کر وی کر نامزاج کا آوار و پن تبیس باکسایک مرض

Ego mania

ہے جی بہت لکلف دہ مرص ہے۔ تی ہاں مدے زیادہ خود پیندی (انانیت) مرض کادرجه حاص کریتی ہے۔ اليے تعلى كے زويك ابيت مرف اس كى الى ذات ک ہول ہے۔ دومروں کی اس کے زویک کوئی ایمیت یا کوئی وتعت بین ہوتی۔ایے لوگ Sold Cestared وتعت بین ہوتی۔ایے لوگ میں۔وہ اپنی ذات کے خول ہے باہر ہی نہیں نکلتے۔ونیا کے بہت ہے ڈکشٹراور یا دشاہ وغیرہ اس مرض میں جتلا ہے۔

ان کے زوال کا سب مجی میں ہوتا تھا کہ وہ سی کامشورہ مجى سنتا كوارائيس كرتے شے جو پچھ كهددياوه كهدديا۔

انايا مزت نفس كاحساس اوراس كى حفاظت ايك بهت اجمااور بہادرانہ طرزمل ہے لیکن جب سے مدے زیادہ ہو

جائے تو مجرمرض بن جاتا ہے۔ شاعروں، ادیوں اور مفکروں نے اس کے بارے یں بہت کھ لکھا ہے خود اسلای نقط نظر سے بھی خود پسندی ایک مرص ہے۔

مهمض انسان كوتكبرى طرف لے جاتا ہے اور تكبر ضداكو پىندىسى يە-

Ergaso mania

ہوسکتا ہے کہ آپ کے زویک ایسے لوگ جو ہرونت این کام میں معروف رہے ہیں۔ بہت جفاکش اور محفق موں۔آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہوں کہ فلال کودیکموکہ ہروت اپنے کام میں لگارہتا ہے۔لیکن بے خبط جب مدے زیادہ موجائے کو مجرجنون (مانیا) بوجاتا ہے۔ آب نے بھی ایے بہت سے لوگ دیکے ہوں کے

منى 2015ء

79

جنہیں اپنے کام سے انتاعشق ہوتا ہے کہ دہ اس کے عشق میں متلا ہوکر ہاتی سب کھے بھول ماتے ہیں۔

وہ مرف کام کرتے رہے ہیں۔ انہیں کھانے پینے اور کمری ملرف دھیان دینے کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ کام ان کے بزدیک ایسی عبادت ہے جس کو ہر دفت ادا کرتے رہنا حاہے۔

ہے وئی صحت مندر جمان نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ کام کے علاوہ زندگی کے دوسرے مشاغل کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ ور نہ انسان نفسیاتی مریض بن کررہ جاتا ہے۔

پڑ چاہیں، ادای کا احساس، عصر بیرسب اس کی فطرت کا حصد بن جاتے ہیں۔ ماہر ین نفسیات اس لیے اس کو ایک مرض جھتے ہیں۔

Mrlo mania

بی ہاں آپ اس تخص کو سے نہ جھیں کہ دہ بہت باذوق ہے اور میوزک پر جان دیتا ہے۔ بلکہ سے بھی ایک مرض ہے۔ ہروفت موسیقی کو ایپ سر پر سوار رکھنا، سے ایک ایسا مرض ہے۔ ہیں۔ ہیں آپ کو بہت ہے لوگ جتلانظر آتے ہیں۔ اگر گھر میں بول تو زورز درے ڈیک بجارے ہیں اگر

الر معری اون دورز در ہے ڈیک بجارے ہیں اگر گاڑی میں ہوں تو بھی ان کامیہ مشغلہ جاری رہتاہے اگر پید ل چل رہے ہوں تو کا نوں میں ارزون نگار ہتاہے۔

بیسب مراو مانیا کی علامات ہیں۔ ایسے ایبنارل لوگ آپ کو ہر مکمل جا میں کے۔وہ بھی اس مرض کے درجے میں آتے ہیں۔جنہیں خود کانے بجانے کا شوق ہے۔

ان کی زندگی بس اس کے گرد کھوم کررہ جاتی ہے۔ دہ کسی اور کی طرف و کھنا بھی پیند نہیں کرتے ۔ ان ہے جب دنیا کے حالات کے بارے میں دریافت کیا جائے تو ان کا بیہ جواب ہوتا ہے کہ بھائی جھے کیا معلوم ۔ جھے تو میوزک ہی ہے فرمت نہیں ملتی ۔ فرمت نہیں ملتی ۔

یے زندگی گزارنے کا غیرصحت منداندرویہ ہے۔اس کے ماہرین نفسیات اے مرض جھتے ہیں۔

Hiaro mania

ہدایک خطرناک جنون ہے۔اعتدال پسندی ہے بہت مٹ کر۔

اس میں جتلا ہونے والا شدید غذبی نظریات رکمتا ہے۔وہ ای عقیدے ادرائے دلائل کے علادہ کھے اور سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔

ال کا غدہب سے بہتر، ال کا مقیدہ سب ہے مابسنامسرگزشت

اعلیٰ اور اس کے دلائل سب سے وزنی ہوتے ہیں۔بس اس کا یہی خیال ہوتا ہے۔

ایسائخص بحث مباحظ کو پہند کرتا ہے اور نہ جانے پر خاموش رہنے کی بجائے النے سید ہے دلائل دیے لگتا ہے اور مجمعی بھی اپنی شدید جنونی کیفیت میں وہ ناراض یا غضے ہوکر اپنے نخالف پر جملہ بھی کر بیٹھتا ہے۔کسی دوسرے مسلک والے کونقصان پہنچانے کوئو اب سمجھتا ہے۔

توبیدر جمان انتهائی خطرناک ہے اور بیکسی مذہب کے ساتھ وابستگی یا محبت کا نبیس بلکہ اس مرض کی علامت ہے جس کو ہاڑو مانیا کہتے ہیں۔

## Noso mania

یہ ایک ایہ اوہم ہے جس میں ہزاروں لوگ جتلا ہیں۔ اس وہم کے حال افرادیہ بجھتے ہیں کہ وہ بیار ہیں۔ کوئی نہ کوئی بیاری ان کوگئی رہتی ہے۔ ہر گھر میں ایسی عور میں اور مردآ پ کوئل جاتے ہیں جن کا زیادہ وفت ڈ اکٹر زکے پاس گزرتا ہے اور جود واؤں اور بے تکے علاج پر ہزاروں لا کھوں خرج کرےتے رہے ہیں۔

رس میں میں ہور ہوتا ہے، بھی جوڑوں میں،
میں ان کے سریس درد ہوتا ہے، بھی جوڑوں میں،
میں سانس بند ہونے لگتی ہے، بھی چھے اور ہونے لگتا ہے۔
جب کہ اتی فیعمد کمیسز میں بیر صرف ان کا دہم ہوتا ہے۔ اور ایسا
دہم ایک دن انہیں دانعی بیار ہی کر دیتا ہے۔

ایسے لوگ ندمرف اینے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی
تکلیف دہ ہو جاتے ہیں اگر کئی میں اس متم کی کوئی علامت
آپ کودا ضح طور پر محسول ہوتو فورا توجہ دیں اور کمی ماہر نفسیا ہے
سے رجوع کریں۔ ددسری صورت میں ایسے مریض واقعی
شدید مرض میں جنل ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی ہائیر مینشن،
بلڈ پریشرادردل کی بیار یوں وغیرہ میں۔

# Micro mania

ساکے جرت انگیزاور پریشان کو شم کاوہ مہے۔
اس میں جلافنص ہیں جھتا ہے کہ دن بہ دن اس کا قد چھوٹا ہوتا جار ہا ہے اور ق اس کلر میں گھلار ہتا ہے۔
اس کولا کہ سمجھانے کی کوشش کی جائے اس کے قد کی ہائش کر کے دکھایا جائے اے پھر بھی یقین نہیں آتا۔ وہ بہی بائش کر کے دکھایا جائے اے پھر بھی یقین نہیں آتا۔ وہ بہی سمجھتار ہتا ہے کہ دہ بہت تیزی ہے ہوتا جوتا جار ہا ہے۔
مہر کی میں ہے کہ اس می کے مرض کی مثال ہمارے یہاں بہت کم ہو ۔ کی بید ہم اپنی جگہ حقیقت ہے۔
مہر مین نفسیات اپنی جگہ حقیقت ہے۔
ماہر مین نفسیات اپنے خاص طریقہ علاج سامی کے مرض کے مرض کی مثال جائے ہے۔

80

ا منى 2015ء

ق<sup>و ہم</sup>ن سے اس وہم کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔

Macro mania

ما کرومانیا کے بالکل برعکس وہم ہے۔ ما کرو مانیا میں انسان خود کو چھوٹا ہوتے ہوئے محسوں کرتا ہے۔ (کاور تانہیں بلکہ جسمانی طور پر) اور ما کرو مانیا میں خود کو بڑا قد آ ورمحسوں کرتا ہے (جسمانی طور پر)۔

وہ اس وہم میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ دن بہ دن اس کا قد بڑھتا چلا جار ہا ہے۔ اس وہم کے حامل افراد او کچی محرابوں وغیرہ کے نیچے ہے بھی سراس طرح جھکا کرگزرتے ہیں جیسے ان کا سراہمی تگرا جائے گا۔اس وہم میں جتلا ہوکر انہیں خود کو سنعبا لنے میں پریشانی ہوجاتی ہے۔

ایسے لوگوں کا علاج بھی ہاہر نفسات ہی کرسکتا ہے۔ ایسے لوگ مرف اپنے آپ ہی کوئیں بلکہ دوسری چیزوں کو بھی ان کے جم میں بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں ادر بعض اوقات اپنے اس وہم کی وجہ سے ادروں کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔

Necro mania

یہ بہت کمنا و ناادر قابلِ نفرت جنون ہے۔
اس میں بتلا افر ادساح ادر خدا کی نگاموں میں ذلیل ہو
کررہ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جومردہ اجسام سے
بغطی کرتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات قبرستانوں ہیں ہوا
بر تے ہیں۔ یقبرستان میں جا کرعورتوں کے تازہ جسم نکال کر
اینے اس قبیح تعلی کا ارتکاب کرتے ہیں۔
اسے اس قبیح تعلی کا ارتکاب کرتے ہیں۔

ا سے لوگوں کے چہرے خدا کی طرف سے خ کردیے جاتے ہیں۔ انہیں دیکو کر احساس ہوتا ہے کہ بیٹن کی خمناؤ نے گناہ میں ملوث ہے (جاہے ہم اس کے ہارے میں مجھونہ جانے ہوں)۔

پھونہ جائے ہوں ہے۔ ہوتا ہے کہ جب اس متم کے لوگ پڑنے جاتے ہیں اور لوگ ان پر سخت متم کا تشدد کرتے ہیں۔ پولیس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس کم مناؤنے جرم پر ان کی سزائیں اپنی سے میں ان کی سزائیں اپنی سے لیکن انہیں نفسیاتی مریض ہی تجمعنا چاہے اور حکام کوچا ہے ہوں کی سرزا کے دوران میں ان کے لیے کی سائکا ٹرسٹ کا ہرد سے کر دود دارہ اسی کوئی حرکت نہ کر سکیں۔

Nosto mania

یے جنون خطر ناک تو نہیں لیکن پریشان کن ضرور ہے۔ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یہ دو لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی جانی پہچانی جگہوں پر

ماسنامهسرگزشت

آج ہے کوئی ایک مدی پہلے کی بات ہے سبی ے ایک یاری سینے جمشید جی مدن نے کلکتہ میں مان تھیز قائم كركے بنكال ميں علم سازي كي ابتداكي مي انہوں ا نے 1917ء میں مہلی خاموش فلم" ستیہ وادی بریش چندر' 'بنائی مجرد میرن کنگولی ان کے ساتھ شامل ہوئے جنہوں نے رابندرناتھ میکور سے ننون لطیعہ کی تعلیم حاصل کی می۔ ای دور میں انگستان سے اعلی تعلیم حاصل کرنے والے ذہین فلمساز بی این سرکارنے کلکتہ من بهلاسنيما" چرا" تعمير كروايا اور 1920 م من نالي النج میں اعلیٰ سازوسامان سے آراست فلم اسٹوڈیو ''نیوسیم''' قائم کی۔اورفلسازی شروع کی توبیکالی زبان کے ناموراد بول ٹیکور شرت چندر چڑ تی اور بنگم بابوک بظر کہانیوں اور ناولوں کو پردہ سیس پر جی کرنے کی ریت ڈالی۔" دیوداس" ممنی ای سلسلے کی ایک قلم ہے جس کے لیے شرت بابو کے ناول کو مہلی بار منتخب کیا حمیا اوراس كے مركزى كرداركے الى سبكل اور خورشدے ادا كرائے محے \_كولكية كى موجود وللم اعدسرى ميل آج می اس بات کی جروی کی جاری ہے اور بنگالی زبان کی مقبول کہانیوں ٹاولوں پرمی فلمیں بتائی جار تی ہیں۔

والهن جانے كى شديدخوائش ہوتى ہے۔ بيلوگ شهر، ملك يا مطے سے باہر بين ره سكتے۔

تهیں بھی ملے جائیں وہ اکھڑے اکھڑے اور اجنبی

اجبی ہے رہے ہیں۔ پرلوگ اپنی جانی پہوائی جگہوں پر دالیس آ کر ہے پناہ سکون محسوس کرتے ہیں۔انہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ اب تک قیدی تنصادراب انہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔

ایسے لوگوں کو اپنا گھر، اپنا علاقہ بری طرح یاد آتا ہے اوروہ ہرتم کے جانس کو چھوڑ چھاڑ کرواپس آجاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے اس جنون کو ناسٹو مانیا کا نام دیا ہے اوراس کا باقاعدہ علاج بھی کیاجا تا ہے۔

Onio mania

اس مرض میں خواتمن کی بہت بروی تعداد جملا ہے۔ یہ تقریباً ہر کھر کی پراہلم ہے۔ چند ہی الی ہوتی ہیں جو حالات ہے مجبور ہوتی ہیں یا کفایت شعار ہوتی ہیں۔ ہے خواہ کو او کی شائیگ کا جنون ۔ ستر فی صدخواتمن اس جنون میں جلا ہوتی ہیں۔ ہے۔

منى 2015ء

ليرة موياندليرة موتو يمي ماركيث حاكر وكوند وكولي أني أن ماے كريس اس چزكى شرورت بوياند بو

کہا جاتا ہے کہ شانک خواتین کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے لیکن بیمرف مشغلہ میں بلکہ ایک مرض ہے اور اس مرض کواد نو مانیا کہا جاتا ہے۔

الی مریض خواتمن کے شوہر بہت بے چارے سم کے ہوتے ہیں۔ان کی تعریباً ساری آمدنی ای چکر می*ں خرچ ہو* 

ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ریہ بیوی کا شوق ہے کیکن البیل کیا معلوم کہ بیشوق ہیں مانیا ہے۔ بھاری ہے ادر اس کا علاج بہت منروری ہے۔

### Onomato mania

سردہ مراس ہے جودوم ول کو بور کر کے رکھ دیتا ہے اور اس مرض بیں جتلافر دکوا حساس بھی تہیں ہوتا کداس نے سامنے والے کو کی درجہ بور کر دیا ہے۔

مدوه لوگ ہوتے ہیں جوایک بی بات یا جملے کود ہراتے ملے جاتے ہیں۔آپ دی دفعہ کوئی دانعہ کن مے ہوتے ہیں لیکن گیار ہویں بار می دہ آپ کوخر درسنا میں کے۔

اليے لوگ مرف ايك رائے ير كدود بيس رہے بلك جملے محاد براتے یں۔ محے کہیں تھے۔اس کے بعد مردی بات۔ مہ عادت ہے حکن می محض ایک عادت تہیں ہے۔ بلکہ مرض ہے۔نفسالی مرض اور اس مرض کوجی ماہرنفسات ہی کی ضردرت اولى ب

# Opso mania

تى الى يى الك نفسالى مرض ي احتدال پهنديا نارل لوگ مرف اتنا کيتے بين کرانيس کمانے کی فلاں چز پسندے اور جب ل مائے تو احترال کے ساتھ کھا بھی لیتے ہیں۔ لیکن اس مرض میں جتلا افراد کھانے کی کی ایک چیز کے پہنچے نوٹ کر پر جاتے ہیں۔

ان کابیشوق جنون کی مد کو چمونے لگنا ہے۔انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوئی کہ وہ جو چھے بھی کھائے ملے خارے ہیں وہ ان کے لیے مغیدے یا نقصال دو۔

البيل بس كمات رب سے مطلب ہوتا ہے ادر كى بھى مال میں بیان کی خوش خورا کی جیس بلک مرض ہے اور وہ می تغسالي مرض-

Plano mania

مر بخان مجی بہت خطر تاک ہے۔اس جنون میں جمل

PAKSOCIETY1

ماستامه سرگزشت

محض بغیر کی مجہ کے معاشرے کے اصول ادر قوانین کوتو ڈکر خوش ہوتے ہیں۔ لیعنی وہ اگر زیادہ شدید ہو ما نیں تو سول نا فر مانی بھی شروع کردیتے ہیں۔

ستنل توڑنے ہے لے کر snatching تک بچھ می کر سکتے ہیں ادراس ہے ان کا مقصد پیپوں کا حصول بھی نہیں ہوتا بلکہ و وقوا نمین کی خلاف درزی کر کے خوش ادر سکون

محسوس کرنے لکتے ہیں۔

بظاہر تو ہم انہیں بحرم کردان کر کوئی سز ادلوا دیتے ہیں کیکن ان کے اندر کے اس رجحان کوچتم ہیں کریاتے۔

موقع ملنے ير دو پر اس مم كى كوئى حركت كر بيشے یں۔ لبذایہ مروری ہے کہ اس رجمان کوحتم کرنے کے لیے ان کا تغیالی علاج کرایا جائے۔ کیوں کہ یہ ایک خطر ماک

#### Pluto mania

بيده جنون ہے جس ميں آج كا ہردوسرايا تيسرا آدى جلا ہے۔ لین دولت جمع کرنے کی خواہش۔ بیالک تباہ کن ر. قان - -

ال سے پورے معاشرے كالوازن بركرر وجاتا ہے۔ اليے لوگ دول جع كرنے كى ہوى ش بے رحم، سفاک ادر اندھے ہو جاتے ہیں۔ان کے نز دیک جائز اور نا جائز كى ميزحتم موجالى ہے۔

وہ ہر حال میں دولت ما ہے ہیں۔ جا ہے دوسرے کی لاش کا سودا کیوں نہ کرنا پڑے۔اپی عزے کا جنازہ کیوں نہ تكالناير \_\_ البيل توبس دولت ما ي-

فرج كرنے كے يميں بلاجع كرنے كے ليے اور يہ موج موج کر فوٹ ہونے کے لیکدان کے پاس کتنے ہے

ذرااب ارد کردتو دیمیس ایسے کتے لوگ دکھائی دیے جائیں مے سیرسانفیاتی مریض ہیں اور ان کے مرض کا نام ہے بلونو مانیا۔

مد مختلف دائن بماريول كابهت مخقرسا جائزه هيه بم نے خاص خاص واہموں کا ذکر کیا ہے در ندریدوا ہم استے زیادہ یں کدان کو بیان کرنے کے لیے پوری کتاب ما ہے۔ مجمى بمى تواييالكا بي مي برانيان اي ايك الله وہم کے ساتھ زندہ ہے۔ جدید دور نے ان واہموں کوشدید

ے شدیدر کردیا ہے۔



المسریکی سیاست کی بساط پر کئی ایسے کہ الاڑی سامنے آئے جنہوں نے اس بساط پر مہرے پوری دنیا سے جمع کرلیے اور ان کی چالوں نے مختلف محالك كی سیاست كو زير و زبر كیا۔ انہی چالاك ترین امریکی صدور میں سے ایك صدر كا احوال زندگی۔

# الله على الله على المعلمة الله على المعلمة الله المعلمة الله المعلمة الله المعلمة المع

کسی دانشور نے کہا تھا کہ بعض شخصیات تاریخ شل جکہ بنالیتی ہیں بھر کچھ الی بھی ہوتی ہیں جوخود الی تاریخ بناتی ہیں۔ان میں امریکی صدر رچرڈ تکسن بھی ہے۔وہ انتخل محت اور مسلسل جدوجہد کر کے اس منصب اعلا پر فائز

منى 2015ء

ہوا تھا۔ایک وو برس ہیں اس نے مبر استقامت سے

يوري جيس يرس تك اپناساي سفر جاري ركما اور بالآخرايي

ووایک منازه محض تھا۔ایک طبقہ ایسا تھا جواسے سریر

83

ماستامسرگزشت

بٹھا تالیکن دوسرا طبقہ اس سے نفرت کرتا تھا ادر ہمہ وقت وشام طرازی پرآباد ورہتا تھا۔

اہرین سیاست اسے اوسط در ہے کا سیاست دال کے ہیں کہ اس نے بعض کا سیاعد حالات اور پیچیدہ صورت حال میں نہا ہے دانشمندی کا مظاہر کیا اور امریکی توم کو گرداب سے لکالا ۔ کسن خود کو دانشور اور اعلا پائے کا سیاست دال کہتا تھا، گر دانشور اس سے سنتی نہیں تے ادر معتملہ اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ عمل و دانش اسے جمو کر بھی نہیں گزری۔ اس کی سیاس زندگی نشیب و نراز سے مجموکر بھی نہیں گزری۔ اس کی سیاس زندگی نشیب و نراز سے مجموکر بھی نہیں گزری۔ اس کی سیاس زندگی نشیب طور پر بھی یا در کھا جاتا ہے۔ معراسے رہنمائے سیاست بھی طور پر بھی یا در کھا جاتا ہے۔ معراسے رہنمائے سیاست بھی

و و دو بار امر ایکا کا نائب مدر متخب ہوا۔ قائم مقام مدر بھی بنا۔ کر تجب خیز بات ہے کہ مدارتی انتخاب میں الکل نو وار د اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فوار د تقا۔ اپنے کالف جان ۔ اللہ کینڈی کی مقبولیت کم کرنے اور ملے ہے کالف جان ۔ اللہ کینڈی کی مقبولیت کم کرنے اور ماس کے لیے نقصان دو اور مہلک ٹابت ہوا۔ پچھ مر سے خود اس کے لیے نقصان دو اور مہلک ٹابت ہوا۔ پچھ مر سے بعد اس نے کیلیفور نیا کی گورزی کے لیے انتخاب لڑا، کین دی کی میں ہوئی کر کی کے انتخاب لڑا، کین دی کی میں کہ جائی ہی اے فلست ہوئی ۔ سیاس بی بنڈتوں نے پٹی کوئی کر دی کہ جائی ہی اے فلست ہوئی ۔ سیاست اس کے بس کی بات نہیں دی کہ جائی ہوئی کر ایک نے اسے نائب مدارت کا اہل بھی نہ کہ جائی ہوئی کوئی کر بات نہیں کے اس کی اس کی دیا ہے ہوئی کوئی کی دیا گی نے آخری ائی قرار دیا۔ کسن نے استخاب جیت کر اپنی بارٹی کوئیا تی وہ کہ بادی ہے بچالیا۔

رچرڈ نکسن امور فارحہ کا باہر سمجما جاتا تھا۔ کی معدد
اور نائب معدد نے استے غیر کلی دورے نہیں کیے جتنے اس
نے کیے تھے۔ انہی دوروں میں جب وہ دینز ویلا گیا تواس
پر تا تلانہ تملہ ہوا کر وہ بال بال نگا کیا۔ خروجی ہے اس
کے مذاکرات کو تاریخی قرار دیا گیا۔ اس نے کیوبا کے فیڈل
کاستر و سے بھی ملا قات کی اور اس کے بارے میں الیم
د پورٹ تیار کی جو آنے والے وقت میں سو فیعد درست
ٹابت ہوئی۔ پھر چین گیا اور باؤزے تک اور چواین لائی
سے بھی ملا قات کی۔ امر یکا اور چین کے باین جوسر دمہری
پائی جائی تھی اسے دور کیا۔ یاد رہے کہ ویت نام کی جنگ

ن متح کم

تھی۔اس لیے امر بکا اور چین کے مابین ایک وسیع اور گہری کھائی ہیرا ہوئی تھی لیکن بیس برس بعد تکسن نے اسے پاٹ

ተተ

رج ذیمن لاس انجلس ہے تمیں میل داقع بور بالنڈا نای زرعی تصبے میں بیدا ہوا تھا۔وہ اے خاندان کے بایج بجون من دوسرا بچه تقامه بميرلد ( 9 0 9 1)، دُونالدُ (1914)، آرم (1918) اور اليدورة (1930) - اس كا باپ بڑھئی تعااوراس نے اینے خاندان کے لیے الگ تعلک ایک مکان بنایا جواس کی مہارت کا جیتا جا گیا ثبوت تھا۔وہ لکڑی کا مکان تھا جو ایک کول می بہاڑی پر تعمیر کیا گیا تحابه چونکه ماحول مین خنای چنانچه بیدمکان مجی سرد ر مهنا تمابه زس شاکنی کوآج مجمی وہ دن یاد ہے جب تکسن پیدا ہوا تھا۔اس کا کہنا ہے کہ عمین کی آ جمعیں اور سر کے بال بمورے تھے۔آواز کڑک دارتھی ،للذااس کی دادی نے چیں کولی کر دی تھی کہ وہ بڑا ہو کر قانون داں ہے گایا پھر کسی مبلیغی جماعت کا سر براہ۔اس کی دادی کا کہنا ہے کہ وہ جینین بى سے كام كابُو تھا۔ دہ والدين كى مدد كيا كرتا تھا اور اكثر ایسے کام بھی کرتاجو بچے ہمیں کرسکتے تاہم وہ ایسے کام ہمیں كرتا تما جولاكيال كرني تعين مثلًا برتن ماف كرنا ، فرش ماف کرنایا کیڑے دھونا۔وہ اپنے طور پرشر مندہ ہوتا تھا تو آ نکمیں بند کرنیا کرتا تھا۔ کلاس کے بچوں سے دہ اس حد تک مختلف تھا کہ جب وہ رنگین کہانیوں کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے تو وہ اخبار بڑھ رہا ہوتا تھا۔ کویا اے حقیقی علم ہے محبت مي اور ده ديومالايت سے دور رہتا تھا۔

کشن نے اپ بارے میں فیملہ کیا تھا کہ وہ قانون دال ہے گا، تاہم اس دفت تک اس نے کوئی حقیقی قانون دال ہے گا، تاہم اس دفت تک اس نے کوئی حقیقی قانون کا بارے میں دیکھا تھا۔ البتہ اخبار پڑھتے ہوئے وہ ان کے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا ادرا پے طور پرسوچا گرتا تھا کہ قانون دال حکومت کے ہرکام میں شریک رہے ہیں اور ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اے تقریر کرنے کا بھی شوق ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اے تقریر کرنے کا بھی شوق کرتا تھا۔ کلاس کے لڑے اس کی تقریری مملاحیت کا اعتراف کرتے تھے۔

اس کے چھوٹے بھائی ڈونلڈ نے بتایا۔''وہ کلاس کے سارے لڑکوں سے جنتی اور بیدارمغز تھا۔ جب دوسرے لڑکے کھیل کو دہمی معرد ف ہوتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی کماب

ماستامهسرگزشت

84

مئى 2015ء

یڑھ رہا ہوتا تھا۔طالب علمی کے دور ش اس نے اتھارہ بار مختلف انتخابات میں حعبہ لیا اور ایک بارجمی نا کا مہیں ہوا۔ تکسن جب قدرے بڑا ہو کیا تو تھیتوں میں جزوفتی طور یر کام کرنے لگا۔اس طرح سے وہ ایل کفالت خود کرنے پر قادر ہو کیا۔ جب وہ دس بارہ برس کا تھا تو اس نے کمیتوں میں میم کی محلیاں تو ڑنے میں مہارت حامل کر لی سمی-اس کے باپ نے لیموں کی تجارت شروع کردی۔مر اس میں اے تا کا می ہوئی تو اس نے ایک جزل اسٹور کھول لیا۔اب مکسن کا زیادہ وفت وہاں کزرنے لگا۔وہ دکان پر آنے والی گاڑیوں کے پہیوں میں ہوا بحرتاء کلے سوے آلو، ثما ٹراور پیاز کوعلنحد و کرتااور مجلوں کوسلیتے ہے صیلف پررکمتا۔اس کے علاوہ پر چون کی چیزیں لوکوں کے کمروں تک پہنچایا کرتا تھا۔ بیاضا کی کام دوبلا تیت کر دیا کرتا تھا۔ جباس نے اسکول کی بر مائی ختم کر لی تواے کا کج میں داخل کرایا گیا۔وہ اب سنریوں کے شعبے کامپیجرادر متی بن چکا تھا۔وہ ان کے علادہ بھی چھھا ہے کام کرلیا کرتا تھا جس ے اے زائد آمدنی ہوجایا کرتی می-اس کے والدین اس ہے خوش اور اس کی ملاحیتوں کے معترف

اس کا خاندان 1753 میں آئرلینڈ سے دیلاوئیر کے ساحلی علاقے میں آگر آیاد ہوا۔اس کے بعد اس کے خاندان کی شاخیں پھیلتی چلی تئیں۔ بمسن کے آباڈ اجداد میں ہے ایک میا حب نے جزل واشنکٹن کے ساتھ ویلا ویبر کو عبور کیا اور دورانقلاب کی باره جنگوں میں حصہ لیا۔

تکسن کے آبادُ اجداد بہت محتی اور مشقت کے عادی تے۔وہ بائل برمدق دل سے ایمان رکھتے تھے۔ عقیدے کے لحاظ ہے وہ میتھا ڈ سٹ تھے۔ نکسن کے والد کیلیفور نیا میں کزشتہ میدی کی ابتدا میں آئے تھے۔اہیں کسی ایسی جکہ کی تلاش تھی جہاں دوسری جگہوں کی نسبت کری ہواورسورج بوری تمازت ہے چکتا اور حرارت فراہم کرتا ہو۔اس کے کے ان کی ٹانک میں در دائمتا تھا۔وجہ یہ تکی کیدو وٹرالی دھلیلتے تھے۔انہوں نے اپنے قیام کے لیے جو جگہ متخب کی وہاں د حوپ کی فرادانی تھی اس لئے بید شکاے۔ رحی ڈنکسن اپنی ابتدائی زندگی میں جن افراد ہے متاثر تما ان می ساتویں جماعت کے ایک استاد ہوسکای تے۔انہوں نے نکسن کو درس دیا تھا کہ اگر دہ زندگی میں پکھ مامل كرنا ما بها بإلى الله ما ي كدده بخت محت كرے اور

اس ہے جان نہ پھڑائے۔وہ ان کے خاندان ہے واقعنہ تے اور ان کا خیال تھا کہ نکسن اپنے والدین کے علاوہ اپنی دادی کی شخصیت کا نجوز ہے۔اس میں جو سجید کی اور برد باری پداہونی ہوں اسی لوکوں کی دجہ سے پداہونی ہے۔

تکسن کو یا د تھا کہ ان کی دادی کا مڑک کے کنارے کشادہ سا مکان تھا۔ ہر سال کرمس کے موقع پر اور خاص طور پر کرمیوں میں سارا خاندان و ہاں جمع ہوا کرتا تھا۔ دا دی نے اس طرح سارے خاندان کو باہم مربوط رکھا ہوا تھا۔وہ باقاعد کی سے اور بوے ہانے پر سب کو خط لکھا کرلی سمس وہ کہنا ہے۔"میری دادی کا ایک معیارتمااوروہ خاندان کے سارے افراد کو تلقین کیا کر لی تعیں کہ ان کی ہیروی کریں۔ان کا مقولہ تھا کہ دیا نت داری اور محنت ہے کام کرد۔کام بہترین طریقے ہے انجام دو۔ 'غوض اس انداز کی انہی انہی یا تیں کرلی تعیں جوآ کے چل کر ہماری تربیت میں کام آئیں۔

'' جمعے اچمی طرح ہے یا د تھا کہ ان کے کمر میں کوئی ملازم میزیر بیشے کر تنہا کھا تا تہیں کھا تا تھا۔وہ کھر کے افراد کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔حالانکہ ملازموں میں نیکرو،انڈین اور سیکسیکو کے رہنے والے افراد بھی شامل تے کئین و وسب کواینے ساتھ بٹھالیا کر تی تھیں۔ان کی بیہ بات میں بھی جیس محول سکتا۔امارت اور معلسی کی سطح ان کے نزد یک مساوی می او نے اور نیجے کی ان کے ہاں کوئی

تکس کی ماں نے اپنے جمعوثے سے خاندان کی مقلسی ختم کرنے کے لیے بہت کھ کیا۔ وہ شب در دزمشغول ر ہا کر لی تعیں علی الصباح بریدار ہو جایا کر لی تعیں اور ناشتا بنانے کے علاوہ اسٹور پر کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتی سمیں۔ناشنا سب ل کر کیا کرتے ہے اور پھر سب ل کر عبادت کرتے اور ہائبل پڑھا کرتے ہے۔

برے بمائی فریک مکس نے پر چون کی دکان کھول لی جس ہے بحق ایک پیٹرول پہی بھی تھا۔مرف رچرڈ تکسن ہی ہیں بلکہ خاندان کے سارے افراد وہاں کام کرتے تے۔جب اس کا بھائی فریک بیار بڑ کیا تو رج ڈیکس نے اسٹور کوسنعال لیا۔وہ منج جار بجے اٹھ جایا کرتا اور منڈی جا كرسزيال لے آتا۔ انہيں دحوكر وكان بيل لكانے كے بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی کو د کان پر بٹھا دیا کرتا اور اسکول جلا

ماسنامهدي شت

کسن کی عمر جب ستر ہ برس کی ہوگئ تو وہ ایک کانے کی داخل ہوگیا، جو وائیشر جس تھا۔ پھر ایک ماہ بعدوہ طالب علموں کی تنظیم آرتھا گونیئر جس شامل ہوگیا۔ اس کی کارکروگی اور صلاحیتوں کو دیکھ کر اسے اس تنظیم کا صدر بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسے متفقہ طور پر کانے کی ابتدائی کلاس کا صدر اور کانے کو کشرول کرنے والی مشتر کہ کوسل کا عمر بھی ختنب کر اور کانے کو کشرول کرنے والی مشتر کہ کوسل کا عمر بھی ختنب کر ایا گیا۔ دل جسپ بات ہے کہ کسن نے بیا اعز از کالج جس وافل ہونے کے صرف ایک ماہ میں حاصل کرلیا تھا۔

دورے برل میں جمہ لیا اور کی بار انعابات عاصل زیادہ مباحثوں میں جمہ لیا اور کی بار انعابات عاصل کے۔ ان میں قومی جمہون کا مقابلہ قابل ذکر ہے، جس کا موضوع تھا'' آزاد تجارت ۔''کسن اس کے تی میں بولا اور جمہون قرار دیا گیا۔ خطابت اور مباحث کا فن اس کی شخصیت کا جزوبن چکا تھا۔ ڈاکٹر پال اسمجھ جو تاریخ اور سیاست پڑھایا کرتے تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ رچ ڈنکسن کو سیاست پڑھایا کرتے تھے کہ رچ ڈنکسن کو تاریخ امریکا کی وی جلدوں کا مطالعہ کر ڈالا۔ تاریخ امریکا تاریخ امریکا کی ایک جلد کے مفات ایک ہزار صفحات پر شمنل می۔ ای دوران میسن نے فرانسی سیکھ کی اور کلا سکی فرانسی فلاسٹروں کو پڑ متا شروع کرویا۔

کسن نے 1932ء جس اس کا بچ سے کر بچویش کر لیا۔ 207 طالب علموں جس اس نے تیسری ہوزیشن حاصل کی۔ اس شہر جس انجی تک روزگار کی بھولیات عام نہیں ہوئی تعمیں۔ یکسن کا کہنا تھا کہ بچھے روزگار کی ضرورت نہیں تھی بچھے آوالمائعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی البی یونی ورش کی متراش تھی جہاں جس رقم خرج کیے بغیر قانون کی تعلیم کمل کر سکوں۔ انہی دنوں شالی کیرولیٹا کے شہرور بام کی ڈیوک یونی ورش کوا سے کسی طالب علم کی تلاش تھی جس نے اعزاز کے ساتھ ڈکری کی ہو۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ ایسے طالب علم کو رزون کی تعلیم وظیفے کے طور پر دی جائے گی۔ چنا نچ نکسن ما تون کی تعلیم وظیفے کے طور پر دی جائے گی۔ چنا نچ نکسن خراب کے درخواست وے دی۔

نے ہی وظیفے کے لیے درخواست وے دی۔

وابھیر کالج کے مدر نے تکسن کوایک سفارش خط دیا
اورلکھا۔ ' مکسن امر بکا کا عظیم لیڈر نہ بھی بن سکا تو ایک اہم
لیڈر ضرور ہے گا۔ '' تکسن کو نہ صرف ہے کہ بونی ورش میں
داخلہ ل میا بلکہ بیشل ہوتھ ایڈ مسٹریشن میں 35 سینٹ نی
سمنے کے حساب ہے کام بھی لی میں۔

وہ کے اور سال دوم اور سال موم کے

مابينامسركزشت

لیے وظائف کی تعداد سال اوّل کے وظائف سے بہت کم ملکی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ سال اوّل کے طالب علموں جن بخت مقابلہ ہوتا تھا۔ اسکول کے ختنم کا کہنا تھا کہ معاشی کساد بازاری کے ان دنوں جی بہت کم خاندان نیوٹن فیس اداکر پاتے تھے۔ ری ڈنکس نے پورے بین برک تک اپنے وظیفے کو برقر اررکھ کریہ ٹابت کر دیا کہ اس جی قانون کی اعلا ملاحییں کوٹ کوٹ کر بحری ہوگی ہیں۔ بع ٹی درشی کے طالب علموں کے وہم وگمان جی بھی جہیں تھا کہ وہ سیاست جی حصد لے گا۔ اس لیے کہ تکسن شرمیلا اور تھا طائر کا سیاست جی حصد لے گا۔ اس لیے کہ تکسن شرمیلا اور تھا طائر کا کھا۔ اس کے کہ تکسن شرمیلا اور تھا طائر کا کہ وہ تھا۔ اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ دوستانہ ہوتا لیکن اس جی گئے نے کا گھا۔ اس کی جو تی ہیں ہوئی۔ وہ اپنے چرے پر مسکرا ہمٹ چہانے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا انداز روکھا تھا۔

تکسن دوسرے طالب علموں کی طرح یہ چاہتا تھا کہ کسی بڑی فرم میں انہیں کی ملازمت حاصل کرے۔ کرسمی کی چھٹیوں میں دہ اور اس کے دو سائٹی نیویارک میں ملازمت کی تلاش میں گئے۔ وہاں انہوں نے ہر بڑی فرم میں درخواست دی۔ جب کر کسن کی دلی خواہش بیتی کہ اے "سلی وان اینڈ کر ومویل" میں طلازمت ال جائے .... کی ساتھ کام کر کے اس کی استعداد میں اضافہ ہوسکی بتال پڑھے لکھے اور اعلا تعلیم یا فتہ افراد کام کرتے ہے۔ ان کے ساتھ کام کر کے اس کی استعداد میں اضافہ ہوسکی مقاد تھی اضافہ ہوسکی بتار بھی کہ اس کی استعداد میں اضافہ ہوسکی بتار بھی مدر امریکا کی بہر کرتی ہے۔ اگر بجھے وہاں کام ال جاتا تو میں مدر امریکا کی بجھے بہر کرتی ہے۔ اگر بجھے وہاں کام ال جاتا تو میں مدر امریکا کی بتار بہر کرتی ہے۔ اگر بجھے وہاں کام بل جاتا تو میں مدر امریکا کی بتار بہت آگے بھیجنا چاہتی میں اس لیے وہاں میرا بندوبست نہ ہوا۔"

اسخان کے بعد کسن نے وفاق ادار چھیں (اپنے بی آئی) میں ملازمت کے لیے درخواست دی۔ ان دنوں نوجوان اور بے روزگار قانون داں اپنے بی آئی میں ملازمت کرنے کو اپنے نے کی اعزاز ہے کم نہیں ہجھے تھے۔ یونی درئی کے ڈین نے اپنے بی آئی کے سریراہ کوخط کھا۔'' آپ نے بھے کہا تھا کہا گرمیری نظر میں کوئی فیر معمولی صلاحیت والا نوجوان ہو تو میں آپ کو اطلاح دوں میری نظر میں ایسا ایک نوجوان ہو تو میں آپ کو اطلاح دوں میری نظر میں ایسا ایک نوجوان ہو تو میں گریجویشن کمل کر لے دون ہے ادر وہ جون کے مہینے میں گریجویشن کمل کر لے گا۔وہ کردار اور صلاحیت دونوں اعتبار سے گا۔وہ کردار اور صلاحیت دونوں اعتبار سے میں ملاحیت دونوں اعتبار سے میں دونوں اعتبار سے میں ملاحیت دونوں اعتبار سے میں ملاحیت دونوں اعتبار سے میں ملاحیت دونوں اعتبار سے میں دونوں کی کوشش کرتا

86

ہے۔ دوسرے طالب علموں کے مقاطعے میں اس کی بوزیش كاندازه يون لكايا ماسكا بحكه ده اس برس يوني ورشي كي بار اليوى ايشن كامدرمتنب موايد

اس سفارثی خط کے باوجوہ جون میں تکسن کوایف بی آئی میں ملازمت ندال سی نا مار اس نے اسیے شہر میں الازمت كی تلاش كی شروع كر دى۔ يهال اے كيلفورنيا كے یا کچ مینے کے تعصیلی توائین کا مطالعه صرف دو مینے میں کرتا یزا۔ بیکام اس نے عمر کی اور مہارت ہے کیا۔

وائیٹرلال ایکلس کے مضافات میں ایک اہم تھے کی حيثيت بي مشهور موچكا تما يمن جب وبال 1937 مين کا نون کی پریکش کرنے والیس آیا تواس تھیے کی آبادی چھیں ہزارا فراد تک ہوچکی گی۔ جب وہ پہلے دن قانون دانوں کی قدیم ترین فرم' و حکرت اینڈ بیو لے' میں ممبر کی حشیت ہے واعل موالواس كيجم يرمرج كاسوف تعاراينا كام شروع كرنے ہے ویشتر اس نے فرم كى لائبررى كا جائزہ لیا۔ کمابوں کے سارے دیلف اور کما بی کروش ائی ہوئی محرو كمايوں كو ہاتھ من ليتے ہوئے خوف آتا تما كركہيں کوئی منکس ناخنوں میں داخل ہو کرنتعمان نہ پہنچا دے۔

منز ڈرون فرم کی سیرٹری میں۔ان کا کہنا تھا کہ تکسن نے لائجر ری کے دیلغوں ہے کتابیں نکال کرمیاف کیں پھر هیلغوں میں رنگ وروغن کروا کے ان میں کما بیں سلقے ہے رکھ دیں۔ مالانکہ ان کی تعداد کی سو سے زیادہ متی۔ مگر كما بول معصب كى بماير وونبيل عابتاتها كدوه كروآ لوداور كؤے كرے كے اغدازے يدى ريال اوركوئى اليس ہاتھ لگانا بی کوارانہ کے۔

مكن كو جب كيس لمن ككيلواس في مريد محنت ے کام کرنا شروع کرویا۔ابتدایس فرم کوطلاق کے جو کس ملتے تھے دوال کے میرد کردیے جاتے تھے۔ان مقدمات میں فرم کو نقصان و تنج کا اس کے کہ عسن کی کوشش مید ہوتی مى كدليس كا آخرى فيعلد طلاق كى صورت مي ند مو بلك فریقین میں مجموتا ہوجائے اوران کا کمر اندتیاہ ندہو۔فرم کو ببرمال اس کی ملاحتوں کاعلم ہوگیا بھا واس لیے انہوں نے اسے جرح کرنے والا قانون وال مقرر کر ویا۔انہوں نے اسے جابیداداور وفاقی ٹیلس کے مقد مات بھی دینا شروع كردير - جب اس كا كام على لكلاتواس في ايك قريبي تعبيالا بيراض أيك براعج آفس كمول لباروبال كوني قانون والممين تعالل المراش است زياده ترجايداو كم مقدمات

ى فتے تھے۔ليكن اس نے الى ملاحيتوں سے بدا بت كر دیا کہ وہ قیمے کا اٹارنی بن سک ہے۔ فرم کے ایک برانے شر یک کارٹام ہولے نے جو دائیٹر کے اٹارٹی بھی ہے تکسن كواينا معاون مقرر كروياب

جب تمن کی دکالت ترقی کرنے گلی تو اس نے سوما کہ کیوں نہ تجارت مجمی کی جائے۔اس علاقے میں تفتروں کی پیدا دارمطلوبہ منر درت ہے زیادہ ممی البذا اس نے پچھ مقای تا جروں کے ساتھ ل کر مخمد آ ربح جوس تیار کرنے کا فیملہ کیا۔ایل کمپنی کا نام اس نے ''سٹرافراسٹ' ر کمایا تا جروں نے نکسن کو اس کمپنی کا صدراور قانونی مشیر ہتایا۔ کمپنی کے لیے دس ہزار کا سرمانیہ بینک میں جمع کرایا میانتیم حسله افزالکا اور بری جهاز رال مینول نے اس میں دل چنہی لیما شروع کر دی \_ان کا مطالبہ تھا کہ اگر جوس كونسل بخش لمريقے رئحفوظ كرنے كا انتظام كر ديا جائے تو وہ شنوں کے حماب سے جوئ فرید لیں گے۔

نکسن کی کمپنی اورنج جوس کومحفوظ کرنے کا اہتمام کر ری تھی۔ آج کل کے طریقے یہ ان دنون جوں کو گاڑ ھا کر ے عرف مبیں لکالا جاتا تھا۔ان کے لیے سب سے برا مسئلہ رتھا کہ جوں کوئس چز میں بند کیا جائے کہ وہ زیادہ وفت کے ليے محفوظ ہوسكے سلوفين، كتے كے ذبوں اور ثين كے ڈبوں کو آزمایا کیا محر کوئی چنز کارآمہ ثابت منہ ہوئی۔ سہ کار دیار اس دفت تک نہیں چل سکنا تھاجب تک کہ جوں کو محنوظ کرنے ادر پیک کرنے کا ستلمل نہ ہوجائے۔ بمسن اوراس کے ساتھیوں نے سطتر کا جوس خودائے ہاتھوں سے تکالنا شروع کر دیا۔ اتی محنت ومشقت کے بعد بھی اس کارویارکو ڈیڑھ یک کے بعد بند کردیا ہا۔اس لے کہ محنت بهت موربي كى اوراس كاسعا وضهي عدام تحا

وائیٹر کالج ، جہاں ہے وہ تعلیم حاصل کر چکا تھا اس کے سابقہ طالب علموںنے اسے اپنی سیلیم کا صدر منا دیا۔ ایکے برس جب کداس کی عمر 26 برس کی واسے کا بح کا رُشی مناویا گیا۔ جمرت کی بات ہے کہ دو کا نج کاسب سے كم عمر ركن تقاركا في على ووحملي قالون كاكورس يردهاني لكا \_ جب اس كى عمر 29يرس كى جونى تواسے كان كا مدرينا

الرئیوں سے خوش مجہوں اور ملاب کی تکسن کے یاس فرمت تبین تمی اور نداس کی جیب میں اتنی رقم تھی کہ وہ ان کی ناز برداریاں سبہ سکا۔چنانجہ وہ ان سے دور بی رہتا

ماستامهرگزشت

تھا۔ لڑکوں کی اس کے بارے شی رائے تھی کہ وہ اس قدر وہیں اور سجیدہ ہے کہ اس سے ول کی نہیں کی جاستی۔ اس کے گرامراسکول کے ساتھی لڑکوں کا کہنا ہے کہ ہمیں تو ایسا لگنا تھا جمعے اسے لڑکیوں نے سوضوع کی بچائے ہونان ، اٹلی اور ایران کی ریاستوں کے بارے میں گفتگو کرنا پہند کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ کیے ہیں اور ان کی زیمری کے طور طریق کیے ہیں۔ وہ ذرا کرم دماغ تھا اور بحث ومیاحہ زیادہ کیا کرتا تھا۔

قانون کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے اسے مقامی بولیس کی بیٹی اولا فکورنس ویلش کے ساتھ کھو متے بھرتے و کیسا میں اولا فکورنس ویلش کے ساتھ کھو متے بھرتے و کیسا میا تھا ،اس کے علاوہ وہ کلبوں میں لڑکیوں کے ساتھ رقص بھی کرنے لگا تھا۔ چنانچہ یہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ مردم بیزار تھا اور لڑکیوں کی طرف و کھنا کوارانہیں کرتا تھا۔ پھول بھے چرے اسے بھی پند تھے۔

چاریں تک ایک دوسرے کی رفاقت میں گزار نے بعد انہوں نے اپنے تعلقات کو استخام بخشنے کے لیے 10 جون 1933ء کو مقنی کرنے کا فیصلہ کرلیا فلورنس کو و و باتیں اب تک یاد ہیں و ہمتی ہے۔ "اس رات کی ہر بات مسین اور دل کش تھی۔ پھول موسیقی ادر درو دیوار سے مسین اور دل کش تھی۔ پھول موسیقی ادر درو دیوار سے میں اور خال مناب کے سوا پھونظم ہی تہیں آر باتھا۔ ان میں بس میا تھا۔ ان کے سوا پھونظم ہی تہیں آر باتھا۔ ان کے سوا پھونلگر ہی تبییں آر باتھا۔ ان کی دوس میں تبییں کی مفلسی ان کے تعلقارت کی دوس کی دوس میں تبییں کے سوا پھونلگر ہی تبییں کی دوس کی دوس کی دوسر کی مفلسی ان کے تعلقارت کی دوسر کی دوسر کی مفلسی کی دوسر کی مفلسی ان کے تعلقارت کی دوسر کی مفلسی کی دوسر کی مفلسی کی دوسر کی دوسر کی مفلسی کی دوسر کی مفلسی کی دوسر کی دوسر کی مفلسی کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی مفلسی کی دوسر کی

تكسن كى مفلسى ان كے تعلقات كى را و ميں آڑے آئر بى تقی مقارش شك و شہم ميں جمل التي كر كہيں ايماند ہوجائے۔ ہالآخر جونے تا ك اڑكا اے

ہما گیا۔ بمسن کو بھی بیخبر ہو چکی تھی کہ جو بے ، فلورنس کے گمر گیا تھا۔ وہ ذہنی پڑ مردگی اورا نسر دگی کا شکار ہو گیا۔اس نے فون کر کے فلورنس سے کہا کہ اب وہ اس کی صورت بھی نہیں د کچھنا جا ہتا۔

آئ اٹنا بھی نکسن کو ڈیوک یونی ورٹی بھی واخلہ لل گیا۔ان کے تعلقات رہت کی دیوار ثابت نہیں ہوئے۔ ملاقا تیں جاری رہیں۔فلورنس نے ایک دل چیپ اکشاف کیا کہ جوبے اس سے زیادہ اس کی ماں کو پسند ہے۔اس لیے کہ وہ ملازمت کرتاہے جب کہ نکسن کے پاس آلو، پیازاورمٹر کی دکان ہے اور وہ اس سے سارے گرکے اخراجات پورے کر رہاہے۔ نکسن ایک گہری سائس بحر کررہ اخراجات پورے کر رہاہے۔ نکسن ایک گہری سائس بحر کررہ گیا۔ڈیوک یونی درشی بی پہلا مرحلہ کھمل کرنے تک وہ کلب جاتے رہے اور ایک ووسرے کی بانہوں بی بانہیں کلب جاتے رہے اور ایک ووسرے کی بانہوں بی بانہیں ڈال کرساتھ نبھا۔ نے کی تسمیں بھی کھاتے رہے۔

وہ یونی درئی میں داخلہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا، جب
دالی آیا تو اس نے فلورٹس کواس کی اطلاع دی چاہی۔ اس
نے فون کیا کہ دہ فوراً چلی آئے۔ اسے خوش خبری سنانا چاہتا
ہے۔ مگر فلورٹس نے معذرت کرلی اس لیے کہ جو ہے اس
کے ڈرائنگ روم میں جیٹا تھا۔ جب میسن نے کہا کہ وہ خود
آرہا ہے تو فلورٹس نے اس سے بھی منع کیا۔ یکسن نے اپ
مگر دالوں کو بتایا اور کہا کہ وہ حیست پر جارہا ہے اور وہان
مگر دالوں کو بتایا اور کہا کہ وہ حیست پر جارہا ہے اور وہان
سے چھلا تگ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کمر میں تعلیلی بچے کئی
ادرا سے بردی دشواری سے اس اقد ام سے بازر کھا گیا۔

ان کی متنی دمبر 1935ء میں توٹ کی اس لیے کہ اس کی سے نفون کی اس لیے کہ دیکس نے فلونس کو دوسر سے لڑکوں میں بھی دل چھی لیے و کی کی اس کے دوس کی اس کے دوس کی اس کے بعد بھی فلورنس کو خطوط لکھتا رہا۔ ایک مرحلے پر آکر فلورنس نے کہ دویا کہ جب ان کے درمیان کوئی تعلق ہی اس کے بعد جب کو دونوں کے بعد خبر میں رہا ہے تو اسے جانے کہ دو فاموش ہوکر بیٹر میل کہ فلورنس رہا ہے تو اسے جانے کہ دو فاموش ہوکر بیٹر میل کہ فلورنس رہا ہے تو اسے جانے کہ دو فاموش ہوکر بیٹر میں کی کہ فلورنس کے بعد خبر میں اس نے لکھا تھا کہ بیرشادی اس نے اپنی مال کے اصرار میں اس نے لکھا تھا کہ بیرشادی اس نے اپنی مال کے اصرار پر کی ہے ۔ دل چسپ بات ہے کہ فلورنس 101 ہرس کے بور کے بور کے بیری انہوں ادر جو بے دان کے تین نے جو بے جنہیں انہوں کی طرح رہے ۔ ان کے تین نے جو کے جنہیں انہوں کے انہی تعلیم دلائی اور دیمائی زندگ سے نگال کر شہر کی طرف مانے کو مائل کو اور دیمائی زندگ سے نگال کر شہر کی طرف مانے کو مائل کیا۔

مابىنامىسركزشت

جب ان سے ای بی رفاقت کا راز ہو چما کیا تو جوبے نے بتایا ۔'' بیرشتہ پھولو اور پھو دو کی بنیاد برقائم ر ہا۔ د وغصہ کرنی تو میں اینے میں جذب کر لیتا اور جب میں غمه کرتا تو وه مسکرانی رہتی \_ بجوراً بچمے تاریل ہو تا پڑتا \_و یسے مجمی میں بنیا دی طور پر کسان ہوں اور کسانوں کو غصہ کم ہی

تكسن جب را ئيٹر ميں قانون داں بن كر دالهي آيا تو اس کی ملا قات محلیماریان ہے ہوئی، جوآ تکموں ہی آ تکموں ا میں سے دل میں سا مئی۔ تا ہم تکسن نے اس کا فوری اظہار

یا۔ تعلیما رہاین سے اس کی ملاقات ایک تعیز کے ڈراہے میں ہوئی تھی۔وہ کہتی ہے۔'' میں این دنوں وائیٹر می اسکول کی استانی کی حیثیت سے آئی می اسکول کی انظاميه جائتي كاكراسا تذه مقاى سركرميون من مجي حمدليا كري \_ جمع درامول سے زيادہ دل چمي تبيل مى البت میری سہلیاں زور دی تھیں کہ میں قلمی ہیروئینوں کی طرح دکھانی دی ہوں، لہذا مجھے ڈراموں علی می کام کرنا عاہے۔ چھونے مونے رول اداکرنے میں آخرج ج بی کیا ے۔ ساس کے کہنے پر چل کی۔ میری ایک میلی نے تکسن کو بھی بتا دیا کہ میں سمیٹر جاؤں کی ۔نکسن بھی سمیٹر چلا آیا حالا نكه وه ان دنوں معروف تعا اور اپنے كيسوں ميں الجما ربتا تھا۔ ہماری وہاں ملاقات ہوئی، بلکہ بہ کہنا بہتر ہوگا کہ میری ای میلی نے کرانی میں نے اور مکس نے طے کیا کہ ہمیں بھی ڈراموں میں کام کرنا جاہیے۔"

مے جرت انگیز واقعہ ہے کہ ای رات رچرڈ نکس نے جھے سادی کی درخواست کردی میرے جران ہونے کی وجہ رہمی کہ میری اس ہے کوئی خاص جان پیجان نہ کی۔اس نے شادی کی درخواست اتن جلدی کیے کر دی؟ اتا تو میں نے مان لیا تھا کہ وہ عام تو جوانوں سے مختلف ہے اور لیے دیے رہتا ہے۔ میں اس کی معتر ف محی میر اوقت اچھا گزر ر ہا تھا اور میرا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نبیس تھا۔ میں نے بہت کھ کرنے کا منصوبہ بتایا ہوا تھا۔ می دنیا کی ساحت كرناما يتي كى-

تعلیما ریان شرنویدا می پیدا ہوئی ملی۔ وہ مکس سے دو برس جھوتی متی۔اس کا باپ ولیم ریان اور مال کیث بالبرسٹ محل محلیما کے دو بھائی اور تھے۔اس کا باپ ایک

مابيناميسرگزشت

كان شن كام كباكرتا فعالمملها سنه بالأبه "كالول ثب مان لیوا حادثات و نے تھے۔ پانچ ام لیافور نیا آ کے نہ ہے ڈیمری نے عہاں مائے ان ان تر یا لی اس بال اس د مین ي كام كرت تھے۔ام رض موركر آنو الاك بار الزئے ، کو جی کے جو ل ان ار ہے اور ہے ی مرعی لوز تے۔ سرت اور شاو مانی اس کے مولی می کہ ہے ہام

فطرت ساريب تمايه" ۔ جب میں میمونی تھی گؤ دوسروں کے ساتھ کل کر کام کرلی تھی، پھر بعد میں میں تنہا کموڑوں کو سنبالنے لگی۔ جب ہم اپنی پیداوار کو ویکن میں لا دکر سامل تک لے جاتے اور بحری جہازوں میں ااوتے تھے توبراسوہ آتا تھا۔ زند کی مہولت سے کز رو بی می۔ مکون بی سکون تھا۔

مجے سب سے زیادہ مال کی جاری نے بریشان کیا۔وہ سرطان میں جتلائمی۔اس کیے اس کی غدمت کرنے میں دن کا بڑا حمد کزر جاتا تھا۔اس کی موت پر جمعے بہت مدمدہوا۔ بچے سے بولا تک بیس مار ہا تھا۔ بری عمر اس دنت مرف ترویل کی۔ زندگی سے تمے کردنے کی۔ پر دوسرامدمان وقت برداشت كرنايزا جب ذيرى انقال كر كے ال كى موت كے فيك ماريس بعد فيرامث ہونے لگی کہ اب خاندان کو کیے سنجالوں کی ۔

جب حمليمانے مائي اسكول ك تعليم حتم كر لى تو غويارك مل تی۔ دوایک فرم می سیرٹری کی حثیت ہے کا کرت می ادر بارث ٹائم میں ایکس رے سینیفن ۔ پید ملازمت وہ اس لے کررہی می کدرم جع کر کے بوئی ورشی میں واخلہ لے سے۔ کر بجویش کرنے کے بعداس نے معلمہ بنا پند کیا۔

معلیما ریان نے جنوبی کیلیفورنیا کی بونی درشی سے جس سال كريجويش كميا اى سال تكسن في قانون تعليم لمل ک\_دونوں آنرز کے طالب علم تنے محصلیما کو تعارت اور زراعت ہے دل جسی تھی مگراہے مدر کی کام ل کیا۔اس کی تنخواہ 190 ڈالر ماہانہ ملے ہوئی۔1937ء کے کیانلہ ہے بیہ معفول تنخوا وسی ،البذا تعلیما نے منظور کر لی۔ وہ مانتی سمی کے کسی اور حکیداہے اتنی رقم نہیں ملے گی۔ وہ کسی منعبو بے کے بغیر وائیٹر آئی۔اس کا کہنا تھا کہ جمعے مذریس اس لحاظ ہے دل چسپ کلی کہ اس میں گرمیوں کی چشیاں ہوا کریں گی اور بی خوب کموموں پھروں کی ۔ سوباتوں کی ایک بات کہ تست بجے اس جگہ تھ کر لے آئی می جہال رج ڈیسن تھا۔ 公公公

کملیما ریان نے کسن سے شادی کرنا قبول کرل۔ دونوں نے ملے کیا کہ دہ 1941ء کے موسم بہار میں شادی کرلیں گے۔ جب وہ دن آیا تو کسن نے شادی کی انگوشی خریدی ادر 21 جون 14 و 10 کو ریور سائٹر کی انگوشی خریدی ادر 21 جون 14 و 10 کو ریور سائٹر کیلیفورنیا کے چہتی میں شادی کر لی جملیما ریان کہتی ہی شریک ہے۔ ''شادی میں میر سے اور کسن کے خاعمان والے سب می شریک ہے۔ بڑا مرہ آیا۔ پھر ہم ابنی کار میں بیٹو کرسیکیو کی طرف چل پڑے۔ ہماری کوئی خاص مزل نہیں کی طرف چل پڑے۔ ہماری کوئی خاص مزل نہیں میں پڑھ مغینیں کیا تھا کہ کہاں جاتا ہے اور ہنی مون کہاں مناتا ہے۔ مندا شمایا اور چل دیے کے مصداق ہم ایک دم مناتا ہے۔ مندا شمایا اور چل دیے کے مصداق ہم ایک دم مناتا ہے۔ مندا شمایا اور چل دیے کے مصداق ہم ایک دم منادی کے کائی صدر کر دیے کے بعد بھی ای طرح کار میں بیٹر جاتے ہیں طاری تی ۔ وہ انداز ہمیں اتفا اچھا گا کہ ہم شادی کے کائی اور بغیر منزل کافین کے پہل پڑتے ہیں۔ '

جبشادی ہوگی اور زعر کی کا ایک ساتھی لی کیا تو اس کے ساتھ دہائش کا مسئلہ بھی پیدا ہوگیا، وہ یوں مل ہوا کہ کس نے ایک کیراج کی اوپری منزل کرائے پہلے فی اوپری منزل کرائے پہلے فی مسئلہ ملکی کے بیٹے ہے وابستہ رہی کہ سن اب کسی بڑے شہر جاکر قانون کی پیشس کرنا میا اس کی اظہار اپنے دوستوں ہے بھی کیا ۔ای اثنا جی وہ کیوہا ہوآیا اور وہاں بھی بھی سوچنا کیا ۔ای اثنا جی وہ کیوہا ہوآیا اور وہاں بھی بھی سوچنا مور وخوش کیا۔

ای اثنا میں جاپانیوں نے پرل ہار پر پر تملہ کر دیا اور دنیا کا جغرافیہ تہدیل ہونے لگا۔ اس خطے سے دھوال اشتے لگا اور فضا میں ہارود کی تا گوار پر پھیل گئی۔ کسن بھی جذبہ حب الوطنی کے تحت فوج میں شامل ہو کرا پی ملاحیتیں آز مانا جا بتا تھا۔ وہ 1942ء میں وافقتین کیا اور اس نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے والے ایک آفس میں راهنگ سیکشن میں ملازمت کی درخواست دے وی۔ اسے بید ملازمت مل ملازمت میں کے بخوا و 6 اگر الرفی ہفتہ مقرر ہوئی۔

کی۔اس کی خواہ ۱ کا دہ رہ ہے ہورائی است میں جب وہ نبوی میں شامل ہوا تواس کا مہدہ ایک است میں جب وہ نبوی میں شامل ہوا تواس کا مہدہ ایف کی نفشیات کے کارکردگی دوسروں سے بہتر تھی۔آ پریشن انسر کی حیثیت سے مارکردگی دوسروں سے بہتر تھی۔آ پریشن انسر کی حیثیت سے اس کی ڈبوئی بحر اوقیا توس میں لگائی تھی۔اس کی شخواہ اس کی شخواہ میں لگائی تھی۔اس کی شخواہ موسینے تک ایک معمول مکوشی میں کا کی معمول مکوشی

افسر کی حیثیت سے کام کیا۔اس نے دوسبق حاصل کے۔ ایک تو میہ کہ اس کے خیالات میں پختلی آگئی اور اس کی ساسی سوچ میں بھی تبدیلی آگئی۔

میں درج کیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 25 برس ہو چکی میں درج کیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 25 برس ہو چکی میں درج کیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 25 برس ہو چکی اس کے جارانتا کی سال منابع ہو گئے۔ محروا نیٹر کے تائیب اٹارنی کی حیثیت سے کام کرنا سیاسی نوعیت کا تھا، اس لیے عملاً دہ سیاست میں داخل ہو چکا تھا۔ تاہم با قاعدہ طور پر اس نے 1945ء میں حصہ لینا شروع کیا۔ دہمبر کاملی چیئر مین اس کے 1945ء میں حصہ لینا شروع کیا۔ دہمبر کامانی جیئر مین میں کیا۔ دہ اپنی فوتی وردی اتار کر اب سیاسی طور پر ملک و بین کیا۔ دہ اپنی فوتی وردی اتار کر اب سیاسی طور پر ملک و قوم کی مدد کرنا جا بتا تھا۔

جوری 1946ء میں تکسن کو غوی سے چمٹی ال كئ-وه نے خالات لے كريالي جكہ يروالي آ کیا۔ یہاں آ کر اس نے حقیقت میں سای شعور ماسل کیا۔ دوبہ کہ بااثر افراد ور دی دالے امید دار دل کو پہندہیں کرتے۔ جنانجہ وہ تعباد پر منائع کر دی کئیں اور امتخالی پوسٹردں .... پر جهال کیفشینت کما غرر رجردُ ایم تکسن لکھا تھا وہاں مرف رچرڈ تکسن لکھا گیا۔ بکسن نے سیاست کے میدان میں آتے ہی زور وشور ہے مہم جلائی شروع کر دی۔ چند مہینوں کے بعد نکسن کی مہلی بیتی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے پیٹریشیا رکھا۔ تین ہفتوں بحد نومولود کو انہوں نے وادی کے سپر دکیا اور تعلیما بھی انتخابی ہم میں شامل ہوگئی ہے۔ کے یارٹی نے یا بچ سوڈ الر کے موض ایک پلٹی مینجر کا انظام مجمی کر دیا۔ای اثنا میں ڈورئس نای ایک سیاست دال کو ڈیموکر پٹک یارٹی نے اناامیدوارمقرر کر دیا۔ کرنکسن نے اے انتخاب کے پہلے مرطے میں فکست سے وہ مار کر دیا اورسينير ہو کميا۔

میزر ہونے کے بعد اس کے لیے اگا مرحلہ نائب مدارت کا تھا۔ اے آئن ہاور نے استخاب لانے کے لیے کمٹ دیا تھا۔ اس ملیے میں اے ان کی کمل جماعت حاصل تھی۔ کسن نے پورے ملک کا ایک طوفا نی دورہ کیا، اس سے تھی۔ کس نے پورے ملک کا ایک طوفا نی دورہ کیا، اس کے چہ چھ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور ہر طرف اس کے چہ چھ ہونے ہونے گئیں۔ وہ اس لحاظ ہے ہمی امریکی تاریخ کا سب سے خوش کی تاریخ کا سب سے خوش قسمت نائب مدارتی اُئے دوار تابت ہوا کہ کیلیفور نیا میں اس کے سامی دوستوں کے تعاون سے اس کی مہم کے لیے اس کے میامی دوستوں کے تعاون سے اس کی مہم کے لیے اس کے میامی دوستوں کے تعاون سے اس کی مہم کے لیے اس کے میامی دوستوں کے تعاون سے اس کی مہم کے لیے اس کے میامی دوستوں کے تعاون سے اس کی مہم کے لیے

<u>o</u>

PAKSOCIETY1

مابستامهسرگزشت

افعارہ ہزار ڈالرکی رقم جمع کی گئی۔اس فنڈ کا نام اس کے دوستوں نے ''کسن فنڈ' کر کھا۔انہوں نے تمام امکانی فدشات کا المجمی مطرح سے جائزہ لیا تھا کہ اس پرکوئی تنقید نہ کر سکے۔ مکر اخبار ات نے اس کا اسکینڈل بنالیا اور بہ کہنے گئے کہ اسے مربایہ داردن کی پشت پناہی حاصل ہے۔

ایک اخبار نے بیخبر بھی جمادی کہ کسن کوکیلیفور نیا کے
ایک سوتا جر مبلغ ہیں ہزار ڈالر سالانہ اضائی شخواہ دیے
ہیں ۔ان میں سے ہرتا جرووسوڈ الرادا کرتا ہے، تاکہ بعد
میں زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کر سکے۔ ٹیلی ویژن
کے ایک پردگرام میں بھی براہِ راست تکسن سے اس کی
تعمد بی جا بی گئ تو اس نے جواب دیا کہ بیسب غلا ہے۔
تعمد بی جا بی گئ تو اس نے جواب دیا کہ بیسب غلا ہے۔
تعمد کی جا بی سیاسی مہم کا آغاز کیا تو لوگوں

نے والہانہ اندازی اس کا سیای ہم کا اعاز کیا کو کول نے والہانہ اندازی اس کا ساتھ ویا۔وہ ہر مجکہ جوش و دلولے کے ساتھ جمع ہوجاتے ہے لیکن جب اخبارات ہیں اس کے فنڈ کے بارے ہی الٹی سیدھی خبریں چھپنے لگیس توسیای افتی پر سناٹا طاری ہوگیا۔ریڈ ہوا در ٹیلی ویژن کے ذریعے مطالبہ کیا جانے لگا کہ تکسن کو دیا جانے والا تکمث فوراً ہی والی کے الیا جانے ورنہ موام پراس کا برااٹر پڑے گا۔

فنڈ کے تھے نے پوری تو م کو بیجان میں جہلا کر دیا ہمسرین اس پررائے زئی کرر ہے ہتے اور اپنے تجزیوں میں معروف ہتے۔ ریڈ بواور ٹیلی ویژن کے پردگرام روک کر ہا قاعد وبلٹن نشر کیے جاتے ہتے۔ ڈیموکر یک پارٹی کے لیے یہ اچھا موقع تھا کہ دواس معاسلے کوخوب اچھالتی۔ لیکن وو خاموش تھی۔ اس لیے اس کے پاس کوئی واشنح جوت تو تھا نہیں ، اگر وہ کی کھیسٹ کی تا ہے۔ کا بارہ ہوتا۔ پھرریپاکن اسے عدالت میں تھسیٹ گئی۔

مدر آئزن ہاور نے چپ سادہ رکمی تعی-جب اخبارات نے انہیں بیان دینے پر مجبور کیا تو انہوں نے کہا کہ جسن ایک دیانت دار محفص ہے۔وہ توکوں کے سامنے حمام حقیقت ہوری طرح سے بیان کردےگا۔

مام سیست پوری سرسے ہیں سرسے ہیں سرسے ہیں سرسے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہیں نے بیر رہیں کے بعض عہدے داروں نے بیر میانات ویتاشروع کردیے کہ آئزن ہاورا پناامیدوار تبدیل کردیں ورنہ انہیں بدنای کاسامنا کرنا پڑے گا۔ایک شقیم نے الزام لگایا کہ بیس کوامراء نے اپنے مفادات کے لیے خرید لیا ہے۔اے رقومات دینے سے بہتر کوئی اور سرمایہ کاری نہیں ہوگئی۔

ایک ماہ بعدر چرڈ بھس نے کہا کہوہ فنڈ زکے ہارے

ملهنامهسرگزشت

ائی پوزیش واشح کرے گا۔کوئی اور موقع ہوتا تو بکسن اس تقریر پرایک ماہ محنت کرتا ہیکن اس موضوع پر اس نے دو روز پیشتر این بوائنش ایک کاغذ پر لکھے اور تقریر تیار کر لئے۔ اس تقریر کواس نے اپنے عملے ہے بھی چھیا کررکھا اور انہیں علم نہیں ہوسکا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا چھے کہنے والا ہے۔ تکسن نے سوج لیا تھا کہ وہ پورا معاملہ عوام کے سامنے رکھ وہ دو پورا معاملہ عوام کے سامنے رکھ دے گا۔نشری تقریر جی اس نے داکہ دو کے کا۔نشری تقریر جی اس نے داکہ دو کی بات نیس چھپا ہے گا۔نشری تقریر جی اس

مير يريز جم وطنو!

میں آپ کے سامنے تائب صدارت کے ایک امیدداری حیثیت ہے ادرایک ایسے انسان کی حیثیت ہے آیا ہوں جس کی ایما نداری اور خلوص کو چینے کیا گیا ہے ۔ جمعے یعین ہے کہ آپ جمع پر لگائے گئے الزامات سے واقف جیں ۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ سینز کسن نے اپنے ایک حامیوں کی ایک جا عت سے افزارہ ہزار ڈالر کیے جی ۔ کیا یہ اقدام غلا ہے ؟ میں کہتا ہوں کہ اگر سینز کسن کو لی ہوئی بیر آم میر سے ذاتی استعال میں آئی ہے تو یہ بدترین اخلاقی جرم ہے ادر میں پھر کہتا ہوں کہ اگر مینز کسن کو فی ہوئی بیر آم کی وجہ سے خصوص مراعات می جی تو ہم بدترین اخلاقی جرم ہے ۔ لیکن ان سب سوالات کا جواب دینے کے لیے جرم ہے ۔ لیکن ان سب سوالات کا جواب دینے کے لیے جس ان افرا مت غلط جرم کی دوسری کی ایک کوڑی بھی جرم ہے دائی استعال میں طرح کی دوسری کی ایک کوڑی بھی جرم ہے ذاتی استعال میں طرح کی دوسری کی ایک کوڑی بھی جرم ہے ذاتی استعال میں طرح کی دوسری کی ایک کوڑی بھی جرم ہے ذاتی استعال میں خبر می آئی ۔

ان کا ایک ایک سینٹ سائی اخراجات کے لیے استعال ہوا ہے۔جن کا بار فیس وسے والوں پر ڈالنا مناسب نہیں تھا۔ جمعے واضح طور یہ بھی کہنے دیجیے کہ یہ رقم اسی کوئی دورہ موسے والوں کو ایسی کی گئے دیجیے کہ یہ رقم اسی کوئی رھاہت نہیں گئی ہے جو عام فرد کی حیثیت سے انہیں نیا کئی کی میں آپ کو یہ بھی بتا تا جا ہتا ہوں کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں ایک امیدوار کی حیثیت ہے جو پکھ کرنے والا ہوں اس کی تاریخ میں مثال نہیں لمتی البندا میں کرنے والا ہوں اس کی تاریخ میں مثال نہیں لمتی البندا میں ریڈ یو سننے والے اور ٹیلی ویژن و کھنے والے سارے افراد کے سامنے ایک مالیائی تاریخ پیش کرتا جا ہتا ہوں۔ میں انہیں سب کھ بتا تا جا ہتا ہوں۔ میں نے کتنا کمایائی جو سے سے میں ایک ابتدا سے بتا تا ہوں۔ میں کیا پکھ ہوں۔ میں بالکل ابتدا سے بتا تا ہوں۔ میں عالی کیا پکھ ہے۔ میں بالکل ابتدا سے بتا تا ہوں۔ میں عالی کیا ہوں۔ میں بالکل ابتدا سے بتا تا ہوں۔ میں عالی کو میں کیا بکھ

يدايواتمالور

اپی تاری بیان کرنے کے بعد اس نے کہا۔ اب آپ کو معلوم ہو کیا ہوگا کہ میرا سر مایہ کتا ہے۔ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بین بین اور بیوی تعلیما کو ہمیشہ سے اظمینان رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیادہ حقیقت بیں ہمارا ہی ہے۔ بیس سے بھی بتا تا چاہتا ہوں کہ تعلیما کے پاس منک کوٹ نہیں ہے۔ بیس اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتا ہوں وہ جولیائی ہے۔ بین اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتا ہوں وہ جولیائی ہے۔ بین اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتا ہوں وہ جولیائی میں ہمدوقت ہے اور دیائے کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

میراخیال ہے کہ بین ایک بات اور بھی بتا دول کہ بچھے ایک چیز بہر مال کی ہے جو میرے ذاتی استعال میں ہے۔ یہ ایک تخد ہے جو استحاب کے بعد ملاتھا۔ میری بیوی نے دیڈیو پر کہا تھا کہ میری بیٹی ایک کما پالنا چاہتی ہے۔ اس پر فیکساس کے ایک مخفس نے بچھے اسپیشل کتا بھیج دیا۔ میری بیٹی نے اس کا نام ' چیکری' کر کھ دیا اور اب وہ اس سے بے معد مانوی ہے۔ میں اے دائیں تہیں کروں گا۔ چاہے بچھے معد مانوی ہے۔ میں اے دائیں تہیں کروں گا۔ چاہے بچھے میں ہوجائے۔

میں رہیبلکن امیدوار کی حیثیت سے نائب مدارت
کا انتخاب از وں گا یا نہیں۔اس کا فیصلہ تو ی کمیٹی کے ہر دکر
رہا ہوں۔ یہ کام ان کا ہے کہ وہ جو تی جاہیں فیصلہ
کریں۔امریکا کے عوام سے درخواست ہے کہ انہیں فیصلہ
کرنے میں مدو ویں۔انہیں خط بھیجیں، تار بھیجیں، ٹیلی
ویژن پر بتا تیں کہ جھے انتخاب میں کھڑا ہونا جاہے یا ایک
طرف ہٹ جانا جاہے۔آپ کا فیصلہ جو پچھ بھی ہوگا جھے
منظور ہے۔

ور آخر میں اتا مرور کہنا جا ہتا ہوں کہ آئزن ہاور نہائت عظیم ہیں اور میرے لیے قابل احر ام۔''

جب وہ تقریر کر کے براڈ کاسٹنگ ہاؤی سے لکلا تو اسے اور اس کی بیوی کو دیکھ کر لوگوں نے گر جوش اعداز میں تالیاں بچائیں۔ ہوئل میں بھی جوش خردش تھا۔ شام تک اس کی پارٹی کے بہت سے افراد نے مبارک بادوی جس سے اس کا حوصلہ بلند ہوگیا۔

آئزن ہادر نے کمش کی تقریرائے آنسوساف کرتے ہوئے کی ۔ پھراسے تاردیا۔'' تکسن! تنہاری تقریر بہترین متی۔''و وکلیولینڈ میں تقے۔ جہاں ہزاروں افراد تکسن کے حق میں نفرے نگارہے تھے۔ موام نے اپنی رائے وے دی کے کمس کو امتحاب لڑنے دیا جائے۔ و واکی بہترین امیدوار

ہے۔ تاریخ میں نائب میدارت کے لیے سب سے زیادہ مقبول امید دار قرار دے دیا گیا۔

会会会

1956ء کا سال رہیبلکن کے لیے نہاہت کرسکون تھا۔ چنانچے صدر آئزن ہاور نے ایک بار پھر صدارتی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تھسن کو ٹائب صدر بننے کی چیکش کرنے کی بجائے وزارت کی پیشکش کی۔ تھس اس سے دل گرفتہ اور دل گیر ہوا۔اس نے سوچا کہ اب اے سیاست چھوڑ ویتا اور دو بارہ آلو پیاز فروخت کرنا جاہے۔

آئزن ہادران دنوں بہارتا اس نے اس پر گو کموکی
کیفیت بھی طاری تھی۔ایک طویل ملاقات میں اس نے
کشن کو دزارت دفاع کی پیشکش کی۔پریس کانفرنس میں
اس نے کہا میں نے نکسن پرسب کچھ چھوڑ دیا ہے۔دوسری
طرف تھسن نے کیلیفورنیا کی ایک قانونی فرم میں ملازمت
کے لیے درخواست دے دی۔ اس قانونی فرم سے اے
تقریباً ایک لاکھ ڈالر ماہانہ کی آ مدنی ضرور ہوئی۔پراکیک
روز اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ کل ایک پریس
کانفرنس بلائے گا اور اس میں سیاست سے علیمہ کی کا اعلان
کرےگا۔

اس کے ایک و دست نے سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے ورندا سے بھگوڑا کہا جائے گا۔اس کے علادہ مدرآ تزن ہاور کی کا میابی مشکوک ہوجائے گی۔وہ اپنا فیصلہ ملتوی کر دے۔ تکسن نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور پریس کا نفرنس مؤخر کردی۔

بالآخرة مزن بادر نے بیسوج کرکہ اگر وہ دوران مدارت بیار پڑھے آاس مہدے کوکون سنجالے گا بھس کو پیکش کی کہ وہ آیندہ کے لئے تائب میدارت کے عہدے پر عی انتخاب لاسکتا ہے۔ایک کانفرنس بلا کر وہ خود اس کا اعلان بھی کر دے۔ پھر میر اپریس سیکرٹری اس کی تو یش کر دےگا۔وہ کے گا کہ جھے اس فیصلے ہے مسرت ہوتی ہے۔

9 جون کوآئزن ہاور پیٹ کے درد بیں جلا ہوگیا۔ اس بتا پر فوراً بی اس کا آپریش کیا گیا۔اس کی صحت کا سوال ایک بار پھر موضوع بحث بن کیا۔اس سے پیشتر جناب معدر پر ال کا دور ہیمی پڑا تھا تو تکسن نے عارضی طور پران کی جگہ کا م کیا تھا اور حسن خوبی ہے معاملات کو جلایا تھا۔جس سے انتظامیه کا وقار بلند ہوا تھا۔ صدر نے اس کا اعتراف کیا کہ اس میں میں میں میدارتی اس میں میں میدارتی فرے داریاں سنجال سکے۔

کمشن اوراس کی بیوی تعلیمانے اپنے ایک اشیزوگرافر
کی شادی میں شرکت کی ۔ دہاں سے والیس آنے کے بعد
کمسن نے اخبار اٹھا کر پڑھا تو معلوم ہوا کہ صدر کے پیٹ
میں گڑبڑے ۔ یکسن نے اس خبر کوکوئی اہمیت نہیں دی۔ اس
لیے کہ بیتو عام می شکایت تھی۔ مگر بعد میں صدر کے سیکرٹری کا
فذان آیا کی انہیں دل کا دور ویڑا ہے۔

فون آیا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔

اخباری نمائندہ تھا جواس کی تقدیق چاہتا تھا۔ بھس نے سوج

اخباری نمائندہ تھا جواس کی تقدیق چاہتا تھا۔ بھس نے سوج

ایا تھا کہ وہ تر دیدیا تقداتی بالکل نیس کرے گا،اس لیے کہ جو

بیان بھی آتا تھا، وہ وہ انٹ ہائس سے آتا چاہیے تھا۔ جب

بیان بھی آتا تھا، وہ وہ انٹ ہائس سے آتا چاہیے تھا۔ جب

وہ اس کے گھریر آتا چاہتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ طریقہ کیا

ہوجا ہیں گے کھریر آتا چاہتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ طریقہ کیا

ہوجا ہیں گے کہ سن نے کہا کہ وہ کار لے کروہائٹ کے قریب

ہوجا ہیں گے ۔ جب وہ آگیا تو بھر اوگ اس کے گھرکے کروہ تع

آجائے۔ جب وہ آگیا تو بھر ان گھر جا کہ کار میں بیٹھ کیا۔ وہ

زاجرز کے گھر بینج گئے تو جزل وٹھن بھی آگیا۔ وہ ان دنوں

وہائٹ ہائس میں انسر اعلا کی حیثیت سے کام کرر ہا تھا۔ بینوں

وہائٹ ہائس میں انسر اعلا کی حیثیت سے کام کرر ہا تھا۔ بینوں

فہائٹ ہائس میں انسر اعلا کی حیثیت سے کام کرر ہا تھا۔ بینوں

فہائٹ ہائس میں انسر اعلا کی حیثیت سے کام کرر ہا تھا۔ بینوں

مے بیتے رحالات کا جائرہ ہیا۔

انہوں نے ان کا موں کی فہرست بنائی جنہیں ہلتوی

نہیں کیا جاسک تھا۔ وہ اس نیتے پر پہنچ کے فوری نوعیت کا کوئی

کا منہیں ہے۔ پھر انہوں نے سارے اعلیٰ حکام کوؤن کیا کہ

سارے کام ای طرح ہے ہوتے رہیں گے بیسے کہ جناب
مدر نے ملے کیے تنے۔ انظامیہ اپنی کارروائیاں جہاں تک

مکن ہوگاروزمرہ کے معمول تک محدودر کھے گی۔ مگران تدابیر

میں ہوگا تھا۔ اس لیے ہوفنی کو فین نیا کہ محدود وحیات کی کھی گئے۔

آئزن ہا ورآ سیجن شنٹ ہی موت وحیات کی کھی گئے۔

میں جا تھا۔ اس لیے ہوفنی کو فین نیا کہ معدارت کے لیے

میں جا تھا۔ اس لیے ہوفنی کو فین نیا کہ معدارت کے لیے

میں جا تھا۔ اس لیے ہوفنی کو این نیا کہ مدارت کے لیے

میں جا تھا۔ وہ ایسے اقد امات سے کریز کر رہا

تو جس سے اس پر الزام لگ جائے کہ وہ سیای فاکدہ

کا نفرنسوں اور اجلاسوں میں شریک ہونے کے لیے وہ انظامیہ کی

کانفرنسوں اور اجلاسوں میں شریک ہونے کے لیے وہ اس

بجائے اپنی ہی کری پر بینے کرا جا اسوں کی مدارت کرتا تھا۔

سار ہے فرائف کی انجام دہی وہ اپنے کرے میں
بینے کر کیا کرتا تھا۔ جب وزراء اس سے تادلہ خیال کرتا

چاہتے ہے تو وہ انہیں اپنے کرے میں بلانے کی بجائے
خود ان کے کرے میں چلا جاتا تھا۔ چار دن بعد کا بینہ کا
اجلاس ڈھائی کھنٹے تک جاری رہا۔ کسن نے اجلاس کی
کارروائی شروع ہونے سے پہلے جناب مدر کے لیے دعا
مائلی۔ پھر اسپتال ہے آنے والا بلٹن پڑھ کرسنایا جس میں
مائلی۔ پھر اسپتال ہے آنے والا بلٹن پڑھ کرسنایا جس میں
اطلاع دی گئی کے مدر نے گزشتہ رات آ سیجن شین سے
باہر گزاری ہے اور میرسکون انداز میں نو کھنٹے کی نیند لی
باہر گزاری ہے اور میرسکون انداز میں نو کھنٹے کی نیند لی
ہے۔سب لوگوں کے چیروں پر مسکرا ہے دوڑ نے
گی اطلاع دی گئی کہ مدر کے چیروں پر مسکرا ہے دوڑ نے

کی۔اجلاس حسب معمول جاری رہا۔
نو مہینے کے بعد مدر کی طبیعت سنجل می اور جب
ڈاکٹروں نے انہیں اپنے وزرا سے ملنے کی اجازت دی تو
انہوں نے سب سے پہلے تکسن سے ملنے کی خواہش ظاہر
کی۔ تکسن سے مل کر انہوں نے حالات سے آگا تک
حاصل کی۔

25 نومبر 1957ء کو جناب مدر پر بیاری کا تیسرا جملہ ہوا۔ اس وقت مدر صاحب نے ایک ایسا طریقہ وضع کیا جس کی امریکی تاریخ بیس کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے آیدہ علالت کی صورت بیس تائیس مدر کوقائم مقام مدر کی حثیب ہے حکومت سنجا لنے کا اختیار دے دیا۔ اس بار ان پر جملہ شدید نہیں تھا، انہوں نے صحت یابی کے بعد اپنی فرد اختیادی کا اظہار کیا۔ مدر کوقائم مقام صدر کا عہدہ اس فرد اختیادی کا اظہار کیا۔ مدر کوقائم مقام صدر کا عہدہ اس فرد اختیادی کا اظہار کیا۔ مدر کوقائم مقام صدر کا عہدہ اس میں انجکیار ہی تھی کہ اس آئیس تم کودور کیا جائے جس کی بتا پر مدر کی علالت کے دوران نائیس صدر کی حقیب خیر واضی مدر کی علالت کے دوران نائیس صدر کی حقیب خیر واضی مدر کی علالت کے دوران نائیس صدر کی حقیب خیر واضی مدر کی علالت کے دوران نائیس صدر کی حقیب خیر واضی مدر کی علالت کے دوران نائیس صدر کی حقیب خیر واضی مدر کی علالت کے دوران نائیس صدر کی حقیب خیر واضی میں گوگئی ۔

صدر نے اٹارنی جزل سے ملاقات کے بعد اس
مسئے کا یمل نکالا۔ چتا نچہ معاملہ اس طرح سے ملحے پایا: اگر
آئزن ہا ور بید خیال کریں کہ وہ بیاری کے باعث اپنی ذ سے
دار یاں پوری بیس کر پار ہے تو وہ عسن کواس کی اطلاع و سے
دار یاں پوری بیس کر پار ہے تو وہ عسن کواس کی اطلاع و سے
دیس کے اور بھس ن ذ ہے داری کے ساتھ سارے افتیارات
سنبال لیس مے مدرا کرکسی وجہ سے آئیس اطلاع نہ و سے
سنبال لیس مے مدرا کرکسی وجہ سے آئیس اطلاع نہ و سے
سنبال لیس مے اور اس
عیس تو تکسن از خود مدر کا حہدہ سنبال لیس مے اور اس
وفت تک سنبالے رہیں مے جب تک کہ آئزن ہا در دوبارہ

93

مابسنامهسرگزشت

PAKSOCIETY1

پيدا ہوا تھا اور \_

اپنی تاری گیان کرنے کے بعد اس نے کہا۔ اب آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ میرا مربایہ کتنا ہے۔ بہت زیادہ نبیل ہے، کین میں اور بیوی تعلیما کو ہمیشہ ساطمینان رہا ہے کہ ہم نے جو پچھ حاصل کیاوہ حقیقت میں ہماراہی ہے۔ میں یہ بھی بتا تا جا ہتا ہوں کہ تعلیما کے پاس منک کوث نبیل ہے۔ میں اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتا ہوں وہ جولہاس ہے کہتا ہوں وہ جولہاس ہے۔ میں اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتا ہوں وہ جولہاس ہے۔ میں اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتا ہوں وہ جولہاس سوچنے اور د ماغ کو لمکان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

میراخیال ہے کہ میں ایک بات اور بھی بتا ووں کہ بجھے ایک چیز بہر حال کی ہے جو میر ہے ذاتی استعال میں ہے۔ یہ ایک تخذ ہے جو استخاب کے بعد ملا تھا۔ میری بوی نے ریڈ یو پر کہا تھا کہ میری بٹی ایک کتا پالنا چاہتی ہے۔ اس پر نیکساس کے ایک فخص نے بچھے اسپینل کتا بھیج دیا۔ میری بٹی نے اس کا نام'' چیکر'' رکود یا اور اب و واس سے بے مد بانوس ہے۔ بی اسے واپس نبیں کروں گا۔ چاہے کچھ محمد بانوس ہے۔ بی اسے واپس نبیں کروں گا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔

میں رہیباکن امیدوار کی حیثیت سے تائب مدارت کا انتخاب لڑوں گا یا نہیں۔اس کا فیصلہ تو یکی جائیں فیصلہ رہا ہوں۔ یہ کام ان کا ہے کہ وہ جو تی جائیں فیصلہ کریں۔ امریکا کے موام سے درخواست ہے کہ آئیس فیصلہ کرنے میں مدد ویں۔ انہیں خط بھیجیں، تار بھیجیں، ٹیلی ویژن پر بتا کیں کہ جھے انتخاب میں کھڑا ہوتا جاہے یا ایک مرف ہٹ جاتا جاہے۔ آپ کا فیصلہ جو کھی ہوگا جھے منظورے۔

" آخر میں اتا ضرور کہنا جاہتا ہوں کہ آئزن ہاور نہاہت عظیم ہیں اور میرے لیے قابل احر ام۔"

جب وہ تقریر کر کے براڈ کا مشک ہاؤس سے لکلا تو اسے اور اس کی بیوی کود کی کرلوگوں نے برجوش انداز میں تالیاں بجائیں۔ ہوگی میں بھی جوش خروجی تھا۔شام تک اس کی پارٹی کے بہت سے افراد نے مبارک ہاد وی جس سے اس کا حوصلہ بلند ہوگیا۔

آئزن ہاورنے نگس کی تقریرائے آنسوصاف کرتے ہوئے نی۔ بھراسے تاردیا۔ 'دنکس ! تمہاری تقریر بہترین محی۔' وہ کلیولینڈ میں تھے۔ جہاں ہزاروں افراد نکس کے حق میں نعرے نگارے تھے۔ عوام نے اپنی رائے دے وی کیکس کوانتخاب الرنے دیا جائے۔ وہ ایک بہترین امیدوار

ماستامسركزشت

92

ہے۔ تکسن کوقو می شخصیت تسلیم کرلیا کمیا اور اسے امریکا کی تاریخ میں نائب مدارت کے لیے سب سے زیادہ مقبول امید دارقر ارد ہے دیا کمیا۔

쇼쇼쇼

مال رہیبائن کے لیے نہایت پرسکون تھا۔ چنانچے معدر آئزن ہاور نے ایک بار پھر صدارتی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔انہوں نے نکسن کو تائب میدر بنے کی پیشکش کرنے کی بجائے وزارت کی پیشکش کی سکسن اس سے دل کرفتہ اور ول گیر ہوا۔اس نے سوچا کہ اب اسے سیاست چموڑ ویتااور دوبارہ آلو پیاز فروخت کرتا جاہے۔
سیاست چموڑ ویتااور دوبارہ آلو پیاز فروخت کرتا جاہے۔
آئزن باور ان دنواں ہیارہ آلا پیاز فروخت کرتا جاہے۔

آئزن ہاوران دنوں بہارتمااس نے اس پر گوگو کی کیفیت بھی طاری تھی۔ ایک طویل طاقات میں اس نے کسن کو وزارت دفاع کی پیشیش کی ۔ پریس کانفرنس میں اس نے کہا میں نے تکسن پرسب پھی چیوڑ ویا ہے۔ دومری طرف تکسن نے کیلیفور نیا کی ایک قانونی فرم میں طازمت کے لیے درخواست دے دی۔ اس قانونی فرم سے اسے تقریباً ایک لاکھ ڈالر ماہانہ کی آ مدنی ضرور ہوتی۔ پھر ایک روز اس نے اپ دوستوں سے کہا کہ وہ کل ایک پریس کانفرنس بلائے گا اوراس میں سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرےگا۔

اس کے ایک دوست نے سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کر ہے ورنہ اسے بھگوڑا کہا جائے گا۔اس کے علاوہ صدر آئز ن ہاور کی کامیانی مکلوک ہوجائے گی۔وہ اپنا فیصلہ ملتوی کر دے۔ بیسن نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور پریس کانفرنس مؤخر کر دی۔

ہالاً خرا کرن ہاور نے بیسوج کر کہ اگر دہ دوران میدارت بار پڑ گئے تواس عہدے کوکون سنجا لے گا بکسن کو پیکشش کی کہ وہ آبندہ کے لیے نائب میدارت کے عہدے پر بی انتخاب لڑسکنا ہے۔ایک کانفرنس بلا کر وہ خود اس کا اعلان بھی کر دے۔ بھر میرا پر لیس سیکرٹری اس کی تو ثیق کر دے۔ بھر میرا پر لیس سیکرٹری اس کی تو ثیق کر دے گئے۔ وہ کے گا کہ جمعے اس فیصلے سے مسرت ہوئی ہے۔ دے گا۔وہ کو آئز ن ہاور پیٹ کے درد میں جمال ہوگیا۔ وہ بنا ہوگیا۔ اس بنا پر فورا بی اس کا آپریشن کیا گیا۔اس کی صحت کا سوال کی سا پر فورا بی اس کا آپریشن کیا گیا۔اس کی صحت کا سوال

ال بتا پر فورا ہوا ہوں ہور چیت سے درویل جمال ہو آیا۔ اک بتا پر فورا ہی اس کا آپریش کیا گیا۔اس سے پیشتر جناب مدر ایک ہار پھر موضوع بحث بن گیا۔اس سے پیشتر جناب مدر پردال کا دورہ بھی پڑا تھا تو تکسن نے عارضی طور پر ان کی جگہ کا مرکیا تھا اور حسن خوبی سے معاطات کو چلا یا تھا۔ جس سے

ا تظامیه کا وقار بلند ہوا تھا۔ صدر نے اس کا اعتراف کیا کہ اس میں یہ ملامیت بررجهٔ اتم موجود ہے کہ وہ معدار نی ذے داریاں سنبال *ہے*۔

تحسن اوراس کی بیوی تعلیمانے اسپنے ایک اسٹینو کر افر کی شادی میں شرکت کی ۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد تکسن نے اخیار اٹھا کر پڑھا تو معلوم ہوا کہ صدر کے پیٹ ين كر بو ہے۔ بلس نے اس خركوكولى اہميت بيس دى۔اس لیے کہ بہتو عام ی شکایت می مربعد میں مدر کے سیرٹری کا

فون آیا کہ انہیں دل کا دور ہیڑا ہے۔ تعوری در بعد تکسن کے فون کی تمنی بیچنے گئی۔وہ ایک اخباری نمائندہ تھا جواس کی تقدیق جا ہتا تھا۔ بکسن نے سوچ لیا تھا کہ وہ تر دیدیا تقیدیق بالکل نہیں کرے گا ،اس کیے کہ جو بیان بھی آنا تھا،وہ وہائٹ ہاؤس سے آنا جاہیے تھا۔جب میجان برد کیا تو عسن نے مدر کے سیرٹری راجرز کونون کیا کہ وہ اس کے کمریر آنا حابتا ہے۔اس نے بوجھا کہ طریقہ کیا ہوگا ،اس کیے اگر خبر عام ہوگئ تو پھر لوگ اس کے کھر کے کر دجمع ہوجا تیں ہے۔ بمس نے کہا کہ وہ کار لے کروہائٹ کے قریب آجائے۔ جب وہ آگیا تو تکسن ایک بعلی دروازے سے نکل کر تیزی ہے ایک فی جی جانا کیا پھر جاکر کار جی بیٹے کیا۔وہ راجرز کے کمر بھی مجے تو جزل وسن بھی آگیا۔وہ ان دنول وہائث ہاؤس میں اضراعلا کی حیثیت سے کام کرر ہاتھا۔ تینوں نے بیٹور حالات کا جائزہ لیا۔

انہوں نے ان کاموں کی فہرست بنانی جنہیں ملتوی حبيس كيا جاسكتا تعاروه اس بتيج پر پہنچ كەنورى نوعيت كا كونى کام بیں ہے۔ پھر انہوں نے سارے اعلیٰ حکام کوفون کیا کہ سارے کام ای طرح ہے ہوتے رہیں کے بیے کہ جناب مدرنے ملے کے تھے۔انظامیدائی کارروائیاں جہاں تک ممكن ہوگاروزمرہ کے معمول تک محدودر کھے گی۔ مکران مداہیر ر ممل کرنے کے باوجود سای فعنا میں ایک المچل ی بچے گئی۔

آئزن ماورآ نسيجن ثمنث شن موت وحيات كي تعكش من جلا تھا۔اس لیے ہر محص کو یعین تھا کہ مدارت کے لیے کسی ہے امید وارکو متخب کر بایزے گا۔ تکسن صدر کے فرائض بخوبی انجام دے رہا تھا۔وہ ایسے اقد امات سے کریز کررہا تماجس سے اس پر الزام لگ جائے کہ وہ سای فائدہ افعانے کی کوشش کر رہا ہے۔اس کیے وہ انتظامیہ ک كانفرنسوں اور اجلاسوں جن شريك ہونے كے ليے دفت ے سلے علی کان جایا کرتا تھا۔وہ صدر کی کری پر بیٹنے کی

بجائے ایل بی کری پیزگرا جا اس لی ما ارت ارتاتھا۔ سارے فرانفل کی انجام ووں وہ اے ترے میں بینه کر کیا کرتا تمار :سب وزراه این ب جاولهٔ خیال کرتا جاہتے تھے تو وہ اہیں این کرے ٹیں بلائے کی جمائے خود ان کے کرے ٹیل جلا جاتا تھا۔ میار دن بعد کا بینہ کا اجلاس ڈھانی کھنٹے تک جاری رہا۔ جس نے اجلاس کی كاررواني شروع مون ت يلي جناب مدر كے ليے دعا ما على \_ پھر اِسپتال ہے آئے والا بلئن پڑھ کر سنایا جس میں اطلاع دی گئی می که مدر نے کز شتہ رات آ سیجن ثمین سے باہر کزاری ہے اور مرسکون انداز میں لو مھنے کی نیند کی ہے۔سب لوگوں کے چروں پر مسکراہث دوڑنے لفى \_اجلاس حسب معمول جارى ريا-

نو مہینے کے بعد مدر کی طبیعت سنجل می اور جب ڈاکٹروں نے انہیں اسنے وزرا سے ملنے کی اجاز ت وی تو انہوں نے سب سے پہلے مکس سے ملنے کی خواہش فلا ہر کی علس سے مل کر انہوں نے حالات سے آگاہی حاصل کی۔

25 نوبر 1957 م کوجناب مدریر بیاری کا تیسرا حلد ہوا۔اس وقت صدر صاحب نے ایک ایبا طریقہ وضع

كيا جس كى امر كى تاريخ من كونى مثال ميس كمتى انهول نے آیندہ علالت کی صورت میں نائب صدر کو قائم مقام صدر کی حیثیت ہے حکومت سنجا لنے کا انعتیار دے دیا۔اس بار ان ير تمله شديد بين تماء انبول في محت ياني كے بعد الى ذے داریاں سنجال لیں۔ بہر حال ہسن نے اس بار زیادہ خود اعمادي كا اظهار كيا\_صدر كوقائم مقام صدر كاحبده اس لیے متعارف کرانا پڑا کہ کا تکریس اس تجویز کو تبول کرنے میں ایکھاری تھی کہ اس آئٹی سقم کودور کیا جائے جس کی بنا پر مدر کی علالت کے ووران نائب مدر کی حیثیت غیر واسمح ہوتی گی۔

مدرنے اٹارنی جزل سے ملاقات کے بعد اس مسئلے کا بیمل نکالا ۔ چنانچے معاملہ اس طرح سے ملے یا یا: اگر آئزن ہاور میرخیال کریں کہ وہ بچاری کے باعث اپنی ذے واریاں پوری ہیں کریار ہے تو وہ نکسن کواس کی اطلاع دے ویں مے اور نکسن وے داری کے ساتھ سارے افتیارات سنعال لیں ہے۔مدرا کرئسی دجہ ہے انہیں اطلاع نہوے سکیں تو تکسن از خود میدر کا حہد ہسنیال کیں ہے اور اس وقت تک سنمالے رہی مے جب تک کہ آئزن ہاورووبارہ

ماسنامهسرگزشت

کام شروع کرنے کا فیصلہ نہ کرلیں۔ پیچ پیچو چھ

آئزن ہاور نے صحت یاب ہونے کے بعد کسن کے سامنے یہ تجویز رکمی کہ اسے اب فیر کمی دورے کرنا ماسنے یہ تجویز رکمی کہ اسے اب فیر کمکی دورے کرنا ماسنجا نے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ قومی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس کے بعد آئزن ہاور نے نکس سے پوچھا۔"اس سال موسم کر مامی آپ کا کیا پروگرام ہے؟"
پوچھا۔"اس سال موسم کر مامی آپ کا کیا پروگرام ہے؟"

''میری تجویز ہے کہ آپ اپنی کا بینہ کے ہمراہ مشرق بعید کے دور بے پر چلے جائیں ۔''

چنانچہ کسن کی سفارتی و سے داریوں میں اضافہ اور کیا۔وہ بین الاقوای امور میں خاص طور رول چہی لیتا ما۔ اس نے اپنے دورے کی ابتداعالی سطح سے کی۔جس میں تینوں برّاعظموں کے انیس مما لک شامل تنے۔ پہلے دورے میں سرّ دن میں پینتالیس ہزارمیل کی مسافت طے کی جس میں آمٹر یلیا کے دارافکومت میلورن میں چوبیں کی جس میں آمٹر یلیا کے دارافکومت میلورن میں چوبیں امر بھا کا دورہ کرتارہا۔افریقا کے تین ہفتے کے دورے سے امر بھا کا دورہ کرتارہا۔افریقا کے تین ہفتے کے دورے سے امر بھا کا دورہ کرتارہا۔افریقا کے تین ہفتے کے دورے سے اسکے بعدوہ ایک مین متاز امری متاز اسکے مدر،وزیر احمام اور دوسری متاز اسکے مدر،وزیر احمام اور دوسری متاز سے ملاقات کی۔

ای طرح ہے روم عی ان کا قیام سارے دورے کا معروف ترین پروگرام بن گیا۔لا طبی امریکا اور پھر پر طانبہ کے دورے میں اے آرام کے لیے تعوز اسا بھی وقت ہیں ملا۔اس عالمی دورے میں تکسن ایک بار لفث میں مجس کیا تحا\_ برما می اس کے خلاف زیردست مظاہرہ ہوا کا سابلانکا مں اے' کے کا بچہ' کہ کر ہارا گیا۔ایتھو بیا،انڈو نیشااور افغانستان میں اے خراب اور فیرمعیار**ی کما**لوں ہے <del>جی</del>یش کی شکایت ہوگئی۔اس کے علاوہ دوسری بہاریاں بھی جان کو لگ کنیں۔ مروینزویلا جی اس کے ساتھ جو چھے ہوا اے بھیا کے کہنا جاہیے۔ایبالس صدر کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ ای دورے کے ووران گوریلا جنگ کی سی کیغیت پيدا موځي کي - ده زاني طور پر بيدار نه موتا تو کيرا کاس بي جو اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تما اس میں جان سے ہاتھ وحو بیشتا۔اس نے مال دستنتل پریکساں نگاہ رکھنے والے فوجی کی طرح صورت حال کا شندے دماغ سے مقابلہ كيا\_ل طبني امريكا كے آئد ملكوں ميں كيراكاس آخرى ملك

تعاادريب بإيم تعا\_

وینز دیلاکی کیونسٹ پارٹی اتی بخت جان تھی کہ ملک میں آمر ہے تا تم ہونے کے باد جودا نا وجود قائم رکھے میں کامیاب ہوگئی۔ 1958ء میں وہ پورے ملک میں پیل کئی۔ چونکہ مکر ان تا تجرب کارتمااس لیے اس کا اثر ورسوخ پیلی چلا کہا۔ لا مین امریکا کی کسی بھی ریاست میں اگر کمی بھی ریاست میں اگر کمی بھی ریاست میں اگر کمیونرم پارٹی کی داغ نیل پڑجائے تو امریکا کی حماسیت بڑھ جانیا کرتی تھی۔ ککس کے دورے کا مقعد بیرتما کہ فوجی مکومت کے وقار اور استحکام کو طاقت بخشی جائے اور شخ مکر انوں کو سمجھایا جائے کہ کمیونسٹوں کے ساتھ ان کے نرم مکر انوں کو سمجھایا جائے کہ کمیونسٹوں کے ساتھ ان کے نرم رویے سے دینز ویلا اور دونوں امر کی براعظموں کو نقصان کو نقصان میں کے کا ندیشہ ہے۔

وینز ویلائے وزیرخارجہ کوامریکا کے ایک سفارت کار نے آگاہ کیا کہ اگر نکسن کو بدعو کیا جائے تو وہ مگی جس آپ کے ملک کا دورہ کریکتے ہیں۔ پھی ہفتوں بعد نکسن کو وہاں آنے کی دعوت دے دی گئی۔ لارز بل جو اس وقت معدر تھا اس نے اعلان کیا کہ وینز ویلا جس نکسن کا ٹر جوش استقبال کیا جائے گا۔ مرکم یونسٹوں براس کا الث رقبل ہوا۔

انہوں نے اخبارات میں امریکا کے خلاف پر و پیکنڈ ا

شروع کر دیا۔امریکا ہے سابق ڈ کٹیٹر کے گہرے تعلقات کا الزام لكايا كيا \_سابق آمرك ليے آئزن باور كانتخذ،ان كو وزیر خارجہ کا خراج تحسین اور جلاو کمنی کے بعد میا می جس ہرقسم کی سہولت کی فراہمی کوالزام کے طویر پیش کیا گیا۔ دورے کے اعلان کے دوسرے ہی روز خفیہ یولیس کا ایک جاسوس تا ئب مدر کے پروگرام ،سنر کے راستوں ،احتیاطی تداہیر ادر دوس ک تنعیلات ملے کرنے کے لیے کیرا کاس چیج کیا۔ کیرا کاس کے جربے کار ہولیس افسر انتقاب کے دوران ہلاک ہو مجے تنے اس کیے نے بولیس افسر ان جوان کی جگہ متعین ہوئے وہ تا تجربے کاریتے کے کمیونسٹوں نے نئی بولیس کو ہنگامہ پہندوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی کھین کی بہر حال فوجی افسر ہر یونٹ کی خود تکرائی کرتے ہتھے اور ان میں نقم و منبط پیدا کرنے کی کوشش کرتے تے۔ام کی خفیہ پولیس کے عملے نے تکس کے لیے وینز ویلا اور امریکی سفارت خانے کے تیار کردہ بروگرام میں خامیوں ہے آگاہ کیا۔ای اثنامی وینز ویلا کی دومشبور مخصیتوں کی درخواست پر ہونی درئی کے اسا تذہ اور طالب علموں نے تکسن سے ملاقات کا پردگرام منسوخ کردیا۔ان کا

94

ONLINE LIBRARY

**FORPSKISTAN** 

ماسناممسركزشت

كہنا تھا كرطلبها حتجاج كى تيارى كررے ہيں جى سے عمس کی صحت پر کوئی افر نہیں پڑے گا،لین دینز دیا کی بدنای ضرور موکی ۔ تمور سے بی دن گزرے سے کہ اخبارات نے امریکا کے خلاف پروپیگنڈ؛ تیز کردیا۔ایک روز نامے نے ایک الیی تقبور شائع کر دی جس میں ایک سفید فام کوئیگر د کو ذرج كرت وكمايا كيا تما-اس تصور كاعنوان تما"امريكى درندگی۔' الی تقسور شائع ہوتے عی ایک ہجان بریا

ایک اورا خبار نے تکسن کی کارٹون نما تضویر شائع کی محی جس میں اس کے دانت بڑے بڑے ہتے ادر وہ کی درندے کی طرح لوگوں کی طرف دانت نکال ہوا بوھ رہا تھا۔تعبورے کے نیچ کہٹن تھا"میار اور خول خوار اللسن- 2 1 می کے قریب دیواروں پرلوکوں نے بوسرنگانا شروع کر دیے۔جن پر تکسن مردہ باد لکما تھا۔ دارالحکومت کے مضافات اور یونی ورٹی کے قریب طلبہ مخالفان نعرے لگانے لگے۔ اگر بزرگ انہیں تعیمت کرتے تو اہمیں خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ کیرا کاس کی آبادی بارہ لا كو منى جس من دولت مند اور معلي سب بى شال شے ۔ چنانجہ وہاں بلند و بالا عمارات ممیں اور مبونیر مال مجی۔ بائی اسکول کے لڑے مجی مظاہرین میں شال ہو گئے۔انہوں نے سوکوں کی بتیاں اور ممارتوں کی کمڑ کیوں

ك يحفظ ورداك\_ تكسن كے حفاظتی مملے نے ان كے دورے كا راستہ تبدیل کر دما اور کوشش کی که رائے میں بوئی ورش نه آئے۔انہوں نے دورے کی طوالت کو کم کرے اے محقر کر دیا۔ کوسلروں نے معذرت کی کہ اگر تکسن نے عام جلے میں شركت كى اورلوكول نے احتماج كيا تو ده ذے دار نہ ہول مے ، لہذا حفاظتی وستے نے نکسن کا ایک عوامی مبلسہ ملتوی کر دیا۔ نکسن کی آمد میں ابھی دو تھنٹے ہاتی تنے کہ لوگ اٹمر پورٹ کی محارت کے اندر اور با برجع ہونا شروع ہو گئے۔ان کے لیوں ہے کف اور اشتعال انگیزنعرے برآمہ ہورے تھے۔ امریکی سفارت خانے کے حکام نے نائب مدر کے ليے 9 كاريں مامل كي تعيل إس كے علاوہ اخبارى نمائندے اورسال كديراك جار رطيار عي آئے تھے۔ ویزویلا کے پریس کے تمائندے جوں عی اثر بورث کی عمارت کے قریب بہنے اور انہوں نے لوگوں ک لمرف اے کیم ے ممائے ، توجوان طلبے نے اسے ہاتھ

ماسنامسركزشت



ين د ہے ہوئے جمنڈ مے لہرانا شروع کرد ہے۔ان پرامر بکا

اور نکسن کے خلاف نعرے درج ہتے۔ وہاں ایک ہزار فوجی

جوان آئے ہتے ،انہول نے سلینیں تان لیں اور پوزیش

سنبال لی ۔ بولیس نے ممارت کے اندر اور باہر مور بے منا

کے مر سام مدآران حتم ہونے میں جیس آری می رجب

فونو کرافر دہاں سے دور ہٹ کے لو احتجاج کرنے والول

کے یا گلانہ جوش وخروش میں میچھ کی آگئی۔ انہوں نے نعرے

اڈے کے نز دیک آئمیا۔ میرحی لگائی گئی تو بھس اور اس کی

ا ېليه کا چېره د کمانی د يا \_انبيس 19 تو يوں کی سلامی دی کئی اور

فوج نے قوی بینڈ بحایا تمراس کی آواز نعروں میں دب

کئی لوگوں نے توی ترانے کی بھی بروا نہ کی اور اس کی

تکسن کا طیارہ رن وے براتر کیا مجر دوڑتا ہوا ہوائی

یازی بند کردی\_

کسن کا کہنا تھا۔ "میرا قیاس تھا کہ کس ہے کو لوگ کا لفانہ بینر لیے کفر ہے ہوں سے لیکن وہاں تو نظارہ ہی کچھ اور تھا۔ انظامیہ نے کمیونسٹوں کو اس کی اجازت دے دی تھی کہ وہ سارے ایٹر پورٹ پر قبضہ کر لیس طیارے ہے اتر نے کے بعد گارڈ آف آ زلیا گیا اور اس کے بعد میں نے سارے ارشم پورٹ پرایک طائزانہ نگاہ ڈالی۔ میں جہاں بھی سارے ارشم پورٹ پرایک طائزانہ نگاہ ڈالی۔ میں جہاں بھی حالت ہوں۔ میں اندازہ لگا نا جا بتا ہوں کہ کہاں دو کھڑی کے لیے رکنا ہے۔ میں فورا بی اس بینچ پر پہنچ گیا دو گوں سے معافحہ کرنا ہے۔ میں فورا بی اس بینچ پر پہنچ گیا کہ دوسرے ملکوں کی طرح بہاں کی صورت حال مختف کے دوسرے ملکوں کی طرح بہاں کی صورت حال مختف کے دوسرے ملکوں کی طرح بہاں کی صورت حال مختف ہیں۔ جہنے واضح نظر آ رہا تھا کہ لوگ بری طرح سے مشتعل ہیں۔ وہاں مغیر نا ممکن نہیں ہے۔ چنا نچہ گارڈ آ ف آ نر کے بعد میں نے بیٹ کی طرف و کھے کہا تھے ہلا نا ملتوی کر دیا۔ اس بینے یہ لوگ بچھے کیا گھاس ڈالے جب کہ انہوں نے اپنے یہ لوگ بید گئی تر انے کی تو ہیں کی تھی۔ "

طیارے کے میکنیٹوں کا آیک مختر سا کروپ گارڈ آف آنر سے پچھ فاصلے پر کمڑا تھا اور میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلار ہا تھا۔ وہ کہدر ہا تھا۔ ''امر بکا زندہ باد ۔ بکسن زندہ باد۔'' بکسن کواپٹی ساعت پریقین ندآیا۔وہ آگے بڑھا ادر اس نے ان لوگوں سے مصافحہ کیا۔ پھروہ اعلاحکام کی طرف مڑااوران لوگوں سے ہاتھ ملانے لگا۔

وینزویلا کی بولیس اور جاسوی کامحکمه نا کارہ تھا۔وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ لوگوں سے کیے نمٹا جاتا ہے۔ جب ایک اتاثی نے پولیس سے کہا کہ دہ نائی مدر کی گاڑی کے نکلنے کے لیے داستہ صاف کر دیے تو اس نے انکار کر دیا ادر ہے کہہ کر دور چلا میا کہ یہ لوگ بے ضرر ہیں اور انہیں مظاہرہ کر دیا ہے۔

کرنے کا پورائی کا عملہ ناتص تھا اور اس کی کارکروگی ہے مد جہول اور ناکارہ تھی۔ان کے چیف نے مشورہ دیا کہ نکسن کی کاروں کا جلوں ہوائی اڈے کے اندر سے نگلنے کی بجائے مرک پر تہب ویا جائے۔اس طرح سے نکسن کو ہزاروں کے احتجاجی جمع کے ورمیان سے گزر کر جانا پڑا۔ مالانکہ ہوائی اڈے کے اندر انہیں نہا یت حفاظت سے کاروں میں ہوائی اڈے کے اندر انہیں نہا یت حفاظت سے کاروں میں موار کرایا جاسکتا تھا۔ جب تکسن اپنے عملے کے ساتھ رن وے سے ہوائی اڈے کی بالکونی تک طرف پڑھا تو لوگوں نے الن پر گندگی اور غلاظت کی بارش کروی۔ نکسن شامیا نے الن پر گندگی اور غلاظت کی بارش کروی۔ نکسن شامیا نے کی طرف جانا چاہتا تھا ہیکن جینڈ نے وینز ویلاکا تو کی تر انہ کی طرف جانا چاہتا تھا ہیکن جینڈ نے وینز ویلاکا تو کی تر انہ کی طرف جانا چاہتا تھا ہیکن جینڈ نے وینز ویلاکا تو کی تر انہ

بھانا شروع کر دیا، الہذائس جہاں تھا وہیں احرانا کھڑا ہوگیا۔اس پرجمع نے گندگی اچھالی اور تھو کنا شروع کر دیا۔
اپ سرخنہ کے اشارے پر جمع بالکونی ہے ہے کہ اشارے پر جمع بالکونی ہے ہے کہ سرخک پر جمع اس کی حکام آگے بر جمع ان ان کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ دینز دیلا کے حکام یہ تماشہ فاموشی سے دیکھ رہے ہے۔ جب کہ فوجی دیتے کے جوانوں نے اپنی بندوتوں کا رخ آسان کی طرف کیا ہوا تھا ادر پوری طرح ہے الرث تھے۔البتہ پولیس کا دور دور تک چا نہیں طرح ہے الرث مقارت فانے کے افسران اور سراغرسان تھا۔امریکا کے سفارت فانے کے افسران اور سراغرسان تھا۔امریکا ہوم سے نائب صدراوران کی المیہ کوکاروں تک پہنچانا۔

اس انام دوافرادایک بی کو لے کرآئے جسنے مرکسن کو گلدستہ پیش کیا۔ ای تو بین آمیز نعنا میں یہ پہلا خیر سکالی اقدام تعا۔ سر محسن نے بی کے رخداروں کو سیتی پایا۔ وہ بی کہ کہ رہی تھی، اس لیے اسے جعک کراس کے ہونٹوں کے بزویک کان لے جانا پڑا۔ کاروں کا جلوس تیار ہواتو سنز کسن اور میز بان وزیر خارجہ کی اہلیہ کو دوسری کار میں جواتو سنز کسن اور میز بان وزیر خارجہ کی اہلیہ کو دوسری کار میں جگ گیا۔ میز کسن اپنی سیٹ پر بیٹے گلیس تو اس پر تعوک پڑا ہوا تھا، جو انہوں نے اپنے رد مال سے صاف کیا۔ بید کھے کر وزیر خارجہ کی بیوی کا شرم سے سر جمک کیا۔ سیکرٹ سروس وزیر خارجہ کی بیوی کا شرم سے سر جمک کیا۔ سیکرٹ سروس کے دو ایجٹ ان خواشن کے ساتھ کار میں سوار موس کی کار کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ اس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ اس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ اس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ واس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ واس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ واس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ واس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ واس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ واس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ واس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دہ واس وقت کیا کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے کہ دو ای کونا کیا کہ کیا کہ کونا کیا گھیراؤ کرنا چاہتے ہے۔خدائی بہتر جانا ہے۔

ہوائی اڈے ہے شہر کیراکاس کا فاصلہ بارہ میل ہے۔ جب کاریں افر پورٹ سے روانہ ہوئیں تو مختعل نو جوانوں کے ٹرک اور اسکوڑوں کا جلوس بھی ساتھ ہی روانہ ہوگیا۔ان کی کوشش تھی کہ وہ نکسن کی کار کو ٹلر بار دیں۔ نکسن کی کار میں سکرٹ سروس کے ایجٹ بیٹے دیں۔ نکسن کی کار کی شیٹے چڑھا دیے تھے،تا کہ بجوم کی مخرف ہے تھے،تا کہ بجوم کی مفرف ہے تھے۔ کار وانہ ہوتے ہی وزیر فارجہ سے گفتگو مفروع کر دی۔اس نے کارروانہ ہوتے ہی وزیر فارجہ سے گفتگو صاف کیا اور معذرت چا ہے لگے۔اس نے کہا کہ کوام چونکہ صاف کیا اور معذرت چا ہے لگے۔اس نے کہا کہ کوام چونکہ مبت کرھے سے آزادی کی حکومت ان کی جذب کہ تی حکومت ان کی آزادی کو کھوکرنیں مارتا چاہتی۔ بھس نے جواب دیا کہ اگر آزادی کو کھوکرنیں مارتا چاہتی۔ بھس نے جواب دیا کہ اگر آزادی کو کھوکرنیں مارتا چاہتی۔ بھس نے جواب دیا کہ اگر آزادی کو کھوکرنیں مارتا چاہتی۔ بھس نے جواب دیا کہ اگر

ماستامسركترشت

96]

آب کی حکومت نے ان جذبانی لوگوں پر قابو نہ یایا تب پر پھے بالی نہ بیجے گا۔ یہ آزادی حتم ہوجائے گی۔ عسن کا جواب خاصاترش تحاءاس کیے دزیر خارجہ سمسا کررہ کیا۔ محکسن نے کہا۔'' یہ لوگ کمیونسٹ ہیں۔ میں نے لاطنی امریکا میں ایسے پر چم ویلھے ہیں۔ سدوینز ویلا کے حوام کواس آزادی ہے محروم کردیں مے جس کے وہ بلاشبہ سخق

اس پر وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ بہلوگ واقعی لمونث ہیں۔ مجراس نے دوستاندا نداز میں ملس سے کہا۔ '' اگر اخباری نامہ نگار اس بارے میں آپ کے خیالات ہے آگاہ ہونا جا ہیں تو وہ انہیں کمیونسٹ ندیما نیں۔ حقیقت ہے کہ حارے ملک میں آزادی کا تصور آ ہے کا اس

س حرب سے اس کی طرف دیکھنے لگاء اس کیےوہ اب بے سرویا گفتگو کرر ہاتھا،جس کا کوئی مغہوم نہیں نکل سکتا تھا۔ بہر حال اس نے اسے طور پر سے بحد لیا کدان کی حکومت كيونسٹول سے بہتر تعلقات ركمنا جاہتى ہے،اس ليے انہوں نے موجودہ انقلالی حکومت کی جمایت کی تھی۔وزیر خارجہ اس لیے بریشان تما کہ اگر عسن نے ان لوگوں کو كيونست قرارد ياتو حكومت يريشاني كاشكار مومائ كى-

کاریں جب شمر کی مدود میں داعل ہوس تو برطرف سائے نے ان کا استقبال کیا۔ کہیں بھی ہار پھول مجیظنے والے ہیں تھے۔ ساری وکا تیں بندھیں۔جوں عی کاریں آ مے برحیں ان پر پھر یہ نے گئے۔ شتعل ہجوم اس جگہ پر تكسن كاختفرتها جهال جهروكيس آكرملتي تعيل بيدوي عبكهمي جہاں انقلا بول نے بولیس کے ایک دستے کو میر کرز دو کوب كما تقاليم ايك يوليس والا ان كے بھے چڑھ كميا تواہے زئدہ جلا دیا گیا۔ دہاں بمس کا استقبال ایسے مبنڈ دِل سے کیا کیاجن برسواستیکا کانشان بناہوا تھا۔گالیاں اور بحش نعرے بى كا بے كا ب ساعت سے كرار بے تھے۔ سب سے زم کالی" کتے کا بیہ" می۔

مالانكراس جوراب راك منا بيشتر برحم كاثريك روک دی گئی تھی اور جلوس کے لیے راستہ بالکل صاف تفار مروہاں پہنچ کرجلوس ٹرکوں اور اسکوٹروں کے ہجوم میں میس کیا۔ اڑے کی چلارے تھے۔وہ سب ان تو کاروں ك كرد كميرا والے موے تھے۔ بھروں كى بارش مورى می \_ جندافراد نے کاروں ی سے ویزو طا اور امر یکا کے

ندن بينس جانسن

(+1973\_+1908)

امریکا کے 36وی صدر، ریاست ٹیکسای کے ایک تھیے سٹون وال میں پیدا ہوئے۔ سان مرهس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہوستن میں دو سال معلم رہے۔ پھر جارج ٹاؤن يونيوري سے وكالت كا امتحان ماس كما - 1937 من الوال انمائندگان کےرکن متخب ہوئے ادراس کے بعد مسل یا ی مرتبداس ابوان کے رکن منتخب ہوتے رہے۔ 1949ء میں سینٹ کے رکن متحب ہوئے۔ تومبر 1963ء میں مدرکینیڈی کے لل کے بعد مدر ہے۔ 1969ء میں سائ زندگ سے ریٹار ہو گئے۔ مرمله: آمف تحد-اسكات لينذ

رجم ما و والے ایک مجم محمل نے کارکارات سدودکر دیا۔خنہ ہولیس کے جوانول نے اے دھکا دے کر ایک طرف کیا۔ مورت مال نا گفتہ بدد کھے کر چیلی کاروں سے خفیہ بولیس کا ایک دستہ وہاں آئیا اور اس نے عسن کی کار کے کر دکھیرا ڈال دیا۔ حفاظتی ہولیس کاعملہ دہاں سے غائب ہو کیا تھا۔ پچھ بولیس والے موٹر سائیکوں برسوار تے اور جمع میں راستہ بنا رہے تھے۔ بڑی دشواری سے راستہ بنا اور جلوں پھر چلنے لگا۔لیکن تعوری در بعد سرک پھر بلاک ہوئی۔کاروں کا جلوس رک کیا۔

كى نے به آداز بلندكها۔" كينے امريكي آ محے۔"ب يقينا كولى اشاره تعاماس ليح كدميه عفق بي سينكرون كي تعداد یں عورتی اور یے جنہوں نے ہاتھوں میں ڈیڈے تھا ہے ہوئے تے سل روال کی طرح آئے اور جناب نائب صدر كى كاريريل يزے \_ايامعلوم موتا تماجيے و وكاركو مكتاجور کر کے رکھ دیں گے۔وینز ویلا کی پولیس اتنی خوفز دہ ہوگئ کہ بیمنظرد کی کررنو چکر ہوئی۔اب تکسن اینے حفاظتی عملے كرحم وكرم يرقعاب

اس تربیت یافتہ ملے نے کوئی ایک حرکت تہیں کی جس سے جمع مشتعل ہوجاتا۔ بس وہ کاروں کے لیے راستہ بنارے تے اور لوگوں کو چھے وظیل رے تے۔وہ اس طرح كام كررے سے كمان كالك بى د مكے سے درجنوں افراد یجیے جا کر گر جاتے تھے۔ بلوایوں کا تکتہ مرکز مکسن کی کارکا ورداز وتا ہے دواے گا کر کارے ہار کا اس کے اور

ماسنامهسرگزشت

97

اس کی تکابوٹی کرڈ اکس کے۔

جب ہے ہودگیاں مدے سوا ہوگئیں تو تکسن کوائی المیہ کا خیال آیا، جو بچھلی کار بیس سوار تھیں۔ مڑکر و یکھنے پر معلوم ہوا کہ بلوابوں نے دوسری کاروں کو یکسرنظرا نداز کر دیا ہے اوران کا مرکز تکسن کی بی کار ہے۔ یکسن کواظمینان ہوا کہ اگر وہ محفوظ نبیں ہے تو کم از کم اس کی المیہ ضرور محفوظ ہے یا قدرت نے اسے بناہ وے رکھی ہے۔اسے اندیشہ تھا کہ لوگ ہیں اس کی کارکوجلانہ دیں۔انہیں روکنے والاکوئی نبیں تھا،اس لیے کہ پولیس بالکل عائب ہو پھی تھی۔اگر پچھ

ایک فقص جوڈ نٹرے سے سلسل کار کے شعشے پر وارکر رہا تمااس کا شیشہ تو ڑنے میں کا میاب ہو گیا۔ بکسن کواس کے چہرے پر نفرت کی پر چھائیاں نظر آئیں۔اس نفرت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ سب کمیونسٹوں کی حرکات و سکنات تھیں۔انہوں نے لوگوں کواس مد تک بھڑ کا دیا تھا کہ وہ پچھ سوچنے بچھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔بس جو پچھ دہاغ میں آرہا تھا کر دے تھے۔

بینے بی شیشہ ٹوٹائکسن کی سیکرٹ سروی کے عملے نے
اپنے ریوالور نکال لیے اور انہیں یوں ہلا ناشروع کر دیا جیسے
جمع کوخوفز وہ کرنا چاہے ہوں۔ان کا خیال تھا کہ اگر حملہ ہوا
تو وہ کم از کم بارہ افراوکو تو ہلاک بی کر ڈالیس کے۔وہ منظر
آنے والا تھا کہ لاشیں کرنا شروع ہوجا تیں کہ تو بی جوانوں
کا ایک دستہ نمودار ہوا اور اس نے بیج کو چیچے و مکیل کر تکسن
کی کار کے لیے راستہ بینادیا۔

کاریں ایک بار پر چالی پڑیں۔وہ سب نامعلوم شہدا
کی تبردل پر پھولوں کی جادریں چر حمانے کے لیے جارے
تھے۔ کسن نے کہا کہ وہ اس پروگرام کو ملتوی کرتا چاہتا
ہے۔اب ایک جگہ چلنا چاہیے جو نساد ہوں کے وہم و گمان
ہیں بھی نہ ہو۔اس کے اس فیصلے سے ان سب کی جانیں
محفوظ رہیں۔اس لیے کہ لفنگوں نے با قاعد و منظم حملے کے
لیے تیاریاں کر لی تھیں۔وہ کاروں کے جلوں پردئی ہموں
سے حملہ آور ہونے والے تھے۔ایک نزد کی مکان میں
چھوٹی جھوٹی شیشے کی ہوتلیں رکھی تھیں جوان پر ہمینک کر ماری
جاتیں۔ان کے نی جانے کے امکا نات بے عدام تھے۔
جاتیں۔ان کے نی جانے کے امکا نات بے عدام تھے۔
جاتیں۔ان کے نی جانے کے امکا نات بے عدام تھے۔
کاروں کا جلوں منتشر ہوگیا۔اگلی دونوں کاریں ایک

چیک آپ کیا گیا۔ سب کی حالت بہتر کی رسوائے چنر مابینامسر گزشت

ساتھ رہیں۔راہتے ہیں ایک اپٹال پڑتا تھا۔وہاں ان کا

اشخاص کے انہیں خراشیں آئی تھیں۔ سرگ بالکل معاف معی۔ چنانچ بمسن اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے سید معاامر کی سغیر کی رہائش گاہ پر چلا گیا، جو ایک پہاڑی پر واقع تھی۔ دفائی لحاظ سے وہ ایک عمرہ جگرتھی۔

جب اخباری تمائندوں کومعلوم ہوا کہ تکسن وہاں ہے تو وہ بھی تعوڑی ور بعد پہنچنا شروع ہو گئے۔ بونی ورش کے طلبہ کا ایک گروپ بھی معانی مانگنے کے لیے آیا۔ تکسن نے کہا کہ امر ایکا اور دینز ویلا کے تعلقات پہلے سے بہتر ہوجا کیں گے۔ یہ چزیں اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔

پروگرام کے تحت کمن اوران کی بیوی کونو جی کلب بیلی کفہرنا تھا، جو حکرال نے اپ نو جی اضران کے لیے ساڑھے بین کروڑ ڈالر سے تیار کروایا تھا۔ سز تکسن کا بروگرام تھا کہ وہ بینم خانوں ،اسپتالوں اور خوابین کی تظیموں کا دورہ کریں گی۔ مرکسن نے بہ سارے پروگرام منسوخ کردیے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ امر کی سفارت خانے سنسوخ کردیے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ امر کی سمز بین بین رہنا چاہتا ہوا جا ایک نیا ہوا تھا، اس لیے بستر پر لیک نیا پروگرام تفکیل دیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، اس لیے بستر پر لیک کر آرام کرنے لگا۔ وہ اپنی بارہ سالہ سیاسی زندگی ہیں دو پہرکو کم کرنے لگا۔ وہ اپنی بارہ سالہ سیاسی زندگی ہیں دو پہرکو کمی سویا تھا۔

اس اٹنا ہیں سیکی رٹی کے عملے نے سغیر کی رہائش گاہ کو ایک قلع ہیں تہدیل کر دیا۔اس نے دوسرے روز کیرا کاس سے واپسی کامنعو یہ تبار کر لیا تھا۔

جب واشکن میں بیخبری پہنیں تو وہاں سراسیکی کی شہر کی امر کی وزارت خارجہ بین بیاطلاع پنجی کے شہر میں ابھی تک ہنگامہ مور ہا ہے، اس تباہ ہوکررہ کیا ہے اور پیلیس کا حفاظتی نظام مغلوج ہو چکا ہے۔ وہ حالات پر قابو پانے میں تاکام ہو چکا ہے۔ حالانکہ کوئی امر کمی شدیدزی ہوتی ہو ۔ حالانکہ کوئی امر کمی شدیدزی ہوتی ہوت حال غیرواضح ہے۔ پر نہیں معلوم ہوتا کہ ہونے والا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تائب مدر نے خودکوامر کمی سفارت خانے میں مقید کرایا ہے۔

اس نے سلح افواج کے چیف افسران کوصورت مال سے آگاہ کر دیا۔ وہائٹ ہاؤس میں مدر آئزن ہاور سخت پریشان متح۔ اس سے پیشتر انہیں ایسی صورت مال کا سامن منبیں ہوا تھا کہ امریکا کی کسی متاز ومعروف شخصیت پریش ہوا تھا کہ امریکا کی کسی متاز ومعروف شخصیت پریش ہوا ہو۔ ان کے علم کے مطابق کیرا کاس کے تین

نج کر بیس سنٹ پر انہوں نے وزارت دفاع کو کارروائی کا عظم دے دیا۔شام تک سلح امر کی فوج ایک ایسے مشن کے لیے حرکت میں آپٹی تھی ،جس کا تعلق ان کی عزت نفس ہے تھا

ما۔
چہتاہ کن گائیڈ ڈیمزائل سے سلح ایک کروزراورایک
طیارہ پردار جہاز جس ہیلی کو پٹر سے اتر نے والی بحری فوج
سوار سمی۔انتائی تیز رنآری سے کیراکاس روانہ
ہو گئے۔انہیں تعلم دیا گیا تھا کہ وہ وینزویلا کے ساحل سے
پچھ فاصلے پر رہیں اور مدر کے تعلم کے ختھر رہیں۔فضائیہ
نے بھی اپنے جیٹ بمبار فائٹر یونٹوں کو تیارر سے کا تھم دے
دیا تھا۔ایک ہزار فوج ، جماتہ برداروں کی دو کمپنیاں اور
بیج کی دو کمپنیاں پورٹیکور بکواور کیوبا کے اڈوں پر بھیج
دی گئیں۔انہیں جب بھی تعلم ملتا وہ وینزویلا پر حملہ کرسکتی

شام کو وزارت دفاع نے ایک اعلان کیا جس میں بھری فوج اور چھاتہ برداروں کی تل وحرکت کے بارے میں بتایا حمیا تھا۔ اطلان میں کہا حمیا تھا کہ ان فوجوں کا مقعد مکومت وینزویلا کی طرف سے درخواست کی صورت میں اس کی مدوکرتا ہوگا۔ یہ ایک طرح کی احتیاطی کارروائی ہے۔ ایک طرف سے اس تم کی درخواست کی کروائی کی کروئی علاست نظر نہیں آئی ہے۔

بر ہے اور فضایہ کے جنگی جہاز وں کی سرگرمیاں انجی پوشیدہ رکھی تی ہے۔

کیمونسی منامہ پرور نے اب تک شہر ہوں کا زندگ اجہر ن کر رکمی تھی کسن کو یقین تھا کہ حکومت ان کے وفد کو تعنیٰ دینے میں اوراک تھا کہ صورت مال کی خرابی کی بناپراگر امر کی فوج کوکار روائی کرنا پروی تو ان کے وفد کا کوئی ساتھی زندہ نہیں ہے گا۔ یہ ہات بھی واضح تھی کہ امر ایکا کی فوجی کارروائی کے نتیج میں وینزویلا واضح تھی کہ امر ایکا کی فوجی کارروائی کے نتیج میں وینزویلا کے کمیونسٹوں کو پرو پیکنڈ اکا موقع مل جائے گا۔ یہ بھی ممکن کے کمیونسٹوں کو پرو پیکنڈ اکا موقع مل جائے گا۔ یہ بھی ممکن

ہے کہ وہ انقلاب پر پاکر کے حکومت پر قبضہ کرلیں۔
حکومت وینزویلا کی ورخواست پر ٹکسن اور امر کی
سغیر نے ایک مشتر کہ اعلامیہ جاری کیا، جس جس انہوں نے
امن کی صورت حال کو برقرار رکھنے ہے متعلق حکومت
وینزویلا کی صلاحیت پر احتاو کا اظہار کیا تھا۔ اور ساتھ ہی
واضح کیا گیا تھا کہ امر کی فوج کی کارر دائی امر کی اڈوں کی
حرانی کے سوا کے دین ہے۔ جب تک وینزویلا ورخواست نہیں

کرےگا،امریکی ٹوج دینز دیلا میں ٹیں اتریں گی۔ کسن نے مور چہ بند سفارت خانے میں معروف دن گز ارا۔غیر کمیونسٹ رہنماان ہے ملا قات کے لیے آتے رہے۔مب نے اس ہے معافی مانکی۔پھرمیدروینز ویلا اور ان کی کا بینہ کے افراد ملنے کے لیے آئے۔

کسن کی روانگی کا پروگرام کسی کونبیں بتایا گیا تھا۔ سہ پہر کونکسن اور ان کے ساتھیوں کوفو تی کلب میں بدمو کیا گیا۔ کسن نے فوتی جنا کے ساتھ نیخ کرنا تبول کرلیا، کین امر کی سفارت فانے کے ایک سیاس کارکن نے کسن سے ایخ نعطے پرنظر ٹانی کرنے کی درخواست کی۔ اس کا کہنا تھا کہ بیہ حکومت کی لوجین ہوگ۔ چنا نچہ کسن نے حکومت کا دعومت کی لوجین ہوگ۔ چنا نچہ کسن نے حکومت کا دعوت نامہ تبول کرلیا۔ ان کی رضامندی پر کسن کواکیک کار میں شہر لا یا گیا جے فوجیوں سے بجری کاروں اورٹرکول نے میں شہر لا یا گیا جے فوجیوں سے بجری کاروں اورٹرکول نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ رائے میں کوئی تشویش ناک واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس نیخ میں شریک ہونے والوں کی تعداد بہت بھی ہوئی والوں کی تعداد بہت بھی ہوئی ہانے کی کوشش کی گئی ہوئی ہیں تانے کی کوشش کی گئی ہوئی ہیں تانے کی کوشش کی گئی ہوئی ہیں ہیں ہیں ہی جانے ہیں میک اپ

رائے دہاں ہیا ہے۔

یہ بات کی کے دوران واشح ہوگی کہ حکوست کاروں کا طوس کیوں نکالنا چاہتی تھی۔ وہ یہ ٹابت کرتا چاہتی تھی کہ مہمانوں کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کرسکتی ہے۔ لیخ کے بعد ایڈمرل لارزیل نے نکسن کو دستے دیریفن فوجی کلب کے معالیٰے کی دھوت وی تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ایک کرتل نے اطلاع دی کہ ''مہوڑا وقت گزرنے کے بعد ایک کرتل نے اطلاع دی کہ ''مہوڑا وقت گزرنے کے بعد ایک کرتل نے اطلاع دی کہ ''مہوڑا وقت گزرنے کے بعد ایک کرتل نے اطلاع دی کہ ''مہوڑا وقت گزرنے کے بعد ایک کرتل نے اطلاع دی کہ ''مہوڑا ہیں۔

تکسن وہاں ہے۔ سیدھا کاروں کے جلوس کی طرف میں۔ جلوس بکتر بند دہتے کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ سیکڑوں فوجی جوان گاڑیوں بس بھرے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے لیے پانچ بلث بروف کاروں کا انتظام کیا گیا تھا۔ بکسن کو ممدر کے ساتھ پہلی کار بس بٹھایا گیا تھا جب کہ ان کی بیوی تعملی اورسری کاریش تھی۔ ان کی کاریش ایک سب مشین کن اور پھواسلی رکھا تھا اور آنسویس شیل بھی تھے۔

حفاظتی ہولیس کے سریراہ نے تکسن کو بتایا کہ شہر کی صورت مال قابوی کی جا چک ہے۔ مرجوں بی کاروں نے چلنا شروع کیا اس نے ایک ہاتھ جس ریوالور تھام لیا اور دوسرے ہاتھ جس آنسویس چینلنے والی کن سنجال کی ہوائی اور اور تک و دوسرے ماتھ جس آنسویس چینلنے والی کن سنجال کی ہوائی اور اور تک و دوای حالت جس جینار ہا۔ فوج کو بورے داستے

ماستامسركزشت

[99]

مئى 2015ء

پر پھیلا دیا گیا تھا۔ سارے اہم ناکوں پر ٹینگ اور بھتر بند
گاڑیاں مستعدی سے کمڑی تھیں ۔ جہاں آہیں ہی ہجوم نے
منتشر ہونے سے الکارکیا تھا ان پر آ نسوگیس پسیلی گئی تھی۔
ہوائی اؤے کی عمارت سنسان تھی۔ سلای وسینے
وسینے اور بینڈ اور ایک تو پول کی سلای دی گئی۔ بینڈ نے
دونوں ملکول کا ترانہ بجایا۔ پھر گولے پھینے گئے۔ وینزویلا
کی حدووے نگلنے کے بعد سب نے اطمینان کا سانس لیا۔
اگی مجوودے نگلنے کے بعد سب نے اطمینان کا سانس لیا۔
اگی مجوودی نام ان کا والہ انہ استعبال ہوا۔ اس سے پیشتر
کی تا تب صدر کا ایسا استقبال نہیں ہوا تھا۔ صدر آئزن ہاور
اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ وہاں موجود
سے فیموکر یک پارٹی کے لیڈر لنڈن پی جانس کا ایک
سے فیموکر یک پارٹی کے لیڈر لنڈن پی جانس کا ایک
سے فیموکر یک پارٹی کے لیڈر لنڈن پی جانس کا ایک
سے فیموکر یک پارٹی کے میاروں طلبہ نے جن میں
سے میں مرجود تھا۔ ہزاروں طلبہ نے جن میں
لاطنی امر لیکا کے جوان بھی شامل سے بھس کی جارے میں
نعرے لگا ہے۔

جناب مدرف إلى تقريض كها-

" نائب صدر نے اپنے دورے ہیں بڑے مذہر اور وقار سے اپنی اعلا صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہیں اپنے دور سے ہیں بڑے انہیں اپنے دور سے ہیں بخت دشوار ہوں کا سامنا کر نا پڑا۔ یہاں تک کم ان کی جانیں بھی خطر سے سے دو جارتھیں۔ بہر حال اس کے باوجود جنو بی ریاستوں سے ہمار سے تعلقات پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔"

☆☆☆

جولائی 1959ء کی امریکا نے سوے روی کی ایک نمائش منعقدی۔اس نے کسن کو وہاں بھیجا کہ دوامریکا کی نمائش منعقدی۔اس نے کسن کو وہاں بھیجا کہ دوامریکا کی نمائندگی کرے تاکہ دولوں ملکوں کے مابین سر دہری کم دارالکومت ماسکو بیل ہوتا تھا۔ تکسن دہاں کا افتتاح روس کے دارالکومت ماسکو بیل ہوتا تھا۔تکسن دہاں کا تھیا مرد وجید نے نمائرات کیے جس بی اس نے گر ماگری کا مظاہرہ کیا اور امریکی پالیسیوں پر سخت کا تہذی کی۔ گرنکس مظاہرہ کیا اور امریکی پالیسیوں پر سخت کا تہذی کی۔ گرنکس سے اسے دارائی پالیسیوں کی وضاحت نے اپنے تھی کی۔ گرنکس کی ۔یرلس کی اس نے اس کی ۔یرلس کواس کا دوبہ پہند آیا۔ گویا افلائی طور پر اس نے کی ۔یرلس کواس کا دوبہ پہند آیا۔ گویا افلائی طور پر اس نے لیے کی۔ یہ کو معرف جواں ایک جگہ کھڑے ہوگئے جہاں امریکی طرز زندگی نیا ہوا امریکی طرز زندگی نیا ہوا امریکی طرز زندگی پر امریکی ایک بائی نہا ہوت پر وہاری

ادر سکون سے جواب دیا اور بتایا کہ امریکی افراوکی اور ا آمدنی زیادہ ہے اس لیے معیارزندگی بھی بلند ہے۔وہ فوجی کاخلا سے دوسروں سے برتر ہے اس لیے جہاں کہیں بھی اہتری اور اختثار و کھائی دیتا ہے وہ کمزورکی مدوکرتا ہے۔

بعد بنس ہے کم مدتی خدا کرات " کچن ڈبیٹ" کے طور پر مشہور ہوئے ادر سیاست کی تاریخ بنس نکسن کو ایک جلیم اور مدیر رہنما کے طور پر تشکیم کیا گیا۔اس دفت دانشوروں نے اسے خراج حسین چیش کیا جب اس نے روس سے اسلح کی تخفیف کے ایک معاہدے پردسخط کرائے۔

شن نے بعد ش اپنی کتاب میں مکتیا خروجی نے بارے میں لکھا: "خروجی نے کوار اور سخت مراج ہے۔ اس کی گرام درست نیس ہے اور وہ شراب کا رسا ہے۔ اس بار مغرب کے بہت سے محانی اس کی کوئی عزت نیس مغرب کے بہت سے محانی اس کی کوئی عزت نیس کرتے۔ مگر اس کے بخت ردیے ہے قطع نظر وہ گہری سوچ رکھتا ہے اور یاور یا لیکس پر اس کی محمیق نظر ہے۔ وہ مغرب کی اس پیکٹش کونظر انداز کر رہا ہے کہ اسلام کے بھیلا و کوروکا جائے۔ وہ اتحادی ممالک میں اسلام کا فرمیر لگا رہا جائے۔ وہ اتحادی ممالک میں اسلام کا فرمیر لگا رہا کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ جو ہری جنگ اے بھی پہند نہیں کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ جو ہری جنگ اے بھی پہند نہیں

☆☆☆

1960 م کے صدارتی استخابات کے لیے رچ ڈکسن رچید کی استخابات کے لیے رچ ڈکسن کرچیا استخابات کی جو ایک معبوط امیدوار تھا۔ اس کا حریف ڈیموکر بخک پارٹی کا جان ۔ ایف کینیڈی تھا۔ رپیبلکن کوشن کے بعد مہلی رائے شاری ہوئی تو تکسن نے اپنے حریف کینیڈی کو 49 کے مقابلے میں 51 ووٹوں سے فکست دے کینیڈی کو 49 کے مقابلے میں 51 ووٹوں سے فکست دے دی۔ وہ جیت تو بہر حال کیا تھا، لیکن بے مدمعولی فرق سے اس کے بعداس نے اپنی استخابی میم شروع کی اور ریاستوں کا وور و کر کے موام کو اپنا ہم وا اپنا می ایک کے دیا۔ ریاست بارتھ کیرولینا میں اس کے گھنے میں چوٹ قلنے کی وجہ سے وہ وت پر اپنا دور و ممل نہ کر سکا۔ اسے گیار و دن استخال میں وقت پر اپنا دور و ممل نہ کر سکا۔ اسے گیار و دن استخال میں رہتا ہوا۔

جب وہ صحت یاب ہوگیا تو اس نے طوفانی دورہ کیا اور ہرریاست ہیں رائے دمندگان سے خطاب کیا۔ سیاس تبمرہ نگاراس کے مزم دحوصلے کے معتر ف تھے۔ تاہم جب وہ ٹیکی وژن پرآتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ تسن پکھتھکا ہوانظر آرہاہے۔ پکھے نے تجزیہ کر کے کہا کہ اس نے ریاستوں کے

100

مايستامهسرگزشت

طوفانی دورے کیے۔اس کے جواب عل پرسٹن لولی در کی کے ایک پروفیسرنے حماب کتاب کر کے بتایا کہ مکسن اور كينيدى نے 24 غيراہم رياستوں بن اپن انتخابي مم كے مجومي وتت كابرابر حصه مرف كيا تفا- آخري تين بمفتول ميں ان دونوں نے ریاستوں میں برابر کا وقت کز ارا تھا۔

میس کی ہر تقریر میں بیانقرہ ضرور شامل ہوتا منا- ' بارنی کوہیں بلکہ فرو کو ووٹ دیجے۔ 'اے انتخاب جنتے کے لیے بیاس سے ساتھ لاکھ دوٹ عاصل کرنا تے۔اس نے پورٹ لینڈیس تقریر کرتے ہوئے کہا:

''میں اعی تقریر کی ابتدا میں بیددرخواست بیس کرو**ں** کا کہ میں رہیلین ہوں اس کیے مجھے ووٹ مانا عامیں۔آپ بھی ریبلکن ہیں اس لیے بجمے ووٹ و بیچے۔ میرا ایمان ہے جہاں تک معدار لی انتخاب کالعلق ہماری تاری بالی ہے کہ اس کی عوام مرف یارٹی لیبل کو تبین دیکھتے بلکہ بارٹی کے چیھیے کمڑی شخصیت کو دیکھتے یں۔وہ صدار لی امیدوار کے نظریات کو پر کھتے ہیں اور سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکا کواس وقت کس مم کی قیاوت کی ضرورت ہے۔'' کالف امید وارکینیڈی کچھاس متم کی تقریر کرتا:

" مدارت کے لیے ڈیموکر یک یارٹی کے لی جمی امیدوارنے آج تک میٹیس کہا کہ پارٹیوں کی کوئی اہمیت مہیں ہے، کیونکہ ہم اینے کارنا موں اور خدمات پر فخر کرتے یں۔ہم ماہے ہیں کہ ہمیں بارنی کے نام سے پیانا جائے۔ ہم اس کی رہنمائی میں کام کرتا جا ہے ہیں۔

المسن الى تقريرول من جرب يرزورويا تما-كويا وہ کہنا جا ہتا ہو کہ اینے امیدوار کی نسبت و وزیادہ تج بے کار ہ اور اے امکی طرح سے معلوم ہے کہ سیاست کیا چن

کینیڈی نے جوالی حملے کے طور پر کہا:

ریبلن کے امیدوار کہتے ہیں کہ خارجہ امور میں برب اس انتقابی مہم میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے اس سے اتفاق ہے، مرامل میں مدارتی امیدوار عی نبیس بلکہ بوری قوم بن اس تجرے ہے گزرری ہے ہمیں ایے دشمنوب کی ملرف ہے اتنے درشت اور جارجا ندرویے کا جمی تجربہ ہیں ہوا ہمیں این بین الاقوای وقار میں اتن کی ، دوستوں کے فیرجانیدار ہوجانے اور فیرجانیدار قولوں کے دشنی پر اتر آنے کا بھی ایما کے جربے میں موا۔ جھے یعین ہے کہ ہم

ان ہے بہتر کارکر دگی کا مظاہرہ کریں گے۔

ستمبریں انتخابی موازنے ہے معلوم ہوا کہ نکس اور کینیڈی کے دوٹ برابر ہیں۔دونوں نے 49ووٹ حامل کے تھے۔ کویا کینیڈی نے چند ماہ پہلے جوفرق تعاوہ ختم کر دیا تھا۔ چند ہفتوں پران کا پہلا ٹیلی وژن مباحثہ پیش کیا گیا۔ یہ مباحثه جار محضے تک جاری رہا۔ایک مباحثہ داخلی امور اور دوسرا خارجہ پالیسی کے کیے تحصوص کر دیا ممیا۔اوگوں نے پہلے مباجثے کوزیادہ دیکھا۔ کویانکسن نے اپنے تریف کو پہ موقع دے دیا کہ وہ کروڑوں امریکیوں کو متاثر کر سکے۔ بہر حال تیکی وزن کے متن کے بغور جائزے کے بعد مے حقیقت واسم ہوجانی ہے کہ دونوں امیدداروں میں سے کی نے بھی دوسرے پر برتری حاصل ہیں گے۔ بہر حال د دنوں امید داروں کے خطاب میں فرق تھا جو واسمح طور پر محسوس كرايا كيا - كسن ،كينيثرى سے اس طرح كفتلوكرد ب تماجيے جول كاكونى بور دُبيغاسا منے بيغانمبر دے رہاہو۔ وہ كينيدى كى غلطيال محنوا رب تما اور براه راست اس س كاطب تغار جب كركينيثري كاانداز السائها جيے د و يوري قوم ے مخاطب ہو۔اس کے علاوہ کینٹری بالکل تازہ دم محت مند اور خو ہرو دکھائی وے رہا تھا مرتکس لکڑی کا مجسمہ جے يلك تك آنے كے ليے كى بار بائش كرنا روى ہو-

مكسن كى بارى آنے يرشلى وزن كى لائشوں كارخ تبديل ہو كيا تو اليا معلوم ہونے لكا جيسے اس نے كى دنوں ہے شیونہ کیا ہو۔ مکن ہے اس کی داڑمی تیزی سے برحتی ہو۔ا بتانی مہم کے دوران اس کا دزن کچے کم ہوگیا تھا۔ا گلے مباحثوں میں اس کی صورت محمقتیمت لی اس کیے کہ اس

نے ول کھول کر میک اپ کرایا تھا۔

كيندى اب ميرو لكنے لكا تماراس نے خودكو بہت المجى طرح سے پیش کیا تھا اور تکسن کی ہربات کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔اس کی ہر دلیل کوغلط ٹابت کر دیا تھا۔ بہر حال مكسن كو الجمي كينيرى ير فوقيت حاصل ممى ريبلكن ك جلسوں میں لوگ جوش و خروش سے حصہ لے رہے تنے کینیڈی نے اہمی زور تبیں پکڑا تھا۔

كيْدُلِك اسكوائر مِن مزدورون كا سالانه جلسه بهواء جس میں کینیڈی نے شرکت کی ۔ مگر مزدور لیڈر والٹر پوٹرا کی كوششوں كے باوجوو مردوروں كى برى تعداد جمع نه ہو کی ۔ایا معلوم ہوتا تھا جسے ڈیموکر یک امیدواروں کو ا ہے لیڈر ہے کوئی خاص دل چھپی نہ ہو۔ منى 2015ء

101

ماسنامسركزشت

شکی وژن پر پہلا انٹرویو ہوا جس کے بعد صورت مال تہدیل ہوتا شروع ہوگل۔کینیڈی کیمپ جس خوش کی لہر دوڑ گئی۔ جب کہ تکسن کے کیمپ جس محبرا ہے کہ آثار سے اس لیے کہ سب نے ستفقہ طور پر یہ کہ دیا تھا کہ کینیڈی ایک خو پر ولو جوان ہے۔اسے جلسوں جس دیمھنے والوں کا ایک خو پر ولو جوان ہے۔اسے جلسوں جس دیمھنے والوں کا ایک خو پر دوستا شروع ہوگیا۔کس کچھ بیار سانظر آر ہا تھا۔اس کے سیکرٹری کو بیان جاری کرتا پڑا کہ وصحت منداورخوش و خوس میں منداورخوش و

چوتے مباحثے کے بعد تکسن کے مثیر روبنس نے رپورٹ بیش کی کہ تکسن نے چوتے مباحثے میں انہی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مباحثے سے بیشتر لوگ کینیڈی سے واقف نہیں ہے واقف نہیں سے ۔اس کی وہنی پھٹی پر بھی لوگوں کوشہ تھا انکین شکی وڑئی انٹرو یو میں اس نے اپنی پھٹی فلا ہرکردی۔

ای دوران جارجیا می ثریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پرایک نوجوان کرفتار ہوگیا۔ بیدکوئی ایسی بات بنیں تھی کہ انتخابی مہم پر اثر انداز ہوجاتی ایک سیر دوہ خیرت انگیز طور پر اس مہم پر اثر انداز ہوئی۔ معمولی یفلطی پرجیل جانے والا نوجوان مشہور سیاہ فام لیڈر مارٹن لوتو کئک جونیز مائے۔ کینیڈی نے شہری حقوق کے اس علمبروار کی اہلیہ سے ل کر ہدردی کا ظہار کیا اور اس کے چھوٹے بھائی رابرٹ کینیڈی ہدردی کا اظہار کیا اور اس کے چھوٹے بھائی رابرٹ کینیڈی نے اس کی رہائی کے لیے دوڑ دحوب شروع کردی۔

کینیڈی کے ماموں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نیکروعلاقوں میں خوب پر دپیکنڈ اکیا۔ کنگ کے باپ نے جو اللائا كاياوري تقام كينيذي كي حمايت كالعلان كرديا اورساه فامول سے ایل کی کہ وہ رسیلین یار کی کوووث ویں۔اس واقعہ سے بہت ی ریاستوں علی ساست کا یانسہ بی بلیث حمیا۔خاص طور رہ شال کیرولینا میں سارے نیکرو ووٹ وہندگان نے کینیڈی کو ووٹ ڈال دیے۔ چنانچہ کینیڈی کو عمس کے مقابلے ہیں کوئی ساڑھے نو ہزار ووٹوں کی سبقت مامل ہوئی۔بہرمال مدارتی انتخاب سے ایک ہفتہ پیشتر آئزن ہاور کے اس اعلان ہے انتخابی میں جان پڑگئی کہوہ تکسن کی جمایت کرتے ہیں۔انتخاب ہے صرف ایک روز يهلے انہوں نے ریٹر يو يرقوم سے خطاب كرتے ہوئے كہا كہ من بھی آپ کی طرح ہے کل اینا حق رائے دی استعال کروں گا جہاں تک میرانعلق ہے تو میں رچرڈ ایم نکسن کو دوٹ دوں گا۔ائمیرے کہآپ بھی ایسائی کریں گے۔ دوس سے دن جیم کروڑ اشای لاکھ ووڑوں نے

ماينامسرگزشت

102

انتخاب میں حصہ لیا۔ امریکا میں اتی بڑی تعداد میں لوکوں
نے بھی دوث نہیں ڈالے تھے۔ رچر ڈیکسن کو انچاس
اعشاریہ پچپن اور جان ایف کینیڈی کو انچاس اعشاریہ
اکہتر فی معددوث طے۔ یکسن معدارتی انتخاب میں بہت کم
دولوں سے انتخاب ہار گئے۔ کل دوث جو دہندگان نے
ڈالے تھے دہ جے کروڑ اسی لاکھ تھے۔ جب کہ یکسن کومرف
ایک لاکھ دوٹ کم لے تھے!

公公公

استاب کے بعد کسن عام افراد کی سطی پرآگیا۔اب
اس کے پاس نہ کوئی عہدہ تھا اور نہ کوئی ذے داری۔اس
کے چاروں طمرف پھرنے والے گارڈ زبھی عائب ہو چکے
تنے۔مدارتی تغریب میں شرکت کے بعد کسن اپنی المیہ
کے ساتھ تعطیلات منانے بہا باز چلا گیا۔وہ کافی عرصے
تفریح پر جانے کا پردگرام بتار ہاتھا۔دو ہفتے بعد کسن کوداپس
آٹا پڑااس لیے کہ وہ کوئی کام نہ ہونے کی بتا پر پڑے پڑے
اکتا ہے کا شکار ہوگیا تھا۔

تکسن بےروزگار ہو چکا تھا ،اس لیے اس کے پیش نظر یہ تھا کہ روزی روئی کس طرح کمائی جائے۔اس کے لیے روزگار کی کی نہیں تھی۔ بیٹروں ،کالجوں ، بونی ورسٹیوں ،تجارتی اداروں اور فلاح و بہبود کی تظیموں نے اے بیٹی پیکش کر رکھی تھی کہ وہ ان کی سربراہی تعول کر اے بیٹی پیکش کر رکھی تھی کہ وہ ان کی سربراہی تعول کر مناخت کا لا پیج بھی دیا تھا۔ سیاست اس کےخون جس شامل مناخت کا لا پیج بھی دیا تھا۔ سیاست اس کےخون جس شامل ہو پی تھی ،کسن نے سوچا کہ اگر اب بھی وہ اس سے خسلک ہوتا ہو پی بھی نہیں ہیں ان اس کے خون جس شامل جوتا ہو بھی دیا تھا۔ سیاست کی کہنی سے خسلک ہوتا ہو بھی شامل ہو گیا۔ فرم میں شامل ہوتا ہیں تھے دار کی می تغییر تھا۔ میں شامل ہوگیا۔ فرم میں کہنی حیثیت جھے دار کی می نہیں تھی ، بلکہ وہ مشیرتھا۔

اب و واپ فاعران سے بھی قریب روسکنا تھا۔اس کے دوست جانتے تنے کہ اس کے اہلِ خانہ کو بھی اس کے ہارنے کا مدمہ تھا۔ بچے خاص طور پر کامپلیکس میں جملا ہو گئے تنے۔

ہوسے ہے۔
کینیڈی حکومت کے ابتدائی سو دنوں بی کسن نے فاموشی افتیار کرر کی اور کوئی تبعرہ نہیں کیا۔البتہ ہے وقفہ ختم ہوتے ہی کسس نے چھ ریاستوں کا دورہ کیا اور کینیڈی ، خروقی نے ملاقات پرزور دیا۔اس کا کہنا تھا کہ کینیڈی نے مخروقی نے ملاقات پرزور دیا۔اس کا کہنا تھا کہ کینیڈی نے کے بیس اس کے باے ٹر بیٹروں کا معاہدہ کر کے خلطی کی ہے۔ ہمیں اس

تحرد کلاک آمر کے سامنے انتا لیس جمکنا ماہے۔ دو کی وقت پراہے سای تیدیوں کے بدلے تاوان کا مطالبہ کر كامريكا كوبلاذا لے كا\_

وكاكويس اس نے كہا كہ ميں ايك عام شمرى كى حيثيت سے تقريري كرد ما مول اس ملك نے جمع يربهت برى رقم خرى كى ب- ير بر جرب ير جو مكومت كاسر ماي خرج ہوا ہے بھے اس کے بدلے اس کی فدمت کرنا چاہے۔ کویا وہ کہنا ہے جا بتا تھا کہ پارٹی میں کوئی ہاستن مہدہ سنبا کے بغیر بھی ملک کی خدمت کی مِاسلتی ہے۔

مستكسن كے ان دورول ميں بھى لوكول نے اس كا يُرجوش استقبال كيا\_بهرمال فرق اتنا تما كه وه اب فضابيه کے حصوصی طبیاروں میں سفر کرنے کی بجائے کر شبل فلائٹ ہے سفر کرتا تھا۔استبالیہ ہجوم میں کوئی اس کے لیے راستہ مہیں مناتا تھا،کونی آٹوگراف کے لیے آگے میں برمتا تخااور سیکرٹ ایجنٹس اس کے کرد کھیرائبیں ڈالے رہے تنے ۔ عسن کوائی حفاظت خود ہی کرنا پر تی تھی۔

علس این حریف رمرف یک پہلوئی حملہ ہیں کرنا جا ہتا تھا۔وہ رائے عامہ کوایے علمی حیثیت ہے بھی متاثر کرتا ما منا تھا، لہذا اس نے ایک اخبار میں کالم لکھنے کا معاہدہ جمی كر ليا\_ان كالمول مي اس كے ساس نظريات عي تبين تھے، بلکہ سیاست میں رہے ہوئے اس کے ساتھ جو دل چسپ با تنس چین آنی محص ان کی یادداشتی جمی محیس ادر کینیڈی کی پالیسیوں پر تبعرے بھی تھے۔اسے جو پالیسی غلط للی می و واس پرکینیڈی کوٹو کیا جی تھا۔ مجموعی طور پراس کے كالم بين الاقواى امورير موت سقي

1961ء مي مشهور ناول نكار اذيلا راجرز سينث مان نے اے ایک کتاب لکتے پر آمادہ کرلیا۔ دہ مس ک مداح تھی اور نئسن کواس وقت ہے جانتی تھی جب وہ اینے باپ کی وکان پرآلو، پیاز اور فما ٹرفر وخت کرتا تھا۔ یہ کتاب سواع حیات نہیں تھی۔ لکہ ان جد بحراثوں پر ایک جامع کتاب محی جن میں نکسن کسی طور شامل رہا تھا۔وہ پھھ اس

1952ء کے انتخابات کے دوران فنڈ اسکینڈل آئزن ہاور کی علائت، لا مین امریکا میں مصفحل ہوم کے حلے، ماسکو میں خروجیف کے ساتھ کی دبیث اور موجودہ انتاب میں اس کی فلست۔اس نے اپنی کتاب کا نام می " جد برانات الركما تحارجب بيركتاب مهب كر ماركيث

PAKSOCIETY1

ا فی اتو کرم کیک کی طرح سے فروعت ہوگئی۔لوگوں نے اے ہاتھوں ہاتھولیا۔

ابے دوستول اور رفتے دارول سے مشورہ کرنے کے بعد بیسن نے اعلان کہا کہ میں 1963ء میں کیلیغور نیا کے گورنر کا انتخاب کڑوں گا۔اس نے کہا کہوہ کسی لا چ کی بتا یر بیمهده مامل بیس کرنا مامتاءاس کے کداس کی آمدنی نائب صدر ہے بھی زیادہ ہے۔ مگر میں عوام کی خدمت کرنا عابها ہوں۔''میری کوشش بہ ہوگی کہ آیندہ جاریرس میں جِرائم کے خاتمے ، دسائل کو ضالع نہ ہونے دیے ، کم ہے کم میس اور ملازمت کی مہولت کے معاملے میں کیلیفورنیا کو بہترین ریاست بنادیا جائے۔

موجودہ کورز برسای حلے اس نے اس طرح ہے کے کہ جرائم کی شرح کیلیفورنیا میں سیلے سے برھ جلی ہے، ٹیکسوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ جار برس میں ایک ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، بے روز گاروں کی تعداد میں 44.08 مدامنافه بواہے۔ إ

اس نے یک طرفدر اینک بھم سازی کی ترتی بر قیاتی امور میں 27لا کو سالانہ کی بحت ،اسکول جموڑنے والے بجوں کی تربیت کے لیے توجیوں کی خدمات ، زراعت ،نشہ آور ادویہ اورٹر نفک کے حادثات کی روک تمام تک ہر منصوبے پراسلیمیں پیش کردیں۔

اس نے کہا کہ کیلیفورنیا بحرالکالی کے کنارے ہائی ونیا ہے گئ مونی ریاست جیس ہے۔وافتنکش معیرس الندن اور ماسکو میں ہونے والے فیصلوں کا کیلیفور نیا کے عوام پر مجمی اثر پڑتا ہے۔ بھی براہِ راست اور بھی بالواسطہ۔ میرا خیال ہے کہ کیلفور نیا کے حوام کے لیے ایسا کورٹر ہونا ماہے کہ جو مانا ہوکہ ہماری مرصوں کاکے باقی دنیا میں کیا ہور ہاہے۔ ای زمانے میں روس نے کیوبا کے ساحلوں پر میزائل لگا دیے۔ کینٹری نے اس معاملے کوخوب احجمالا اور اے ملی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔لوکوں نے اس کی حمایت کی اور جب انتخابات ہوئے تو نکسن گورنر کی حیثیت سے انتخاب ہار کیا۔ بہر مال اس نے مت بیس ہاری\_ **ሲ ሲ ሲ** 

انتخابات اور ساست سے تمسن کی طبیعت اب اکتا مجی سی اس نے میلی ریس کانفرنس میں کہا کہ میں غدیارک اس لے آیا ہوں کہ بہشم دکیوں کے لیے مرکز کی حشیت رکھا ہے۔اس شری اے امریکا ی ایس بلد ساری

ماستامهسركزشت

دنیا بی سب سے زیادہ پیشہ وارانہ موالع ماصل ہوتے یں۔ چہ مادبعداس نے ایک قرم میں طازست کر لی۔ لک میکزین کے فیجر رائٹر نے تکسن کے ایم فیکس

گوشوار دن کامطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ 1964ء ہے کے كر 1969 وتك اس كي اوسل أيدني دو لا كو ۋالريمي جس یں ہے چوتھائی اے اپی فرم ہے اور باتی رائٹٹی مسر ماہ کاری، جائیداد کی فروخت ، تقریرول اور تحریری مضاین ے حاصل ہونی تھی۔ وہ وفاتی حکومت کو ساتھ ہزار ڈالر سالًا مُدْتِلُس إِدا كرمًا ثمّا اورمختلف ادارون كو باره بزار ڈالر امداد ویتا تعایمس کی آمدنی اب کیلیفور نیا کے مقالبے میں 5304

**ተ** 

مسلای فرم کے کی کام سے ڈیلاس جانا پڑا تو ریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں نے بوجھا کہ کیا وہ مدر کینیڈی کے طلاف مظاہرہ کریں کے بھس نے کہا کہ صرف اختلاف کی وجہ سے میں مدر اسریکا کی تو ہیں ہیں کرنا

جب وہ نیو بارک کمیا تو اس نے ایک راہ کیرکو کہتے سنا كه جناب معدر جان الف كينيذي كوكولي ماركر بلاك كرويا كما ب- يرخران كرمكس كواز حدصدمه وكما\_ چند تمنول بعداس نے ایک اخبار نولی ہے کہا۔"یہ ایک عظیم سانحہ ہے۔ برحانے کی موت کی اور بات ہولی ہے لین ایک نو جوان کی موت جس کی زندگی السی مثانی اور گر جوش موسب کودل کیرودل کرفتہ کردی ہے۔ بیرے اور ان کے تعاقبات اتے عی ایتھے تنے منے کسی رہیلکن اور ڈیموکریک کے موسكتے إلى \_ بہت سے لوگ اليكن مدر كمتے ستے، كم لوكوں كدوست اور بالى مب كے ليے مرف ايك نوجوان كيكن مِرے کیے وہ سب کھے تھے۔امریکا کی تاریخ کی ایک عظیم فخصیت ایک المناک حادثے ہے دو جار ہو چگ ہے .

اخباری کالم نگار آینده جار مینے تک عمن کو ایک معنوط صدارتی امیدوار قرار دے مجکے تھے۔اس کے مبیں کہاس کی تخصیت میں کوئی بزی دلکشی پیدا ہوگی گی ، بلکہ راک نیلر کی جی زندگی کی وجہ ہے اسے نو جوان پسند نہیں کرتے ہتے۔ جب کہ دومری پڑی خنصیت کولڈ واٹر کی تھی جس کے نظریات احتدال پسندوں کے لیے قابل قبول میں تے۔اب کے دے کے عسن رو گیا تھا۔ وی سب سے اہم تھا۔اس کی مدر کی حیثیت سے تامرد کی کے امکان نے عی

ماستامهسرگزشت

104

اس کے بیانات کو مفیاآ فر ہے سفیااڈل تک چہیا دیا۔ول چسپ بات بیٹھی کراہے یار کی کے دونوں باز وؤں کی بوری

حمایت حامل محی -کینیڈی کے قل کے بعد نائب میدر انڈن کی جانس صدارت کے عہدے پر فائز ہو گیا۔اس کی مالیسیوں پر<sup>نلس</sup>ن نکتہ چینی کرتا رہا۔ جب وہ ویت نام کے سوال پر حلیف قو توں سے ندا کرات کے لیے خیلا جا رہا تھا تو تکس نے اعلان کیا کہ پیں جانسن کی واپسی تک جنگ دیت نام پر کو ٹی اظہار خیال نہیں کروں گا۔ پھر جانسن کی واپسی پر اس نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا اور سوال انتمایا تھا کہ چمیالیس ہزار افواج کے تاز ہ ترین اضافے کے بعد پھیں مزید تنتی فوج ویت نام بھیجنا پڑے کی ؟ کیا ہمیں ویت نام کےسلسلے یں برحتی ہوئی ضرورتوں کو بورا کرنے کے لیے فوجی بحرتی كاكوند يزحانا بزيء؟

ا یسے دانشور جواس جنگ کونعنولیات ہے تعبیر کرتے تے دوان معالم من عمن كان كے ساتھ موكے اس كے علاوہ یونی ورٹی کے طلبہ نے بھی تحریب جلانا شروع کر دی كبيام يكاويت نام سے إلى فوج واليس بلا لے۔اس طرح ے عسن را تول رات رہیلکن کاسب سے برد الیڈر بن کما۔ چھ ماہ تک علس نے غیر ملی دورے کے اور بڑے بڑے سیاست دانوں ہے مصافحہ کیا۔اس کے بعد جب وہ امر ایکا لوٹ کر آیا تو اس کی مقبولیت و کیچہ کر رہیبلکن کے وو امیدوار جن می جارج رائے اور راک قیلر شامل تے، انتخاب نہ کڑنے کا فیصلہ کیا۔ یوں عکس من تنہا میدان ين ره كميا۔

اسے ہرریاست میں اتنے دوٹ کے جنے کہ نائب صدارت کے لیے کوئے ہونے رہیں ملے تھے۔ای نے سر فی صدودت حاصل کے سے لیل وہ دو بار نائب صدر بنے کے بعد 20 جنوری 1969 مکوامریکا کا 37وال صدر بن کمیا اوراس نے اپنی زندگی میں بڑے تھلے کیے ہے۔ جن میں جنوبی وعت نام ہے امریکی افواج کووالیس بلانا شامل ہے۔

ویت نام کی جنگ کیے اور کس کے درمیان اڑی گئ؟ امر ایکا ادراس کے اتحادی کمیونزم کے بوستے ہوئے سلاب کوروکنا جاہے تھے۔ان کا خیال تھا کہ اگر ایک ریاست یا علاقہ کمیونسٹول کے دائرے میں آگیا تو رفتہ رفتہ سب علاقے ان کے ہاتھ سے لکل جائیں مے اور وہ فیونسٹوں کے تسلط میں مطلے جائیں مھے۔جان الف

كينيدى جب ينيز تساس نے اپى ايك تقري بس كما تمايه مرياء تماني لينذ ، انذيا ، جايان ، فليا تمن ، لا وس اور كبوديا ايے ممالك بي كراكر مرخ كيونت ويت نام ر قابن ہو گئے تو یہ خود بخ د کمیونسٹوں کے زیر تبلط ملے جائیں مے البذا ہمیں جنوبی ویت نام کی مدد کرنا ما ہے۔ 'چنانچدام ایکا جنوبی ویت نام کا ساتھ دے رہاتھا اور روس چین دوسرے کمیونسٹ ممالک شالی ویت نام کے ساتھ تتھے۔اس جنگ میں افرادی قوت چین کی حمی جب کہ روس اسلح سيلاني كرر ما تعا-

فرانس اس الرائي ميس فرنث لائن يرتما جب كداس كى بشت بنائی امریکا کررہا تھا۔کینیڈی کے دور مکومت میں ویت نام میں سولہ ہزار امریل جنگ میں شریک ہے۔اس کے علاوہ ویت کا تک بھی کمیونسٹوں کے خلاف کور بالا جنگ

امریکا کواس جنگ میں نصنائی برتری مامل تھی۔اس لیے کہ وہ جنگ میں ایسے لمیارے استعمال کررے تھا جو دشمن کے اہم فعکانوں پر بھاری بمباری کرتے تے۔ امریکا کا موتف تحا'' حلاش كردا در نيست و نا بود كردو \_' 'اس جنك بيس امريكا كى يى فوج اور آر ترى بى شائل كى ـ امريكانے 1965 م میں دو ہدو جنگ کا آغاز کیا۔اس نے بین الاقوا ی سرمدول کی بھی پروائیس کی اور لاؤس اور کمبوڈیا کی سر حدول پر جمی بماری کرڈائی۔

جۇرى1973 مىلى بىرى شى ائى سوابدە بواجى ك رو سے سارے ممالك كوائي افواج جنوبي و عت نام ہے والهن بلاليناتحي اور الهيس اتنا معنبوط بنا دينا تحا كه وه خوو کیونسٹوں سے جنگ کر سلیں۔ای معاہدے میں امر بكاروس مكن مثال ويت تام اورجوني ويت تام ك نمائندے ثال تھے۔

ویت نام میں جنگ جاری می کینیڈی کے قل کے بعدنا ئے مدرلنڈن لی جانس نے افتد ارسنجالاتواس نے کہا۔'' کمیوزم کےخلاف ماری جنگ جاری رہے گی۔'' جب بمن نے مدارت کی کری سنبالی او اس وقت تقریاً300امریکی ہر ہفتے دیت نام میں تھمۂ اجل بن رہے تعال ناملان كيا إ-"اب ين ورد ولا كوام يكيول كو والی با رہا ہوں۔ یہ والی ایک برس کے دوران ممل وجائے گی۔اے ماکر مارے 265500 فرتی والی امریکا بھی جائیں گے۔۔ والہی مملی طور براس وقت شروع

ماستامه سرگزشت

ہوئی کی اب یک الاحدال الله صدارت کے مهدے ر فائز ہواتھا "ای نے انداز واگالیاتھا کہ امریکار بنگ تبیں ين سائل پنانچ مقاهت المائية قو بيون كوواليل بلاليما

1970 میں امریکائے اپنی افواج کورے نام ک سرمد ہے بٹا کر ائدرونی اور ساملی طاقوں میں تعین کر ویا۔ مر جنوبی ویت نام ہے الکتے وقت شالی ویت نام پر امريكانے تقريبالك لاكه بم كرائے ۔ان بمول كي حاه كاري میردشمارانیم بم کرانے ہے یا یک گنازیادہ ہوتی تی۔

مجموعی طور پر 1970ء میں امریکی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تعداد 1968ء میں ہلاک ہونے والوں ے نعف رو کی ۔جنولی دیت تام ہے ندا کرات کرنے اور البین مجمانے بجمانے میں مکسن کا وزر خارجہ بنری کیستر چیش چیش تھا۔اس کی امن پیندانہ کوششوں کی بنا پر اے ایکے برس نوبیل امن انعام ہے لواز اگیا۔

امریکاملی طور پر 15 اگست 1973 و کواس جنگ ہے دستبردار ہوگیا ہمسن کو دا ٹرکیٹ اسکینڈل کی بنا پراپ مهدے سے سعنی ہونا برا۔انتاب میں جرالد فورڈ صدر منتف ہوا۔اس کے عہد میں کا تکریس نے جنو لی ویت نام کو دى جانے والى امداو جواليك كمرب ۋالرسمى ، كمنا كرسات كرور والركروي اريل 1975 وين جب شالي وي نام نے سائگان پر قبنہ کرلیا تو جنگ کا خاتمہ ہو کیا اور ویت ام كردونوں مع ستحد موكے \_اس جلك على ويت ام کے فوجی اور شہری ملا کر غیب لاکھ افراو ہلاک ہوئے ہیں لا کھ لمبودین جب کہ امریکا کے اٹھاون ہزار دوسوہیں فوجی بلاك مونے كاريكارۇ ہے۔

ایں بے معنی جنگ کو حتم کرانے اور جنو کی ویت نام ے امریکی فوج کو وائیں بلانے کا سمرا بیر حال رجے ڈیکسن كر باعرما مانا ما ہے۔وہت نام كى جل حتم ہونے پر امریکا میں بہت بڑی دیوار بنانی کی جس بران تمام فوجیوں كنام لكي محرج جنبول في ال يس حدلياتما-

اس کے علاوہ اس کے شبت کارناموں میں اسرائیل معراور شام کے ورمیان تناز مات کوفتم کرانا مجی شامل ے، خس کے لیے سیرٹری آف اسٹیٹ منری کیسٹر نے ان تیوں ملکوں کے متحد درورے کیے۔

1973ء میں رچر ذیکس نے پریز فینٹ ایکسپورٹ كونسل قائم كى جس كا مقصد فنا كريكي ورا مدات كو يوحايا

منى 2015ء

105

FOR PAKISTAN

جائے۔مدرجی کارٹر نے 1979ء ش اس کو ہا قاعدہ قانونی شکل وی اور اس کوسل کا دائرہ کار بردھا دیا۔اس وقت بیکوسل پوری تکری سے کام کررہی ہے اور مدراوہا ما نے ہدف منایا ہواہے کہ 2014ء ش برآ مدات کو پہلے کے مقالے ش وگنا کردیا جائے۔

اس کے افتد آر میں آنے سے پہلے امریکانے خلائی پروگرام کے تحت اپالوسیارے چاند پر بیجینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا،لیکن تکسن حکومت نے برسلافتد ار آنے کے بعد اس پروگرام کو محدود کر دیا۔اس کے دور حکومت میں اپالو 11 چائد پراتر ااوراس نے وہائٹ ہاؤس سے براہ راست ٹیل آرمشرا تک اور بر آلڈرن سے ٹیلے نون پر گفتگو کی ۔یہ دہائٹ ہاؤس کی تاریخ میں ایک یادگار گفتگو تھی۔

نامائے اس کے بعد جاند اور مرزخ کے لیے مزید پروگرام بنائے ہے، لیکن بھسن نے بھاری بجٹ کی بنا پر انہیں مستر وکر دیا۔ اسکائی لیب فضایش ہیمنے پر بھی اس نے الکار کر دیا۔ البتہ اس نے اسیسی قبیل بنانے کی منظوری وے دی۔

روس کی طرح کسن پیمن ہے ہمی بہتر اور خوشکوار تعلقات استوار کرنے کا خواہش مند تھا۔اس نے خفیہ طور پر بید پیغام پیمن کے چیئر مین ماؤز ہے تھے کو بھیجا۔ ماؤز ہے تھے کو بھیجا۔ ماؤز ہے تھے نے اس کا جواب 1971ء میں بوں ویا کہ ٹینس کی ایک فیم کو پیمن آ کر کھیلنے کی دھوت وی البندا ایک امریکی فیم کو پیمن بھیجا گیا۔

اس کے بعد کسن نے ہنری کیسکر کو پیمن جانے کی ہدایت کی تاکہ وہ چینی حکام سے خاکرات کر سکے اور لماقات کی راہ ہموار کر سکے کیسٹر نے اپنے طور پر چیم افراد کو ساتھ لیا اور ایشیا کے دور بے پرلکل کھڑا ہوا۔وہ پاکستان آیا۔جہاں جزل کچیٰ کی حکومت تھی۔ ڈنر کے دوران اس نے شکاہت کی کہ اس کی طبیعت شراب ہورہی موران اس نے شکاہت کی کہ اس کی طبیعت شراب ہورہی ہورہی ہے۔اسے اسپتال لے جایا گیا۔وہاں ایک فعف نے اس کی حکمہ لے لی۔ای رات کو کیسٹر کو اغمہ پورٹ لے جایا گیا۔جزل کی سفارت خانے کے مارکو پولو سفارت خانے کے راس کی سفارت خانے کے برلی،امر کی سفارت خانے کے ماشاف اور کیسٹر کے ساتھ آنے والے کینٹ مجران تک سفان اور کیسٹر کی ساتھ آنے والے کینٹ مجران تک میں مکنوں سفارت نواز ایس کھنوں میں مکمل ہو جانا تھا۔

طیارے ش جارافراوکو چنی لباس سنے ویکو کاروکو

مابستامسرگزشت

گمان ہوا کہ آئیں افوا کیا جارہ ہے۔ آئی کے چار ہے ہنری
کیسٹر کواحماس ہوا کہ وہ اپنے ساتھ دوسری میں لاتا مجول
کیا ہے۔ چنا نچہ جب کیسٹر پین کے ہوائی اڈ بے پراترا آو
استعبال کرنے والاعملہ اسے دیکھ کر جران ہو گیا اس لیے کہ
وہ ایک ڈھیلی ڈھائی تیس ہنے تھا جواس کے سائز سے کائی
بڑی تھی۔ اس کے گمان میں جم نہیں آیا کہ وہ امریکا کا وزیر
فارجہ ہوسکتا ہے۔ ہنری کیسٹر نے چینیوں کو بیتین وہائی
کرائی کہ امریکا تا تیوان کے مسئلے پر پچھ نہیں ہولے
گا۔ جہاں تک وہ تام کا تعلق ہے تو چین کو دہاں سے لکانا
پڑے کا اس لیے کہ امریکا ہمی وہاں سے اپنا بوریا بستر لیمینا
جا ہتا ہے۔ اب وہ تامیوں کو فیصلہ کرنے ویا جائے کہ دہ
سیار ہنا جا ہے ہیں۔

جب كيسگر نے يہ كام بخوبى انجام و لے ويا لو 15 جولائى 1971 و يجنگ اور واشنگنن ڈى كى سے بيك وقت اعلان كيا عميا كہ مدر امر يكا رچر دئسن الكے سال فرورى عمل چين كا دورہ كريں كے بسارى و نيا اس اطلان كو من كر حرب و استجاب عمل ذوب كئى۔ اس ووران عمل بنرى كيسنگر نے چين كے كئى دورے كيے اور چينى حكام كے ساتھ ال كروورے كى تمام تغييلات لے كيں ۔

بھن کا دورہ کرنے سے پیٹر ہنری کیسٹر نے مسٹر اور مسر کسن کو جالیں کھنے تک دورے کی تفیلات سہمائیں۔مدر اور فرسٹ لیڈی تعلیما نے اٹر فورس ون سے سفر کیا اور پیٹن کے اٹر پورٹ پر اتر نے کے بعد پیٹی در پر اتحظم جواین لائی سے معافی کیا۔ کسن نے بھی گرم جوثی وکھائی، مالانکہ جینوا میں امریکا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فوسٹر ڈولیز نے 1954ء میں ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جناب معدر امریکا کے ساتھ تقریباً ایک سو ٹیلے وون کے میائندوں کو پریس کے رپورٹروں پر ترج وی گئی تھی۔ اس مائندوں کو پریس کے رپورٹروں پر ترج وی گئی تھی۔ اس مائندوں کو پریس کے رپورٹروں پر ترج وی گئی تھی۔ اس مائندوں کو پریس کے رپورٹروں پر ترج وی گئی تھی۔ اس مائندوں کو پریس کے رپورٹروں پر ترج وی گئی تھی۔ اس میڈیا کی نبست الیکٹرو کی میڈیا نیاوں سے کہولا وی گئی تھی۔ اس تاریخی واقعہ کو ساری و نیا میں نیا میں اور کی میڈیا وی میں اس تاریخی واقعہ کو ساری و نیا میں کی میڈیا وی گئی۔

تکسن اور ہنری کینگر نے چواین لائی کے ساتھ اور ہنری کینگر نے چواین لائی کے ساتھ اور ہنری کینگر نے چواین لائل کے ساتھ اور نے شک ہے اس کی ذاتی قیام گاہ پر ملاقات کی جوایک گفتے تک جاری رہی ۔ ماؤز ہے شک نے بعد میں اپنے ڈاکٹر کو بتایا کہ دو تکسن کی گفتگو ہے متاثر ہوا۔

اس شام كريث بالآف بعيل ش كمس كومشائيدها

منى 2015ء

میا۔دوسرے دن عس کی ملاقات چو این لائی ہے ہوئی۔اس مینک کے بعد عسن نے اعلان کیا کہ امریکا، تا ئوان کوچین کا حصہ جھتا ہے۔اس میٹنگ کے بعد تمس کو تاریخی مقامات کی سیر کرائی نئی جن میں منگ کا مقبرہ اور و بوارچين شال تقا۔

فرسٹ لیڈی آف امریکانے پریس کے نمائندوں کے ساتھ جین کی جی زندگی کو قریب ہے دیکھا۔وہ کیونوں ،اسکولوں ، فیکٹر بوں اور اسپتالوں میں گئی۔

نکسن کے اس دورے ہے چین اور امریکا کوایک دوسرے سے قریب آنے کا موقع ملا۔

تنتسن کواپنا دورمیدارت بورا کرنے کاموقع تبیں ل سکا۔اس کیے کہ وہ واثر کیٹ اسکینڈل میں ملوث ہو گیا تھا۔اس نے واثر کیٹ ٹای بلڈنگ میں جہاں ڈیموکر یکک یارنی کا آس تھا،خنیہ طریقے سے ایسے آلات نصب... كرديے تے جن سے يارتى كي مبران كى آوازيں شي مولى رہیں۔اس کی میر کرت پکڑی گئی۔واشنکشن یوسٹ میکزین کے ربورٹر باب دوڑ ورڈ اور کارل پرسٹن نے عسن کے افسران پر الزامات عائد کیے کہ دہ بدعنوانیوں میں ہلوث ہیں۔ بمس بدستور اس ہے محر تھا کہ اس نے خنیہ آلات لگانے والوں کو ناجا تز طور بررقم دی ہے یا وہ اس کیس ش والی طور پر طوث ہے۔

عکس کے زور دیے پر اس کے دومشیروں ایج آر میلڈ مین اور جان اہر کمین کو استعنیٰ دیتا پڑا ہیمسن کے نائب مدر اسروا یکنوکوجی جانا برانائب مدارت کے لیے عمن نے جرالڈ فورڈ کانام پیش کیا جے کائٹریس نے منظور

25 بون 1973ء کو جب مس کے تیسرے مثیر مان وین کوسینیٹ کی تحقیقاتی سینی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے عمس پر وافظاف الزام عائد كر ديا كه عمس اس سارے معاملے میں الوث ہے اور اس نے ڈیمو کر لیک یارٹی کے آفس میں شیب لکوائے ہیں۔ عمس نے اس سے ا تکار کیا کہ وہ ذاتی طوراس میں ملوث ہے۔ مرعدالت نے اس پر امرار کیا کہ وہ نیب عدالت کے حوالے کیے جا نمیں یکسن نے جب ثیب عدالت کے حوالے کر دیے واس سے بہت ہے جے مذف کردیے گئے تے۔عدالت نے انہیں منا اور اس پر امرار کیا کہ حذف شد و جھے بھی پیش کے مائیں۔طوعاً وگراہا تکسن نے انہیں

بھی عدائت میں پیش کیا تو یہ طاہر ہو کیا کہ وہ اس معالم میں بوری طرح سے ملوث ہے۔اس نے ایک محص کورم کا لا بح دمے کرڈیموکر یک مبران کی آوازیں ٹیپ کرنے کی

امر كى سينيث نے مطالب كيا كەئكسن پرمقدمہ چلايا جائے۔ چتانچیکس کے لیے اس کے سوااب اور کوئی جارہ نہ ر ہا کہ وہ اویل آفس ، وہائٹ ہاؤس کوچپیوڑ دے۔ نیسن نے 8 اگست 1974 م كوائے عمد سے استعفیٰ و مے دیا۔ اس ے پہلے اس نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔'' میں نے اپنی استعداد کے مطابق دنیا اور بالخصوص امریکا کو بنایا اورسنوارا ہے۔اس بنا پر میں کہدسکتا ہوں کہ دنیا اب نەمرىك امرىكيوں بلكەد دىرى اقوام كے ليے ايك تحفوظ مقام بن چکی ہے،اب ہم اس ائدیشے اور دسوے کے بغیر مجری نیندسو سکتے ہیں کہ ہمارے بیجے اندھا دھند جنگ کا اید من بنے سے زیج کئے ہیں اور اب ہیشہ کے لیے اس و سکون کی زندگی بسر کرس مے۔''

و مبلا امر کی صدر تھا جس نے ایسا کیا۔(یا جو ایبا کرنے پر مجبور ہوا)۔ نائب میدر جیرالڈ فورڈ' 8 ستبر 1974 و جسمدارل مهدے پر فائز موکیا تو اس نے نکسن سے معانی ما عی۔اس نے کہا۔'' بیہ معانی میری لمرف ہے بی ہمیں بلکہ پورے امریکا کی مکرف سے ہے۔"ال معانی پر نکائے کئے وہ سارے الزامات وحل كرصاف ہوئے جواس پر كلے ہوئے ستے تاہم اس کے دونوں مشیروں کو قید کی سزادی گئے۔

جيك برنان جو 1977ء من تمسن كا چيف آف اشاف تما اس نے میڈیا کو اطلاع دی کہ سس اسے دور صدارت پرانٹرد بودیتا ماہتا ہے۔ مکروہ واٹر کیٹ اسکینڈل پر مبیں بولے گا۔میڈیانے اے جارلا کھ ڈالر ادا کرنے کی پیشش کی ۔ جب کہ انٹرو یوڈ بوڈ فراسٹ کولینا تھا جے جولا کھ ڈ الرکی چیشش کی گئی گئی۔ (جواس وفت کے تقریباً جیس لا کھ ڈالر کے مساوی ہوتے ہیں) یہ انٹرویو بارہ دن تک جاری رہا۔ ڈیوڈ فراسٹ نے واٹر کیٹ کانام کے بغیر آخری ون ای موضوع پراہے آڑے تر چھے سوالات کے کہ نکسن کو جواب ویے ای کی۔وہ اس سے واکن نہ چیزامکا۔ 4 سک 1977 م كود الركيث والاحمد وكما أحماج سار مع ماركرور افراد نے دیکھا۔اس کے بعدمشہورادارے کیلیے نے اعداد وشاری روشی میں بتایا کہ 69 فی صدافراونے اس فیے کا

ماسنامهسرگزشت

107

ا کمہارکیا کہ کسن فاب می پوری کہانی نبیں سنائی ہے وہ اصل بات کو چمپا کیا ہے۔ 72 فی صد نے کہا کہ وہ عدالت کی تو ہین کا مر تحب ہوا ہے۔ جب کہ 75 فی صد کا کہنا تھا کہ اب است سے کنارہ می اختیار کرلیما جا ہے اور موام کا بیچیا جبور دیتا جا ہے۔ وہ اس ہے اکتا بچے ہیں۔

1980ء می کمس فاموش اور ساکت نیس بینا۔وہ لکھنے میں معروف تھا،سنر کرتا تھا اور خیر کمکی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتا تھا۔اپٹی موت سے پیشتر اس نے سیاست پر متعروک کا بین کھیں، جن می اس نے اپنے تجر بات اور فارجہ پالیسیوں کو اپنا موضوع بنایا۔اس نے فاص طور پر تیسری دنیا کے رہنماؤں سے کافی ملاقاتی کی کیں۔معری معری مدرانورالیادات کی موت کے موقع پراس نے اسر ریکا کے جی کارٹر اور ہنری فورڈ کے ساتھ اس کے جنازے میں شرکت کی۔

1986ء کی وہ سوت روس گیا۔ وہاں سے واپسی پراس نے اپنی یا دواشتیں مدر رونالڈ ریکن کو پیش کیں اور بخائل گوریا چیف کے بارے کی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔اس سے اسکلے مہینے کیلپ نے جب رائے شاری کی تو تکسن کودس پڑے قائم تحسین افراد میں شامل کیا۔

1990ء میں کسن لا ہر بری اور اس کی جائے ہیدائش ہوریالنڈ ایس کسن نے ذاتی اسٹی ٹیوٹ کھولا جس جس میں اسٹی ٹیوٹ کھولا جس میں اس نے لیکھر دے کا اعلان کیا تھا۔ مقررہ وقت پر دہاں جس خفیر ہوگیا۔ اس لیے کہ لیکھر میں شریک ہونے کے لیے مدرنورڈ ارکمن اور جارج ڈ بلیوبش اور ان کی بیدیاں بھی

شال تغییں۔ چند ماہ بعداس مقام کوئٹسن سینٹر کہا جائے لگا۔ پھیپڑ دن کے سرطان کی بتا پر اس کی بیوی تعلیما 22 جون 1993ء کو انقال کر گئی۔اس کے جنازے کی تقریبات رچے ڈنکسن کی لائبر رہے میں ہوئیں۔

1994ء کونکسن اپنے پارک رہے والے مکان بیس ناشر مل کے دل کے اور پری جھے سے عینی وہ ہوا ، پیمنا اور پری جھے سے عینی وہ ہوا ، پیمنا اور پری جھے سے عینی وہ ہوا ، پیمنا اور پھر د ماغ کی طرف چلا کیا ۔ وہ بین بنن کے کورش میڈیل اور پھر د ماغ کی طرف چلا کیا ۔ وہ بین بنن کے کورش میڈیل سینٹر بیس لے جاپا کیا ۔ وہ بظا ہر صحت مند تھا لیکن این وا میں ہاتھ اور ٹانگ کو جنبش نہیں و سے سکتا تھا ۔ و ماغ بی زخم ہونے ہاتھ اور ٹانگ کو جنبش نہیں و سے سکتا تھا ۔ و ماغ بی زخم ہونے کی بنا پر جسم بیں سوجن آئی تھی ۔ چند تھنوں بعد سی تکسن کو ما جس جلا کیا ۔

اس کی موت 22 اپریل 1994ء رات 9 کی کر 8 منٹ پر ہوئی۔ وہ اس وقت 81 برس کی عمر کا ہو چکا تھا۔ موت کے وقت اس کے سر ہانے اس کی دونوں بیٹیاں تھا۔ موت کے وقت اس کے سر ہانے اس کی دونوں بیٹیاں تھیں۔ جنازے یک امریکا کے چار صدور جیرالڈفورڈ، جی کارٹر، رو تالڈریکن اور بل کانش نے شرکت کی۔ جنازے کو یور بالنڈ ا، کیلیفور نیا میں واقع اس کی لا ہریری اور میوزیم پر لیے جایا گیا جہاں ۔۔۔ وہ پیدا ہمی ہوا تھا درائے کی یوی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

اس سانح پر ڈاکٹر ہنری کیسٹر نے خطاب کیا۔اس
کے علاوہ صدر بل کلنٹن نے ہمی تعزیق کلمات ادا کے۔ سینیر
بوب ڈول جو تکسن کے عہد صدارت میں رہیبلکن پارٹی کا
چیئر مین تھا، نے پُر جوش خراج عقیدت چیش کیا۔ تدفین سے
چیئر مین تھا، نے پُر جوش خراج عقیدت چیش کیا۔ تدفین سے
چیئر اس سے محبت کرنے والے اسے و کیمنے وہاں سخت
سردی میں آئے اور تین میل کمی لائن میں کھڑے وہاں سخت
اندازے کے مطابق 42 ہزار افرادموت کے وقت اس کی
زیارت کرنے آئے ہے۔

اس کی موت پرامریکا کے سارے بڑے اخبارات اور میکزین نے ادار ہے تھے، جس میں اس کی دانش مندی اور فہم و فراست کو سراہا گیا تھا۔ ڈیلاس مارنگ نعوز نے لکھا۔ "مؤرخ کو بالآخر لکھنا پڑے گا کہ اپنی غلطیوں اور کوتا ہوں کے باوجود وہ ایک دور اعریش حکر اس تھا۔ وہ بحثیت ایک انسان اور اسٹینس مین کا میاب تھا۔ اس نے امریکا کی نامساعد حالات میں عدد کی اور اسے بحرانات سے امریکا کی نامساعد حالات میں عدد کی اور اسے بحرانات سے نکالا۔ اسے بلاشبہ ایک دانشور رہنما کہا جاسکی ہے۔ "

مبسنامعسرگزشت

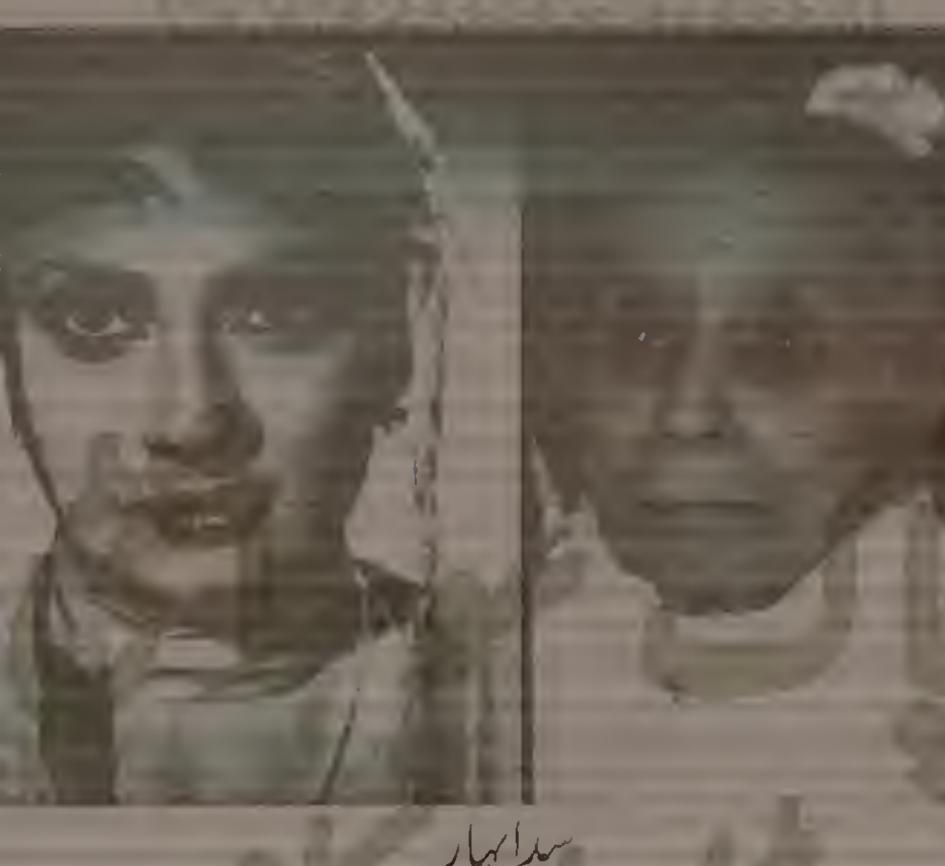

سرابهار

مدنیے کے میے دنیا میں ہے شمار آوازیں مقب لیٹ کی معراج پر پہلیں کے بل سہار سے ملک برنم نور جہاں تك سب نے اپنے اپنے طور بر گارکاری کا نبا منفرنامه تخلیق کیا بر ایك کے فن کو پذیرائی ہیے ملے مگر شمشنانہ بیگہ کی آواز میں جو لوچ تھا جو اُتار چڑھائو جی شیگنتگی تبی اس کی مثال نہیں ملتی، اس کے سائہ ستر سال یرانے گانے بیی تازہ لگتے ہیں۔ کانوں میں رس گھولتے محسوس ہوتے

محبوتر باكتوبر بازياباز تو اگر ادب اور محافت سے تعلق کی بنا پر میرے دوست لکھاری ہیں۔ادیب مشاعراورصحانی ہیں تو تعجب کی کیا بات ہے۔ میرے ایسے بی دوستوں میں ایک سید

منى 2015ء

109

مير مے حلتا حباب شن زياد بر بکه تمام تراحباب میرے موذ مزاج کے تاں۔ بیرکوئی انوخی بات کیس آپ نے ساہوگا ماست مادسدگارشت

ایک دن انہوں نے پھر امرار کیا اور ساتھ ہی بولے۔'' ویکھئے انکار کر کے میرادل نہوڑ ہے گا۔' لہذا میں نے ان کے دل کوملامت رکھنے کے لیے ان کے کمر جانے کی ہای بھر لی۔

کی ہای بھرئی۔
ان کا چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا جس میں انہوں نے
بھے بٹھایا اور ہولے۔ 'میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔' وہ ایک
دردازے سے اندر علیے نکے بھی بجھے ایک محتلی ہوگی آ داز
سنائی دی۔

میرے پیا مے رنگون وہاں ہے کیاہے ٹیلی فون تہاری یا دستانی ہے تہاری یا دستانی ہے

اب جوش نے ای آواز کی طرف توجہ دی کہ کہاں

ے آری ہے تو معلوم ہوا ڈرائک روم سے معلل
دروازے کے بیجھے سے آری ہے۔ میں بیسوج بی رہا تھا

کہ اتی پرانی آواز کون من رہا ہے کہ ای ووران میں سید
ماحب آگئے۔ بیجے گانے کی طرف کان لگائے ہوئے
دیکھا تو مسکرائے اور پکھ بیل انداز میں ہوئے۔ 'بید ہارے
دادا جی ہیں۔ اپنی جوانی کے ونوں کے پندید و گانے سنتے
دادا جی ہیں۔ اپنی جوانی کے ونوں کے پندید و گانے سنتے
دیج ہیں۔ '

''دادا تی !''میں نے قد رہے جیرت کا اظہار کیا۔ ''ہاں، چلئے آپ کو طواتے ہیں۔ ہمارے کمر کے اس جو بے سے مل کر شاید آپ کو کوئی لطف آئے ادر اگر منہ کا ذا لَعَهُ کُر کُرا ہوجائے تو ہماری چائے ٹی کر ٹھیک ہوجائے گا۔'' یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھے۔ میں نے بھی ان کا سماتھ دیا۔انہوں نے دروازے پردستک دی۔ سماتھ دیا۔انہوں نے دروازے پردستک دی۔ ''آجاؤ' یہاں کوئی پردے والانہیں۔''

ماستامهسرگزشت

ہم دونوں دردازہ کمول کراندردافل ہوگئے۔" دادا ابد! ہمارے دوست آپ سے ملنے آئے ہیں۔انہیں بھی آپ کی طرح پرانے گانے سننے کا پڑا شوق ہے۔"

یں اس بحث میں دلچہی لینے کی عبائے تیم ت بھری انظروں سے دیوار پر آویزاں نو ٹوفر یموں کود کیر مہا تھا جس میں خویر دنو جوان 41-1940ء کے دور کی بڑی بڑی نلمی ہستیوں کے ساتھ نظر آر ہا تھا۔ سید صاحب میری دلچہی کو بھانپ کر سرگوشی میں ہولے۔'' بیددادا تی کی جوانی ہے۔ ان دنوں سے بروے شوقین مزاج ستھے۔ فلمی دنیا میں اچھا خاصا وقت گزار مجھے ہیں۔

من نے دادا تی کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے ہوئے ہوئے اور کی لگتے ہیں۔'' مجرسید صاحب کو ناطب کرکے کہا۔'' تم کیا جانو پرانی آ دازوں کے بھد بھاؤ۔''

"" آپ تو جانتے ہیں، جھے گانے بجانے کا کوئی شوق یں۔"

''جانتا ہوں، جانتا ہوں تنہیں سر سنگیت ہے محبت نہیں تکرتم شاید نہیں جانتے سر ہے جس کو پیار نہیں ہے، وہ مور کھانسان نہیں۔''

ادر پھر اس کی تعدیق کے لیے انہوں نے میری طرف دیکھ کرکہا۔'' کیوں میاں .... میں غلا تو نہیں کہدر ہا ہوں؟''

میرے ہاں یا تال کہنے سے پہلے سید ماحب بول پڑے۔ '' جھے تو یہ بتاہے ،اس گانے میں جوابھی آب س رہے تے میرے پیا گئے رگون اس میں اسی کیا بات می جو آب اتنے شوق سے بن رہے تھے؟ عام بی بات ہے۔ پیار گون کیا ہے، دہاں اس کا دل مجرار ہا ہے اپنی پیاری کی یاد متاری ہے اس لیے دہاں سے ٹیلی فون کررہا ہے۔''

" بوتا بد فروق، اس لیے اس گیت کے بول میں الجو کررہ گئے۔ گانے والی کی آواز کی تہہ تک نہیں پنجے۔ اس آواز میں جو کھنک اور چک ہے البڑ جمرنوں کی برمت لہروں کی روانی اور زندگی کی جو بچ بیانی کا روا و ہے اس پرتم نے دھیاں نہیں ویا۔ اس پرغور نہیں کیا کہ دور مندر میں بخنے والی کھنٹی جیسی بیآ واز ساعت کو کس قدر سکون پہنچاتی ہے۔ کا نوں میں جیسے شہد پڑکاتی ہے۔ غیر تر اشیدہ ہیرے کی ماند چاروں میں جیسے شہد پڑکاتی ہے۔ غیر تر اشیدہ ہیرے کی ماند چاروں سمت روشنی کے جمما کے کی طرح بھر جاتی ہے۔ "

110

دواشتے ہوئے بدلے۔ " بیل جائے نے کرآتا ہول جب تک آپ دادا ابو سے اس آواز کے مزید مجید بھاؤ معلوم کرتے رہے۔"

ان کی بات پر ہم دونوں مسکرادیے۔ وو چلے مکئے تو شن نے کہا۔'' وادائی! لگنا ہے آپ شمشاد بیکم کے بہت پڑے فین ہیں؟''

'' ہاں مباں! شمشاد بیکم کی آواز میں پکھ ایسا جادو ہے کہ میں اس کے تحریسے بھی کل ندر کا۔آپ نے غالب کا و وشعر تو سنا ہوگا۔

جیں اور بھی دنیا جی سخور بہت ایٹھے
کہتے جیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور
کہتے این میں بات میرے ساتھ بھی ہے۔ بہت ی
گانے والیوں نے بہت اچھا گایاہے۔ جیسے نور جہاں، ٹریا،
مبارک بیکم، سُد ھا ملبور ا، ان مشلیشٹر، آٹا بھو سلے اور گیتا
وت دغیرہ لیکن ششاد بیکم کی آ واز کا پچھابا انداز ہے کہ جی
اس کا اسر ہوکررہ گیا ہوں۔'

سيد صاحب جائے نے كرا كے تھے۔ چائے واقعى بہت المجى كى چز \_ وا واقى بہت المجى كى چز \_ وا واقى بہت المجى كى چز \_ وا والى مے الم كار الم كار برا ما مند برا با در جائے ہے ؟ ' بہ چائے ہے ؟ ' بہ جائے ہے ؟ ' بہ چائے ہے ؟ ' بہ جائے ہے ؟ '

م ودنوں نے سوالید نگاہوں سے ان کی طرف کے کھا۔

"اس میں جائے کہاں ہے بس زبان کا چٹیارا ہے۔ اس کی مثال تو آئ کل کے قلمی گاتوں جسمی ہے۔ جن میں نہ اجھے یول ہوتے ہیں نہ آواز کا جادو۔ ارے بھی کے کئی گیت ہے۔

میکنی کلائیاں

تیرے مشق میں ہم کوکیا طابسہ بابا بی کا ٹلو اس گیت میں حد کر دی گیت نگارنے کتے اور الوتک کوشائل کرلیا \_ بلبل ، کوکل ، پہیما کی جگدا کر کتوں اور اکوؤں کوگانوں کی زینت بتایا جائے گا تو انہیں گیت کہا جائے گا؟''

ہم کیا کہتے ،ہم چپ رہے ،ہم بنس ویے ۔ہمیں ماموش دیکھ کروہ ہولے۔'' آن کے گیت سننے کے لیے نہیں ہوتے بس دیکھنے کی چیز ہوتے ہیں۔ فلموں ٹیل پچھ کم بے ہودگی ہوتی ہے کیا جواس کے ہاجودگا نوں ٹی بے حیال کی حد کردی جاتی ہے۔''

ماستامسرگزشت

"بجافر ارہ ہیں آپ "اب ہیں ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ "ای موضوع پر ہیں نے ایک کالم کھاتھا۔
جو بچا تھا وہ دکھانے کے لیے آئے ہیں آٹٹم سونگ سنانے کے لیے آئے ہیں آٹٹم سونگ سنانے کے لیے آئے ہیں "واہ بہت خوب "دادتی برجتہ ہوئے۔" تم نے تو میاں میری بات کی مجر پور عکائی کردی ۔"

سیر میاحب کے گھرے والی آنے کے بعد بین گئی دول تک داوا جی اوران کی پسندیدہ گلوکارہ شمشاد بیٹم کے بارے بیل ہو چیل کی بارے بیل سوچتارہا۔ واقعی اتنے سالوں کے بعد بھی ، ان کی آ واز آج بھی کا نوں بیل رس گھوٹتی ہے۔ تھن ایک دوگانے کی بات نہیں متعدد گیت ہیں جن کو سفنے کے بعد ایک کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔

ہی دنیا کا حرو نے لو دنیا تمہاری ہے.....ظم بہار، موسیقارایس ڈی برس \_

اللہ ہے۔ اس میں آنا رے، آکے چر نہ جانا رے....فلم بہار موسیقارالی ڈی پرکن۔

اللہ کے کہ اللہ اللہ اللہ کا میں اللہ کی استعمال میں خدار ۔۔۔۔۔۔ کا میں اللہ کا اللہ

ہیں گاہے جادو کیا، جھے کوانتا بتا، جادوگر بالما.....فلم نشہ.....موسیقارنوشاد۔

بڑی مشکل ہے دل کی بے قراری کو قرار آیا.....فلم نغمہ.....موسیقارنوشاد۔

ین مجمعی آر مجمعی پار لگا تیرِ نظر.....ظم آرپار..... موسیقاراولی نیر-

ا المستر من المرتبي من الماركرة عالى كالسنة الم منياد ورسسه موسيقار دني نير -

میلاس دنیایس اے ول والوول کا لگانا اچھاہے پر مجی بھی ۔۔۔۔۔نام پینگا۔۔۔۔موسیقاررام چندر۔۔

ہناڑن کھٹولے یہٰ اڑ جاؤں پر تیرے ہاتھ نہ آؤں.....فلم بینگا۔موسیقارنوشاد۔

المرحبور بابل کا ممر موہ پی کے محراج جانا برا اسسالم بابل سسموسیقار نوشاد۔

مثى 2015ء

اللاجن على رو كے ويواند ايرا ول موتا جاتا ہے. .. علم دیدار .. موسیقارنوشاد

ڈر نەمجىت كر كے ڈرنەمجىت كر كے..... <sup>و</sup>لم انداز .. موسيقارنوشاد \_\_\_

میں رانی ہوں راجا کی راجا میرا پی<u>ا</u>.....علم آن. موسيقارنوشاد\_

بدادرا ہے بہت سے اسے دور کے بر بث کانے ہیں جوآج بھی شمشاد بیٹم کی مقبولیت میں تمی ہیں آنے دیتے۔ دادا جی جسے بے شار شمشار کی آواز کے دیوانے آج بھی

سيدصاحب سے اللي الا قات مولى تويس نے كما۔ "ارے بھی آپہاں ہیں؟"

"كول كيابات ٢٠

''بات سے ہے کہ بمیں آپ اور آپ کی جائے بڑی شدت ہے یادآ رای می ۔'

ان کے لیوں پر بڑی ولکش سکراہٹ نمودار ہوئی۔ "أب كوهارى مائي بندآنى؟"

" حكر دا دا ابونے تواے جائے ای تسليم نيس كيا۔" ''وہ درامل مولا یا ابوالکلام آ زاد کے بیروکار ٹیں۔ جو جائے میں دورہ تو کیا شکر کے بھی ردادار نیس تھے۔ ط نے کوبس مائے کے رنگ میں ہے کے قائل تھے۔ آج ہم ان کے کمر مجے توسید صاحب بولے۔ وآج ہم جائے بہاں ڈرائگ روم میں چین کے -جائے ک تذکل کروانے کے لیے ان کے ساتھ بیس ہیں گے۔"

" فیک ہے۔" یہ کہتے ہوئے میں د اوا بی کے کرے میں داخل ہوگیا۔ سلام کیا تو دعا دیتے ہوئے

' ذرا پہلے آ جاتے تو اس بلبل بزاد داستان کو جبکتے ہوئے سنتے۔' میں نے جیب ہے اہیں ایک ی ڈی نکال کر

'' بیکیاہے ....؟''انہوں نے اسے ہاتھ میں لے کر

'' سہی وٰیٰ ہے جس میں ای بلبل ہزاد داستان کی مجے داستانیں ہیں۔آپ کے لیے میری طرف سے ایک نزدانه.....اک تخذر''

PAKSOCIETY1

مابسنامهسرگزشت

میاں! اللہ آپ کو خوش رکھے مگر میں اس کا کیا كروں كالا يمرے ليے تو آج كے دور كے باہے كا ہے بریار ہیں۔ سید کی بیوی، خدا اے بمیشہ آباد رکھے میرا بڑا خیال رحمتی ہے۔ اس نے ایک بار آؤیو کیسٹ اور ایک ٹرانز سٹر ااکر دیا تھا تمر جھے سے وہ بھی ہنڈل ہیں اوتا تھا۔ ال کے لیتے الجھ جاتے تھے اور گانے سننے کا مزہ کر کرا :وجا تا تھا۔ سومیرے کیے تو جام جم سے بیمرا جام سفال اچھاہے۔ آپ مجھ کئے نال؟ میرے کے تو بیدریڈیونی بہت ہے۔ ان کے سامنے جانے کس زیانے کا ایک ریڈ یورکھا تھا جس سے وہ دل بہلاتے تنے۔ دادا جی کی عمر کسی طرح بھی ای نوے کے کم تبیں ہوگی ۔ چبرے پر بالشت بھر کمی دار حی ا پیشانی پرمحراب مکر دل شمشاد بیکم کی آ واز کا دیواند-

تعوزی در تک ی ڈی سے صلتے رہے پھر بولے۔ "اس میں کون کون ہے گانے ہیں؟" میں نے ان کی تعمیل

"سارے ہی گانے اجھے ہیں۔تمہاری چوانس ایک ہے۔ ' پھر ذرا لوقف کے بعد ہونے ۔ شمشار بیلم کے بارے میں مہیں شاید ندمعلوم ہو کہ شمشاد بیلم نے چورہ بری ک عرمیں گیت گانا شروع کیا۔ یہ 1933 و کا سال تھا۔ انہوں نے کلوکاری کی تربیت سی سے حاصل ہیں کی می ان کے اندر کلوکاری کی فطری صلاحیت موجود سمی اس کیے وہ د میسے ای دیکھتے مقبول ہو تنفیں۔انہوں نے کلوکاری کا حمیرار بإضابطه طور پر لا ہور میں قائم ریڈ ہوائٹیشن بیٹا در سے شردع کیا تھا۔اس زیانے میں چونکہ ریڈیونی واحدا دارہ تھا جونشہیر کا ذرایعہ تھا لہٰذا ریڈیو ہے ان کے گانے نشر ہوتا شروع ہوئے تو فلم والوں نے ان کی آواز سے فائدہ اٹھانے کا سوچاء ده جو کہتے ہیں

قديوكو هرشاه داند

بإبداندجوهري تو فلم انڈسٹری کے جو ہری شعلہ ی پلتی ہوئی اس آ واز ہے کیے قیم حاصل نہ کرتے ۔اس سلسلے میں ماسر غلام حیدر پہلے موسیقار تھے جنہوں نے شمشاد بیکم کواپنی پہلی پنجائی قلم بملا جثِ میں گانے کا موقع دیا۔ بیالم 1940 میں نمائش یذیر ہوئی۔اس کے بعدار دوزبان میں دوفلموں ،خز ایجی اور خاندان، بن گانے كاموقع ديا\_

"واداى ايكن زمانى كابت ب؟"مين ايك دم يوجوبيفا-" يكه يادى آب كو؟"

112

ىنى 2015ء

شمشاد بیگم کے کچہ سدا بھار گیت جن ترمتانگ کا کی طرح آجیجی ساقا ا

| کی دروداردی دل حی طرح آج جنگی جرحر، را حے نزری |              |                                               |                                                         |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| راجندرکرش                                      | موسيقار      | يول                                           | فلم كانام                                               |
| 077,521,                                       | ی رام چندر   | اس د نیایس اے دل والوں دل کا لگانا اچھا ہے پر | (₁1949)€ৄ                                               |
|                                                | سيرام چندر   | ميرے بيا گئے رنگون و ہاں ہے کيا ہے ليلی فون   | (، 1949) گؤ                                             |
| طلیل بدایونی                                   | نوشاد        | ملنے بی آ ناھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا          | بالل(1950ء)                                             |
| عليل بدايوني                                   | نوشاد        | چیوڑ بابل کا گھر مو ہے لی کے تکرآج جانا پڑا   | بال(1950م)                                              |
| خليل بدايوني                                   | نوشاد        | کی کے دل میں رہنا تھا تو میرے دل میں کیوں آئے | بائل(1950ء)                                             |
| خليل بدايوني                                   | نوشاد        | ندی کنارے ساتھ تہارے شام سبالی آئے            | بائل(1950ء)                                             |
| خليل مدالولي                                   | نوشاد        | ندسوحا تفایه دل نگانے ہے پہلے                 | بالل(1950ء)                                             |
| تليل بدايوني                                   | نوشاد        | آ گ گلی تن من بیس دل کو پڑا تھا منا           | آن(1952)                                                |
| عليل بدابوني                                   | نوشاد        | بس رانی بول راجا کی راجا بیراپیا              | آن(1952)                                                |
| را جندر کرش                                    | ايس ڈی برک   | ال دل من آنارے، آکے پھرنہ جانادے              | بار(1954ء)                                              |
| راجندركرش                                      | اليس ذي يركن | د نیا کا مزہ لے اود نیاتمہاری ہے              | بار(1951ء)                                              |
| ساحرلدهيانوي                                   | اد یی نیر    | ريشي شلوا ركرية جالى كا                       | نادد(1957ء)                                             |
| مجروح سلطان بوري                               | اد کی نیر    | مجمعي آرجهي يارنكا تيرنظر                     | آريار(1954،)                                            |
| مجر دح سلطان بوری                              | اد کی نیر    | لے کے بہلا بہلا بار بحرے آنکھوں میں خمار      | (1955) كَالُونُ لَا |
| مجروح سلطان بوري                               | اد کی نیر    | لميں په نگابيں کہيں په نشاند                  | (1955) ป: ป๋ โป                                         |

'' ہاں میاں! اعمی طرح یاد ہے خزا کی 1941 واور ماندان 1942 من ريليز مولي حمى - لامور عمل بنخ والی ان ظموں کے بعد شمشاد بیٹم کے لیے علم انڈسٹری کے دروازے وا ہوگئے تھے۔ دیکر فلساز و ہدایت کار اے موسیقاروں کے امرار برشمشاد بیلم کی آواز بیل کیت ریکارو كروان كي البيل بهتر مواقع ملتے رہے اور خوش فسمتی ےان کے زیادہ رگانے ہٹ ہونے لگے۔"

و و ذرار کے اور میری طرف دیکھا کہ میں ان کی بات توجہ ہے من رہا ہوں یا جیس۔ جھے ہمدش کوش دیکھ کر اپنی بات آتے یو حاتے ہوئے پولے۔''شمشاد بیلم کے ابتدالی دور میں انہیں ایک گانے کا معاوضہ بندرہ روسیے ملا کرتا

"مرف بعره رويه...." على سيد في جرت كا

مابينامهسركزشت

تنے۔ حالیس کی دہائی کے تھے۔اس وقت کے لحاظ ہے ا ہے کم بھی ہمیں تنے مراس بات کا دلچیب پہلو سے کہ اس وقت کی ایک مشہور ملم مینی زینا فون نے کا نثر یک کی تعمیل کے بعد معنی شمشاد بیکم کے تمام گانوں کی ریکارڈ تک کرنے کے بعدان کی کارکردگی ہے اس قدرخوش ہوئی کہ انہیں انعام کے طور بریا ج ہزار رویے دیے۔ بدنہ مجمنا کہنی گلوکارہ ہونے کے باوجودشمشاد بیٹم اس کیے جلد ہی معبول ہولئیں کہ ان کے مقالبے میں کوئی اور گلوکارہ نہیں تھی۔ ایک نہیں نئی تھیں ۔ دراصل شمیشا دبیکم کی آ داز میں پچھالیں بات می جو دلوں پراٹر کرنی می۔ یہی وجہ می کہایئے وقت کے مشہورموسیقاروں نے انہیں **گانے کے بہتر**مواقع دیے۔ یوں تو شمشاد بیکم نے اینے کیرز میں انڈسٹری میں موجود سارے تی موسیقاروں کے لیے گانے رایکارڈ كروائے جبكہ ہم مہيں چند نامور موسيقاروں كے بارے ارے ماں یہ پندرہ رویے آن کے دور کے بیں میں میں میں گے کہ کس نے ان ہے کئے گیت کوائے۔

114

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مئى 2015ء

OMILINE HIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

| زشاد<br>زشاد<br>ناام تحمد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد<br>نوشاد | کان جادوایا موسندا تا تا باده آباله باده آباله بری شکل ہے ال کی بتا ارتی اور آباله المرائی بھی وہ لینے نہا ہا اخلا کیا آباله الری بھی وہ لینے نہا دان اور آباله الری بھی وہ لینے نہا دان اور آباله بھی اور کا افساند نیا اوساندی کی ہے نہا اوساندی کی ہے تا وال میں میں میر کی اسمید کی ہے تا اوساندی کی اسمید کی ہے تا اوساندی کی ایم میر اور کیا فیل میں اور کیا کیا کہ میر اور کیا کیا کہ کو اور الے میں بھول بھول ہے میں بھول بھول ہے میں بھول ہمول ہے میں بھول ہمول ہے میں بھول ہمول ہے میں بھول ہمول ہمول ہمول ہمول ہمول ہمول ہمول ہم | ازه<br>ازدگی یا طوران<br>بیمول گهزی<br>درو<br>انمول گهزی<br>ویاندگی داست<br>دلاری<br>میله<br>میله<br>میله<br>میله<br>میله<br>میله<br>میله<br>میل |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوشاد                                                                                                                                 | موبن کی مرلیابا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيله                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                       | زشا، الام خمد الوشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بری شکل ہے۔ آل کی ہے۔ آل کی ہے۔ آل کی ہے۔ آل کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                       |

موسیقاری رام چندر نے شمشاد بیٹم سے اپنی چیس فلمول كے ليے 61 كانے ريكارو كروائے۔ جن عى كى ہے مد

موسیقار اعظم لوشاد کے لیے بھی شمشاد نے 61 نغے كائے۔ جن ميں معبول كانوں كى تعداد زيادہ ہے۔ نوشاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آلاان کی اولین پیند تھی۔اس کے بعدان کی پیندیدہ گلوکارہ شمشاد بیم تمی

اس بات ہے کوئی انکار جیس کرتا کہ موسیقار اولی نیر ے ذکر سے بغیر شمشاہ بیم سے فلمی سنر کی کہانی ادموری ہے۔ ا کر چدانہوں نے ی رام چندر اور توشاد کے مقالمے میں شمشادے کم گانے کوائے ہیں لین مرف مالیس نغے مر

ان میں مقبول نغوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ موسیقار مدن موہن نے شمشار بیم کی آواز می مرف عیس نغے ریکارڈ کے۔ان کی فلم المحمیل میں گےنے ہے جب المحلیظرنے الکارکردیا تو دوشمثاد بیم

كے ياس كے \_ كرنا خدا كا بيد مواكر آئليس بث مولى اور بحثیت موسیقار مدن موہن بھی ہٹ ہو محظ کین نہ جانے کوں انہوں نے شمشاد بیلم سے زیادہ کانے مدا بندنہیں كروائ جبكم والول كاوتيره ب كدوه كامياب فنكارول ے بر پورفائدہ افعاتے ہیں۔

" تعمی خفر بیر که شمشاد بیلم نے تغریباً اپنی ساله می كيرزيل ماسر غلام حيدر، يكن ديو برمن، نوشاد، ي رام چندر، مدن موئن ، اولی نیرسمیت این وقت کے تمام بڑے موسیقاروں کے ساتھ کام کیا اور پندرہ سوے زیادہ ملمی ميت ريكارو كروائے۔ حاليس كى دہائى ان كے كيے

الجمي وه يبل تك كهه يائ شف كدان كي نظر د يواركير کمری بر بردی اور وه ماری طرف د میمر بولے - "بس، اب آپ لوگ مائیں ایک اشیشن سے سنہری آوازوں کا يروكرام شروع مونے والا ہے۔جس بيل شمشاد بيكم كاكوكى ن

مئى 2015ء

ماسنامسرگزشت

115

FOR PAKISTAN

کسے ہوتا؟ آج ذرافرصت عی تو سوجا جلودادا جی سے ان کی کوئی گانا ضرورشال ہوتا ہے۔'' ہم دونوں اٹھ کرڈرائنگ روم ٹیں آ گئے ۔ یہاں بیٹھ پندیده آواز کے بارے میں مزید معلومات حامل کریں۔ "ارے میاں! ٹس کیا اور میری بساط کیا۔ شمشاد بیکم كر جب بم خالد على سيدكى مخصوص جائے كے چتخارے لے کو چاہنے اور بسند کرنے والے بہت بڑے اور مہمان لوگ رہے تھے تو دادا جی کے کرے سے آتی ہوئی شمشاد بیکم کی تعے محبوب خان کانام ساہے تا؟" لتی ہوئی آ واز ہاری ساعت میں شہد ٹیکا رہی تھی۔

'' جی ہاں واہیں کون ہیں جانتاان کے ذکر کے بغیر تو دنیا کامزہ لےلود نیا تمہاری ہے انڈیا کی فلمی تاریخ مکمل ہی ہمیں ہوئی۔'' ونیاتمہاری ہے جی دنیاتمہاری ہے "لو آپ کے اور ہم سب کے مہمان فلساز و ہدایت

كارمحبوب خان بمي شمشاد بيكم كو پسند كرتے تھے اور الہيں اپنی جمك جمك سلام كرے الم میں بطور کلو کار پیش کرنے کے لیے جمبی سے لا ہور جا پہنچ

"اجھا.... كيا قعم ہے سا؟ ذرا تعصل سے تو بتاييئے؟'' سيدمها حب پوچھ بيٹھے۔ان کی دلچيس د کيم کر داوا جی سرائے بغیر نہ رہ سکے۔

" بيقمه يول ہے كه ..... "دادا تى بولے " شمشاد بيكم كي دهوم جب بمبئي بينجي تو محبوب خان ان ونو ل نركس كو لے کرفکم تقدیری بانک میں معروف تھے۔انہوں نے اس فلم كے كانے شمشاد بيكم سے ريكارو كروانے كا فيصله كيا للذا انہوں نے شمشاد بیکم کو جمبئ آنے کی دعوت دی مکرشمشاد کے سخت کیروالدمیاں مسین بحش نے صاف انکار کردیا۔ان کا کہنا تھا کہ بھٹی بہت برا بہت جدید اور مایہ برست شہر ہے۔اس شہر میں ان کی سادہ اور بنی کم ہوکررہ جائے گی۔ شمشاد بیکم کے والد کے صاف انکار کے بعد بھی محبوب ماحب نے اپناارادہ ہیں بدلا اور میاں حسین بخش ہے ملنے خودلا ہور چلے کئے ادر میاں ما حب کو سمجھایا۔ان دنوں میں محى لا مورآ ما مواتفاك

"میاں صاحب! ایک بہتر ستقبل شمشاد بیکم کی راہ د کھے رہا ہے۔اس کیے آپ کوان کاراستہیں رو کنا جا ہے۔ د محبوب خان نے میاں صاحب کو پچھوا یسے انداز میں متمجمایا که بالاً خروه مان کئے۔ بیرہے وہ قعبہ۔ ''تو محبوب صاحب کے سمجمانے کے بعد شمشا دہیکم

بہبئ گئیں؟'' ''ہاں گئیں .... بہبئی میں محبوب خان کی ' تقدر'' ہے شہشاد بیم کے کیرٹر کا آغاز ہوا ہے قلم 1943 میں ریلیز ہوئی۔ یادر ہے کہ بطور ہیروئن زمس کی بیان فار تھی۔" داداتی ذرار کے جر کویا ہو ہے۔"اس زیانے میں كلكته ، مدراس اور لا موريس بحي فلميس بناكرتي تعيس اور

ماسنامسرگزشت

116

منى 2015ء

و نیا کولات مارود نیاسلام کرے رک دک ملام کرے ونیاتمہاری ہے جی دنیاتمہاری ہے اس آواز نے جائے کا لطف دوبالا کردیا تھا۔سید ماحب می اس کانے کے حریس کرفارنظرائے۔ " پارواقعی اس آواز ٹس بڑی کشش ہے۔ ایک ملسمی کیفیت ہے جوسامع کواین گرفت میں جکڑ لیتی ہے۔ویے العالمي برے برے کا ہے۔ سلم کا ہے؟" " علم كانام بهار ب \_ موسيقى كى دهنيس الس ۋى برمن کی کمپوز کی ہوئی ہیں۔ بول راجندر کرش کے لکھے ہوئے

ہیں۔آپ کا۔کہنا درست ہے کہ گانا بڑے مزے کا ہے جبکہ کا نے والی کی آواز اور انداز نے اے کہیں ہے کہیں کا بنجادیا ہے۔ای ش جارہا نداگادیے ہیں۔ سدماحب نے عائے کی جسکی لیتے ہوئے کہا۔ رم دا دا ابوتو بچھے بدذ وق مجھ کر بھی کھاس ہیں ڈ التے بے سر شکیت

ك بارے ش كونى بات ميس كرتے - تم بى بھى بھى آجایا کروکہ تم سے بہت مل ل کئے ہیں اور مل کر باتیں كرتے بيں۔اس طرح بھے بھی پھھ جانے بھرمعلوم كرنے كاموقع ملے كا\_اب ديلموياء جھے تو يه معلوم بى نبيس تماكم ماضى ميں كونى شمشاد بيكم بھی تھی جس كی آ واز آج بھی گا نوں

میں رس محوتی ہے۔'' سیدماحب کی خواہش کے مطابق کوئی ایک ہفتے بعد میں ان کے ساتھ دادا جی کی باتیں سننے کے اشتیاق میں ان

"ارے میاں! تم جو جاتے ہوتو پھرلوٹ کرآنے کا خیال می نبیس رہتا۔ ' داوا جی نے ہمیں و مکھتے ہی شکایت کی۔''ارے بھئی اس دن میں نے تم دونوں کوایے کرے ہے بھادیا تھاءاں بات برتم برالوئیس مان کے؟ ونیس دادا کی! برا مان تو اس دفت آپ کے پاس

پورے متحدہ ہندوستان میں ریلیز ہوتی تھیں مگر بمبئی جوسب سے بڑافلمی مرکز تھا۔ وہاں کی فلموں میں کام کے بغیر کسی کو معبولیت اور کا میابی نصیب ہیں ہوتی تھی۔ ''

''جی ہاں، بیرحال تو آج بھی ہے۔'' میں نے کہا۔ ''کولکتہ اور مدراس میں علاقائی زبانوں کی فلمیں بنتی ہیں ادر بہت اچھی فلمیں بنتی ہیں مگر بمبئی کی فلموں میں کام کرنے کے بعد ہی کسی کوشبرت عام حاصل ہوتی ہے۔''

''بالکل درست، بولی دو ڈکا ہمیشہ بول بالار ہاہے۔''
''دادا ابو! ہم لوگ اینے امل موضوع ہے بھٹک
نہیں ممئے؟'' خالد علی سید نے ٹو کا۔'' بات ہورہی تھی شمشاد
بیم کی آب اس عظیم گلوکارہ کی بابت مزید معلومات سے
سمی سیجیں''

دادا جی ایک بار پھر مسکرائے اور میری طرف و کیے کر بولے۔ ' سیاں! تمباری معبت نے اس کافر کو بھی مسلمان كرديا۔ خير ..... وہ ذرار كے اور توقف كے بعد بولے۔ ''میرا خیال ہے کہ تہمیں محرّ مہ کے بارے میں ابتدا ہے بتا دُن \_شمشاد بيكم 14 ايريل 1919 م كوامرتسريس ميال حسین بخش کے کمر پیدا ہو میں۔میاں صاحب مکانوں کے تھے لیا کرتے تھے۔ان کے آٹھ بیوں، بیٹیوں میں شمشاد بیم یا نجوی تمبر برتھیں۔انہوں نے موسیقی کی با قاعدہ تعلیم بھی ہیں حاصل کی۔ انہیں تو ہے بھی یا دہیں کہ کب کا تا شروع كرديا البته انبيس به ياد تقا كه اسكول كے زمانے ميں جب سب بچوں کے درمیان میز پر کھڑی ہو کر دعا پڑھتی تھیں تو ان کی میڈم کہتی تھیں ہے۔ اور بہت انجی ہے۔ 'انہیں سے مجی یاد ہے کہ رمضان کے دنوں میں ان کے رہتے واران مے تعین سنے آیا کرتے تھے۔ جب وہ بارہ سال کی ہوئیں تو ان کے جاجا الہیں ریکارڈ بنانے والی ممنی لے گئے۔ وہاں مشہور موسیقار مسر غلام حیدر کام کیا کرتے تھے۔ انہیں عاعان کہا کہان کو (غلام حیدر) این آواز سناؤ۔وہ بیجاری کمرے تیار ہوکرتو نہیں آئی تھیں نہ ہی جا جانے مجھے بتایا تھا اس لیے کچھ سانے کی بات پر کم من گلوکار ایک دم گمبرا كئي ۔ اس ير جاجا بولے۔ " فيلو بهادر شاہ ظفر كى غزل سادو۔''غول الہیں یا دمی اس لیے ماسٹر جی کے سامنے اس ك دو جارشعر سناد بي - ماسترى نے بہت سرا با اور كہا - " بيد لڑی بہت آ کے جائے گی۔ ' یہ ماسر غلام حیدر ہی سے جنہوں نے شمشاد بیلم کی آواز کور اش فراش کرملمی شکیت کے اتار ج ماد سے دانف کروایا۔ قامی گانوں سے پہلے شمشار بیکم

ششاد بیم نے این گاوکاری کے کیرز میں جہاں بندرہ سوللمی گانے گائے وال بے شارغیرفلمی اور برائیویث گیت اور آخے بھی صدا بند کیے۔ارد دیا مندی کے علاوہ منجانی اور راجستھانی کیت مجی گائے۔ جہاں مسلم ساتگز۔ مومنو رمضان کا ماہ مبار*ک* آگيا .... اور پيغام مبالائي ڪ ظزار تي سے، پڑھ کر عام مسلمانوں کو اپنا کر ویدہ بنالیا و ہاں اوم ہے جکد لیش ہرے اور ترکی اوجن کو بھکوان بنا مندر جیسے مجین کا کریے شار ہند دؤں کو بھی اپنے پرستار دل يى شامل كرايا \_غيرفلمي كانوں ميں غزليس جمي كالميں اور شادی بیاہ کے گیت بھی ۔ ملمی گیتوں کو جہاں مشر تی موسیقی میں کا میانی کے ساتھ گایا وہاں مغربی طرزیر منى كيت كا كرجمي ايني خدا دا دملا هيتون كالويامنوايا-کلوکاری کے سلسلے میں ان کی گراں قدرخدمات کے ملے کے طور پر 2009 میں انہیں اولی تیر ابوار ڈ ے نواز اگیا۔ای سال بھارتی سرکارنے پر ما بھوش کا تمغہ یز برانی عطا کیا۔ آج کے دور میں بھی شمشاد بیلم کے کیتوں کا جادو کم نہیں ہوا ہے۔ نے گلوکاروں اور موسیقاروں نے ان کے کئی گانوں کوری مس کر کے بیش کرنا شروع کردیے ہیں تعنی تی بول میں پرانی شراب کی طرح شمشاد بیلم کے گیت سنائی دے رہے یں۔جس کے نفے سی تی ال فرکی نظر آتی ہے۔

کے پھوگائے ہوئے گانے پرائیوٹ انہو کی مورت میں
بازار میں آئے تو کانی بسند کیے گئے۔ دلچپ واقعہ بیہ کہ
1935 ء میں ان کا گایا ہوا ہجن۔ ''اوم ہے جکدیش
ہرے۔'' کے ریکارڈ بازار میں آئے تو اس کی زبردست
فروخت ہوئی مراس ہندود مار کم سکیت پرمسلمان ہونے
کے ناتے ان کا نام نہیں دیا میا تھا۔ اس لیے ریکارڈ ز
فرید نے دالے کو پہائی نہیں چلا کہ بیجن ایک مسلمان لڑک
فرید نے دالے کو پہائی نہیں چلا کہ بیجن ایک مسلمان لڑک
نے معروفیت آئی بڑمی کہ بانچویں جاعت پاس کرنے کے
بعد انہیں پڑھائی جھوڑ دینا پڑی۔ فلمی دنیا ہے آفرز آنے
بعد انہیں پڑھائی جھوڑ دینا پڑی۔ فلمی دنیا ہے آفرز آنے
سامنے بڑے ایجھے مواقع سے۔ کی تجادیز ایس تھیں کو فلموں
سامنے بڑے ایجھے مواقع سے۔ کی تجادیز ایس تھیں کو فلموں

یں کام کریں اور سارے گائے گائیں طران کی تخت کیر امان باوا کو به منگورنبیل تما- دونوں بہت زیادہ مخاملہ تھے۔ شایدای کا نتیجه تنا که انجی وه مرنب سوله برس کی بتی ہوئی حمیں کہ ان کی شاوی کردی گئا۔ والدین کی جانب سے برلی منی بختی اور بمیشہ بردے میں رہنے کی وجہے ان کے مزاح میں ایک جنجک شامل ہوگئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عام طور پر لوگوں ہے ملنے، میڈیا پرائٹر و بود ہے اورتصاویر پنوانے میں م می و کیسی ایسال ایسا

1937 میں ریڈیو رکانے کا موقع الما تو بشاور ریڈیو، لا ہورریڈیو کے ساتھ دیلی اور تکعنوریڈیو اسٹیشنز کے لیے پروکرام کے۔ تمیں کی وہائی حتم ہوتے ہوتے وہ قلمول سى بورى طرح لے بيك شروع كر يكي تص \_ لا مورك. مشہور الم سیر پنجولی ماحب نے اسے ادارے بنجولی آرائس كے ليے بنائي جانے والى و خالى ظم بمؤاجت كے گانوں كے . لے بلوایا۔اس علم کا پہلا سولوگا یا آسجال دو دیں دل کے، جلے یر لے بار کا سوزک ماسر غلام حیدر نے کمپور کیا تھا۔ ملم ك بأتى كافي بحى انبول في كاكت بيام 1940 م ين ريليز مولى اورسلور جو يلى مت تابت مولى \_ 1941 م بیں بی خزائجی شمشاد بیٹم کی پہلی ہندی (ارود) قلم تھی۔ بیلم پنولی آراس کے بینر سے لا مور علی ٹیل بن می ۔ ایک قل نازوں کی بلی اور ساون کے نظارے ہیں سمیت علم کے تمام نو گائے شمشادیکم نے گائے۔ جوبے مدمتول ہوئے۔اس معم مے موسیقار ماسر غلام حیدرا ور افغہ تکارولی صاحب تھے۔ لا مور میں رہے ہوئے شمشاد بیلم نے بی ل آرس کی مشہور قلموں خاندان، زمیندار (ریلنز 2 4 9 1 م) سرماییہ (ريليز 1943م) كىلادە شورى كېزىكالى (1942م ے لیے گیت گئے۔ان فلوں کے ساتھ ساتھ شمشاد بیکم کے گائے **گا**نے بھی بہت مقبول ہوئے۔ بمبئی منتقل ہونے کے بعدان کی کلمی معروفیات دیکھتے تی دیکھتے عروج

آج کی طرح اس دور بی اتی زیاد و کروپ بندی نہیں تھی تحرجے جیے وقت گزرتا گیا جمیئی کی تلم انڈسٹری بیں بھی دھڑے بندیاں پروان 🕽 ھے لکیں۔ ٹن اور پرالی گانے والیوں کی سیاست کے نتیجے میں شمشاد بیلم کی ڈیمانڈ ين كى آنے كى سيرب كي وہ و كيدرى تعين أور محسول كررى محي مراس كے خلاف انبوں نے كوئى ملى اقدام میں کیا۔ندایے جذبات کا ظمار کیا ندھکوہ شکایت ک۔نہ

بی لی قلساز، مدایت کاریا موسیقار سے عدد اور تعاون کی ورخواست کی۔ 1968ء جس ریلیز ہونے وال قلم تسمت ين اولي نيري موسيقي بين ترتبيب ديا حميا گانا تجرامجت والي ان کے کیرز کا آخری گیت ہے۔ تاہم اس کے بعد پہلے کے گائے ہوئے کانی کیت ریلیز ہوئے۔ اس ممن میں 1981 و بن ریلیز ہونے والا آخری ملی گیت تھا۔ گڑگا ما تك رى بى تريانى \_

جہاں شمشاد بیم نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ خوشیاں سمینیں وہاں انہیں بڑے مدموں کا بھی سامنا کرنا یزا۔ ایجی ان کی عرصرف 36 برس می می کہ 1955 میں بیوہ ہوئنیں۔ان کے شوہر گئیمہ لال بٹو یا کستان کے ڈیرہ اساعیل خان کے رہنے والے تنے اور بیٹے کے کحاظ ہے وکیل تھے۔شوہر کی موت سے وہ عرصال مفرور ہوئیں لیکن ٹوٹ کر جمری تہیں۔انہوں نے گلوکاری جاری رکھی۔ ایسا كرناان كےاہے ليے بحى فائده رسال مواا در فلم انڈسزى کے لیے بھی۔ اگروہ ایسانہ کرش تو اپنی زعر کی کولمن نگا لیسیل جبكة للى ونيا كواس عرص ش كاع كن ياد كار تنفي ند ملح -شوہر کے کزرنے کے بعدے وہ ایل بٹی اوشار را کے ساتھ رہتی رہیں۔ 1971ء ٹیل جب ان کے داماد لیفٹینٹ کرنل پوکیش رتر ا کا ٹرانسفر جمبی ہے باہر ہوالو تقریباً سات برسون تک وہ بھی بنی داماد کے ساتھ جالند حرا در دور دراز کے پچھانو جی علاقوں ہیں رہیں ہیں جمیمی لوٹے تک قلموں ے ان کا رشتہ بوری طرح توث چکا تھا چرآ بستہ آ بستہ وہ کمر کی جارد بواری تک سٹ کرر ولئیں۔

" علم اعْرِسْرى بن جيشه ترصة سورج كي يوجاك جاتي ہے۔اس کیے سی نے یہ جانے کی ضرورت محسول جیس کہ شمشاو ہیم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ شمشاد ہیم جو خود ہمی میڈیا ہے الگ تعلگ رہنے کی عاوی سے انہوں نے مجمی کسی کویتانے کی کوشش میس کی کہ وہ کہاں اور کس حال ش بي البية جب231 يريل 2013 - مورية بريمي اورنشر ہوتی کہ بےشار یادگار کیتوں کی گلوکارہ شمشاو بیکم 94 سال کی عمر بنس بمبئی شهر بیس انتقال کر گئی ہیں تو پوری و نیا بیس ان كسنهرى آواز كشيداني عم عندهال موسك

یہاں تک کہ کرواداتی خاموش ہوئے توان کے کرے کا ماحول بھی بہت سو گوار تھا۔واوا جی نے ہم دوٹوں کے چہروں رادای کی رچمائیاں دیکمیں توبولے "ارے بھئ! اس ونیا یں جوآیا ہے اے بہر حال یہاں سے جاتا ہے۔

ماستامسركزشت

یوں تو شمشاد بیکم کے زیادہ تر معبول لغے موسیقار نوشاد، اونی نیر، ایس ذی برمن اور ماسر غلام حیدر کی کمپوزیش میں ریکارڈ ہوئے جن کے بول طلیل بدایونی ، را جندر کرش اور مجروح سلطان بوری نے لکھے جبکہ دیگر گیت نگاروں میں احسن رضوی (فلم شع)، شیون رضوی (فلم شبنم)، عزیز کاشمیری ( قلم بمنگره ) ، بهراد تکمینوی ( قلم آگ ) ادر تمر جلال آبادی (فلم شبنم) کے نام نظر آتے ہیں۔ ای طرح موسیقار دن میں جی ایم درانی ( فلم شبنم ) ، نوشاد (فلم نغه اور زندگی یا طوفان)، بنس راج ببل ( فلم بُعنگرُه) ، غلام محمد ( فلم پکڑی) ،رام کنگولی (فلم آگ) کے نام بھی شمشاد بیم سے گانوں کی دهنیں تیار کرنے والے موسیقاروں میں شامل ہیں۔ ان کے پندرہ سوللمی تغموں کی موسیقی تر تیب دیے والےموسیقاراور کیت لکھنے والے کیت نگاریقیناً ادر جی ہوں کے جن کوزیادہ شیرے بیس می ۔

" تو تهمیں بہ حان کر بقینا جرت ہوگی کہ محتر مداس ے پہلے بھی ایک بارمر چی میں۔ ''جی....!'''ہمیں واقعی عجیب لکی ہے بات\_

"قصد يوں ہے كداكست 1998 مرش ايك اخبار میں خبر چھپی کہ گلو کار وشمشا دبیکم اللہ کو پیاری ہوگئی ہیں۔ بیخبر كوتى معمولى خرميس محى مديديا مين كويا بمونجال آحميا - سدوه دورتھا جب شمشاد بیلم کمنای کی دهند میں کم تعیں - خاصے ع سے سے کسی کوان کے بارے میں کھے معلوم ہیں تھا لہذا البیں این جا ہے دالوں کی سلی ادر شغی کے لیے منظر عام پر آ کر بتا تا برا که وه مری تبین زنده میں ۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے میڈیا سے شکوہ کیا کہ بغیر تعین وتقدیق کے السي خرجها بي تيس جا ہے۔ميڈيا والوں نے بھي الي مجبوري

اہم کیا کریں ....کس سے تعدیق کریں آھے کا تا یا تو کسی کومعلوم ہیں کہ آپ کہاں ہیں ۔

چاہ ہو ہی وسوم میں اراپ ہاں ہیں۔
گفتین کے بعد معلوم ہوا کہ شائع ہونے والی خبر غلط
نہیں تقی کسی اخبار کے نمائند نے کوخبر کمی تھی کہ شمشاد بیم کا
انقال ہو گیا۔ وراصل مشمشاد بیم دالی کی مشہور مغینہ تھیں۔
ولیپ کمارکی نانی ساس تینی سائرہ یا نوکی نانی اور نسیم بانبکی

مشى 2015ء

119

اوے سے کی کو دیتگاری ہے آج تم کل ماری باری ہے " اور چروہ لوگ جو بہاں ہے کھ کر کے کوئی کارنامہ انجام دے کرجاتے ہیں دواز مرکر جی ہیں مرتے کیا شمشاد بیلم بھی مرسکتی ہیں؟ جب تک ان کی سنہری آواز فعنا بیس کونجی رہے کی وہ اینے لا کھوں کروڑ دن جاہنے دالوں کے دلول مين زنده وتابنده رييل كا-"

" بے فک \_" ہم دونوں بیک وفت بولے ہے۔ ''انشااللہ آبندہ نشست میں، میں ان کی سرید

دلچىپ باتلى بتاؤل كا-"

شمشاد بیم کی موت کے ذکرنے ہم پر جومردنی ی طاری کردی می سیدماحب کی مزے دار جائے سے اس کا اثر آہتہ آہتہ زائل ہوا۔

عالبًا میری طرح سید صاحب بھی شمشاد بیم کے ہارے میں مزید باتیں جانے کے کیے بے تاب سے اس کے تی روز بعد ہی جھے آلیا ادر بولے۔" دادا ابوے ملنے

جاتے ہوئے وہ کلنارے تھے۔" ملتے ہی آسس دل ہواد بوانہ کی کا۔ " میں نے دل بی دل میں کہا۔ " كاش تم سرسكيت سے استے دورند ہوتے اورشمشاد

بیکم جیسی دلوں کو د بواند کرد ہے والی آوازوں سے پہلے ہی مل مجيهوت\_"

داداتی نے ہمیں دیکھ کرکہا۔ " جھے انداز ، تھا کہتم لوگ جلد ہی واپس آؤ کے۔اس کیے میں نے بھی اس کی تارى وقت سے پہلے كر ل مى-" " کیسی تیاری؟"

"ارے بھی میں جو پھیم لوگوں کو بتا تا ہوں وہ لو کی الوجيس بالك ديا-اس كے ليے جمعے ردها ردتا ہے-"وہ چند محول کے لیے رکے پھر ہو لے۔"بندہ جے بیار کرتا ہے اس کے بارے مسلمل جا تکاری بھی تو ضروری ہوتی ہے۔ ا پی پندیدہ گلوکارہ شمشاد بیم کے متعلق میں نے بہت سا معلوماتی میٹرجع کررکھاہے۔

میں اہمی بدسوج تی رہا تھا کہ برستاری بشرط استواری کہ داداجی بول بڑے۔ ''اس روز گفتکو شمشاد بیکم ک موت کے ذکر پر فتم ہو کی تھی نا؟

مايىنامسركزشت

دالدوميں - ہم نام ہونے كى دجه سے غاط ہى پيدا ہولى \_ ''اوو۔''ہم دونوں کے منہ ہے ہے ساختہ لکلا۔ چند محوں کے بعد جب اس ٹرلطف بات کا اثر کم ہوا تو سید نے داوا بی کونخاطب کیا۔

'' دا داابوآ پ ہے ایک سوال پوچھول؟'

وہ پکھٹرماتے کیاتے ہوئے بولے۔'' سے بات مجھٹل نہیں آئی کہ شمشار بیکم کنیت لال ہو کی بیکم کیے بن نئیں؟' ''بہت احیماسوال کیا ہے۔ میں مہی سوچ رہا تھا کہتم لوگوں نے اس بار ہے میں کسی حیرت کا اظہار کیوں ہیں کیا۔ اس کا سیدها سادا سا جواب تو سه ہے کہ دل لگا دیوار ہے تو یری کیا کرے؟ بات ورامل نیہ ہے کہ جب بندہ یا بندی زیادہ روشن خیال ہوجائے تو غرہب کے صدود و قیودے باہر تکل جاتے ہیں۔عصمت چغتائی کا نام ساہے تال؟''

'' جي بان ،امبيس کون بيس جا نتا۔'' " ده مندوقين يامسلمان؟"

'' درست..... ان کے شوہر شاہد لطیف جمی مسلمان تھے کر ان دونوں کی دو بیٹیوں نے دد ہندونو جوانوں سے بیا ہ رجایا۔ یوں بھی تن اور آرٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ حتی دمحبت کے معالمے میں آزاد خیال ہوتے ہیں۔' ''تو شمشا دا در ہو صاحب کے درمیان میں کوئی عشق

" بو مهاحب نے جانے کب اور کہاں شمشاد بیلم کو و يكما اور ان ير لنو مو محت شمشاد ان دنول كم س تميں \_مرف 15 سال کی' شکل دمبورت جی انہی می بھی عَلَم واللَّهِ بِمِي الْهِيمِ اوا كاره بنايا حابِّ تَقِيم - ہزار جان ہے ان پر عاشق ہو گئے۔ ولیل تنے اس کیے اپنی چرب زبانی ہےاس بھولی بھالیاڑ کی کو 1937ء میں اپنی محبت کے جال

ن کے والدین پڑے سخت کیراور مذہبی روایتوں بر چلنے والے تھے کیاانہوں نے اس موقع پر بینی کوروکا ٹو کا ىنېير ،خالغت نېيس كى؟''

· ماں باب نے ہی نہیں خاندان بحرنے نالغت کی محرمتن کا بھوت جب سر پرسوار ہوتو کون کس کی سنتا ہے۔ بنی کے آئے انہیں اس کے بھی ہتھیار ڈالنے بڑے کہ کماؤ ہوت تھی۔ان دنوں اس کی وجہ ہے کھر میں پیسوں کی ریل

PAKSOCIETY1

بیل تھی۔ تعلیے دار صاحب سال بھریش اتنا بیس کمات تھے جتناان کی یہ بٹی ایک کا نٹریکٹ بٹی کمر لے آتی تھی ۔'' س شادی ہے پہلے اس کڑی نے بوصا دب ہے م کھے باتوں کا ایک معاہدہ کر دالیا۔ جو پیمیس کہ دہ شادی کے بعد گانے سے مع مہیں کریں گے۔ نہ ای سے یا بندی لگا میں کے کہا ہے مسلمان کھروالوں سے ندملواور نہ بھی اس ہات یر مجبوکریں کے اپنا غیہب چھوڑ کر ہمارا دھرم القیار کراو۔ عاشق کے کیے الیمی ہاتھی ، الیمی یابندیاں تعنول ہولی ہیں للِمُدَا شَمْشَادِ بِرِلْتُوہُونے والے ہوْ میا حب نے معدق دل ہے ساری یا تنمی قبول کرلیں اور 1934 میں از دواجی بندھن عن يتده سنن \_

دونوں بڑی کامیاب از دواجی زندگی بسر کرر ہے تعے کئین فلک کج رفتار ہے ان کی خوشیاں زیادہ دیر تک دلیمی ہیں جاسلیں۔ اہمی ان کی عمر صرف 36 سال تھی کہ اہمیں ٹوٹ کر حاہنے والا شوہر تکیعہ لال ہؤ ایک خوف ناک طاوئے کے نتیج میں موت کا شکار ہو گیا۔

شوہر کی موت کا ان پر بہت اثر ہوا تھا۔انبوں نے کانے کا سلسلہ ترک کردیا۔ کمر میں خاسوتی کی زندگی کز ارنے لگی تعیں کہ ایک دن محبوب خان آئے اور ان کو بہت سمجمایا کہ اس طرح تمہارا کھر میں بیٹھ جاتا نہ تمہارے ليے بہتر ہے نہ ہمارے لیے۔ یعنی ہم علم والوں کے لیے۔ خان مهاحب نے جس محبت اور شفقت سے مجمایا تمااس کا اثر ان پر ہواا درانہوں نے خودسا ختہ ریٹائر منٹ حتم کر دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب محبوب میاحب مدرانڈیا کی پلانگ کررہے ہتے۔ زکس کی شخصیت ادر کر دار کی ضرورت کے تحت انہیں تھلی آ واز جا ہے تھی اور وہ جانے تنے کہ شمشاو کے مقالبے میں کوئی ووسری کلوکارہ مدراغریا کے گانوں ہے انصاف ہیں کرسکتی۔

۔ شوہر کے انتقال کے بعدان کا پیلاگا نا مدرا نڈیا کا ہی تھا۔ لی کے کھر آج بہاری دلہنیا جلی جس کی ریکارڈ تک کے دوران میں بھی سازندے اور موسیقار رور ہے ہتے مکر شمشاد بیکم کی آلمحول میں می تہیں تھی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں ایک آرشٹ ہوں، رونے کے کیے سارا دن ساری رات بڑی ہے۔گاتے وقت کیوں روؤ ں؟

ان کی بٹی اوشا کا کہنا ہے کہ'' جب میری شادی ہوتی تو مال كا بركانا بجايا كيا۔ اس كانے يريس محوث محوث کررونی می ۔

مابسامهسرگزشت

120

منى 2015ء

دادا جی ذرار کے اور ایک کمی شندی سال لے کر بولے۔ ''ویکھویدراغظ یا کو ہے کتنے سال بیت گئے گراس کا سے کا خواری کا نے کا روتاز کی آج بھی پہلے کی طرح موجود ہے۔شادی بیاہ کے موقع پر آج بھی جب بیگا تا بجتا ہے تو دہن والوں کے لیے اپنے دل کوسنجالنا مشکل ہوجا تا ہے۔ تھیل بدالو کی کے بول ، نوشاد کی موسیقی اور شمشاد بھیم کی آواز نے اسے ایک امر ، ایک ہمیشہ زندہ رہے والانغہ بنادیا ہے۔''

دادا جی ذرار کے سے کہ میں نے اہیں مخاطب کیا۔

" کیا ہے بات درست ہے کہ دہ تعن ایک گلوکارہ تھیں اس کے باوجودهم انڈسٹری والے ان کی بہت عزت کرتے ہتے؟'' "صدلی صد درست ہے میاں۔" وا دا جی بولے۔ "اس بات سے بی انداز ہ لگایا جاسکیا ہے کہ دہ فلم انڈسٹری میں جگت آیا کے نام سے مشہور تعیں ۔ان کی عز ت اور تکریم کے طور پر کوئی ان کے سامنے سکر مث بیس پیتا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اوگ اس کی عزت کرتے ہیں جوائی عزت کروانا جانتے ہیں۔شمشاد بیلم خود بھی بہت ریزرو رہتی معیں۔ وہ ملمی تقریبات میں شرکت کرنے ہے کریز کرنی تعمیں ۔ کسی علم والے کو بھی محصٰ ملنے ملانے کی غرض ہے ان کے کمر آنے کی اجازت ہیں تھی۔ ندوہ خود خوشامدی تھیں نہ دوسروں کی خوشا مہ بسند کر لی تھیں۔ان کا کہنا تھا کہ نہ جھے مكامارد نہ میں بھی نسی كو مكا لگاؤں كى ۔'' ان باتوں كے باو جودہ جونیئر زاور نئے آنے والوں کی رہنمائی کر لی تعیں۔ ا بک ودت تما جب موسیقاریدن موہن ا در کلو کا رکشور کماران کے کورس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ مدن بی تو ان کے لیے كرى اور جائے لاتے تے اور كہتے تے اگر بھى ميں موزك ڈائریکٹرین کیاتو آپ میرے گانے گائے گا۔'' تحثور کمار کے بارے میں ان دنوں دو کہتی تھیں۔''تم

جوکہا تھاوہ کی ٹابت ہوا۔'
اور کی نیر جب لا ہور میں تھے اور ان کا جب ابتدائی دور تھا تو شمشاد بیکم اور ان کے ساتھی آرشٹ انہیں چائے اور کیک و فیرہ لانے کے لیے کینٹین ہمیجا کرتے تھے پھریوں ہوا کہ نیرشمشاد ہے پہلے بہبی چلے گئے اور غربت میں آکے ہوا کہ نیرشمشاد ہے پہلے بہبی چلے گئے اور غربت میں آکے چیکا، کمنام تھاومن میں ، کے مصدات یہاں ان کی قسست نے ان کا ساتھ دیا اور وہ ایک بڑے موسیقار بن گئے۔انہوں ان کا ساتھ دیا اور وہ ایک بڑے موسیقار بن گئے۔انہوں

ایک دن اینے دونوں بھائیوں ہے بڑے آرنشٹ بنو کے۔

ثابت ہونی۔ مشور کمارنے انہیں یاد ولایا۔ "آیا! آپ نے

اور پھرایک وقت آیا کہ ان کی پیش کوئی درست

ر نے اپنی علم آرپار کے لیے اپنی شمشاد آپا کو یاد کیا اور' میرا پہلا پہلا پیار' ان سے ریکارڈ کردایا۔اگر چہیہ گانا پہلے آشا ک مجمو سلے نے گایا تھا مگر نیر صاحب کو بعظائیں لگان کے اسے کے نے انداز سے شمشاد بیٹم سے کوایا۔''

نے انداز سے شمشاد تیکم سے کوایا۔'' ''شمشاد آیا بڑی خوش قسمت مغنیہ تعیں کہ ان کے کروژں پرستارکل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔''سید صاحب نے بڑی عقیدت ہے کہا۔

''میاں! اپ آب کومنوانا بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی کو یونی نہیں چا ہتااس کے لیے بڑی محنت کرئی پڑتی ہے بڑا پا مارنا پڑتا ہے ہتب کہیں کوئی اپ فن کوعروج تک بہنچا آ ہے۔'' کہہ کر دور کے ہم دونوں کی طرف مسکرا کردیکھا پھر بولے نے ''شمشیاد بیگم جن کے بہنار برستار ہتے وہ خود بھی کسی کی پرستار میں اور وہ خوش قسمت خص تعا گلوکار دادا کار کندن لال سبگل سبگل کی ادا کاری اور گلوکاری ہے جی فلم دیوراس ریلیز ہوئی تو شمشاد کو بینلم اتن اچھی گئی کہ انہوں نے ایک دو بار نہیں چودہ باریہ فلم دیکھی ۔ سینما کمر جا کر اور شک خور یورہ باریہ فلم دیکھی ۔ سینما کمر جا کر اور شک خور یورہ باریہ فلم دیکھی ۔ سینما کمر جا کر اور جب انہیں سبگل کی فلم میں بھی گانے کا موقع لما ایسا بہت کم جوتا ہے کہ جن فذکاروں کا کوئی پرستار ہوتا ہے اسے اس کے ہوتا ہے کہ جن فذکاروں کا کوئی پرستار ہوتا ہے اسے اس کے موتا ہے کہ جن فذکاروں کا کوئی پرستار ہوتا ہے اسے اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع کی سلے ۔''

''داداجی!''جی نے انہیں کاطب کیا۔''دہ کتی خوش قسمت تغیں اور ہیں کہ آج دنیا میں موجود نہ ہونے کے باد جودآپ ان کی الی تعریف کررہے ہیں۔''

''ارے میاں بھے پر بی کیا منحصر سر سکیت سے بیار کرنے والے اور اس کے بجید بھاؤ جانے والے بے شار لوگ ان کی زندگی میں بھی ان کے گن گاتے تھے اور رہتی دنیا تک ان کی تعریفوں کے بل باندھتے رہیں گے۔تم نے مبارک بیکم کا نام سنا ہے تال؟''

''جی ہاں، وہ بھی آیا کے دور کی ایک گلوکارہ تھیں۔'' ''بہت المجی اور بڑی گلوکارہ۔'' دادا جی نے تائید کی پھر

بولے۔ وہ شمشاد بیٹم کے بارے میں کیا گہتی ہیں ہسنو۔

'' جا ندگی کرنوں کی وود حیا اور جا ندگ کے سکول جیسی

منگ ہے لبرین آ واز تھی شمشاد آ پاکی۔ وہ اس دور کی گلوکارہ

تغییں جب گانے کا مطلب پیسا اور شہرت نہیں تھا۔ جھے تو

ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی دھن میں مست ہوکر اپنی اندرونی
خوشی کو باہر نکا لئے کے لیے گایا کرتی تغییں۔ اس کی سب سے

یوی مثال ہے ہے کہ ان کے گائے ہوئے کیتوں کی مشاس

منى 2015ء

مابستامه ركزشت

آج تک سامعین کے کانوں ٹیں شہد کھول رہی ہے۔ بجھے المی طرح یاد ہے جب میں آیا کے ساتھ 1955 و میں للم اولا د کا کیت

آج محردالے كمر بس بسيا

تاتميا بتاتميا

ى ريكارد كى كررى تى تى تربت كمبرائى بوئى تى \_ آيا نے اس وقت مجھے بریشانی میں و کھے کر ماحول کوا تنا خوشکوار اور پُر مزاح بنادیا کہ مجھے کا ای مبیں چلا کہ ریکارڈ مگ کب

شردع ہونی اور کب حتم ہوئی۔

"مبارک بیکم کا کہتا ہے شمشاد آیا کی گلوکاری کو جومقام مامل ہوا ہاس کامرف ایک رازے کہ وہ ایے لیے کائی تھیں۔ اس زمانے میں بھی فنکاروں میں برتری حاصل کرنے کی ووڑ تھی لیکن انہوں نے اپنی ممل توجہ سرف کلوکاری پر مرکوز رکھی جس کی جیماب ان کے کیتوں میں نظراتی ہے۔ان کی گلوکاری کا ایک الگ بی انداز تھا۔ مجرا محبت دالا أسمحمول بي ايبادُ الا \_ جب وه كا تين تو ايبا لكيِّا مّا جیسے گیت کے بول میں ایک تھک آگئی ہو۔ وہ نہ تو خور جمی زوں ہونی تعین نہ می اینے ہے چھوٹوں کو مایوس ہونے دیق سمیں۔ مجھے یاد ہے معل اعظم کی توالی ' تری محفل میں تسمت آزما کے ہم بھی دیکمیں کے ایک کی ریکارڈ مگ کے لیے جب میں سیٹ پر بوکی کا شلوار کرتہ بھن کر پہنی تو شمشاد آیا نے بدے بیارے بھے ہوئی کڑی کہا تھا۔ شمشاد آیا ہے میں نے مگوکاری تو سیلمی می سیکن اس سے جمی بری چیز جو سیلمنے کوجی وه مى زندكى من خوشيول كوسين كافن-"

"واواتي دوسرول كي زباني كيي موني ان كي باليمي تو آب نے بہت سنا میں۔" سیدمها حب بولے۔" خودان کی

زبانی کی مونی کھیا تی کی جائے۔"

" بیٹا دوسروں کے مقالبے ٹی دوائی تشہیرے بہت بمالی تھیں۔ طویل عرصے تک تو انہوں نے کسی فوٹو گرافر کو ا بی تصویر مینینے کی امازت نہیں دی۔ بنہ بی تسی محاتی کو انٹرویو دیا۔ آخری عمر میں جب وہ کوشد تینی کی زندگی بسر کرری تھیں۔ایک دوائٹر دیوز دیے۔ان میں بھی ایخ نن كے بارے ميں بات بيس كى۔ائے ابتدائي ايام كا ذكر كيايا موجود و وور کے متعلق سمجھ ناپسندیدگی کی بات کی'' ایسے ہی ایک انٹروبو کے پچوا متباسات پیریں۔ ''جب میں نے کا نے کا کیرٹر فتم کیا تیب ماحول میں

بہت گند ہوگئ تھی۔ جس سے بی ول برداشتھی کونکہ جم

جے سینئرز کے مقابلے میں جونیر سکرزکوا ہمیت دی جانے لگی سمی کئی موسیقاروں نے بیری آواز استعال کر کے کامیا بی عاصل كي ليكن بعد من مجمع نظرانداز كرويا عمر خدا مجه برمبریان رہا بورے کیور میں میں نے بھی کسی موزک ڈ ائر یکٹر سے کام یا مدہبیں ماعی۔ بھی پہیں کہا کہ ہیروئن پر فلمبند ہونے والا گانا عی گاؤں گی۔ کسی معایلے میں شاعر، موسیقاریاساتھی گلوکارے لڑائی نہیں کی جب بھی بیس ہے تی ہوں کہ آج کی گلوکارا نیں جمونے چھونے معالمے پراڑ جھکڑ برانی میں تربہت افسوس موتا ہے۔ امارے دور میں تو ایسا بھی الميس موتا تعا\_سبل جل كركام كرتے تھے۔

اسے بارے میں ایک سوال کے جواب می انہوں نے کہا۔ " بنی اگر جہ بہت کم روحی العی می مرفکروں کے لیے اہے گانوں اور کیوں کو ہر طرح درست رکھے کے لیے عمل نے اردو تلفظ پر بہت توجددی۔ 'اس کے لیے ایک قاضی کو استاد بنایا۔ایے ابتدائی دور کاذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس انٹرویو میں کہا۔ 'میں برقع مین کرریکارڈ تک کے لیے اسٹوڈ ہو جایا کرتی تھی۔ ان دنوں بٹادر کی ہندو لڑ کیاں كموتكمت نكالاكر في تعين جبكه مسلم لا كيال برقع جبني تعين -

1944 و من جب وه بمبئ مقل مولى ميس تبال دور کا ذکر کے ہوئے لیک ایس می " ہوم ٹاؤن لا ہور، رمضان اور بحرم کے مہینوں میں جایا کرنی تھی اور ان دو مہینوں بیں قلمی گانوں کی ریکارڈ تک نہیں کر لی تھی ۔ ماہ محرم کے دوران محالس میں شرکت کرنی اور مرہے پڑھتی۔اس دوران میں قریبی رہتے داراور جانے والے اس کوشش میں رہے کہ می زیادہ سے زیادہ ان کے کر رہوں۔ برے لا ہورا نے برجی رہے دارخوش ہوجاتے ہے۔"

اتنا كهر دادا في خاموش موية شي في كها-"اتى مہان گا تک میں ،اس کے باوجودا عی تعریف وتو میف کے یارے میں اشار تا کنایا بھی مجھ بیس کہا بس برائے زیانے کی ہا تیں دھرا دیں یا ہے دور کی پھھٹا پیندیدہ یا توں کا ذکر

'' یمی توان کی بڑائی بزرگی اور مظمت کی نشانی ۔ ان کے بارے میں تو جو دوسروں نے کہا ہے وہی بہت ہے۔ ان جیسوں کے لیے بی سرور بارہ بنکوی نے کہا ہے۔ جن سے ل کرزندگی سے بیار ہوجائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مرایسے بھی ہیں''

122

ماسنامسرگزشت

منى 2015ء

منزول عمانی حکمران سلطان مبدالعزیزی موت ایک ایها راز ہے بنو آج تک آشکار نہ عوسکا۔ زرا آمور پیم سالیک کنوزا کرے میں تنہا اور کئی پیرے داروں کی زیر محرانی بن ، بند کی بھی دوسرے انسان کی دستری سے دور ہو

کسی کا آل : و جانا سوالات منرورا نفاتا ہے کہ آخر وہ کس طرح ہلاک، تدا،....؟ یا کیا حمیا...؟ ای سوال نے سب کوجیران کر رکھا نفا ۔ تعنی مفرد سنے ہتھے اور قیاس آرائیاں ، کویا ہرایک کی اپنی رائے بھی مگر زیا دہ تر او کوں کا خیال تھا کہ یہ ایک مل کی



براسرارل

أأكثر عبدالرب بهشي

تاریخ میں بے شلمار بادشاہوں کے قتل کا ذکر ہے مگر وہ ایك ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کے قتل میں ماوٹ کئی افراد پکڑے گئے پہر بہی یہ مسئلہ حل طلب رہا کہ اسے قتل کس طرح کیا گیا کیوں کہ کمرے کی گھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند تہے۔

واردات ہے جے انہائی ہمیدگی اور مہارت ہے ملی جامہ پہنایا مما۔

سلطنت علی بنیاد 699 میں علی خان آول کے ہاتھوں دولت کچو تیہ کے کھنڈروں پر قائم ہوئی۔ سلیم اول نے 699 میں معرف کی سلیم اول نے 699 میں معرف کی مجی حکومت کا فاتمہ کر کے خلافت آل عثان کی طرف خطا کر لی اور پھر 1342 میں مصطفیٰ کمال نے آخری عثانی فرمارواں مبدالمجید ثانی کی معزولی سے خلافت بی کا خاتمہ کردیا۔

643رس کی اس طویل مدت میں 37 فر مال رواں ہوئے ، ان میں بایز بد ثانی اور حکمر ال سلاطین کہلائے کمیکن سلطان سلیم اول سے عبد لہجید ثانی تک عثانی تا جدار خلیفہ کہلاتے

رہے۔
سلطنت عثانیہ کی سب سے بڑی برسمتی ہے کہ کہ اس نے
ایشیا، افریقا اور پورپ تمین براعظموں کا اما ملہ کرر کما تھا اور اس
کی حیثیت زبان جیسی تھی جوہتیں دانتوں میں گھری ہوئی ہے۔
روس ، برطانیہ ، آسڑ ملیا اور فرانس اس زبان پر دانت
لگائے ہوئے تنے ۔ یہ ممالک اپنے مفادات کے لیے سیاس و قرحی اشتراک کا مظاہر ہ بھی کرتے۔

تستنطنیہ میں تعینات ان کے سفیر سلطان وقت کے مزاج میں وخیل ہونے کی تک ودوکرتے رہے۔ وہ اکثر کوئی نہ کوئی فتنہ بیدار کر کے بیا نیا ہنگامہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہوجاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ترکی کی تاریخ میں سیاس مجا تب کی بہتات نظر ہی ہے۔

بعض مؤرجین اجنی مورتوں سے مثانی فرمال رداوں کی شاد ہوں کو اس عظیم سلطنت کے حروج وزوال کا بنیا دی سبب قرار دیے ہیں۔ قرار دیتے ہیں۔

سلیمان اعظم کا عہد (975 تا 926 دولت عثانیہ کا انتہائی عروج کا دور تھا ۔سلیمان تین بڑاعظموں اور سات سندوں پر حکومت کرد ہا تھا۔اس کی نوج اس قدر مضبوط تھی کہ بورپ کی متحدہ حکومتوں کو بری و بحری جگوں میں بیک وقت کلست فاش دے سکتی تھی ۔اس کے باد جود سلیمان اعظم کے فرر آبعد سلطنت عثانہ کا فروال شروع ہوگیا۔ س

نوراً بعدسلانت عنائيد كازوال شروع موكيا۔ تركى كى مشہورا ال علم خالد واديب خانم كمتى بين كداس انحطاط كاسبب سليمان اعظم كي تركى دور مي خوداس كى روى نژاد بيوى خرم سلطان تعين جي الل مغرب "روكسيلان،" كيتے برا۔

سلیمان کے ول وو ماغ پراس روکسیلانه کا بی سکه چل رہا

ملهنامىسرگزشت

ای روی بیری کے بطن سے سلیمان اعظم کا ایک لڑکا سلیم تھا۔ انتہائی اوارہ، بدچلن اورشراب کا رسا۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کے سلیم بی ولی عہد قرار پائے ۔ لیکن سلیمان کی دوسری بیوی سے مصطفیٰ نای ایک بیٹا تھا جوسلیم سے بڑا ہونے اور بہتر فوجی وانتظای قابلیت رکھنے کی بنا پر دلی عہد قرار پاچکا تھا۔ سلیمان نے روی نزاد بیگم کا مطالبہ مانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایک سازش کے ذریعے سلیمان کو صطفیٰ کی خرادیا کے مطبق کی مازش کے ذریعے سلیمان کو صطفیٰ کی طرف سے بدگمان کر ناشروع کر دیا حق کی خواجہ باور کرادیا کر مصطفیٰ اس کی زندگی میں بی تحت و تاج پر قبضہ کرنا جا ہتا کے مصطفیٰ اس کی زندگی میں بی تحت و تاج پر قبضہ کرنا جا ہتا

ہے۔ 1553ء میں جب مصطفلٰ ایران کے خلاف جنگ کی تیاری کر چکاتو سلیمان نے اسے اپنے نیمے میں طلب کیا۔اس بہادر بیٹے کواس کے علم سے گلا کھونٹ کر مارڈ الا کمیا۔

مصطفیٰ کا ایک چیوٹا بھائی بایز دہا، بڑے بھائی کا بیرحشر
د کیرکر بایز دکولیتین ہوگیا کہ اس کروہ سازش کا دوسر اشکاروہ خود
ہوگا، ابندا اس نے سفا لیے کی شمانی اور ایران شی پناہ کی، جہاں
ہوگا، ابندا اس نے سفا لیے کی شمانی اور ایران شی پناہ کی، جہاں
ہا' لاَ خر 1561ء میں عثانی کارندوں نے اسے آل کردیا۔ اب
سلیم کے لیئے تمام راہیں کملی تعین ۔ چنانچہ سلیمان کے بعد
ہالاتھی اور عیش کوئی کے نام سے تحت پر جیفا اور اس کی انتہائی
ہالاتھی اور عیش کوئی کے سبب سلطنت عثانیہ میں انحطاط وزوال
کا آغاز ہوا۔ اس سکے کوفالعتا سائی نقط نظر سے دیما جائے آل
سیاست داں نے پہلی ہوئی اور اولا در کھنے کے باوجودا کر ایک
سیاست دان نے پہلی ہوئی اور اولا در کھنے کے باوجودا کر ایک
ردی فاتون سے شادی کی تو اس کا مرعا بھی جو وہ عرصے سے کرتا
سے روس کی دور بشردوانیاں کم ہوجا کیس جو وہ عرصے سے کرتا
جلاآ رہا تھا۔

دولت عثانیہ کے دور تنزل (... 975ھ۔ 1342ء)
ہیں بہت کم حاکم ایسے تھے جوطبی موت سے ہمکنار ہوئے۔
آئے دن نو جیس بغاوت کرتیں اور فر مال روا معزول کیے
جاتے ۔ان جی اکثر کا انجام کل ہوتا ۔متقول یا معز دل ہونے
والے سلاطین کی فہرست جی سلطان عبدالعزیز کا نام بھی شامل
ہے، جے ادکان پارلیمنٹ نے معزول کیا تھا گروہ این کی کے
اندر متقول پایا گیا۔ یہ آل اس قدر کہ اسراد تھا کہ تاریخ ہے تھے
فیملہ کرنے سے قاصر ہے کہ خلیفہ نے خود کشی کی تھی یا آئیس آل
کیا گیا تھا۔

ُ ظیفہ حبد العزیز کے دور میں ترک وزرانے بیا عمازہ کر منی 2015ء

ل تف كدوه يورى طرح روى كي زيار آيكا سيداد، الما عدد مغددائ امر کا متعاصی ہے کہ مو بودہ یا اس اللها اللها الله نيمسه كن تغير لايا جائے -محب ومن ترك و مليور من بنيج الله ور سنطنت روی سفیر بنزل اخنامین کے صلال میں ... . ہے یہ نے کے ہیں۔ جزل افزار بنہ سلطان اور در پر اسلم محود یے شاکوصنول خرچیوں اور رعایا پر بے مائتی برآبادہ لرتا اور یودسری طرف عیسانی رعایا کوحکومت کے نظا نب آگیا اول ای انتیخت پر بلخار بیداور ہرزی کویتا ، میں فسادات بر با اور اے کہ وزیر اعظم محمود یا شانے سلطان کے مزائ میں دھل مامل کراہا تما اور وہ خود اغزامین کے ہاتھوں میں مملونا بنا ہوا نغا یفرش اس وقت جوتا ریں باسفورس کے کنارے کئے بتایوں کو حرکت من لالی تھی ،وہ در حقیقت سینٹ پیٹرز برگ ے سینی بالی

محسبِّ وظن کروہ وزرا ،ار کان بار لیمنٹ نے خلیفہ بر دہاؤ ڈا*ل کر محم*ود ماشا کو برطمرف کر داد مالیکن سه کارر دانی چندال سود مند ثابت نه بوئی \_روی سفیر کی کارروائیاں زیرز مین مثل ہو لیس اور محود یاشا این برطرفی کے باوجود سلطان سے نفیہ رابطہ قائم رکے رہا ۔ ہول روی سفیر کے "مشورے" برابر سلطان كومينيخ رب

آخر کار وزرائے اس امر پر اتفاق کیا کہ سلطان عبدالعزيزك وماعى اورجسماني تؤى اس قدر كمزوريس كدوه خارتی سای دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے یکتر عروم ہو چکا ہے۔ جنداس سے پہلے کدان کا ملک ایک روی صوبے ک حيثيت اختيار كرلي وبلا تاخير كوني قدم أفعانا انتهائي ضروري ہے۔ پھریہ بات بھی کے سلطان کے ذالی اخراجات تا قابل يرداشت مديك يام ع ع عددرات في الاسلام رجوع کیااوران امور برفتو ی دینے کی خواہش کی۔

"اگرامیرالمومنین میں ،خبلہ ،جنون اور امور مملکت ہے نادا تغیت کے آثار فلاہر ہول اور وہ اسینے ذالی مصارف اس قدريد هادين جس كي قوم حمل نه موسكي تو كياامير المومنين كي ذات قوم وسلطنت كومصائب عمل مبتلا كرنے كا باعث ند موكى؟ اوران وجو ہات كى منا مرانبيں معزول كيا ماسكتا ہے؟" سے الاسلام نے الن دونوں امور کے حق میں کٹوی میادر كرديا ـ يون خليفه عبالعزيز نسي فساد ، مزاحمت ادرخون ريزي كم مزول كردي كئے۔

20 مى 1876 م كوأنبول نے ووكل جمور دياجهال وه خلفہ کی حشیت سے مقیم ہے ادراس کل بیل حل ہو گئے جس

شل و فا ہے یاتی ہے تیارہ دن بعد وہ پُرامرار واٹع خیش آیا نے اوا بھل الیمی تل یا خود کشی کا نام دیا حمیا۔

4جن 1876 م کارن ہے۔معزول۔اعلان تمہدالعزیز اینے خاص کرے میں ایک بڑے آئینے کے سانٹے کمڑا ہے ، چنرے بیا دائ ادر الوی کی جملک صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوب صورت چھکدار پیچی ہے جس سے بظاہروہ اپنی جیمولی کمنی داڑھی کی تر اش خراش میں مصروف ہے -اس کی نظریں سامنے والی کھڑ کی ہے آبنائے یاسفوری کے ولغریب نظارے میں سکون وطمانیت کی تلاش میں کم ہو جانی ہیں جہاں مما لک غیر کے دیو ہیکل جہازلنگر انداز ہیں اور جن کے در میان چیونی کشعیال سطح آب بر روال دوال نظر آر ای جی چند کے اس کیفیت میں کزرتے ہیں اور چروہ اٹی داڑمی کی املاح میں لک جاتا ہے ،ای دوران میں اوا عک دا میں جانب کے دروازے پر ایک جھی ی آہٹ اس کی توجہ اپلی طرف مبذول كريتي ب-وه اپناسردائي طرف مماتا ب-دروازے کے پشتے سے حرم کی ایک عورت کو اندر جما عجم ہوئے یا تا ہے۔اس کی مہی ہوئی جسس نظریں معزول خلیفہ

- シャンシーンションシーン

سلطان كمبرا جاتا ہے اور اضطراب كي حالت مي قدم دردازے کی طرف بر حاتا ہے۔وہ چیکدار آ عصی دروازے ك عشف سے اجا تك غائب بوجاني بي وه بر مدكر درواز واندر ے بند کرلیا ہے۔ مرائی مکہ آہتہ آہتہ والی آتا ہے اور ابنا کام کرنے لگتا ہے عمر اب مہمعروفیت درامل ایک اضطراری کیفیت ہے۔اس کی پریشان اور متوحش ی نظریں باربار دروازے کی طرف اُتھتی ہیں۔وہ اظمینان کرنا جا ہتا ہے كراب كونى اسى عرانى توجيس كررباراك ممناكر رجاتا ہے. وای آنگسیں وروازے کے شیشے برنمودار ہونی میں کیلن اب آئیے کے سامنے سلطان موجود ہیں ہے۔ دیلھنے میں اب سمرے کی نصابوبھل محسوں ہوئی ہے اور ایک خوف ٹاک سا سکوت طاری ہے۔ محافظ آنکہ کمرے کو اچھی طرح و مجھنے کے لیے کرون اُو کی کر کے اپنی پیٹالی شیشے سے پیوست کر دیتی ہے اور پھروہ ایک ایبا تاب نہلانے والامنظر دیمنی ہے کہاس كالوراجم خوف سے مل ہوجاتا ہے۔اس كے منہ سے ايك دردناک کی تھی ہے،جس سے کل کے درویا م لرزائمے ہیں۔ غلام کردشوں سے ہوتی ہوئی یہ جی حرم سرائے سلطانی تک ما مہنجتی ہے۔دوسرے ہی کمح خواتین حرم ردنی جلالی آلی جی كر عكادرواز والكرس بنر برواز وتوزد يا جاتا ب

منى 2015ء

125

ONLINE LIBRARY

**FOR PAKISTAN** 

ماسناممسرگزشت

کریاں وز ساں مورقیں اعرر داخل ہوئی ہیں ۔معزول سلطان مبالعز بر کورج بر برا ہے۔ آتھ میں بند ہیں۔ میصابدی سکون کی نیندسور ہا ہو۔ایک ہاز وحریاں حالت میں ایک جانب لٹک رہا ے ایک البی کا اس کا اللیوں میں مسی ہو ل ہے ۔ چند مورتی بے تابانہ لاش پر کرنی میں مرفوراً بی خوف سے چمنی آعموں کے ساتھ چھے ہٹ جاتی ہیں۔ان کے ہاتھ اور لہاس خون سے تر ہوجائے ہیں۔ تمام کوچ پرخون پھیلا ہوا ہے ، کیکن جسم پر بظاہر کوئی زخم نظر نہیں آتا ۔خواجن کے نالہ وآ ہ بلند تر ہونے لئی ہی کیلن اس میں ایک مینے مورت اسی بھی ہے جو مبرومنط کا چکر بھی ہے۔اس کی آعموں میں کوئی آنسولیس مر دل اعررے یاش یاش ہو چکا ہے۔ یہ باوقار خالون مولی سلطان کی ماں ہے۔وہ بے ہنتم، بے مقصد شور وخوں فال پہند میں کرنی اور آئے برے کرتمام موروں کو کرے سے باہر ملے جانے کا علم وی ہے ۔ پھرائے بنے کی سوت کا سب معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ وہ تمام جم کوبہ فورو بھتی ہے۔ كونى زخم ديكماني بين ديتا \_ايك باز وعريان اوران امواب اور زحی ہے، دومراہاز وجی بے فورد کھاجاتا ہے۔اس ہاز وش ایک چھوٹا ساسوراخ ہے جو پتی ہے بنایا کمیامعلوم ہوتا ہے۔ سرمہی کے اغدر کی طرف میں اس مقام پر ہے جہاں بڑی رگ ابحری ہولی ہے ۔ای رگ کے کتنے اورخون بہہ جانے سے موت

واقع ہوتی ہے۔ محل کے خواجہ مراہ طلب کئے گئے ۔ تعوزی بی دمے میں سلطان مبدالعزیز کا مردہ جمم ایک کردآ لود چھوٹے سے کمرے میں لے جاکر موٹے سے کمبل پرد کھ دیا گیا۔ایک سپابی وہاں

پہرادیے لگا۔ افسوں! جو تفسی چندروز پہلے دنیا کی ایک مقیم سلطنت کا خود مختیار ما کم اور دین اسلام کا خلیفہ تما ہشر آل کی تنجیاں مبسی کی جیب میں پڑی رہتی تعیمی اور جس کے ایک معمولی اشارے پر دس لا کھ ولیران جگ آز ما،مغربی و نیا پرخوفاک ہاتا ی چا سکتے شقہ آج و واس سمپری اور مبرت کے عالم میں پڑا تھا۔

سلطان مبدالعزیز کی موت کے ہارے میں دوخیالات محت کرنے کے۔ایک تو یہ کہ اس نے خود کئی کی ہے۔ یہ خیال یا فی کردہ کی جانب سے طاہر کیا جانے لگا۔ دوسرے یہ کہ اے فل کیا گیا ہے۔

اس خیال کے مای موام تھے۔ لی کا شرد دست پاشا پر کیا گیا، جو ہا گی کردہ کا لیڈر تھا۔ بعد میں ایک ہا تا عدہ عدالت
کیا گیا، جو ہا گی کردہ کا لیڈر تھا۔ بعد میں ایک ہا تا عدہ عدالت

الملف المرب المرب قرار وے کر انہیں سزائمی دیں اسلطان مہدالعزیٰ کی زندگی کے آخری چند کمنوں میں جو کچھ اس اسرے نے اندر مقبقت میں چیش آیادہ ہمیشہ کے لیے ایک سر بستہ داز اور بحث طلب سنلہ بن کرد وحمیا۔

مہدالعری کی عزولی کے بعد مراد کو خلیفہ تسلیم کیا گیا ہمر ملد ہی ہے ہات ظاہر ہوگئ کہ نیا سلطان کزوراور نا تجربے کا رفعا وودائی مرایض بھی تفا۔اس کا وومرض جوآ رام وسکون کی زندگی میں چمپار ہاتھا ،امور حکومت کی انجام دہی ہے چند ہی روز میں ظاہر ہونے لگا۔

چنانچ دو ما و بعد اگست 1876 و من اسے معزول کر کے اس کے بھوٹے بھائی عبدالحمید کوظیفہ بنا گیا ،سلطان عبدالحمید ایک بیدار مغز ،انصاف پہند اور امور مملکت کی مبدالحمید ایک بیدار مغز ،انصاف پہند اور امور مملکت کی 'نزاکوں' کو بھے والاحکران تعا۔انہیں ابتدائی اُنجوں سے فرافت کی تو متو نی عبدالعزیز کا بیٹا پوسف عز الدین خدمت میں ماضر ہوا۔اس نے خود کوسلطان کے قدموں میں گرادیا اور فراد و قطار روتے ہوئے اپ مظلوم باپ کے قاموں سے فراد و قطار روتے ہوئے اپ مظلوم باپ کے قاموں سے فلام کے قدموں میں گرادیا اور فلام کے فلام کی درخواست کی ۔ چنانچ خلیفہ نے تحقیقات کا تھم

ے دیا۔ تعقیقاتی جماعت کے فرائف کی بھیل میں کئی مشکلات مانل میں ۔ارتاب جرم کو مدے کز رہلی گی ۔ بحرم ایل میک جیموڑ چے تبے ۔ کواہ دوم بے مقامات میں مثل ہو چکے تتھے حرم کی مورتی کل ہے ہمل کئی تھیں ،ایک دو کنیزوں نے دوسری شادی كر لى كى -ان ش سے كى نے شوہروں كے ساتھ دوسرے شمروں میں تیام پر رکھی ۔نشانات جرم بالکل معدوم ہو سکے تے ۔ مغتول کے بوسٹ مارٹم کی کوئی رپورٹ فائل میں موجود فهيل مى جحقيقال ميم كى مجد عربيس آر ما تما كدا بى تحقيقات كا آغاز کہاں ہے اور کیے کرے جمعیٰ کہوہ فیملہ بھی تبیں کر سکی کیفتیش کی ابتداء کل کے نقطہ نظرے کی جائے یا خود کتی کے شوا بد تاأل كے ما نس؟ جبكة خود متونى كے ميے كواس كمناؤل سازش كے متعلق كوئي علم مذتعا \_ مرف إفواجي تصل \_ يا پير حوام الناس كي من النوع خيالات شوت كى كے ياس ند تھے۔ بہر طور ۔سب سے پہلے وہ فورت ڈھونڈی کئی مجس نے حرم کواس مادیے کی اطلاع دی گی۔اس نے جو پھود کھا تھا ، وہ بیان کردیا۔اس سے جرم کا سراخ لکتا تھا نہ بحرموں کی نشاندى مولى مى يحقيقاتى فيم جب اس كرے مى يېچى جهال متونی میدالعرین حفاظتی پہرے میں رائش بزیر تعالق کوئی بھی ساے کے لیے تارند فا کہ بدوہ ی کراہے جس می معرول

ملهنامسركزشت

126

منى 2015ء

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



فلیفہ نے جان دی تھی۔ وہاں کا ایک ایک ذرو تبدیل کیا جاچکا قا۔ قرعب تھا کہ تحقیقات کا سلسلہ مطل کا شکار اور مقتول کا خون ہا حق را کا ل جائے مگراس کا نئات میں ایک ہستی ایسی ہمی ہے جس کی لائمی ہے آواز ہوتی اور ووالیے اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ سس سے بھتے ہوئے انسان کو تجے راونظر آنے لگتی ہے۔ کا جس سے بھتے ہوئے انسان کو تجے راونظر آنے لگتی ہے۔

چنانچہ انکی ولوں اوپا تک ایک ایباً واقعہ چی آیا جس سے نہ مرف تحقیقات کی می راومٹین ہوگئی بلکہ اس ڈراے کے مرکزی کردار پوری طرح کردنت میں بھی آھئے۔

سلطان مبرالعزیز اور سلطان مراد کو جب معزول کیا گیا ماتو معزولی کی ایک بردی وجد کل کے اخراجات میں بے انہا ، ازباد تی بتائی گئ می ۔ سلطان مبدالحمید تحت پر بیٹے تو اُنہوں نے سب سے پہلے اس طرف توجہ دی ادر غیر ضروری اخراجات کم کرنے کے لیے ایک کمیٹی تفکیل دی کہ وہ اس سلیلے میں سفارشات چیش کرے۔

کینی کو تحقیقات کے درران تین ایسے اشخاص کا پتا چلا جو انتہائی معمولی کا مول پر معمور ہے ادر ہر ما وایک ایک سوپاؤنڈ شخو اولیت ہے ، جب یہ بات قبل کی تحقیقاتی ہے کے علم میں آئی تو ان تین آ دمول پر شبہ کر نالازی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سلطان مراد کے تحت نشین ہوتے ہی بلا ضرورت تمن اشخاص کا غیراہم امور اور اس قدر مشاہر ہے پر طلاز مت پانا بلا سب نہیں ہوسکا۔ میں ہے تھے ہی مورت بھی ہوسکی ہے۔ ان میں ہے کی ایک یا تعنول کا تعلق وار دات قبل ہے ہوسکی ہے ، ان میں ہے کی ایک یا تعنول کا تعلق وار دات قبل ہے ہوسکی ہے ، خیر ضروری چنا نچے ان تو تو تو ہو گئی خواہ جو ان کی اور اس قدر خطیر رقم تخواہ یا نے کا وہ کوئی خاطر خواہ جو اب نہ دے سے کے تھے۔ ان میں سے تھا نے کا وہ کوئی خاطر خواہ جو اب نہ دے سے تھے۔ ان میں سے تصفیقی ہماوان نے خواہ جو اب نہ دے سے تھے۔ ان میں سے تصفیقی ہماوان نے خواہ جو اب نہ دے سے تھے۔ ان میں سے تصفیقی ہماوان نے خواہ جو اب نہ دے سے تھے۔ ان میں سے تصفیقی ہماوان نے

تینوں نے مطےالفاظ میں بیان دیا کہ۔ '' ہم تینوں ہے نوری ماشانے

' ہم تنوں ہے نوری پاشانے ملف لیا تھا جو وزراکی ایک کونسل کا رکن ہے ،اس وزارتی کونسل نے سلطان کوئل کرنے کے بعد کئی شنرادے بھی موت کے کھاٹ اُ تار نے کا منصوبہ بتایا تھا۔اس فرض کے لیے ان سب کو ایک مشتر کہ دموت میں مرموبھی کیا گیا تھا لیکن شنراووں نے سازش کے شیم کی بتا میں مرموبھی کیا گیا تھا لیکن شنراووں نے سازش کے شیم کی بتا میرو باب جانے سے احر از کیا۔'

مابستامه سرگزشت

نے اقرار بھی کیا تھا کہ دہ جھے اور دواشخاص کوایک ایک سوپاؤیڈ ماہوار دولائے کا۔ بشر طیکہ ہم اس جاتو سے جوجلال ہمیں دے کا عبدالعزیز کی رگ کاٹ کر ہلاک کر دیں ۔ پھر نوری پاشانے اس کی تقمد بی کی اور ہمیں یعین دلایا کہ اگرتم ایسا کر کزروتو دہ وعدہ بورا کیا جائے گا۔ پھر ہم سے راز داری کا حلف لیا ،اور میں کی ویرا کیا جائے گا۔ پھر ہم سے راز داری کا حلف لیا ،اور مین کی میں یا دُیمُ نقلہ بہ طورانعام اس دفت ادا کیے گئے تھے

جب اس ہے دار دات کی تنصیل بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے بتایا۔

المراق کی واردات کرنے کے لیے ہمیں گارڈ ردم ہیں کے جایا گیا۔ہم نے رات وہاں بسری مسیح ہمیں گارڈ روم کے افسروں نجیب ہے اور کلی بے نے ستونی سلطان کے کل میں داخل کیا اور خود وردازے پر نگرانی کرتے رہے ،لوری مجی واردات کی نگرانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تھا۔اس کی ہرایت کے مطابق فی کی سلطان کو شاخت کے مطابق فی سلطان کو شاخوں سے پکڑر کھا تھا۔ تھر جلال ادر حاجی تھر آغا نے سلطان کی شانوں سے پکڑر کھا تھا۔ تھر جلال ادر حاجی تھر آغا نے سلطان کی شانوں سے پکڑر کھا تھا۔ تھر جلال ادر حاجی تھر آغا نے سلطان کی ددنوں بادو فل کی رکیس کا نے ڈالیس۔

اس الرزہ خیز انکشاف بھیانہ ہے تحقیقاتی قیم اس بھتے پر پہنی کہ بیدداردات خود کشی کی بیس بلکہ سر بہ سرفل ہے۔ان مینوں ملازموں کے بیانات ہے کچر مشتبرا فراد کی فہرست بن گئی۔اور بعض المین الم

ایراہیم آفدی سلطانی کل کا افر تھا۔سلطان مرادنے
اس افسر کے ذریعے معزول سلطان عبدلعریز تک ایک پیغام
ای دفت بھیجا تھاجب دو معزولی کے بعداس کل علی مقیم تھا
جہاں اسے آل کیا گیا۔ایک سوال کے جواب عی ایراہیم
آفندی نے اس ظلم کی تعدیق کی جو مبدلعزیز ،علی ہے کے
ہاتھوں پرواشت کر رہا تھا۔اس نے انکشاف کیا کہ وزار آل
کوسل کی اجازت کے بغیر کھانا تک معزول سلطان کوئیس ملاتھا۔
اس نے یہ بھی بتایا کھل کے تینوں مرتکب وزارتی کوسل سے
خیر ملور پر ملے تھے۔

منجراحد آفندی اور جزل عثان پاشانے ملفیہ کہا کہ آل کی مج بچہلی رات علی ہے، سلطان کے کل سکوت میں دیکھا کیا تھا۔ مارتیل آفندی نے جو ،ان المها و میں سے تھا، جنہوں نے بعد مرگ مبالعزیز کے جسم کا معائنہ کیا تھا، حلفیہ طور پر بیان دیا

منى 2015ء

کہ میں اور مرے ساتھیوں نے متونی سلطان کے سرف ہاز دوک مہاتھوں اور سر اور چہرے کا معائد کیا تھا۔اس سلسلے میں سر کاری طور پر کسی مسم کی تحقیقات ہوئی نہ ہے سٹ مارٹم کیا گیا۔

تحقیقاتی میم نے فکوک وشبہات فتم کرنے کے لیے

''ایک فخض اگراہے ہاز د کی ایک رگ کاٹ ڈ الے تو کیا وہ اس زخی ہاتھ سے اپنے دوسرے ہازوکی رک کا اے سکتا ہے ؟

ا طباء نے متفقہ طور پر کہا کہ ریمکن النہیں کول کہ زخمی بازدبالكل نا كاروہوجا تا ہے۔

مدحت باشاروسيول كے خلاف الحريزوں اور ان كى حكت ملى كابزا مدح تعاراس يراتكريز سغير كااثر غالب تما مدحت یاشان وزارتی کوسل کا سرغندتما جوای مقعد کے کے تعلیل دی گئی کی ۔ کوسل کی پشت بناہی یاغی کررہے تے اور ای کے علم سے تمام امور انجام یاتے سے ۔اس کوسل نے عبالعزيز کے مل کامنصوبہ بنایا اور اس' واردات' کوخود کشی کا رنگ دیا۔سب سے آخریں جب مدحت باشا کوجر ہ کے لیے بلایا کما تو اس نے کا بینہ کے اندر کی بھی اکسی کوسل کے وجود ے صاف انکار کرویا جس کے علم سے سے کام انجام پایا تھا۔اس نے اس سے بھی انکار کیا کہ معزول خلیفہ کے مل کا کونی حکم ہیں دیا گیا تھا۔البتہ ایتا افر ارکیا کہ سلطان کے قیضے سے ہرمسم کا اسلحدوابس لين كاحكم ضرورصا در مواتعا

اب مرف بيه معماهل طلب تماكه قاتل متوفي عبدلعزيز کے اس فاص کرے میں پہنچ کس طرح تے جس کے گرد ہمیشہ حفاظتی پہرونگار ہتا تھا؟ پیرمعما ایک اور داقعہ نے عل کر دیاجو سلطان کی ہلاکت کے دس روز بعد پیس آیا تھا۔

تعجلس وزرا كااجلاس جاري تغاكه أيك نوجوان سركاش جوافسر چوکی تھا ،اجا تک اندر داخل ہوا اور اس نے حسین عونی نای فوجی انسرکو، جوسلطان کی موت کے وقت کل سے محافظ دستے کا انجارج تھا، کو لی کانشانہ بنادیا، پھراس کے ساتھی رشید یا شاکول کیا۔اس کے بعداس نے بحربہ کے وزیر کونشانہ بنا تا جاہا مر کونوگ آڑے آئے اور اسے پکڑنے کی کوشش کی محروہ فرارہونے میں کامیاب ہو کیا۔

وزیر بحرب اور اے بحانے والے زخی ہوئے تنتیش ے اس حلے کی وجہ معلوم ہوئی کہ حملہ آورمتونی عبالعزیز کا سالا تما \_ادرايي بهنوني كانقام ليما مامتا تماءاك كاصاف مطلب

برتما كماس توجوان كوحسين م في كثرير برم موت كاليتين

تحقیقات ہے یا جاا کہ حسین مونی نے کل ک رات کل کے برانے گارڈ ہنا کر نے گارڈ تعینات لروے تھے۔ یہ جمی معلوم ہوا کہ باغیوں نے أجرتی فاعموں سے"معالمه" ملے كرنے كے بعد حسين موئى ہے رابط كر كے اے اس بات ير آبادہ کرلیا تھا کہوہ قانگوں کوئل تک لیے جانے کی راہ دے گا چنانجاس نے ایا تاکیا۔

27 جون 1881 م كونسطنطنيه جن ايك خاص عدالت نے (جس کا مدر ایک عیمانی تما) اس مقدے کی ساعت کا آغاز کیا۔ ترکی کی تاریخ میں یہ پہلاموقع تھا کہ جب کسی اہم سای مقدے کی کارروائی ملی عدالت میں انجام یائی۔ ہر <sup>غا</sup>من و عام کوشرکت کی اجازت تھی حتیٰ کہ غیر بھی سحافی مجھی كاررواني ويكمنے كے مجازتے ۔عدالت من بیشتر فیر ہلی سفیراور ان کے ناکے باک بھی موجود ہوتے تھے۔

فرد جرم اور اس کی تنصیل بے مدطویل می ۔اے یڑھے میں بورے ڈھائی تھنے صرف ہوئے ،استفاشے تمام کواہ بالتر تیب عدالت کے سامنے پیش کیے گئے ۔ اُنہوں نے ابے بیانات میں وہی کچھ کہا جو تحقیقاتی میٹی کے سامنے کہ م معطفی بہلوان ای ایسا کواہ تھا جس نے لیٹی کے سامنے مل یا معاون ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود عدالت من اے مابقہ بیان سے اکراف کیا۔اس نے کہا۔ "من نے بدیان دیا تھا کہ توری یا شانے جمعے اور میرے دوستوں ہے حلف لے کرچمیں سلطان کوئل کرنے کا حکم دیا تھا اورہم نے ایساہی کیالین بدستی سے خلیفہ نے دوسر مے روز ہی

عدالت نے سوال کیا ۔" کیا تم سلطان کے قل میں

شامل تنے؟ '' مصطفی نے کہا' دہنیں۔ میں نیجے تھا مکرشور سنتے ہی میں ایس دور دور تا موااو پر حمیاادراس شور کاسب معلوم کیا۔" "مرتم اس كيس يعن رعنس ا قبال جرم كر ميك مو" " "جهر سي على موكي تعيي "

" بجے نبیں معلوم محرمیرے خیال میں وہ بالکل مرچکا

آخر میں عدالت نے مدحت یا شاکوطلب کیا۔اس کے عدالت کے کرے میں داخل ہوتے ہی حاضرین میں ایک میجان ساریا موا\_

ماسنامىسركزشت

128

منى 2015ء

وہ بڑی متانت سے جرت کے جواب دیتارہا۔ اس نے عدالت سے کہا کہ ممل تحقیقات سے قبل بجھے بحرم کردان کر ذیادتی کی گئی ہے مگر ساتھ ہی سلطان وقت کی اس انسان کی تعریف بھی کی کہ جلالت آب نے میرے خلاف کملی عدالت میں مقدمہ چلا نے کا تھم دیا ہے۔

میں مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے مجلس وزراکے اندرائیک خاص کونسل کی موجودگی اور سلطان کے قبل کا حکم دیئے جانے سے صاف انکار کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا۔ ' کیا ہرتسم کا حفاظتی اسلے سلطان کے قبضے سے لیے جانے کا کوئی حکم کونسل نے دیا تھا؟'' تو اس نے اس کا اقر ارکیا۔

مدحت پاشانے مرید کہا کہ جونمی سلطان کے خودکش کرنے کی خبر میں نے تی جمعے خدشہ لاحق ہوا کہ بچھ پرتل کاشبہ کیا جائےگا۔

کیاجائے۔ عدالت نے ایک آخری چیمتا ہواسوال کیا۔ ''تم نے با منابطہ تحقیقات کا اور لاش کے پوسٹ مارٹم کا تھم کیوں نہیں دیا ؟' … تواس کے جواب میں اس نے کہا۔ ''بیمیرائی کام نہتما، اور وزیر بھی تو تھے۔ اگر بھے پر بیالزام عائد ہوسکتا ہے تو دوسر ہے وزیرا مجمی اس ہے مستی نہیں۔''

اس نے پہنا کہ کواہوں کے بیان کی رو سے

تق ہوا ہی جہیں ۔ اس کی دلیل اس نے میہ چیش کی کہ اقبالی لمزم

ہیاں کرتے ہیں قبل ایک جاتو کے ذریعے ہوا۔ جولوری پاشانے

مہیا کیا تما محراط کا بیان ہے کہ زخم ہی کی لوک سے لگائے گئے

تھے۔

عدالت نے ملز مان کو مخلف دفعات کے تحت بحرم قرار ویاادرای مناسبت سے انہیں مزائیں سنائیں۔ عدالتی نیملے کے بعد قبل اورخود کئی کی "بحث" بھیشہ کے لیے ختم ہو جانی جا ہے تھی محرابیا نہیں ہوا۔ ایک فریق ہنوز اس

PAKSOCIETY1

داردات کوخودکشی کا داقعہ باور کرانے پڑتل ہوتھا۔ بحرموں کی کھلی عدالت میں سزا پانے سے روی لائی اپنے مقصد میں کا میاب ہو چکی تھی۔ اس کے مقابلے میں ہر طانے لائی اپنے زخم جائے اور خفت مٹانے پر مجبور تھی۔ ہر طانوی پریس اور اہل قلم نے مقدے کی کارروائی کوایک ڈرایا ٹابت کرنے کی کوشش جاری رکھی اور این میں سر ہنری را بلیٹ کا ٹام سر فہرست ہے۔

وہ قسطنطنیہ میں سغیر رہ چکا تما ۔ اس نے سلطان عبدالعزیز کے آل کوخودکشی ثابت کرنے پراپناتمام زورقلم صرف کرڈالا۔

اس نے خورکشی کی نفساتی و جوہ تلاش کرتے ہوئے مقتول سلطان کی ذات میں دیوائل کے اثر ات کھوٹ نکا لے۔ برطانوی خاتون این ڈی لوسکنان نے سلطان عبدالحمید کے مہد حکومت پر ایک جامع کتاب تکمی اور اس مقدمے پر بحث کرتے ہوئے اسے تل کی وار دات قرار دیا۔

موصوف نے دی بری مشرق میں گزارے سلطنت عثانیہ کے سرکردہ منتظمین سے رشتہ موقات رکھنے کا دلحوی کرتے ہوئے لکھا۔ "میں آج تک کمی ایسے ترک سے نہیں کی جسے خلیفہ عبدالعزیز کے تال ہونے پر ذرا سابھی شبہ ہو۔"اس نے سیمی تحریر

ہنری ایلیٹ نے سلطان میں پاگل پن کے آثار ثابت کرئے ہے کے سلطان میں پاگل پن کے آثار ثابت کرئے ہے کے مین طور پراس کی عجیب عادات کاذکر کرتے ہوئے لکھا۔

"دو اس مرکاری کا غذ پر دستخطائیل کرتا تھا جو سرخ روشائی سے نہ کھا گیا ہو۔ بعض او قات سلطان کی ایسے کاغذ پر جو سیاہ روشنائی سے لکھا گیا ہو، نظر تک نہ ڈالٹا تھا۔ اس لئے ہر کاغذ اس کے مرائے دوشتائی سے نقل کیا جاتا تھا۔ اس طرح غیر ممالک میں تعینات ہونے والے حاتی سفیر ہروفت اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتے اور انہیں تا دیر انتظار کرنا پڑتا۔ کیوں کہ غیر کملی حکمر الوں کے نزو کی سرخ زوشنائی سے مندر جات و مراسلات کرنا ہے قاصرہ تھے۔ مرخ زوشنائی سے مندر جات و مراسلات کرنا ہے قاصرہ تھے۔ شیراوی این ڈی لوسکنان نے بعد میں اس کی تر وید شیراوی این ڈی لوسکنان نے بعد میں اس کی تر وید کرتے ہوئے کہ سر ہنری۔ جو قطع طفیہ می

129

مايينامهسرگزشت

مرصددراز تک معترا یکی رہا، اس امرے ناوا تف تھا کہ ترک سفراء کے نامید سفارت پرسلطان بھی وستخط نبیس کرتا تھا بلکہ یہ اساد ہاب عالی کی جانب ہے جاری کی جاتی ہیں۔ پرمزن میں استعمال کی سلطنوں کے مرکاری کا غذات پرمزخ روشنائی تی استعمال کی حاتی رہ دی ہے۔''

اس کی تائید جم اس نے بازنطیتی هم نشهائیت کے دور میں مخصوص لال رنگ کا ذکر کیا،اس نے مزید کھما" اگر ہاد شاہوں ۔۔. کی ذرای احتیاط بجیدہ بحث جم ان کے پاگل بن پرمحمول کی جانے گئے تو چرد کھناہوگا کہ خود بورپ کے تاجداروں جم کے جانے داروں جم سے گئے پاگل خانوں کی دیواروں سے باہررہ سکیں گئے ۔۔ کتنے پاگل خانوں کی دیواروں سے باہررہ سکیں گئے ۔۔ مرہنری ایلیث نے خود کئی کے شوت جمی دوسری دلیل سے دی کے سلطان وزارتی کوسل کی جانب سے معمولی می رعایت سے دی کے سلطان وزارتی کوسل کی جانب سے معمولی می رعایت سے بھی مایوں ہو چکا تھا،اوراس مایوی نے اُسے خود کئی پہیورکیا تھا۔

اس کی تروید می شنرادی مذکوره نے لکھا۔

"مرہنری ایلیٹ نے جس ہم اور مایوی کا ذکر کیا ہے،
اس کا وجود ترک توم کے کسی ایک معمولی فرد میں بھی نہیں پایا
جاتا۔ ترک اجہا کی طور برتقدیر پرائمان رکھتے ہیں اور جب بھی
ان پرکوئی آفات تا کہائی آئی ہے تو وہ آن بہ تقدیر آنے والے
امور کا بجید کی ہے سکون ہے انتظار کرتے ہیں۔"

ترکوں کی اس مغت کا ذکر یعثینند وقیم ہر پرٹ نے بھی اپنی کماب میں کیا ہے جو بذات ِخود ترکی ،روی جنگ میں

ركول كے ساتھوشر يك رہاتھا۔

شنراوی لوسکنان نے حرید تحریر کیا۔ "سلطان اپ سے
پہلے سلاطین کی تاریخ سے بخبر نہ تھا۔ وہ بخوبی جانیا تھا کہ
اگر کوئی سلطان آج معزول کیا جاتا تو کل وہی سلطان دوبارہ
تخت پر بٹھا دیا جاتا ، یا اے اپنی یعید زندگی آرام ہے گزار نے
کی اجازت مل جاتی۔ معظمی اول ،اہراہیم اول ،ہم
چہارم ،معظمی ٹانی اور سلیم ٹانی کے واقعات سامنے ہوتے
ہوئے نہ ابوی وجود میں آسکتی ہے نہ انجام کا خوف لاحق ہوسکتا
ہوئے نہ ابوی وجود میں آسکتی ہے نہ انجام کا خوف لاحق ہوسکتا
معاون تھے۔ نیز فوج کا بڑا صقہ اس کا دلی خیر خواہ تھا۔ اس لیے
معاون تھے۔ نیز فوج کا بڑا صقہ اس کا دلی خیر خواہ تھا۔ اس لیے
اسے اُمید تھی کہ اس کی معزولی چند ہفتوں سے زیادہ نہ رہے
گی۔ ایک حالت میں سلطان احکام شرعی کا یا بند تھا۔
گی۔ ایک حالت میں سلطان احکام شرعی کا یا بند تھا۔

مرہنری نے توجوان مرکاش کے حسین عوتی پر قاتلانہ مطے کورز برجنگ سے فواتی پرخاش طاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس کی میخ کرت اسی بہنو کی کے تل کا انقام تھی۔

PAKSOCIETY1

شنرادی نے تر دید ہی لکھا۔ 'اگر کسی نو جوان کو حسین عونی ہے ذاتی عدادت می تو اس نے اس کے بعد وزیر خارجہ کو کیوں تملیہ آور ہوا؟ ۔ حقیقت کیوں تملیہ آور ہوا؟ ۔ حقیقت ہے کہ سر ہنری نے علم ہونے کے یا دجود میدا سر چمپانے کی کوشش کی ہے کہ نو جوان کا اقدام آل وراصل اپنے بہنوئی کا گان انقام تھا۔ اس سے آل تو جا بت ہوتا ہے گراقدام خودشی کا گمان سد انہیں ہوتا۔''

پدائبنی ہوتا۔'

کیٹی کی تغیش ،عدالتی کا رردائی ادر شنرادی این ڈی

لوسکنان کی برز درتج روں سے عیاں ہوتا ہے کہ یہ داردات

مریحاً تل کی تھی۔ لیکن دوایسے اہم سوال بھی پیدا ہوتے ہیں جو

اسے خودکتی کی داردات مانے پر بھی مجبور کرتے ہیں ادر ان

سوالات کی کوئی وضاحت ریکارڈ پرنظر تبیں آئی۔

سیامر پابہ بوت کو پہنچا ہوا تھا کہ جب سلطان کے انقال کی جرز نانہ رم تک پہنچی تو اُنہوں نے بلاتا خیر سلطان کی جائے رہائش پر باخار کی محراندر سے دروازہ بندتھا۔ چنانچہ دروازہ تو ڑا گیاادر سلطان اندر مردہ حالت میں پایا گیا۔ اگر قاتلوں کے کل میں داخلے کاذر بعیہ حسین عونی بنا تھا تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ دہ لوگ اندر سے دروازہ بند ہونے کی صورت میں خاص کر سے لوگ اندر کیوں کر داخل ہوئے ۔ اگر سے کہا جائے کہ داخلے کے دتت دروازہ مقال نہیں تھا تو بھی سوال اپنی جگہ برقر ار رہے گا۔ تن دروازہ مقال نہیں تھا تو بھی سوال اپنی جگہ برقر ار رہے گا۔ تن دروازہ مقال نہیں تھا تو بھی سوال اپنی جگہ برقر ار رہے گا۔ تن دروازہ مقال نہیں تھا تو بھی سوال اپنی جگہ برقر ار رہے گا۔ تن دروازہ مقال نہیں تھا۔ اندر مقتول سلطان کے سواادر کوئی تنفس موجود ہی نہیں تھا۔

دوسراسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ متونی سلطان کی دونوں بازوؤں کی رکیس اس جاتو ہے گئی ہوئی نہیں پائی گئیں جو مجمہ طال نے اس مقصد کے لیے مصطفی پہلوان کومہیا کیا تھا۔ اس کے برعکس دونوں بازوڈن میں ایسے سوراخ پائے مجمعے جوتینی کی نوک ہے گئے تھے اور پیٹی مردہ سلطان کی الگلیوں میں مجمعی پائی گئی تھی ۔ اس کی تقید بی ان اطبا کے بیان ہے ہوں ہے ، جنہوں نے سلطان کی لاش کا معاشہ کیا تھا۔

اقراری ملزموں کے وکیل مغائی نے عدالت کی توجہاس کے کئے کی طرف مبذول کروائی تھی لیکن عدالت نے اگر اسے قابل اعتنائیں گردانا تو یقینائی کی کوئی معقول وجہاس کے علم میں ہوگی جس کی دفیات ریکارڈ عمل موجود نیس۔

ال پس منظر میں ہم حتی طور پر پھر کہنے سے قامر ہیں اور بہسوال اپنی جگداب بھی قائم ہے کہ بیدواردات ، آل کی تھی یا خود کتی کی؟

مابىنامسرگزشت



#### محمل ساجل

قرآن پاك ميں جس جادوگر كا نام خصوصى طور پر آيا ہے يه كون تها ـ كس ليے اس سے كرابيت كا اظہار كيا جاتا ہے ـ كيوں وہ قابل لعنت تهرا .

#### التاسايرة المرحمة والتاقيين التدري

حفرت موکی علیہ السلام سے فداکا دعدہ تھا کہ جب
بی اسرائیل معری حکومت کی غلامی سے آزاد ہوجا ئیں ہے تو
تم کوشریعت دی جائے گی۔اب دہ دفت آگیا تھا۔
جب موکی علیہ السلام کی سربراہی میں بی اسرائیل
سلامتی کے ساتھ برقلزم کو پار کر کے ادر اپنی آنکھوں سے
فرعون ادر اس کی فوج کو غرق ہوتے دکھے لیا ادر پھرموکی اپنی
توم کوساتھ لے کربیابان شور سے ہوتے ہو ہے دادی سینا تک



مئى 2015ء

131

🍑 pata Setilah 11

مايستامه سركزشت

عليه السلام كوجبل طورير بلايا-

علیہ اسلام و بن مور پر بنایات حضرت مولی جب طور پر تشریف لے جانے کے تو آپ نے اپنی قو م کوجمع کیا اور انہیں تسل دی۔

''مرے اعتکاف کی مت ایک ماہ ہے۔ مت پوری ہونے پر فورا تمہارے پاس کافی جاؤں گا۔ ہارون تمہارے پاس موجود ہیں۔ یہ تمہارے احوال کے تکراں رہیں گے۔ان کی ہریات ای طرح مانتا جس طرح میری با توں پر ممل کرتے

مواور دیکمومیرے بعد شرک میں نہ پڑجانا۔" مواور دیکمومیرے بعد شرک میں نہ پڑجانا۔"

شرک میں نہ پڑجانے کی تاکید آپ نے اس کے مردری بھی کہ بی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ بار بارشرک و بت پرتی کی طرف ہائل ہوتے تھے۔معرے دادی سینا تک حضرت موٹی علیہ السلام بار باراس کا مشاہدہ کر بھی تھے۔ دادی سینا ہی قدم رکھتے ہی بت کدوں اور پرستاران منم کو دادی سینا ہی قدم رکھتے ہی بت کدوں اور پرستاران منم کو دکھ کے رکھے رکھ کی اسرائیل کی نیت ڈانواڈول ہوئی تھی۔انہوں نے مطالبہ کیا تھا موٹی! ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنادے تاکہ ہم بھی اس کے رستار کی پرستش کریں۔حضرت موٹی علیہ السلام نے اس کی پرستش کریں۔حضرت موٹی علیہ السلام نے توم کی زبانی یہ شرکانہ مطالبہ سنا تو برہم ہو گئے۔

الى المحول سے كر يھے ہو۔"

حفرت موی فلیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ ان کے پیٹے موڑتے ہی بیتو مشرک کی طرف ماکل ہوجائے گی۔ بیا تدیشہ خلا بھی نہیں تھا۔ کیونکہ جب حضرت موی علیہ السلام کی موجودگی میں وہ مطالبہ کر بھیے تھے کہ ہمیں بھی ایسے ہی معبود ہا دے تاکہ ہم ان کی پرسٹش کریں تو اس دفت تو حضرت موی علیہ السلام پورے ایک مہینے کے لیے ان سے الگ ہورہے علیہ السلام پورے ایک مہینے کے لیے ان سے الگ ہورہے تھے۔

اس انتظام اورنفیحت کے بعد آپ نے مصاسنجالا اور ماری مل نہ جا ہے ۔

طور کی طرف ہیں دیے۔ ان کی قوم ہجوم کی شکل ہیں بڑی دور تک ان کے پیچے آئی اور انہیں رخصت کرنے گئی۔ان ہیں ایک شخص ایسا بھی تعا جوامر اسکی بیس تعا بلکہ سامری تعا۔ حضرت موٹی علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اس لیے جب بنی اسرائیل معرے لکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ لگا جلا آیا۔

سامری اس فض کانام یالقب نبیس تعابلکه قومیت تعی ۔ مولانا آزاد فرمائے ہیں۔

"جس قوم کو ہم نے سیری کے نام سے پارنا شروع

کردیا ہے و بی جس اس کا نام زمانہ قدیم سے سامری آرہا ۔ "

ہاں میں ایک طرح ہے جیسے کہا جائے ان عیسائیوں میں آیک مسلمان جمی تھا۔ قرآن کا سامری کہہ کر پکار نامیاف کہ رہا ہے کہ بینا منہیں ہے اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے۔ بینی وہ فور میں میں ہے اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے۔ بینی وہ

فخص اسرائلی نه تعاسامری تعا-

سمیری قبائل کا امل دلمن عراق تھا گریہ دور دور تک بھیل محئے تھے۔معر کے ان سے تعلقات کا سراغ ایک ہزار سال قبل مسے تک روشن میں آ چکا ہے۔ پس معلوم ہواای قوم کا ایک فر دحعرت مولیٰ علیہ السلام کا بھی معتقد ہو گیا اور جب نی ابر ائیل لکے توبہ بھی ان کے ساتھ دکفل آیا۔

یہ خص بغلام سلمان ہو گیا تھالیکن کغروشرک سے دور نہ ہوسکا تھا۔ایک مرتبہ پہلے بھی نی اسرائیل کو بھڑ کا چکا تھا کہ موٹ علیہ السلام سے پھر کے معبود بنانے کا مطالبہ کریں۔اس کے علاوہ بھی جب موقع ملیا تھاوہ نی اسرائیل کو بت پرستی کی طرف ماکل کرتار ہتا تھا۔

اب اے معلوم ہو گیا تھا کہ موی علیہ السلام ایک دو
دن کے لیے ہیں پورے ایک مینے کے لیے توم سے دور چلے
گئے ہیں تو اس کی باچیں کمل کئیں کہ استے عرصے میں وہ
اسرائیلیوں کو ضرور سمامر یوں کے دین کی طرف راغب کرے
گا۔اس نے اسرائیلیوں کو بہکا ناشر در ح کر دیا۔

" موی او خدا کے پاس کے گئے۔ اس سے باتیں کررہے ہوں گے اس کی پرسش کررہے ہوں گے۔ تہمیں یہاں بغیر خدا کے چیوڑ گئے۔ تم کہولو میں تمہارے لیے یہاں ایک خدابنا دوں۔ جس سے تم ہاتیں کروجس کی پرسٹش کرو۔ "

اسرائیلیوں پر حضرت ہاردن کا خوف طاری تھا جومویٰ علیہ السلام کے نائب تھے اور توم کی محرانی کررہے تھے۔اس لیے دوسامری کی باتوں میں نہیں آرہے تھے لیکن ول بی دل میں اس کی چیش کش کو تبول بھی کرتے جارہے تھے بس انہیں ایک خوف تھا کہ موئی جب ایک مہینے بعد واپس آئیں کے تو سخت برہم ہوں گے۔

اُدھرطور پر بیہواکہ حضرت موکی علیہ السلام کا ایک ماہ کا اعتکاف ختم ہوگیا تو انہوں نے خدائے تعالی ہے ہم کلامی ک
تیاری شروع کی چونکہ کمل ایک ماہ روزے ہیں بسر کیے ہتے
اس لیے منہ ہیں' ہو'' محسوں کررہے ہتے۔ انہوں نے بید بند
منبیل کیا کہ رب العالمین ہے اس حالت ہیں ہم کلام ہوں۔
انہوں نے ایک خوشبودار ہوئی کو چبایا اور کھالیا۔ قورا وی الی

مايستامسرگزشت

نے تو کا۔ ' موی تم نے ہم کلای سے پہلے روز و کیوں افظار كرنيا؟ معزت موى عليه السلام في اس كى وجه بيان كردى -تب حتم ہوا کے موی اس مرت کو دس دن سے بر معا کر جا میس ون کر دو۔ کیامہیں معلوم ہیں کہ میں ایک روز و دار کے منہ کی ' 'بو' مشک کی خوشبو ہے زیا دہ محبوب ہے۔

قرآن نے مرف ای قدر ذکر کیا ہے کہ بیدت اول من دن می (ای لیے آپ اپنی توم سے میں دن کی مہلت لے کرآئے تھے) اور پھر برما کر جالیس دن کروی گئے۔ وجہ میان نبیس کی۔ میان نبیس کی۔

"اور ہم نے موی (علیدالسلام) سے تمی راتوں کا وعدہ کیا تھا مجردی را میں بڑھا کراہے بورا (چلہ) کر دیا۔اس ظرح پروردگار کے حضورا نے کی مقررہ میعاد ما یس راتوں کی ا*یور*ی میعاد ہوئی۔

بس می موقع تما جب سامری کا داؤ چل میا۔ وہ امرائلیوں سے کہنے لگا، موی نے تم سے بے وفائی کی۔میں دن کزر کئے اور وہ والی بیس آئے۔ وہ والی آئی کے جی مبیں۔ تم اب جی میری بات مان لو۔ میں تمہارے لیے ایک معبود بنا کے دیتا ہوں۔تم اس کی پرسٹش کروتا کہ وہتم سےخوش

اسرایک اساسری کے یاس آکر جمع ہونے گھے۔وہ ب کے سب معزت مویٰ کی تاخیر سے مضطرب ہور ہے تھے۔سب کی زبانوں برتھا۔

"موی جو ہمیں معر سے نکال لایا خدا جانے کہاں عًا بنب ہو گیا اور ہمیں اس وا دی میں جھٹلنے کے لیے چھوڑ گیا۔ جب اس نے ہم سے بوفائی کی تو ہم بھی اس کے وفاوار میں۔اے سامری او مارے کے ایک دیونا بنادے تاکدوہ ہمیں اس بیانان سے نکالے اور ارض مقدس تک پہنچائے جیسا كهضدا كادعده تقال

سامری نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہا ہے۔ وہ ایک بلند مکہ پر کمڑا ہو گیا اور اسرائیلیوں سے ناطب ہوا۔ "تم این وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جوتم نے معربوں سے مستعار کیے تھے اور پھر دالیں نہ کر سکے تو ہی تمہارے فائمے کی ایک بات کر دول۔''

زبورات وے کے معاملے میں بعض لوگوں میں اختلاف ہدا ہو گیا اور وہ ہما گتے ہوئے معرت ہارون کے یاس منع اوراس تمام کارروالی ہے مطلع کیا۔ حعرت ہارون نے بھی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور انہیں

مجمانے کی کوشش کی۔

· بہتم کس تعمل کی باتوں ٹس آرہے ہوں۔ اس کی باتوں میں جو ہماری تو م کا بھی ہمیں۔ وہ کیب میاہے گا کہ بنی اسرائیل خدا کی نظروں میں سرخر د ہو۔ وہ مہیں دیوتاؤں کی رسش کی طرف راغب کررہا ہے تا کہ تم خدا کے ہاتھوں وحتكارے جاؤ\_ خروار! اس كى باتوں ميس مت آؤ\_ موك ( عليه السلام ) كا انظار كرو وه تهارے كي شريعيت لينے كئے ہیں۔ تم اس پر مل کرنا تا کہ خدائم سے خوش ہواور مہیں ارض مقدس تک پہنچادے۔

اس ہے بل کہ آپ کی نفیجت کا کوئی اثر ہوتا لوگوں نے آپ کے خلاف نعرے لگانے شروع کردیے۔آپ ہاتھوے ا شارے ہے البیں خاموش رہے کے لیے کہدر ہے تھے میکن کوئی سنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے بھی البیں ان کے حال پر

مچھوڑ دیا۔ اب لوگوں نے آپس میں مشور سے نثرِ دع کر دیے۔ " بارون ہیں جا ہے کہ مارا بھی کوئی خدا ہو۔ مویٰ تو خداکے پاس رہ کے اب دیکھنا ہارون جی کسی دن چکے سے ملے جا میں ہے۔"

"بارون کو بجور کردو کہ دہ مارے رائے علی رکاوٹ

"وه ماري بات مانے والے بيس موي كى طرح وه جي بين ما ہے کہ ہم کي کي رست كريں۔ "وواكرنه ما غيل توانيس فل كرديا جائے" "تو پر کیا کہتے ہو۔ان سے ایک مرتبہ پھر بات کرلی

"ہم سبان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے آخری

مرتبه بات کے لیتے ہیں۔' " سب کے جانے کی مفرورت ہیں۔ ہم میں سے مکھ

لوگ ما تیں اور بات کریس''

اس ملاقات کے لیے انہوں نے رات کے وقت کا انتخاب کیا۔ منشابہ می کدا کروہ دیوتا بنانے کی اجازیت نہ دیں تو البیں رات کے اندمیرے میں کل کر دیا جائے۔

ان کے اس ارادے کی خبر حضرت ہارون کو ہوگئ ۔ پھی لوگوں نے مخرآ ب تک پہنا دی کداسرائی آب کوئل کرنے کے دریے ہیں۔ بیمشور وجمی ویا کہ آب کہیں بھاگ جا تیں لیکن آب نے اس مشورے برحمل نہیں کیا اور اپنی مجہ جے بیٹے

منى 2015ء

133

FOR PAKISTAN

مابستامه سركزشت

رات آلی تو آب این نے سے الل کریا ہر بیٹ کئے تا كەاسرائىلىدى كومىيىكمان نەجوكەدە خوف زدە جوكرلېيل مېپ مکئے ہیں۔ اسرائیلیوں کی ایک تعوری می تعداد آپ سے ملنے كے ليے آني تو آب سے كے باہرى بينے سے ان لوكوں نے ا ینا مطلب محربیان کیا۔ آب نے محرابیں سمجمانے کی کوشش کی کیکن وہ لوگ بعندرہے اور غصے میں کہدا تھے کیا اگرتم نے اسرائیلیوں میں تغرقہ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں قبل کرنے ہے جی در لغ مبیل کریں گے۔

حعزت ہارون دیکھرے سے کہ قوم دوحصوں میں بث كى ہے۔ كولوك سامرى سے كام ليما جاہتے ہيں كولوك اس کے خلاف ہیں۔اگرانہوں نے ایک کروہ کی حمایت اور ووسرے کی مخالفت کی تو دونوں آئیں میں لڑیڑیں گے۔اس کے ان کے درمیان ہے ہث جاتا تی احماہ۔ حضرت موتی آج ہیں و کل آ جا میں کے۔ان کے آجانے کے بعد قوم خود تی راہ راست برآ جائے گی۔انہوں نے اپنی مخالفت والی

"دیکھوجوتم کررہے ہووہ مویٰ کو ہر کز پیندنیس آئے گا۔ پھرتم جانواورموی۔ ش درمیان سے ہے جاتا ہوں۔ جو الهاراق والمحروب

"بس بم يكى جا ہے تھاب بم جانيں اورموى \_" وولوك دف بجات ، شوري تي العراد كات دالي

تمام لوكوں نے سونے كے زيورات لالاكرسامرى كے سائے ڈھر کردیے۔اس نے بہتام زیورات بھٹی میں بھلائے ... اوراس سونے ہے ایک چنزا ( کانے کا بچہ) تیار کر دیا۔ پھراہیے یاس ہےایک مٹی مٹی کی اس کے اعدر ڈال دی۔اِس مئی کی تا غیر کھا اسی می کہ چرا سے میں آثار حیات پیدا ہو کئے اوروہ چیز ہے کی آواز 'بھا میں بھا میں''بولنے لگا۔

م کولوگوں نے می کہا ہے کہ اس چراے کی ساخت بر کھالی می کہ ہوااس کے چھلے ھے سے داخل ہو کرمنہ سے تکلی تھی تو ہما کس ہما کس کی آواز پیدا ہوتی تھی۔

مدیوں تک معرکی غلای نے تی اسرائل میں مشرکانہ رسوم وعقا ئدكو پهيلا ديا تقا- كوساله كي پرسش معركا قديم عقيده تعاادران کے تدہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل می ۔ بیجی مقیدہ رکھتے تھے کہ کرؤ ز بین گائے کے سریر قائم ہے۔ بی مقیدہ سامر ہوں کا بھی تھا۔ای کے سامری نے گائے کے جمعزے کو دیوتا کاروپ دیا لہذا جب سامری نے بنی اسرائیل

کوتر غیب دی کہ وہ اس کے ہتائے ہوئے کوسالہ کوایٹا رہوتا مجمیں اور اس کی بوجا کریں تو انہوں نے اے آسائی ہے تبول کرلیا کیوں کہ جب وہ معرض سے تو اس کے مظاہر دیکھ عے ہے۔

ے۔ سامری اب کہتا پھرر ہا تھا۔''مویٰ ہے غلطی اور بھول ہو گئی جو وہ خدا کی تلاش میں طور پر کیا۔تمہارا معبودتو بیدموجود ہے۔ بھی تہاراد بوتاہے جو مہیں معرے نکال لایا۔''

سامری نے اس کے آئے قربان گاہ بنالی اور اعلان كرديا كدكل خداوند كے ليے عيد ہوكى۔ ووس ب دن مجم سورے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں کے حالمی اور سلامتی کے کے قربانیاں دیں۔ مجرو ہیں جیٹر کھایا بیاا ور کھیل کو دیش لگ

جب بچیز ابن گیااورسب نے معبود تسلیم کرلیا تو وہ لوگ يرسش كوا كئے جنہوں نے ابتداء ميں مخالفت كى محا۔ اس مجر ہے ہے آوازی آری میں اس پرسب حمران ہے۔ حعرت ہارون اپنی کٹیا ہیں الگ تعلک جیٹے حعرت

موئ کا تظار کررے تھے۔ "اور پھر دیمو یہ واقعہ ہے کہ موی سیالی کی روش دلیلوں کے ساتھ تہارے یاس آیا لیکن جب مالیس دن کے لے تم سے الگ ہو گیا تو تم جھڑے کے بیچے پڑھئے۔" (سورہ)

يهال لويد مورم من اور ومال الله تعالى كي مصلحت كا تقاضا ہوا کہ جعزت مول کواس واتع ہے مطلع کروے۔اس لے حضرت مول سے او جھا۔

"موی ائم نے قوم کوچھوڑ کریہاں آنے میں اس قدر ملدي کيوں کي؟"

"خدایاس کے کہ تیرے یاس جلد ماضر ہو کرقوم کے کیے بدایت حاصل کروں۔میری قوم میرے عش قدم پر ہے اوراے میرے پروردگار می نے تیرے حضور آنے می جلدی لي كه توخوس مو-

تب خدانے فر مایا۔' محرہم نے تیرے پیھیے تیری قوم ک آزمائش کی اور سامری نے اے مراہ کردیا توجس کے لیے معتطرب ہے دہ کرائی میں جلاہے۔'

حعرت موی کاب افسوی کھنے لگے۔ یوں بھی مزاجاً ضے کے تیز ہے۔ بھرے ہوئے طوقان کی طرح بہاڑے 一と哲としとでうりとう "مری قوم کے لوگوا میتم نے کیا کیا۔ کیا تم سے

مشى 2015ء

مابسنامهسركزشت

تہارے پروردگارنے ایک بڑی بھلائی کا وعدہ جیں کیا تھا۔ چرکون می ایک بڑی مدت گزرگی تھی کہ زی گراہی میں پڑ سے ''

آپ کوالیا غمہ تھا کہ غصے سے کانپ رہے ہتے۔ حی کہ ہاتھ سے دہ تختیاں بھی کرکئیں جن پرتورات لکسی تھی۔ تو مرز جہ غیر کا معلم کی جہ میں

قوم نے جو غصے کا یہ رنگ ویکھا تو گئے معذرت کرنے۔ 'ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ہم نے تو معریوں کے بوجھ ہلکے کیے تھے اور انہیں سامری کے حوالے کیا تھا۔ سامری نے اس سے چھڑا بتالیا۔وو آواز بھی ٹکالیا تھا۔ پس لوگ بھول میں بڑ گئے اور گراوہو گئے۔''

''تمہاری موئی مقل میں یہ بات کیوں نیس آئی کہ چمڑا آواز تو نکالآ ہے لیکن تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔'' ''ہماری نجمہ پرافسوں۔''

حعرت موی نے ان کی اس معذرت کو خور سے سنا۔
اب انہیں سارافصورا ہے بھائی حعزت ہارون کا نظر آر ہا تھا
کہ جب وہ انہیں اپنا تا ئب بنا کر گئے ہتے تو انہوں نے تو م کو
کیوں نہیں روکا۔ واقعہ بھی تا قابلی برداشت تھا اور آ ہے ہے
بھی گرم حراج۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کی گردن پکڑ لی
اور داڑھی کی جانب ہاتھ بیڑ ھایا۔

"اے ہارون اجب تم نے دیکھا یہ لوگ کراہ ہو گئے ایس تو کیا بات ہوئی کہ انہیں روکا نہیں۔ کیا تونے پیند کیا کہ یہ ا میرے ملم سے ہا ہر ہوجا کیں؟"

''اے میرے عزیز بھائی۔'' حضرت ہاروق نے فرمایا۔''میری داڑھی ادرمر کے بال نہ توج۔ میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ دیکھومیری پیردی کر دادرمیرے کیے سے باہر نہ ہو گر رہاں کی پرسٹش پر جے تی رہے۔ یہ میرے آل تک کے در ہے ہوگئے تھے۔ میں نے اس لیے تی جی کی کرتم دائیں در ہے ہوگئے تھے۔ میں نے اس لیے تی جی کی کرتم دائیں آ کر یہ نہ کہ دکو تو نے تی امرائیل میں تغرقہ ڈال دیا ادرمیرے میکم کی داونہ دیکھی۔''

حعرت ہارون کی دلیل بن کر حعرت موتل کا غیدان کی جانب سے فرو ہو گیا۔ اب انہیں سامری کا خیال آیا کہ اصل فضور دارتو وی تھا۔ حعرت موئ کے لیے یہ ہات تعجب خیرتمی کہ چمز ابول کو تحر ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ کوئی سامری کو لے کرتو آئے۔

کو لے کرتو آؤ۔
سامری کی جگہ بیٹا بہتمام معاملات و کھورہا تھا۔اس
نے جو سنا کہ اسرائل اپنے تصور کا اٹکار کردہے ایں اور سارا
صوراس کا لکل آیا ہے تو اس نے دہاں سے فرار کی سوچی۔

وہ اہمی لگنے کی تیاری کرئی رہاتھا کہ ہارون علیہ السلام اس کے سر پر پہنچ مجے اور اسے پر کر حضرت موکی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔

"سامری! تونے برکیا سوانگ بنایا ہے۔ تو کیا جادوگر ہے کہ تیرا بنایا ہوا چمڑ ابولتا ہے۔"

"میں نے اسی بات وسیمی ہے جوان اسرائیلیوں نے بہیں دیمی ۔ فرعون کے دفت حضرت جریل طلبہ السلام کوڑے پرسوار اسرائیلیوں میں اور فرعون کے درسیان مائل سے ۔ میں نے دیمیا کہان کے کھوڑے کے باسم کی خاک میں اثر حیات پیدا ہوجا تا ہے اور خشک زمین پرسبز واگ آتا ہے تو میں نے جبریل علیہ السلام کے کھوڑے کے قدموں کی خاک میں سے ایک میں ہے لیے قدموں کی خاک سے ایک میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ جب سے ایک میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ جب میں نے چمڑ ا بنایا تو اس خاک کوائل چھڑ ے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے ادر یہ "مجال محال" کرنے لگا۔

"بر بحت تونے حق کی ٹی باطل کے لیے استعال کی۔
اب تیری سرایہ ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا۔ تو
اچھوت کی طرح ہوجائے گا۔ جب کوئی انسان تیرے تریب
آئے گا تو اس سے دور بھا کے گا اور کہتا جائے گا۔" بھوکو ہاتھ
منہ لگا جھوکو ہاتھ نہ لگا۔" آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ اس
کے علا وہ ہوگا اور دیکھ تیرے گھڑے ہوئے معبود کا اب کیا حال
ہوتا ہے۔ ہم اسے جلا کررا کھ کردیں گے۔"

نی کا کہا بھی ضائع نہیں جاتا۔ اِدھر زبان سے لکلا اُدھر قبول ہوا۔ سامری اپنے بال نوچنے لگا۔ کپڑے پھاڑ دیے۔ اس کے پچھ ہدر داسے سنجا لئے کے لئے آگے بڑھے تو وہ زور زور سے چینے لگا۔ '' جمعے ہاتھ مت لگاتا۔ میرا مرض حہیں بھی لگ جائے گا۔ جمعے ہاتھ مت لگاتا۔ میرا مرض حہیں بھی لگ جائے گا۔ جمعے ہاتھ مت لگاتا۔''

پر دہ صحرا میں دور تک دوڑتا چلا کیا۔ شاید آخرت کے عذاب کی اسے بہت جلدی تھی۔

حفرت موتل کواب آئی قوم کی فکر ہوئی جس ہے بہت بدا جرم سرز د ہو کیا تھا۔ آپ نے خدائے تعالی کی جناب میں رجوع کیا کہ اب ان کے بیٹی قوم کے ارتد اواور بے دبنی کی سزا کیا ہے۔ جواب ملا کہ جن لوگوں نے بیٹرک کیاان کوائی جان سے ہاتھ دھولیں ایڑے گا۔

"ایک الی من اکا علان ہور ہاتھا کہ پوری قوم بی فتا ہو جاتی کوں کہ پوری قوم بی اس جرم میں شریک تھی۔ آپ بارگاہ البی میں مجدہ رہن ہوئے۔

ماسنامسرگزشت

135

منى 2015ء

"ابان پررٹم فر ہااوران کی خطاؤں کو بخش دے۔"
اللہ تعالیٰ نے فر ہایا۔"ہم نے ان کے قصور معاف
کیے۔ تم ان کو مجماؤ کہ آئیدہ شرک کے قریب بھی نہ جا کیں۔"
ین اسرائیل جیب لوگ تے۔ایک جرم پر نادم ہوتے
تے اور فورا کوئی ووسرا جرم کر جیمتے تے۔ابھی ایک جرم سے گلو
ظلامی ہوئی تھی کہ دوسری بات پراڑ گئے۔

حفرت موتی نے تورات کی تختیاں ان کے سامنے رکھ

دين-

"میر کتاب ہے جواللہ تعالی نے تہاری ہدایت کے لیے جو کو عطافر مائی ہے۔ بیتورات ہے۔ اب تہارا فرض ہے کہ اس پرائیان لا واوراس کے احکام کی تعمیل کرو۔"

انہوں نے بے لکا ما جواب ویا۔ "ہم کیے یعین کرلیں کہ بیخداکی کتاب ہے۔ ہم تو تب ایمان لائمیں کے کہ جب خداکو ہے جاپات کا میں گئے کہ جب خداکو ہے جاپاتی آئموں سے ویکھ لیں۔"

حفزت موتی نے ان سے فر مایا۔ "تم ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ طور پر کسے جاؤ کے۔ میں چند سر دار چن کر اینے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وواگر واپس آ کر تعدین کر دیں تو تم بھی تسلیم کرلیں ۔"

توم اس پر رامنی ہوگئ۔آپ نے سر سر داروں کو چنا اوراپ ساتھ لے کرایک مرتبہ پھر طور پر پہنچ کئے۔طور پر پہنچنے عی ایک پہید بادل نے حضرت موئ کو کھیرلیا۔

"بارال میری قوم بڑی مندی ہے۔ وہ تھے بے جاب د کمنا چاہے ہیں تا کہ انہیں تصدیق ہو جائے کہ جو کتاب وی ہوئی ہے وہ تیری بی ہے۔"

دں ہے وہ ہیرن ہے۔ '' یہ جمعے بے جاب ہیں دیکھ کتے ۔ان ہے کہوتورات ' یہ نہ سراک کی ''

میں نے بی موکیٰ کووی ہے۔'' وہ سردار اس آ واز کوئن رہے ہتھے۔انہیں تقید لیں ہو جانی جائے جاتمی نیکن وہ برابر ضد کرر ہے تھے کہ جب تک ہم خدا

کو بے جاب نہ و کمیے لیس ہم ایمان لاتے والے ہمیں۔ اس احتمانہ اصرار پر انہیں بیسز ا دی گئی کہ ایک ہمیت ٹاک چک، کڑک اور زلز لے نے ان کوآلیا اور سب کے سب

ع ت چک، مرک اورور سے ہے او سر سر دارو ہیں جل کر خاک ہو گئے۔

ر رہا ہیں میں اس موٹی بہت تھبرائے کہ اگر یہ ستر افراد داپس نہیں مجے تو تعدیق کسے ہوگی۔ کہیں قوم کمراہ کی ممراہ نہ رہ جائے اور عذاب کی مستی تغیمرے۔

ے اور حد اب من الم سے عاجزی کے ساتھ دھا ما تلی۔ "البی ایہ نے قوف اگر نے دوولی کر بیٹے تو کیا تو سب

کو ہلاک کردے گا۔اے خدا! اپنی رحمت ہے تو ان کومعاف کروے۔''

رحمت خدادندی جوش میں آئی۔حضرت موتل کی دعا قبول ہوئی۔ان سب کو دوبارہ حیات تاز ہبخشی اور پھر جب دہ زندگی کالباس چکن رہے ہتھ تو ایک ووسرے کی تازہ زندگی کو آئکموں سے دیکھ رہے تھے۔

قرآن نے حیات بعدالموت کا عام قانون تو بیقر ار دیا ہے کہ موت کے بعد پھر عالم آخرت ہی کے لیے دوبارہ زندگی کے گئین بھی بھی کئی مصلحت کے پیش نظر خدائے تعالی اس قانون کو بدل بھی دیتا ہے اور اس دنیا ہی میں مردے کو زندگی بخش دیتا ہے۔

غرض خدا کی رحمت نے ترس کھایا اور ان ستر مر داروں کو زندگی بخش دی کے مصلحت کا نقاضا ہی تھا۔ انہیں واپس جا کرمویٰ کی حقانیت کی تصدیق کرنی تھی۔

عذاب خدائے تعالی کی مفت نہیں۔ یہ تو خاص حالات کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس کی ابدی دازلی مفت تو رحمت ہے۔ عذاب تو ہمارے کردار وممل کا نتیجہ ہوتا ہے ادر رحمت اس کی ذاتی مفت ہے۔

ان ستر سر دار دل نے حصرت موی کی حقانیت کے دودو مظاہرے دیکھ لیے ہتھے۔ وہ جب توم کے سامنے آئے تو پورا ماجرا کہ سنایا اور پور ہے جوش ہے موکی اور تورات کی صدافت کی گواہی دی۔

بن امرائیل آخری امرائیل ہتے۔ ہونا تو یہ چاہے تھا کے فورا مرتنکیم خم کرتے لیکن دلوں میں جی ابھی تک تھی۔ آپس میں شکوک وشبہاے کا اظہار کرنے لگے۔

"مویٰ نے ہمار ہے سرواروں کو بہکا دیاہے۔"
" مے نے تو اپنی آتھوں سے پچھو کھا نہیں۔ ہمیں کیا خبر سرداروں نے کیاو کھا اور ہمیں کیا آکر بتارہے ہیں۔"
" مویٰ جو پچھ کہدرہے ہیں اپنی طرف سے کہدرہے ہیں۔ نیں۔ خدانے تو ہمیں کوئی حکم نہیں ویا۔"

ہونا تو سے چاہیے تھا کہ اتنے مظاہر ویکھنے کے بعد خدا تعالیٰ کاشکر بجالاتے مگر انہوں نے تو تو رات کو تیول کرنے ہی میں پس و پیش ہے کام لیماشروع کر دیا۔

حفرت موی کوقوم کی یہ نافر بانی دیکھ کرسخت افسوں موا۔ اتنا افسوں کہ غصے کے عالم میں بھی خیمہ گاہ میں جلے ماتے ہتے ہیں بھی خیمہ گاہ میں جلے ماتے ہتے ہیں باہر لکل آتے ہتے۔ فدا ہے آپ کی ہے ہیں و کیمی جیس میں۔ بارگاہ النی ہے تکم ہوا۔ "میں تھے کوایک جمت و کیمی جیس میں۔ بارگاہ النی ہے تکم ہوا۔ "میں تھے کوایک جمت

مئى 2015ء

مابستامهسرگزشت

PAKSOCIETY1

سرول يرجواش علق ہو کیا۔

اسرائیلی تین سیل کمبی اور تین سیل چوژی زمین پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔اس پہاڑنے ان سب کوڈ مانپ لیا تھا۔ پہاڑان کے سروں پرسائبان کی طرح جھکا ہوا تھا۔ پھر یہ بہاڑزبان حال ہے کہنے لگا۔

"اے بن اسرائنل! اگرتم میں مقل وہوش باقی ہے اور حق و باهل کی تمیز موجود ہے تو سنو میں خدا کا نشان بن کرتم کو یفین دلاتا ہوں ادرشہادت دیتا ہوں کہموتل نے بار ہامیری يمينه يرخدائ تعالى كے ساتھ بم كلاي كاشرف حاصل كيا ہے

اورتو رات بھی میری بیٹھ پر ہی عظا ہو گی۔

۔ دیکھو! میں پھر کے نگڑوں کا مجموعہ ہو کر بھی خدا کے حکم کے سامنے مرتبکیم حم کر کے اڑتا ہوا تہارے یاس جانچ حمیا ہوں اورایک تم ہو کہ چربیں کی تبہارے دل چر کے ہو گئے ہیں اور خدانی علم ماننے کو تیار تبیں۔

تی اسرائل برایس دہشت طاری ہوئی کہ فورا سجدے م کر گئے لیکن اس طرح کہاہیے رخیاراور با نیس آنکہ کو ز من پررکھا اور دائی آتھے سے بہاڑ کود مجمعتے رہے کہ کہیں یہ بہاڑ مارے اور کرتو میں رہاہے چنانچہ یہودی آج بھی اس طرح محده كرتے ہيں۔

انہوں نے ویکھا کہ بہاڑ آہتہ آہتہ والی جار ما ے۔ یہاں تک کہانی جگہ جلا کیا۔اے وہ نظر کا دھو کا ہیں کہہ سکتے تھے لہٰذا تو ہہ کی ، تو رات کی جانب متوجہ ہوئے اور حعرت موی کے سامنے اس کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا۔ تب خدائے تعالی کا فرمان ہوا۔

"اے بی اسرائل! ہمنے جو کھیم کودیا ہے اس کو مضوطی کے ساتھ لواور جوا حکام اس (تورات) میں ورج ہیں ان کی میل کرونا که پر چیز گاراور مقی بن سکو۔''

افسوس که بنی اسرائیل کا بیعبد بھی وقتی اور ہنگا می ثابت ہوا۔وہ زیادہ عرصہ اس پر کاربند ندرہ سکے اور حسب عاوت مجر خلاف ورزی شروع کروی۔

مرآن فزيزنے اسے يوں بيان كيا۔

"اور جب ہم نے تم سے عبد لیا اور تمہارے سر برطور کو اونیاکیاادرکماچکیم نے تم کو دیا اس کوتوت سے پکر لو ....اس کے بعدتم نے اس (تورات) سے پیٹے پھیرلی۔ پس اگرتم پر خدا كالفنل اوراس كى رحت ندبونى توبلاشبتم نقصان المان والوں میں ہوتے۔''(ماخو ذاز تصص القرآن) (معجره) اورعطا کرتا ہوں اور دہ ہے کہ س بہاڑ پرتو جھے ہم کلام ہوتا رہتا ہے اور جس پر تیری تو م کے متخب سر داروں نے حق کا مشاہدہ کیا ہے اس پہاڑ کوظم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ہے حرکت کرے اور سائیان کی طرح تی اسرائیل کے سروں پر جیما جائے۔ان سرکشوں کواس ونت یقین آئے گا کہ موک خدا کا سچا ہیں ہرے اور تو رات بلاشبہ خدا کی سجی کتاب ہے۔

موی علیہ السلام نے توم کو خیمہ اجماع میں طلب کیا۔ جب سب لوگ آ چکے تو موی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر

تورات کی تختیاں ان کے سامنے رغیس۔

''خدانے جوشر لیعت مجھے دی ہے وہ اس پرلکھ دی گئی۔ اب تمہارا فرض ہے کہ اس کتاب کوشکیم کر داور اس میں جو پھھ تكماہے اس يرايمان لاؤ۔

'' کیا ہم اس پر ایمان لا ئیں جو تو خود کھے کر لے آیا

''تم اینے سرداروں سے کیوں مبیں یو جیتے۔ اور کیا تم نے سامری کا حال ہیں دیکھا کہ اس پر کیا گزرگی۔'

'' دوہ ماری توم کا میں تھا اس لیے اس کا بیرحال ہوا۔'' '' تو کیاتم اس وقت یقین کرو کے جب طور کا بہاڑ

تمہارے مروں پرسائبان کی طرح بلند ہوجائے۔ "موی اکیا ہمیں بے وتوف جھتے ہو بھی پہاڑنے جی

این جکہ چھوڑی ہے۔ تم ہمیں خواخواہ ڈرانا جا ہے ہو۔ "خدا کی قدرت سے کھے بعید ہیں اگرتم نے میری شریعت کوسلیم نیس کیا تو پھر وی ہوگا جس کاحق تعالی نے جمعہ

ے وعدہ کیا ہے۔'' مسی اسرائیلی کی نظر خیرِ ارا دی طور پر جبلِ طور کی طرف اٹھ گئی۔اس نے ویکھا کہ پہاڑ کی چونی سے وجو میں کے باول بلند ہو کر آسان کی طرف جارہے ہیں۔ اس نے دوسرے لوكوں كى توجهاس مكر ف مبذول كى \_سب كى نكا ہيں اس مكر ف

و تھمتے ی دیکھتے اس دموئیں نے تاریک رات کی شکل التتیار کرلی میداند هیرااسرائیلیوں کے سروں تک آرہا تھا۔ ون عیں اند حیر ابو کیا۔ مع دان روشن کر ویے گئے۔

بياند ميرا دوپهرتک ريا مجريه دموال چنکتي موکي مياندني کی طرح سپید ہو گیا۔اسرائیلیوں کی نظریں طور پر جی ہوئی تھیں۔ بھرانہوں نے جیب مظرو بکھا۔ بیاڑنے اپنی جڑ جھوڑ وی می اور بوایس بلند مور با تمایی بیار بوایس بلند موااور اس نے چلناشروع کرویااور و مجھتے ہی دیکھتے اسرائیلیوں کے

PAKSOCIETY1

مايستامه سركزشت



#### شيرازخان

استرار کے ہردے میں چہپی ایسی بہت سی باتیں ہیں جنہیں ہم سیمجہنے کی کوشش کرتے ہیں مگر عقل مائوف ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی چند استرار کا تذکرہ جنہیں عام انسان کا ذہن کسی طور سمجہ نہیں ہاتا۔

### 神経 にしいいしていているというにはないないにはない

الله نے یددنیا بہت عجیب بنائی ہے۔اس میں ایسے ایسے بعید ہیں کہ عام انسان کی رسائی نامکن ہے۔ایسے ایسے ایسے ایسے اللہ طبقے بنائے گئے ہیں کہ صرف روایات میں ان کا پاچٹا

-4

بعض تو میں یا طبقے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجیداورا حادیث میں بھی اشارے ملتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔

جب تصوف کا ذکر ہوتا ہے اور ولیوں ، تطبیو ک وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو ایک لفظ بہت سننے میں آتا ہے اور وہ ہے ابدال کے ذلال اپنے وقت کے ابدال تھے۔

آئیں اسلامی نقط انظر سے ابدالوں کے بارے ٹیل سمجھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

مرابدالوں کے بارے میں پھواور جانے ہے پہلے یہ جان لیں کہ ملقوصو نیہ کی گئنی اقسام ہیں اور ان سب کی ذیے داریاں کیا ہیں۔

سراة الاسراء من تكمائه كم طبقه موفيه كى سات نوع بير ـ (1) طالب (2) مريد (3) ساكمه (4) سائر (4) مائر (6) دامل (7) قطب ـ كا دل آپ كے علم لدنى كا

دارث ہوتاہے۔ اب مردان خدا کی تعریف میں یوں آیا ہے کہ مردان خدایہ لوگ ہیں۔اوتاب ،خوث امال (قطب کے دووزیر) اوتار ، ابدال ، اخیار ، ابرار ، نقبا ، بخبا ، محمدی ، مکتومان ، معلم دان یعنی مجد بان ۔

ان کی تعداد کے بارے میں تکھا گیا ہے کہ نقبا کی تعداد کے سوے اور سب کا ٹام علی ہے۔ بخیا تعداد میں ستر ہیں

منى 2015ء

138

مابىنامسرگزشت



ہراکے کانام سن ہے۔اخیار سات ہیں۔ ہراکے کانام سنی ے، محمدی جار میں اور ان کا نام محمد ہے۔ فوث ایک ہے اور اس كانام عبدالله ب-

جب فوث وفات یا جاتا ہے تو محمدی میں سے ایک مخص متعین ہو ماتا ہے اور اس کی جگہ نقبامیں سے ایک مخص اوراس کی جگہ بخایس سے ایک تفس اوراس کی جگہ تلوق میں

ے ایک مخص مقرر ہوجاتا ہے۔ مزید وضاحت ہوں آئی ہے کہ نقبا کا مسکن مغرب ے۔ بخبا کا معرے۔ اخیار ہیشہ سیاحث کرتے رہے

میں \_ان کوسکون اور قر ارمیس ہے۔

محمر کا زیمن کے کوشوں میں رہے ہیں فوث کامکن مكه شريف ہے مگر به درست نہيں كيوں كه حضرت عبدالقا در جلانی کامکن جو کہ فوث اعظم تنے بخداد تما (اسلامک انسائيكوپيڈيا)۔ تو مع المذابب ميں لكما ہے كه كمتومان طار ہرارا شخاص ہیں۔جو مجھے رہتے ہیں اور اہلِ تصوف ان عی میں ہے میں لین جوافحاص امل اہل عقید ہیں ان کو درجہ قرب مامل ہادران کے احکام نافذہوتے ہیں۔ان کی تعداد تمن سو ہے۔

ایک اور کتاب می ان حفرات کے مقام کے بارے میں کھے اور وضاحت کی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام

خلاصة الخساتب ب(اسلاك انسائكويديا)

اس كتاب كى روايت كے مطابق سات اشخاص ہیں۔جن کواخیار اور سیاح بھی کہتے ہیں اور ان کا مقام معر

میں ہے۔ اللہ نے ان کوسیاحت کا تھم دیا ہے تا کہ عابدہ اور

139

ىنى 2015ء

عابدوں کوارشاد کریں۔ستر اور ہیں جن کو بنیا 💝 💨 یں اور وہ مغرب عي رہے ہيں -

ماليس اشخاص اور بين جن كوابدال كها ما تا به اان ا مقام ملک شام ہے۔ سات ابرار ہیں جو نجاز میں ہم ہیں۔ یا بچ محمدی ہیں جو عالم کے ستون ہیں اور انیا ک ساتھ قائم ہیں۔ وہ دنیا کے اطراف میں رہے ہیں۔ جار اوتار ہیں جن کے ساتھ عالم کا مدار متحکم ہے۔ اُس ملر ن ر ن - よいけんしょしょし

سے پر ہوتا ہے۔ عمین نقبا میں جو اس است کے نقیب کہلاتے میں اور ایک قطب اورغوث ہے جو تمام عالم کا فریادرس ہے۔ :ب قطب دنیا ہے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی مکداور قائم وہ

جاتا ہے۔ کشف اللصفات میں لکھا ہے کہ بخیا سات ہیں جن کو ر جال الغیب کہتے ہیں اور نقباسو ہیں جن کو براء کہا جاتا ہے اولیا می سب ے م درجہ نقبا کا ہے۔

آ تحضرت نے فرمایا۔''میری امت میں ہے سات ابدال سات اقلیموں میں رہیں گے۔ مہلی اللیم كا ابدال معزت ابراسيم كي طرزي ب- جس كانام

دوسری اقلیم کا ابدال حضرت موسی کی طرز پر ہے۔ جس كانام عبدالعليم ہے۔

تيسري كاحفرت إرون كى المرز پر ہے۔ جس كا نام عبدالمربيب-

چوکی اظم کے ابدال کا نام عبدالقادر ہے اور وہ معزت ادریس کالرزیے۔

بانجوی کا ابدال حفزت بوست کی طرز پر ہے اور

نامع بدالقاہر ہے۔ چھنے کا نام عبدالسمع ہے اور وہ معزت عین کی مرز پر

ساتویں اللم کے ابدال کا نام عبدالبعیر ہے اور وہ حفزت آدم کی طرز پرہے۔

مير مارے ابدال امرار اليہ سے بخو بي واقف ہوتے ہیں۔ان میں سے عبدالقا در اور عبدالقاہر کے فرائض یہ ایں کہ اگر کسی شہریا ملک پرعذاب نازل ہوتو وہ اس کے مہتم

ان من سے جب ایک مرجاتا ہے تو عالم ناسوت

مابسنامهسركزشت

ا إساء عمم ال الأم عمام كياجا تاب اور بهل ابدال -----

ان سلماده 350 اورابدال بير جو بهارون اور ایا الوال شار جے بیں۔ جن کی خوراک درختوں کے ہے الرابع سياني والاستامين

ان سن عن عن 300 حفرت آدم كي طرزير موت ایں۔ایا۔مدیث بی یا جاتا ہے کہ 300 ابرال حضرت اوم کی طرز ہر. میالیس معزت موئ کی طرز پر، سات امنت اباللم في المرزير، بالج حفرت جريل كي طرزير، تین امرے ، یہ نل کی طرز پر ہیدا کیے گئے میں اور ایک أحضت في لم زير بيدا كيا كيا ہے۔ (مراة الاسرا-انسائيكلو

- (도청 ابايدادر بعيدى طرف آجائيں۔ اس روایت کے ساتھ ایک دل چسب کہانی جمی . منسوب ہے۔ بیدہ وجید ہے جس کی طرف قر آن مجید ہیں جمی مان ياكيات\_

به مجید ہے اسحاب الاخدود کا۔اس کا مطلب ہے خندتوں والے لوگ۔ قرآن مجید میں خندقوں والوں کا تحتسر سا مال چھ یوں ہے۔ (ترجمہ) کافر انجام کار ہلاک ہوں گے۔ جس مگرح وہ خندق والے ہلاک ہوئے اور وہ خندقیں آگ کی تھیں۔جن میں اس وقت کے مسلمانوں کو جلانے کے لیے انہوں نے بہت ما ا بندهن جمو تک رکھا تھا جب کہ وہ خندتوں پر بیٹھے ہوئے تصاور جوملم وستم مسلمانوں پر ہور ہا تھا۔اس کا تما شاد مکھ (13:ひったし)」をより

اب موال مہ ہے کہ بہ خدتوں دالے کون تھے۔ کس ملک اور کس زیانے میں تھے اور ان کا مذہب کیا تھا۔ اس بارے میں علما کا اختلاف ہے۔

مجمه کا پہ خیال ہے کہ یہ داقعہ ایک حکمتیں بلکہ تین جلبول يربهوا تعاب

ایک بارنجران میں جو یمن میں داقع ہے۔ایک بار شام میں اور ایک بار فارس میں۔

یمن میں زونواس نے کھائیاں کھود کرآگ ہے بمر دی تھیں۔ان میں ایما نداروں کو ایمان کے جرم میں ڈالیا

منى 2015ء

شام بن اليها بى سلوك ابطاموس في كيا تعا اور فارس میں بخت نفر نے جس کے عہد میں حفزت دانیال

ابن المقدورادر ابن الی حاتم نے جعزت علیٰ ہے معل کیا ہے کہ مبشہ میں جمی ایک بارابیا واقعہ کز راہے۔

ابن جریر نے ابن عباس سے عل کیا ہے کہ بیدوا قعہ ی اسرائیل میں کزرا ہے۔ جب کہان میں بت برتی کا رواج متما اور انہوں نے خدا پرستوں کو ایمان ہے روکنا عا ہاتو خندمیں کھدوا دیں اوران میں آگ جلا کرایک بت کو کھڑا کردیا اور حکم دیا کہ جواس کوسجدہ نہ کرے اس کو آ ک میں ڈال دیا جائے۔ مکر قرآن مجید میں جوآیات ہیں ان میں ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک تظر ہے تو سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ واقعہ زونواس کے دور میں جو یمن میں ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کیے کہ اس راہتے کوعرب جانتے تھے اور اس کو دیکھنے والے بعض اشخاص آتحضرت کے عہد تک باتی تنے اور قریش کواس واقعے سے خبر دار کیا حمیا تھا۔ کیوں کہ وہ بھی خندتوں والوں کی طرح غریب ایما نداروں برعکم کرتے ہتھے۔

اس رائے کی طرف مجے مسلم، نسانی اور تر ندی نے مجى اشاره كيا ہے۔ ترفدى ميں تواس حوالے سے بورى ايك كہالى بيان كى ہے۔جو مخترا كھ ليال ہے۔

کولی بادشاہ تھا۔اس کے ہاں ایک بوڑ ما کا جن تھا۔ كالمين نے ايك روز بادشاه سے كہا۔ "ميرى عمر آخير مولى۔ آب سی ذہن لاکے کو مرے حوالے فرمائے کہ علی اس کو ا پنامیلم سکما جاؤں۔''

جب بادشاہ نے ایک ہوشیارال کے کو معین کیا۔وہ اس کابن کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ رائے ٹی ایک راہب ر باکرتا تھا۔ لڑکاراہب سے بھی کمنے لگا۔راہب نے اس کو دین حق اور تو حید کی تعلیم دیش شروع کر دی اور الركا ايمان لے آيا۔ لاكا چونكدرابب كے ياس مى بھ وقت گزارنے لگا تمااس کیے کا بن کے پاس پہنچے جس اےدر ہوجایا کرلے۔

كائن نے اس كے كمر والوں سے شكايت كى - كمر والوں نے اس بات پراس سے مار پیٹ شروع کردی۔ ا کے روز اس نے دیکھا کہ رائے جس ایک بڑا ساسانیہ ے اور لوگ رے کم نے تے۔ تب اس لاے نے ایک پتر

الما كركها\_" 'ياالهي! اكرراب كي بات حق بي تو اس پقر

ے یہ موذی مرجائے ۔' یہ کہہ کر اس نے ہتر پھینکا جس سے دہ سانپ مرکبا اورلڑ کے کی تعریف ہونے لگی۔

میشرت س کرایک اندها مجی لا کے کے پاس آکر بولا۔''اگر تو میری آئجیس اٹھی کردے تو میں تھیے انعام دول گا- 'وه اندها بادشاه كامصا بس تما-

رہ لڑکے نے کہا کہ بھے اس کے سوااور بے کھیلیں جاہے کہ جوخدا تیری بیتالی لوٹائے گااس خدار ایمان لےآ۔ اندھے نے کہا۔" تھیک ہے ایسا ہی کروں گاتے

الا کے نے دعا کی تو اس کی آئیسیں روش ہو تنس اندها خدایرایمان لے آیا۔ بیخبر جب بت پرست بادشاہ کے پاس پیچی تو اس نے راہب اور اندھے دونوں کو آری ہے جروا دیا اوراز کے کے لیے علم دیا کہ اس کو فلا اس پہاڑ کی چولی ہے کرادو۔

جبسیای لاے کواور کے گئے تو وہ خود کر کرم کے اورار کا بچار ہا۔ پھر بادشاہ نے علم دیا کہاس کوستی میں سوار کر کے دریا میں لے جا کر غرق کردو۔ وہاں بھی سیابی ڈوب مجة اوراز كاسلامت نكل آيا -

اباڑے نے بادشاہ ہے کہا کہ تم جمعے تبیں مارسکو کے کیوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہاں اگر خدانے میری زندگی می اتن للمی ہے اور تم مجھے مار نا جا ہے ہوتو مجھے کسی شختے پر کمڑ اگر کے بیانکھو' 'یاسم رب حذا الصلام' 'اور تیر ماروش مرجاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ی کیا اور لڑ کا مر

ہدد مجھ کر ہزاروں افراد خدائے واحد پرایمان کے

تب بادشاہ نے کہا کہ خندتیں کمودو اور ان میں کنزیاں بمرکرآ ک لگا دوادرآ ک جب انکی طرح بمژک ا مٹھے تو جو ہمارے بتوں کو نہ مانے اس کو آگ میں ڈالتے

اس طرح اس دن جس بزارآ دميوں كى شهادت موكنى اور آخر میں خود بادشاہ اور اس کے امیروں کے کیڑوں میں آگ لگ ٹی اور وہ جل کر ہلاک ہو گئے۔

قرآن مجید میں جو خندتوں والوں کی ملرف اشارہ ہے تو ر مذی میں اس واقع کے لیے لکھا ہے کہ قرآن کا

ماسنامهسرگزشت

اشارواس واتعے کی طرف ہے۔

ای متم کے دا تعات بمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنت کی راہ آسان نہیں ہوتی۔ ہرمتم کے استخانوں سے گزرتا پڑتا ہے۔ تب جاکر وہ منزل نصیب ہوتی ہے جو منزل ابدی سکون کی ہے۔

اب بس طرح اوتار، ابدال یا خندتوں والے لوگ الله کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ اسراء الہیہ ہیں بیعنی ہزاروں لاکھوں ہمید میں سے ہیں اس طرح ایک ہمید ہے تابوت سکینہ۔

اب تک ہزاروں ہاراس کے بارے میں سنا ہوگا۔ لیکن بیتا بوت ابھی پوشیدہ ہے اور کہا جا تا ہے کہ قیامت کے قیام سے پہلے ظاہر ہوجائے گا۔

آئیں ذراتا ہوت سکینہ کے بارے میں چھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ی اسرائنل کے پاس ایک تابوت تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ (س بقرہ۔ع22)

ترجمہ' اوران کے پیمبر نے ان ہے کہا کہ طالوت کے من جانب اللہ ہونے کی ہونشانی ہے کہ وہ صندوق میں تمبارے پروردگار کی بیجی ہوئی نشانی (پیمن تورات) ہے اور (غیز) موٹی وہارون جویادگارچیوژمرے ہیں ان ش کی کئی چیزیں بھی اس میں ہیں اور وہ بالاے تمہارے یاس آ جائے گا اور فرشے اس کوا ٹھالا کیس کے ۔''

تابوت سکینے کی حقیقت کے بارے بیل جواہر الاتغیر بیل لکھا ہے کہ تابوت سکینہ ایک صندوق شمشادیا صندل کا تین کر طویل اور دوگر کا حریض تھا۔ اس کواللہ جل شانہ نے حضرت آ وغم پر جمیجا تھا۔ اس بیل ان چیمبروں کی تصویریں تھیں جواولا وآ دم سے پیدا ہونے والے تے اور ہر چیمبر کے واسلے اس بیل ایک خانہ تھا اور سب سے چیچے ایک خانہ مرخ یا تھا۔ وہ آنخضرت کا تھا۔

سے تابوت حضرت آدم پراس وقت نازل ہوا تھا جب
حضرت هيئ ہے نوراحمری معاونت عہد و بیٹاق ليا گيا۔
فرشتوں کی گواہياں ہوئی اور بير قرار پايا کہ جس
پنجبرکے پاس بیر صندوق ہوگا وہ اپنے آئندہ من کے سپر دکر
کے کافقہ نور محمری کا عہد کرے۔

اس طرح حفزت حیث سے حفزت اساعیل تک کی طریقہ رہا۔ اس کے بعد حفزت السیع تک پہنیا۔ وہاں سے ممالتہ اسے چین کر لے مجے جس پر بنی اسرائیل رویا

مابىنامسرگزشت

142

ممالتہ نے وہ صندوق اپنے بت خانے بی لاکر رکھا تو تمام بت اس کے آئے کر پڑے ۔ صرف ایک بت سونے کا جس جس جو اہرات کے ہوئے تنے باتی رہا۔

منع کے وقت اس قوم کے سردار جب پوجاپات کے جہ اس مانے جی داخل ہوئے تو یہ حال دیکھا۔ جمالتہ جہران ہوگئے اور تا ہوت سکینہ پر بتوں کو بیٹھا کر چلے گئے۔ اور دوسری منع جب بت خانے جی گئے داور دوسری منع جب بت خانے جی گئے داور دوسری منع جب لوہ کی تیران ہوئے۔ تب لوہ کی گئوں سے اس تا ہوت کو جڑ دیا۔ دوسری منع آئے تو اس بڑے بت کے ہاتھ پاؤں ٹوئے ہوئے جب کی اسرائیل سے ہوئے جب کی اسرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ریتا ہوت جب کی اسرائیل کے خدانے ہوئے جب کی اسرائیل کے خدانے ہوئے جب کی اسرائیل کے خدانے ہوئے۔ بت کدااس کی جگہیں ہے۔

اگر چند دن اور بی<del>ه تابوت و بان ره گیا تو تمهارا بت</del> خانه بی ننا ہو مائے گا۔

تب ممالتہ نے اس تابوت کوایک گاؤں کی مدیس دنن کردیا۔اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ اس گاؤں کے سب لوگ مر مجئے۔

و ہاں ہے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا۔ د ہاں کے لوگوں پر مجی آفت نازل ہوئی ۔ فرض یہ کہ اس طرح پانچ شہرو ران ہوگئے۔

آ خرکارلا جار ہوکر بیلوں پرلا دکر ہا تک دیا۔اللہ تعالیٰ نے فرشتے بیسے کہ وہ بیلوں کو حضرت شموکل کے پاس ہا تک لائے۔حضرت علیٰ سے منقول ہے کہ سکینہ کا چہرہ آری کی طرح تھا اور اس کے دو باز و تھے۔لڑا کی کے دفت اس میں سے ایسی ہوا تکلی تھی کہ دشمن مماک جاتے تھے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ سکیندا یک ملشت تعاجس میں انبیا علیدالسلام کے دل دموئے مجئے تھے۔

زادالمير ميں لکھا ہے کہ سکینہ خدا کی جانب ہے ایک اوج ناطقہ تھا۔ جب بنی اسرائیل کسی بات میں اختلاف کرتے تواس تابوت کے پاس آکر بیان کرتے اور ووروح جواب دینی اوران کاشیہ وور ہوجاتا۔

تفاسیر میں تکھا ہے کہ اب وہ تا ہوت، عصائے موتیٰ سمندر میں ہے اور قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔

rii i

مئى 2015ء

## انقلابي

#### مريم کے خارے

وہ امریکن سی آئی لے کی نظروں میں دنیا کا سب سے خطرناك شخص ہے جب که دیے کچلے افراد اسے مسیحا فراردے رہے تھے۔ اس کے نظریات خواہ کچہ بھی ہوں مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا که وہ دیے کچلے لوگوں کے لیے مسیحا ثابت ہو رہا تھا اور سیرمایه داروں کے لیے جلاد. اس چنگی معرکوں میں اس ہے جگری سے حصله لیا که دشمن بھی تھرا اٹھے مگر سی آئی لے کے حمایت یافته لڑکوں نے اسے موت کے گھاٹ اثار دیا.





جرمن نواد ریاستوں میں نازی ازم کی راہ ہموار کر دی تھی۔مغرب کے نزد یک بیزیادہ برا خطرہ تھا کیونکہ بیان کے اپنے اعمر ہے جنم لے رہا تھا۔اس لیے نی الحال امریکا اور اس کے اتحاد ہوں نے سوشلزم کونظر انداز کیا اور اس نے

منى 2015ء

بیسویں مدی کا تیمرا مشرہ اس کاظ ہے بہت انکامہ خیز تھا کہ ایک طرف تو سرمایہ داری کے متوازی سوشلزم کی تحریک پردان پڑے رہی تھی اور دوسری طرف بوری میں شدید معاشی بحران نے جرشی ادر اس سے کھی

PAKSOCIETY1

ملهنامسركزشت

ایشااور جنوبی امریکا کے خطوں میں اپنی جڑیں پھیلا نا شرد ک کردی میں۔ وہاں پائی جانے والی بھوک، غربت، جہالت اور بیار یوں نے سوشلزم کو ایک قدرتی راہ فراہم کی میں۔ ارجنائی بھی اس ونت مشکل حالات سے گزرر ہاتھا۔ معاشی حالات دگر کوں تھے اور امیر دل وغربیوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ بیونس آئرس اور دوسرے شہروں میں امرا کے محلات کے ساتھ ساتھ غربیوں کے جمونپر یوں کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ می سوجو دفقا۔ ملک کی بیشتر دولت اور زمین چند ہاتھوں میں سٹ کررہ کئی میں۔ اس وجہ سے جنوبی امریکا کے اس دوسرے بڑے ملک میں نوسے فیصد لوگ غربت کے اس دوسرے بڑے ملک میں نوسے فیصد لوگ غربت

شال مشرقی ارجنائن کے ایک متوسط شرروزار بوسانیا فے کے متوسط خاندان میں پہلے بیجے نے جنم لیا۔ ارنسٹو میورالانج اور سیلیا ڈی لا سرینا کو کیسا کی ہے میلی اولا دی میں جگر پہلا جٹا بھی تھا۔ انہوں نے اے باپ کا نام دیا اور اے ارنسٹو کورا کے نام سے بہتمہ دیا گیا۔اس خانمان کالعلق الین کی کالونی باسک ہے اور نسلی تعلق آئر لینڈے تھا تر ہاسک اور اپین آنے کے بعد انہوں نے اسپینش رہم ورواج اور نام اپنا لیے تھے۔باسک ہے اس خاندان نے ہجرت کی اور ارجنٹائن آ کرآیاد ہو کیا۔اس ونت ارجنائن التبينش مهاجرون كي آباجگاه بناموا تعا\_مغرلي بورپ کے دومما لک اہمین اور برتکال نے جنوبی امریکا کے ان بڑی زین والے مما لک یعنی ارجنٹائن اور پرازیل کو ای توجه کا مرکز بتایا ہوا تھا۔ مرجلدات میں برازیل اور پر نگال ار جنائن سے وست بردار ہو کیا اور ان ملکوں میں ان دو ممالک کے افرادآ باد ہونے لگے۔مصدیوں پرانی آ دیزش آج بحي برقرار ہے۔

ارنسٹو خوش شکل اور خوش مزاج بچے تھا۔ اس کے بعد چہرے پر ہمہ وقت مسکرا ہث موجود رہتی تھی۔اس کے بعد کے بعد ویک سال کے چار بہن بھائی دنیا میں آئے اور ارنسٹو نے انسانوں سے ہمدردی اور ان کی مدد کا آولین سبق ارنسٹو نے انسانوں سے ہمدردی اور ان کی مدد کا آولین سبق کمرے مامل کیا جب وہ اپنے بہن بھا نیوں کو سنجا لئے میں اپنی ماں کی مدد کرتا تھا۔اس کا باپ ایک متوسط طبقے کا عبر اور طازم چیشہ تھا۔ گراس کی ساسی ہمدریاں واضح تاجر اور طازم چیشہ تھا۔گراس کی ساسی ہمدریاں واضح تعمیں۔اسپینش مول وار میں وہ ری پہلٹز کا حای تھا اور جب ارنسٹو نے ہوش سنجالا تو عام طور سے اس کا جمود اس کا جمود اس گمراان پناہ گزینوں سے بھراد کھا جو خانہ جنگی کے ہاتھوں گمراان پناہ گزینوں سے بھراد کھا جو خانہ جنگی کے ہاتھوں

PAKSOCIETY1

ع ترک وطن کرکے ارجنٹائن چلے آرہے ہتھے۔ اسپیدیوں کے جھزے سمندر پارکر کے بیماں تک چلے آ ہے تتے ادرارنسٹو کی سے خوادرارنسٹو کی سے بہاں تک چلے آئے تتے ادرارنسٹو کی سے بہاں تک چلے آئے تتے ادرارنسٹو کی سے بہاں تک کھی میں پہلائل دیکھا۔ جب مخالف پارٹی نے اس کے کمریش رہنے والے چند پناہ تا کر بینوں پرحملہ کیااوراس لڑائی میں ایک فخض مارا کمیا تھا۔
را اس لڑائی کے بعد کیورالائی ایے اہل خانہ کو الے کر

خالف پارٹی نے اس کے کمر میں رہنے والے چند پناہ
گزینوں پر حملہ کیااوراس لڑائی میں ایک خض مارا کیا تھا۔
اس لڑائی کے بعد کیورالائ اپنے اہل خانہ کو لیے کر کھیم سے کے لیے ایک مضافاتی فارم میں جاکرروپوش ہوگیا
تھا۔ یہ وہ وقت تھا جو کمسن ارنسٹو نے اپنے ماں باپ ادر بہن
مما ئیوں کے ساتھ گزارا تھا۔ گھر میں اے عام طور سے گئی گئی
دن اپنے باپ کی صورت دکھائی نہیں وی تھی۔ اس فارم میں
وہ سارا دن باپ کے ساتھ رہتا تھا اور یہاں اس نے شطرن کے
کمیانا کی میں چند دنوں میں وہ اس کھیل میں اتنا رواں ہوگیا
کہ بارہ سال کی مر میں وہ ملک کیم ٹور نامنٹس میں شرکت
کرنے دگا تھا۔ شطر کے بعد اسے رکبی کا شوق تھا۔ حالا نکہ
دونوں متناد کھیل ہیں۔ ایک میں ذہ بن اور دوسر سے میں جسم
دونوں متناد کھیل ہیں۔ ایک میں ذہ بن اور دوسر سے میں جسم
ساتھال ہوتا ہے۔ چو دہ سال کی عمر میں وہ یو نین مقابلوں میں
استعال ہوتا ہے۔ چو دہ سال کی عمر میں وہ یو نین مقابلوں میں

حصہ لینے لگا۔ ایک طرف وہ کھیلوں کا شیدائی تھا تو ووسری

طرف دواعلیم کے معالمے میں بھی بنجیدہ تعا۔

سوری و و سے کے بعد اس کا بیشتر وقت مطالع میں گزرتا تھا۔اس کی سائ تربیت براہ راست ان محفلوں ہے ہورای می جن میں بورپ اور جنوبی امریکا کے اہم لوگ شريك ہوتے تھے۔ان میں مختلف الخيال اوگ تھے۔ يوں اے مختلف طقہ انے ساست کے بارے میں جانے کا موقع ملا۔ اگر جہان میں بہت کم ایسے تنے جوسوشلسٹ نظام کے حای ہوں مرارنسٹونے خاص طور سے سوشکزم میں دل چھی محسوں کی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں روس کا كردار نہ ہونے كے برابر تماليكن جيے جيے ہے جنگ آ كے برحتی رای \_ سوویت بونین کا کردار کمل کر سامنے آنے لگا۔ای مناسبت سے سوشکزم کی اشاعت مجی ہونے لگی۔ اسٹالن کراڈے جرمنوں کی پہیائی نے ریکا کیسودیت ہونین کوایک عالمی طافت کا درجہ د ہے دیا تھا۔اور پھرمشر تی یورپ کے مما لک کواینے زیر نگین لا کرمودیت بونین نے مغرب کی طرف بھی چین قدی شروع کر دی۔ جنگ عظیم کے بعد سوشلزم کی چیش قدی میں مزید تیزی آئی اور خاص طور ہے جوبی امریکا کے ممالک اس کی توجہ کا مرکز بنے لگے۔ان میں ایک ارجنٹائن بھی تھا۔

متوسط مراورغريبانه علاقے من پرورش پانے والا

مابىنامەسرگزشت

144

مئى 2015ء

ارنسٹو مجھس فطرت ادر ان تھک تنت کا مادی تھا۔ اس کے اندر کچھ کر گزر نے کا جذبہ کوٹ کر بجرا ہوا تھا۔ اس کی کسنی میں یہ بارہ صفتی دیچھ کر اس کے باپ لائخ نے اپی دُائری میں لکھا۔ 'میرے بیٹے کود کھے کر لگتا ہے کہ اس کے اندر سے معنوں میں اپنے آئرش آبا واجداد کی ہے چینی اور حریت پہندی موجود ہے۔''

جب ده این ارد کر دموجود بجوک اورغربت دیکه آپو وہ ان لوگوں کے لیے پکھ کر گزرنے کو بے تاب ہو جاتا۔ ا بھی وہ پندرہ سال کا جھی ہیں ہوا تھا کہاس نے بھو کے بچوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے مقای شہرت حاصل کرنی سمی ۔ جب وہ کمرے لگا تو بیجے اے کمیرلیا کرتے تھے۔ اس کے جیب خرج اور وہ جو کھیلوں سے کما تا تھا اس کا بڑا حصہ ان غریب بچول کا پیٹ بھرنے میں صرف ہو جاتا تمایہ جس سال جنگ عظیم حتم ہوئی ای سال اس نے اسکول ك تعليم مكل كربي - جنك كي آخري دنوں ميں اس كے كھر میں چھے میراسرارافراد کی آیہ بھی ہوتی تھی اوراہے بعید میں پتا چلا کہ وہ ایک خفیہ یہودی تنظیم کے لوگ تھے جو جنگی جرائم میں ملوث فرار ہونے والے تازیوں کوجنو بی امریکا میں تلاش كرر بے تھے۔وہ بھى بيس جان كاكداس كے باب نے ان لوگوں کی مدد کی تھی یا تہیں۔اس کا باپ مذہب پسند مہیں تھا مروہ يبود بول كے خلاف بھى تبيل تھا۔ارسٹوكوي بات بندمیں می کہ یہودی غرب کے تام پر دوسرول کی زیمن مین کراپناوطن بنانے کی کوشش کررہے تھے۔شایرای وجہ ے وہ ساری عمر اسرائنل کا شدید ترین مخالف رہا اور کہتے میں کہ اس کی موت میں اسر انگیوں کا بھی ہاتھ تھا۔

ابھی وہ جوان تھا اور زندگی کے ان کھوں سے لطف اندوز ہور ہا تھا کہ اچا تک دے کے ہے در ہے حملوں نے اسے ان تمام مشاغل سے دور کر دیا۔ وہ ایتھیٹ تھا۔ اعلیٰ درجے کا تیراک تھا۔ رجمی، فٹ بال اور گولف کا کھلاڑی تھا۔ کھیلوں میں انے شوئنگ پہندتھی اور نوعمری میں اس نے ہیر میں نشانے باز کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ وہ ان تھک ما تیکل چلانے کا عادی تھا اور چھ چھے کھنے مسلسل سائیل چلانا ما تیکل چلانا ہیں کے لیے معمولی بات تھی۔ اس نے پیشہ وررجی کھیلی اور وہ یو نمین کے کلب یو نیورسٹیز اریوڈی بیونس آئرس کا اہم ترین کو جہ سے کھلاڑی تھا۔ اس کے جارحاند انداز اور رویے کی وجہ سے اسے کلب میں 'اڑنے والا تھا اس موذی بیاری نے اسے دانس وقت جب وہ اویر جانے والا تھا اس موذی بیاری نے اسے دیا وی اسے دیا وہ اویر جانے والا تھا اس موذی بیاری نے اسے دیا وہ اویر جانے والا تھا اس موذی بیاری نے اسے

عظ کے اس است پائیں۔ دیا۔ امید نش بھی دیت ہے۔ اشرات نے ال کا برنیما کئی کی دراتھا۔

ال لي فرانات اللي لي زند كي دو مسول على تقسيم ر بن صلى - ايك الدينه وان كي روشني شرن بوتا تما - جب و وشاذ ی کمر نن بایاماتا تعابه ممرلی کلیان اور تعمیل محدان اس کی جوال کام: ایت ہے۔ او کوں سے ملناءان کی مدد کرنا اور النين دو ت بنانا ان انون اس مح حريف مسرف لميل کے میدان میں :و تے ہے۔اس کی خوش مزاجی اور شوخ طبیعت اس کے نخالفوں کو بھی اس کا دوست بنا ویتی تھی۔ تمر اس کے دن کے بیاسی ناواقف سے کہ سورج غروب ہوتے ہی ارنسٹو کی زند کی کا دوسرا دورشروع ہوتا تھا۔تب دہ اینے کمر اور اس بیس بیشتر وقت اپنے کمرے میں پایا جاتا تھا۔ادلی زوق اور کتاب سے محبت اسے وریے میں کی می ۔ای کے کمر میں تین ہزار سے زیادہ کمایس میں اور ب ای منرور میں کہ ارنسٹوا ہے ہے پناہ شوق مطالعہ کی تسلین کر سے۔ بورب، امریکا اور لاطین امریکا می اسپیش زبان من للمنے والا کوئی ادیب اور شاعر ایسامیس تھا جس کی للمی کوئی بی چزای کی نظروں سے گزرنے سے رو تی ہو۔ابتدائی طور پر اس نے اسپیش اور لاطبی زبانیں سیمی تھیں۔ بعد بی اس نے انگریزی اور روی زبانوں بی جمی مہارت حامل کی۔ان حاروں زبانوں کا ادب اس نے اييے ذہن يل محوليا تھا۔

اے مرف مطالع کا شوق نہیں تھا۔ وہ ادیوں،
فلاسٹروں ، سیاست دانوں اور معیشت دانوں کی کتابوں
میں جو جھے پہندا تے انہیں اپی ہینڈراکٹنگ میں نوٹ کر لیا
تھا۔ پھروہ ان نوٹس پراپ تبرے بھی لکھتاتھا۔ نوجوانی میں
دہ کورجی مفامین لکھتا تھا اور شاعری کرتا تھا مراس نے اپی
دہ خورجی مفامین لکھتا تھا اور شاعری کرتا تھا مراس نے اپی
سکی کوئی چیز جھپوانے کی کوشش نہیں کی۔ تاریخی شخصیات
میں اے ماتما بدھا در ارسطولپندتھا۔ اس نے اپی نوٹ بکس
میں کی جگہوں پر ان کے حوالہ دیتے ہوئے ان کے انتی بھی
بنائے تھے۔ ان کے ساتھ اے برٹر بنڈرسل مجت اور جریت
بنائے تھے۔ ان کے ساتھ اے برٹر بنڈرسل مجت اور جریت
بنائے تھے۔ ان کے ساتھ اے برٹر بنڈرسل مجت اور جریت
وجہ سے پہندتھا۔ نفیات میں اس کی پہند بدہ سجیکٹ فلفہ
دیامتی ، انجیئر میں دوران تعلیم اس کے پہندیدہ سجیکٹ فلفہ
ریامتی ، انجیئر می ، لوٹیکل سائنس ، سوشیالو تی ، تاریخ اور
آرکیالو تی تھے۔ ارتسٹو کا ریہ روی اس کے قریب ترین
آرکیالو تی تھے۔ ارتسٹو کا ریہ روی اس کے قریب ترین

مابسنامهسرگزشت

روستوں اور احباب سے بھی پوشیدہ تھا۔ حدید کہ اس کے مال باپ اور بهن بمائی جمی اس کی رات کی ان سر کرمیوں كے بارے يس بہت م جائے تھے۔

1948 من ده يو نيورځي آف بيولس آئرس مين میڈیکل کے ایک طالب علم کے طور پر داخل ہوا۔ بیونس آئری روز ریوسانتا نے کے مقابلے میں بڑا اور ثقافت ے مالا مال شرمقا۔ بہاں اس کی دِل جسی کی بہت ی چزی میں۔ مرجرت انگیز طور پراہے بھی بولس آئری پہند تہیں آیا۔شہروں کے مقالبے میں اس کی ول چھپی ہمیشہ چھوٹے دیہات اور جنگلوں سے رہی می ۔اس نے دوران لعلیم می جنوبی امریکا کی میر کا اراده کیا۔ یہاں اس کا سب ہے اچھا دوست البرثو كريناؤ و تعا۔ان دونوں نے مل كر یرد کرام بنایا کہ موڑ سائکل پر پورے براہ اعظم کا ٹرپ کیا جائے۔اس کے لیے انہوں نے یو نیورش کی سالا نہ چمٹیوں كا انتخاب كيا-1950 من انهول في الل سفر كا آغاز ارجنٹائن کے ایک دیمی علاقے ہے کیا۔ تقریباً ساڑھے ے ار ہزار کلومیٹرز طویل بے سنرتھا۔ان کے پاس زیادہ رام نہیں محی اور موٹر سائیل بھی معمولی ی تھی جس میں ایک چھوٹا الجن فث تعابه جب ان کے پاس رقم حتم ہو جالی تو وہ کہیں کام اور محنت مزدوری کر کے بیرم جمع کر لیے اور آ مے سز کرتے تھے۔ جب ان کی بائیک خراب ہولی تو وہ خوواس کی مرمت کرتے تھے۔جمرت انگیز طور پر ان کا پیطویل سفر كامياب رمااور وه كولمبياتك كئے تے۔اس كاميالى سے حوصلہ یا کرانہون نے ایکے سال زیادہ طویل سفر کا پروکرا م بنايا جوآثه بزار كلوميشرز طويل تعا\_اس سغر كانقطاع وج سان بابلوليبركالوني بيرومس چند ہفتے كا قيام تمايدوه مكه ب جهال ے دریائے امیزون کا آغاز ہوتا ہے۔ انہول نے یہ چند ہنتے وہاں رمنیا کارکے طور پر کز ارے۔

مرتغرع اورمعلومات کے نقطانظرے کے جانے والے بیرسنر جلد کیورا کے نقطہ نظر میں تبدیلی کا باعث بن منے۔ جب وہ دیم کما کہ اس بڑے اور وسائل ہے مالا مال تراه المقلم میں ہر طرف بھوک اور غربت کا ڈیرہ ہے اور اس کی وجہ پیدادار میں کی نہیں ہے۔ بلکہاس کی وجہ چندافراد کا تمام دولت برقابض موجانا تقار جوب لگام سرمايد داري نظام کا ایک منطق متیجہ تھا۔اس نے چلی میں تانیے کی کانوں میں کام کرنے والے کان کول کی حالت زارویکمی۔انہیں

PAKSOCIETY

ان کی چودہ مھنٹے کی جان تو ریحنت کا صرف اتنا صلہ ملیا تھا کہ وہ جسم و جان کارشتہ برقر ارر کھ عیس۔ ونیا کے چند سروترین صحراؤں میں ہے ایک صحرائے آٹا کا ما ٹیں اے ایسے لوگ لے جن کے پاک سرور میں راتی گزارنے کے لیے ایک مبل تک مہیں تھا۔ حالانکہ وہ محنت کر کے کماتے تھے اور سرمایدداری نظام کابراه راست نشاند تھے۔

ماجو پیچو کے تاریخی مقام کا سنرکرتے ہوئے اس نے بلندعلاقوں میں ایسی غربت دیکھی جس کا اس نے تصور تہیں کیا تھا۔ جب اس کا داسطہ ان لوکوں سے پڑا تو وہ لوگ بھی امير لكنے لکے جنہيں وہ اپنے شہر میں غریب مجھتا تھا۔اس سغر میں اس نے پہلی بارمحسوں کیا کہ غربت کا تعلق وسائل کی کمی ہے ہیں بلکہ معاتی نظام ہے ہے۔اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا که ایک بی نظام جو بورب اور شالی امریکا می كامياب ہے وى نظام لا بلنى امريكا اور ايشيا ميں كيول یا کام ہے؟ کیااس کی وجہ یہ ہے کہ بدنظام کی خاص خطے یا سی خاص براہ اعظم کے مفاوات کی عمیل کے لیے تعالیل دیا کیا ہے۔ جب وہ اپنے آس یاس دیکمآاوران دوسغروں میں اس نے جود کھا تھااس ہے اے لگتا کہ غربت ، بعوک اور بیار بول کا براہِ راست ذیتے دار بیرمعاتی نظام ہے۔ كيونكداس كے تمام ذے دار اصل من سرماييد دارى كے نما ئندے تنھے۔ وہ ملک کی معیشت، تجارت ،سیاست اور میڈیا پر جھائے ہوئے تھے۔ سر دور ، کسان اور کان کن سبان کے غلام سے۔

ان دنوں ہیروجنولی امریکا میں سوشلزم کا مرکز بتا ہوا تما۔ خاص طورسیسان یابلوکی لیبرکالولی اے ایک ارمنی جنت کی طرح تھی ۔ جہاں کموزم کالملی تجربہ کیا جار ہا تھا۔ اس کالولی اور یہاں موجود کھیتوں کا شار دنیا کے بلند ترین رہائی علاقول میں ہوتا تھا جہال رات کے وقت ورجہ حرارت ہمیشہ منی میں جلاجاتا تھا، جا ہے موسم شدید کری کا كيول ندہو- يهال سب كام ل جل كر كے جاتے تے اور اس کے نتیج میں جو حاصل ہوتا تھا وہ سب کی ملکیت ہوتا تھا اورسب کو برابر کاملیا تھا۔ یہ جگدان لوگوں کے لیے خاص طور ے اہمت اختیار کر گئی تھی جو اس دنیا میں اسکیے ہتے۔ لیبر کالونی ان کے لیے کنبہ بن کی تھی۔اس سنر کے ووران کیوریا اہے مشاہدات اور تجزیے ایک ڈائری کی صورت میں لکستا ر ہاتھا اور اس نے اس کا نام''موٹر سائنگل ڈائریز'' رکھا۔ بعدين بيدائر يزنو يارك ثائمنر مين شالع موتين اورانبول

مابسنامسركزشت

نے جیسٹ سیر کا امزاز حاصل کیا۔ 2004 بس ای نام کی ایک فلم بن اور اس نلم نے بیشار ایوار ڈاور بڑی آعداد میں موامی توجہ حاصل کی تعی ۔

کیورانے پہلاسنر بہت تیزی سے اور مختمر مت میں ممل کرلیا تھا مکر دوسرا سنراس نے رک کراور آ رام ہے کیا تھا۔اس سنر میں وہ پورے ارجنٹائن، چلی، پیرد ۱۰ یکوے ڈ در مکولمبیا، وینز ویلاا ور بانامہ سے ہوتا ہوا میا ی فلوریڈا تک کیا تھا۔ دوسرے سنر میں اس نے تغریباً یمی روث ا ختیار کیا مگر اس بار اس نے کئی ذیلی سنر مجسی کیے اور وہ امیزون میں بھی گیا تھا۔ دریا کاسنرایک الگ ایڈو پڑتھا جس میں اس نے ایک نی دنیا دریافت کی۔ اے پا جلا کہ اس براه اعظم کا برانا رداج کیا تھا اور اب بھی یہاں قدیم کسل کے لوگ آباد تھے۔ مکراس سفر میں اس نے ان تمام ملکوں کو ایک الگ ملک کی نظر ہے تہیں ویکھا بلکہ اس نے بورے براہ اعظم کوایک و مدت کی صورت میں دیکھاا دراس نے محسوں کیا کہ یہاں کے سائل ایک ہے ہیں اور ان کاحل بھی آپس میں جزاہوا ہے۔اس نے ایک ہی بناسر مدکے لاطبی امريكا كا خواب ويكها جس كا هجر لاطيني بسيانك مو-يمي خواب بعد ش اس کی تریت پسند مرکز میون کا مرکز بنا۔

دوسرے سفر ہے واپسی پراس نے تعلیمی سلسلہ شروع کیا اور 1953 میں میڈیکل کی ڈگری حاصل کی۔ اب وہ خود کو ڈاکٹر ارنسٹو گیوریا کہہ سکتا تھا۔ مگر اس نے زندگی میں بھی خود کو بہ حیثیت ڈاکٹر شعارف نہیں کرایا۔ اس کی بجائے اس نے خود کو اصلاح پند کہلوانا شروع کرویا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا۔ ''میں نے لاطین امریکا کے دوسنر کے اور اس دوران میں میں نے خود کو غربت، بھوک اور بہاری ہے شعا۔ غربت اسی تھی کہ لوگ آیک ہوک بیاری میں میں نے تھے۔ باپ اپنے نیچ کی بھوک اور بہاری ہے موت یوں قبول کرتے تھے جیسے بیکوئی غیراہم حادثہ ہو۔ تب میں نے جانا کہ مرابہ داری نظام لیلوں کوختم حادثہ ہو۔ تب میں نے جانا کہ مرابہ داری نظام لیلوں کوختم کردیتا ہے۔''

مردیا ہے۔
اس نے محسوں کیا کہ ان اوگوں کو مدد کی ضرورت ہے

کیونکہ وہ اپنی مددخود کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تب اس
نے ڈاکٹری اور دواؤں کا بکس ایک طرف رکھنے اور حالات
تہدیل کرنے کے لیے ساتی اور حملی مزاحت کے میدان
میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اے اپنے لیے ایک موزوں پلیٹ
فارم کی ضرورت تھی اور سے پلیث فارم اے ارجنٹائن میں نظر

انس آر ہاتھا۔ ملک کی اہمیت اس کی نظروں میں ہیلے ہی گئم ہو چکی تھی اس لیے اسے یہاں سے نکلنے میں کوئی بچکچا ہث محسوس نہیں ہوئی ۔ وہ ایک بار پھر سفر پر روانہ ہوااور اس بار وہ اکیلا تھا۔ اس بار وہ بولیویا، پیرو، ایکویڈرو، پاٹا مد، کوسٹا ریکا، نکارا کوا، ہنڈ وراس اور ال سلواڈ ور گیا۔ اس کی آخری مزل کو ئے مالا تھا۔ جب وہ کو نے مالا پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے جس پلیٹ فارم کی تلاش تھی۔ وہ

-5- 4

اس وقت صدر جیک ار بنزگز مان ایک جمهور ی منتخب مدر بن كر ملك مين املاحات كا جامع يروكرام جلار ما تها اور اس میں سب ہے اہم زمین کی املاحات تھیں۔اس وقت کو کے مالا میں بیٹتر زری زمن چند برے جا کیرداروں اور کمپنیوں کے قبغے میں میں۔ان میں خاص طور ہے بونا پھنڈ فروٹ فارمز مہنی اہم می کیونکداس کے پاس لا کھوں ایکرز من می اوراس کے فارمز پر ہزاروں افراد کام كرتے تھے۔جب كويرانے ان فارمز يركام كرنے والے مردوروں کی مالت ویکمی تو اس نے ایے ایک خط میں یونا یکند فروٹ فارمز مینی کوایک سر مایه داری ہشت یا قرار دیا۔ مشکل ہے دی ایکررتے پرکام شروع کرنے والی اس مینی نے دوعشرے میں ملک کی دس فیصد سے زیادہ زرجی ارامنی پر قبضه کرلیا تھا۔ مپنی کا طریقہ بیتھا کہ وہ غریب اور معمولی زمین رکھنے والے کسا توں کو ملازمت کالا کے د ہے کر ان کی زین فرید لیتی اورز من کے مالک کو ملازم رکھ سی تھی۔ جب وہ کسی علاقے کی بیشتر زمین پر قابض ہو جانی تو دہاں ای مرصی کے معاوضے دی جو کم ہوتے ہوتے برائے نام رو کے تھے۔

ایے یں جیب اریز نے اصلاحات کا نعرہ لگایا تو عوام نے اے بھاری اکثریت سے دوٹ دیا۔اس نے صدر بنے کے بعد حسب وعدہ اپ اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآیہ شروع کیا۔اس کے تحت متعدد بڑے جا کرداروں ادر کمپنیوں سے زین واپس کی جائی جو وہ آباد نہیں کرتے ہے۔ لاکھوں ایکڑز زیمن لے کران ہے زیمن کسانوں میں بانی کئی جو فلاموں کی می زندگی بسر کر زیمن کسانوں میں بانی کئی جو فلاموں کی می زندگی بسر کر رہے تھے۔مرف بونا کئٹ فروث فارمز سے سواد ولا کھا کی خرفین رخین حاصل کی کئی۔اس قدم نے ندمرف نیلے طبقے کوزیمن کہ ما مال کی کئی۔اس قدم نے ندمرف نیلے طبقے کوزیمن کا مالک بنادیا بلکہ سرمایہ داروں اور ان کی کمپنیوں کو بجور کیا کہ دہ ای طازیمن سے بہتر سلوک کریں اور آنہیں ان کی کہنوں کو بھور کیا کہ دہ واپ طازیمن سے بہتر سلوک کریں اور آنہیں ان کی

مابستامهسركزشت

کنت کا درست معاوضہ دیں۔ کیویرائے ان لوگوں کی حالت خود بدلتے دیکھی اور وہ محسوں کررہا تھا کہ یمی ماحول اس کے لیے ہے یہاں ایک ہے حریت پسندگی روح سرشار ہوجاتی ہے۔ مگر ساتھ ہی وہ جانتا تھا کہ مغرب ان اصلاحات کواتی آسانی ہے قبول نہیں کرے گاوہ انہیں تاکام بنانے کی ہمکن کوشش کرے گا۔

یہاں کیورا کی طاقات بلدا گاڈیا اکوشا سے ہولی۔ وہ پیرو سے تعلق رکھنے والی ماہر معاشیات میں اور امریکن یا بولر ابولیوشنر الائنس کی سرگرم تمبر اور مشیر تھی۔ کیوریا ہے اس كى اولين ملاقات ايك مباحة عن مولى جهال كيوران تقریر کے دران این مجم مشاہرات بیان کے اور بھرلاطین امریکا کی دعدت کا اپنا خواب پیش کیا۔ ہلٹرا اس ہے متاثر ہوئی۔ماجے کے بعد اس نے کیورا سے ملاقات کی اور اے پیشش کی کہوہ اے اربز حکومت کے اعلیٰ حکام ہے ملاقات کراسکتی ہے۔ وہ یہاں رہ کر بہت کام کرسکتا ہے۔ کیورا بہاں کام تو کرنے آیا تھاوہ راضی ہو گیا اور بلڈانے جلداس کی طاقات اعلیٰ سر کاری حکام ہے کرانی مرکبوراکو سر کارنی حکام ہے ان حریت پسندوں ہے دل چھپی تھی جو كوبات فرار موكركو ي مالا على جمع مورب تع \_جولاني 1953 میں کیوریا کی ان پناہ کزینوں سے اولین ملاقات ہولی اور دہ نیڈرل کاسترو ہے متعارف ہوا۔ نیڈرل کاسترو نے اس کے رابطے کا کرم جوتی ہے جواب دیا اور کہا جاتا ہاس کا معروف لقب جی اصل میں فیڈرل کا سترونے استعال كيا تقا- جي بماني كمعنول جي ليا جاتا ہے۔

فیڈرل کاسرو کیوبا کے مدرمون کاؤا بارائم پر
تاکام قاتلانہ حلے کے بعدروپیش تعااور دوپیش کے دوران
تحریک چلارہا تعا۔ بہترین باحول اور دوستوں سے قطع نظر
پی کیوبرا کی مالی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے
میڈیکل اسکالرشپ حاصل کرنے کی کوشش کی عمروہ ناکام
میڈیکل اسکالرشپ حاصل کرنے کی کوشش کی عمروہ ناکام
مہارا جواس کے اخراجات برداشت کرتا۔ کوئی نیس جانیا تھا
کہ ان دنوں اسے بعض او تابت پوراون فاقے سے گزارنا
پر تا تھا۔ ہلایاس کے نزدیک تھی عمروہ بھی اس کی مالی حالت
پر تا تھا۔ ہلایاس کے نزدیک تھی عمروہ بھی اس کی مالی حالت
براہ داری کے بردھتے اثرات کی فکر تھی جس کے
ماریکا جس ما یہ داری کے بردھتے اثرات کی فکر تھی جس کے
براہ داست اثر اس خطے کے سامی اور معاشی حالات پر

نے آ مرکاراوس کا سلو کی حمایت شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سوویت یونین کا بیہ حال تھا کہ دہ کھل کر اپنے اتحاد بول کی بدو بھی نہیں کرر ہاتھا۔

مسى 1954 ميں چيكوسلوا كيەسے اسلىح كى ايك كھيپ اربزانظامیے کے بیجی کی۔اے بہانہ بنا کری آئی اے نے کارلوس کاسلو کی ملیشیا کواسلیح کی فراہمی شروع کروی۔ یہ ایک آزاد ملک اور اس کی منتخب حکومت کے خلاف براہ راست حملہ تھا۔ جی کیورانے غصے سے بے تاب کر اس کی مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے ایک کمیونسٹ ملیشیا میں شمولیت اختیار کرلی جو گوئے مالا اور اس خطے میں دوسرے ملکوں میں موجود سوشلسٹ تح یکوں سے تعلق ریکھنے والے نو جوانوں نے قائم کی تھی۔ مگران کے یاس اسلح اور تربیت کی کمی تھی اور وہ کارلوس کی بہتر تربیت یا فتہ اور جدیدا سلھ ے لیس ملیشیا کا مقابلہ نہیں کریا رہے تھے۔ان کی ہے مملی ے مایوں ہو کر کی کیورانے بونٹ چھوڑ دی اور ملیشا کے میڈیکل کور میں خدمات انجام دینے لگا۔اس دوران میں اس نے ایک بار بھرلڑائی میں شمولیت اختیار کی ادر اس کا خِاتمہ بول ہوا کہ مدرجیک اربز نے جان بحانے کے لیے میلیکو کے سفارت خانے میں پناہ لے لی اور این غیر ملکی اتحاد یوں ہے کہا کہ وہ جان بحانے کے لیے کوئے مالا چھوڑ كريطے جا ميں۔

حالات یک دم بول کے تعے۔ایک سال کے مقر عرصے على سوشلست بسيا ہورے سے اور كارلوس كى مليشيا تنزى ہے آ کے برھ كر ملك كے تمام اہم مقامات ير قابض ہو جلی تھی ۔ سرکاری فوج متھیار ڈال جلی تھی اور کچھ موشلسٹ کردی سزاحت کر رہے تھے مکر ان کی سزاحت میں جان مہیں می۔ جی کیورانے ارجنتائ کے سفارت خانے میں پناہ لے لی تھی مگروہ وہاں سے سلسل مزاحمت کارول کی حمایت اور حوصله افزائی کرر با تھا۔اس وفت وہ کارلوں کے قاتل دیتے کی نظروں میں تھااورا کروہ ان کے باتھ آجاتا تو اس کی کہائی بہت سیلے حتم ہو جالی۔ کارلوس انظامیہ فعاس کے بیانات پرارجنٹائن سے با قاعدہ احتجاج کیا تھا۔اس پر ارجنٹائن کی حکومت نے کاراوس انتظامیہ ہے ندا کرات کے اور بالاخراس ہے ایک یاس حاصل کرلیا جس کی مددے کی کیورا بہاں سے باہر جاسکتا تھا۔ کوئے مالا حکومت نے مناسب سمجما کہ ای طرح اس سے جان چیز الی ماے اور وہ چند نفتے بعد۔ وہاں نے نکل کرسیسیو پہنچ کما۔

مابىنامەسرگزشت

148

OMINE BIBRARY

FOR PAKISTAN

کوسے مالا ہیں قیام کے دوران پی کیورا کو اس وقت اپنی زندگی کاسب سے بڑا جذباتی دھیکا پہنچا جب اسے معلوم ہوا کہ ہلذا کو گرفآد کرلیا گیا ہے۔ ہلڈا جیکب اریز کی معروف جمایتی اور اس کے لیے کھل کر کام کرنے والے کارکنوں ہیں ہے تھی۔ ملک پر کنٹرول عاصل کرتے ہی کارکنوں ہیں ہے تھی۔ ملک پر کنٹرول عاصل کرتے ہی کارلوس کے ذیتے اسکوا ڈیے ایک طرف تو تل وغارت کری کا بازار گرم کر دیا تھا۔ چن چن کرسیاسی کارکنوں کو بلاک کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ معروف شخصیات کو گرفآر بھی کیا جا جا تھا۔ جواعلی شخصیات فرار نہیں ہو گی تھیں وہ گرفآر کر لی میں اور ہلڈا بھی ان جی سے ایک تھی۔ بہت ہے گرفآر کر لی شدگان بھی ددبارہ نظر نہیں آئے اور نہ بی ان کے بارے شرکان بھی ددبارہ نظر نہیں آئے اور نہ بی ان کے بارے ہیں ان کے بارے ہیں۔ ان کے بارے ہیں کہی خیال تھا کہ انہیں قبل کر کے نامعلوم قبروں میں دفتا دیا گیا تھا۔ ایسے ہیں ہلڈا کی زندگی کی بھی زیادہ اس میں دفتا دیا گیا تھا۔ ایسے ہیں ہلڈا کی زندگی کی بھی زیادہ اس میں دفتا دیا گیا تھا۔ ایسے ہیں ہلڈا کی زندگی کی بھی زیادہ اس میں دفتا دیا گیا تھا۔ ایسے ہیں ہلڈا کی زندگی کی بھی زیادہ اس میں دفتا دیا گیا تھا۔ ایسے ہیں ہلڈا کی زندگی کی بھی زیادہ اس میں دفتا دیا گیا تھا۔ ایسے ہیں ہلڈا کی زندگی کی بھی زیادہ اس میں دفتا دیا گیا تھا۔ ایسے ہیں ہلڈا کی زندگی کی بھی زیادہ اس میں دفتا دیا گیا تھا۔ ایسے ہیں ہلڈا کی زندگی کی بھی زیادہ اس میں دفتا دیا گیا تھا۔ ایسے ہیں

اس نے سنا کہ کارلوس انتظامیہ نے ہلڈ ااور چند دوسری قیدی عورتوں کور ہاکر دیا تھا۔ رہائی کے فوراً بعد ہلڈ ابھی سیکسیکو بی اور تی گیورا کی شادی سادگی اور بیم گیورا کی شادی اور کامیابی کے باوجود چی گیورا گوئے مالا میں جیکب اربز کی مکومت کے خاتمے پرافسر دہ اور غصے میں تھا کہا جاتا ہے کی مکومت جو توام کے ایس نے خود دیکھا کہ ایک منتف جہوری مکومت جو توام کے سازشوں اور سلے بیناوت کر کے خم کیا گیا۔ اس بغاوت کے پیچھے امریکا مناوات کی خاتم کیا گیا۔ اس بغاوت کے پیچھے امریکا مرف اپنی مفاوات کی خاطر لا طبی امریکا اور دنیا کے بیشتر ترتی پذیر مفاوات کی خاطر لا طبی امریکا اور دنیا کے بیشتر ترتی پذیر مفاوات کی خاطر لا طبی امریکا اور دنیا کے بیشتر ترتی پذیر مفاوات کی خاطر لا طبی امریکا اور دنیا کے بیشتر ترتی پذیر مفاوات کی خاطر لا طبی امریکا اور دنیا کے بیشتر ترتی پذیر بیکھیں ما خد تک پہنچ جاتی ہے۔ امریکا کا رویہ ایک مہوری ملک کا سانہیں بلکہ ایک شہنشا ہیت کے حال ملک کا بیت میں نا اس بیل ما کیا تھا کہ امریکا کا رویہ ایک بین بین کی سانتیں بلکہ ایک شہنشا ہیت کے حال ملک کا بیت نا ما میک کا سانہیں بلکہ ایک شہنشا ہیت کے حال ملک کا بیت نا کی نا اس میک کی سانتیں بلکہ ایک شہنشا ہیت کے حال ملک کا بیت نا کی نا اس نا کی نا اس نا کی نا اس نا کی نا کی

ساہے۔اس نے اپنے ایک خطاب میں کہا۔
" آخری ترتی پند جمہوری حکومت جولا طبی امریکا
میں تھی ، بالآخر اس کا خاتمہ کر ویا گیا۔ بیسب واضح طور پر
امریکا کے اشار سے پر ہوا اور امریکی وزیر خارجہ جان فوسٹر
ڈیلس براہ راست اس میں ملوث رہا ہے جوا یک اشاک
مولڈراور بونا بینڈ فروٹ فارمر کمپنی کاولیل مجی ہے۔"

اس خطاب سے ظاہر تھا کہ ہی گیوریا کا ذہن بن چکا ہے کہ لاطبی امریکا اور دنیا کے جشتر ترتی پزیر ملکوں میں

منى 2015ء

149

مابىنامسرگزشت

ای مدم استحکام ، فریت اور جموک کا بار ام یکا ہے۔ اگر

ا سے ان چیز دل کے خلاف لڑ تا ہے آتا است پہلے امریکا کے

خلاف لڑ تا ہوگا۔ وہ سے محل سے کر ن کا تھا کہ مار اسزم کا تحفظ

صرف جمہوری اقدار ہے بیس : دکا بلکہ اس کے لیے سلم

جدو جہدلازی ہوگی۔ در نہ ہرتر تی اپندمکومت کا و بی صشر ہو

گا جو کو ئے مالا میں جیک ار بنز کی مکومت کا ہوا۔ ہلڈا کیوریا

نے بعد میں اپنے ایک نوٹ میں واسلح کیا۔'' در تفیقت پہ

کو سے مالا میں حکومت کی تبدیلی تھی جس نے جی کیورا کے

ذ بن کو بدل دیاا ور وه سطح جدو جهد کی طرف مائل ہوا در نید

اس سے پہلے وہ املاحات اور جمہوریت کا جائی تعااوراس

کے خیال میں مسلسل جمہوری ملل سے تبدیلی ممکن محی - ب

ہوئی تھیں۔وہ ستبر 1954 میں یہاں آیا اور اسے فوری طور

ر سیسکوئی کے جزل استال می ایرجی سیش میں

طازمت ال متى -اس کے ساتھ ای وہ منتل آ تونوس

یو نیورٹی آف میکسکو میں لیچروے لگا تھا۔ مزید آمدنی کے

لیے وہ الطینا نیوز العجبی کے لیے نوٹو گرافر کی حیثیت ہے جمی

كام كرنے لكا تھا۔ جب بلدا سے اس كى شادى بوتى تو وه

اس قابل تھا کہ ایک خاندان کوسپورٹ کر سکے۔شادی کے

بعد بلڈانے اس کے ساتھ جو وقت کز اراا سے بعد میں اس

نے اپنی یا دواشت' میری زندگی جی کے ساتھ میں تعمیل

ے لکھا۔ ایک جگہاس نے لکھا۔" ڈاکٹر کی حثیبت سے جی

كيورا اكثرغريب ثمالك كادوره كرتا تعاا دروه افريقاتجي

كيا۔ وہ جہاں كيا اے غربت اور عام آ دى كى سميرى نے

منار کیا۔وہ اس معالمے میں اتنا حساس تھا کہ ایک بوڑھی

عورت جو ہمارے ساتھ کام کرنی تھی اور جب وہ نظر ہیں آئی

تو چی مضطرب ہوجاتا۔وہ اس کے بارے میں یو چھتا تھا۔

وہ اے کیلے طبقے کا مجولا اورنظر انداز کیا نشان قرار دیتا تھا

یں نے اس بوڑ می عورت کے لیے ایک علم بھی کہی می

اوراس میں اس نے وعدہ کیا تھا کہوہ اس کی زندگی کی بہتری

کے لیے پوری کوشش کرے گا اور اگراہے اس مقعد کے

لیے جان بھی دینا بڑی تو اس ہے کر پر نہیں کرے گا۔شاید

وہ اینے وعدے کا بہلا حصہ ممکن نہیں بنا سکالیکن اس نے

اینے مقصد کے لیے جان ضرور دے دی تھی۔ سیسیکو میں

قیام کے دوران کی گیورائے کھے برانے روابط پھراستوار

اور کہتا کہ یمی لوگ ہیں جن کے لیے وہ پچھ کرنا جا ہتا ہے۔

سيسيوآنے كے بعد في كيوراكى مالى شكلات كم

کارلوس کاسلوکی کامیانی می سرنے بنی کیورا کوجنم ویا تھا۔

ہوئے۔ان میں ایک نیولو پاز بھی تعالی کو یا کو یا کا تارک وظن تھا اور وہ وہاں سوشلسٹ حکومت کے قیام کے لیے کوش کر رہا تھا۔لو پاز نے اس کی ملاقات راول کاستر و سے کرائی اور اس نے اسے اپنے بھائی فیڈل کاستر و سے ملوایا۔نیڈل کاستر و پہلے ہی اس کے بارے میں جانا تھا اور اس نے کیوراکو ہی کہہ کرمخا طب کیا تھا۔اس سے ملاقات کے بعد چی کیوراکو اندازہ ہوا کہ لیڈر کے کہتے ہیں اور اس کے بعد پی کیوراکو اندازہ ہوا کہ لیڈر کے کہتے ہیں اور اس کے عزائم کیا تھے۔ وہ کیوبا سے ڈکٹیٹرفل کنسیو بائدا کی حکومت ختم کرنا چاہتا تھا۔اس کے لیے وہ زیرز مین مزاحت حکومت ختم کرنا چاہتا تھا۔اس کے لیے وہ زیرز مین مزاحت جاری رکھے ہوئے تھا۔اس کے لیے کو پیمیں جولائی تح کید کا ماری رکھے ہوئے تھا۔اس کے کو پیمیں جولائی تح کید کا جاری رکھنا و نیا کی مقال میں اور انتا پاس تھا کہ وہاں امر یکا کے خلاف امریکا کی بخل میں اور انتا پاس تھا کہ وہاں امریکا کے خلاف

تعاادر کاسترویجی کام کرریاتھا۔

كاسترو حجب كرميكسيوآيا موا تعاريهان اے زير ز مین سوشلسوں کی مرد حاصل تھی۔ ممکن ہے وہ کسی اور کام ے آیا ہولین اس دورے میں تی گیوراے اس کی ملاقات ا ہم ترین واقعہ بن گئی۔ یہ ملاقات ایک خفیہ مقام پر رات کے وقت شروع ہو گئ اور سطح تک جاری رہی۔ کی گیورا کاستر و ہے اس کی تحریک اور اس کے خیالات پر ہات کرتا ر ہا تھا ادر سے سے پہلے وہ چیبیں جولائی تحریک کاممبر بن چکا تھا۔ جی کیویرا نے تحسویں کیا کہ کیوبا کا میدان اور بہ کریک درامل اس کے لیے تھی۔وہ جیبا لاطبی امریکا جاہتا تھا کاستروای کے لیے جدوجہد کرر ہاتھا۔اس نے حلف اٹھایا کہ وہ تح یک کمیے پناسب قربان کردے گااور بھی اس ہے غداری نہیں کرے گا۔وہ خوش تما کہ اب سوشکسٹ جہوریت کے دھوکے س آنے کی بجائے کا جدوجہد ے اسے مقامد مامل کرنے کی کوشش کررہے تھے۔اس ملاقات کے آخریش کاسترواور چی کیوبرا کی ایک تصویر لی سمنی\_مشہور محانی اور دونوں شخصیات کا سواع نگار سائمن ریڈ ہنری اس تصویر کے یعجے لکھتا ہے۔ " دوی جسنے د نابدل دی۔"

کاستر و نے بھانپ لیا تھا کہ اس نوجوان ہیں ہے بناہ ملاصیتیں ہوشیدہ ہیں اور وہ ایک بہترین آرگنا کزر ہے۔ مگر ابھی اسے شکھنے کی ضرورت تھی اور اس مقعمد کے لیے کاستر و لئے اسے کیو با آنے کی وجوت دی۔ وہاں باٹسوا کی حکومت مرف ہوانا تک محدود تھی اس سے باہر بورے کیو باشی

سوهلسنول کی تغیہ مکومت تھی۔ و و سیان ۔ یہ کے مسلح معاملات تک سب کنرول کر رہے ہے۔ تو یک کے مسلح و کھ کامر براہ جنرل ہائے تھا۔ اس نے ہے آ نے والوں کے لیے ایک بخت رہی پروگرام تر تیب و یا ہوا تھا۔ جس و قت کا ستر و نے اسے کیوبا آنے کی وقوت دی اس وقت بھی چی گاستر و نے اسے کیوبا آنے کی وقوت دی اس وقت بھی چی میں ملی شمولیت کا سوچ کے میں ملی شمولیت کا سوچ رہا تھا۔ مگر جب وہ کیوبا پہنچا تو اسے کور یا استر بیت سے دل رہا تھا۔ مگر جب وہ کیوبا پہنچا تو اسے کور یا استر بیت سے دل اختیار کرلی۔

اے ایک سخت ترجی پروگرام دیا گیا جس میں روزانہ پندرہ گھنے کا سنر تھا۔ اس سنر میں وہ پہاڑوں، جنگلوں، دریاوی ، ندی نالوں اور جماڑیوں ہے جرے میدانوں ہے گزرتے تھے۔ہرطرح کے خطرات کا سامنا کرتے تھے اور بھوک پیاس اور نیندگی کی برداشت کرتے تھے۔آ غاز میں جزل بائیو اور اس کے ساتھیوں نے بی کی برواشت کرتے کوریا کی طرف توجیبیں دی تی لیکن جلدانہوں نے محسوں کیا کروہا ہو ایک جیران کن شاگر دہا۔وہ نہ صرف بہت تیزی ہے سکمیتا تھا بلکہ تربیت میں اپنی اختراع بھی شامل کرتا تھا۔ ہی اعزاز حاصل ہوا بلکہ اس کی ایجادگی ہوئی ترکیبوں کو جزل بائیو نے کورس کا حصہ بنادیا۔اس نے تربیت میں ابتدائی طبی المداد کے طریقے بھی شامل کے تاکہ گور ملے زخی یا بیار بائیوں کو جزل بائیون کی مورس کے خریق بھی شامل کے تاکہ گور ملے زخی یا بیار بائیوں کی مورس کے درکیوں کو جزل بائیوں کی مورس کے درکیوں کی درکر کیاں۔ ہونے کی صورت میں از خود طبی المداد لے سیس اور اپنے سامرونے کی صورت میں از خود طبی المداد لے سیس اور اپنے سامرون کی مدرکر سیاں۔

کوبایس تیام کاعرمہ پی گوردا کے لیے ایک سہری خواب جیبا تھا۔ وہ جس ماحول کے بارے میں سوچتا تھا اور جس کے خواب و کھا کرتا تھا اب وہ ای ماحول میں تھا۔ ان کاگر دپ تربیت کے دوران جب رات کے وقت کسی گاؤں پہنچتا تو وہاں ویبائی کھانے پینچ کا سامان لے کر ان کے پائی آجاتے ۔ وہ ان کی ہر طرح سے مدد کرتے تے اور سرکاری حکام کو ان سے بے جر راکھتے تھے۔ وہ انہیں اپنے درمیان موجود جاسوسوں سے خبر وار کرتے تھے۔ دوران تربیت پی گیریا نے ایک اسکواڈ منظم کیا جوا سے جاسوسوں کو فامری سے افوا کرکے ان سے اقبال جرم کرائے انہیں فامری سے افوا کرکے ان سے اقبال جرم کرائے انہیں فائریک اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دیتا تھا۔ بعد میں اس کا بتایا ہوا اسکواڈ ایک با قاعدہ ادارے کی صورت افتیار کر گیا تھا اور تح کی کی کامیا بی کے بعد اس نے کیوبا میں کر گیا تھا اور تح کیک کی کامیا بی کے بعد اس نے کیوبا میں کر گیا تھا اور تح کیک کی کامیا بی کے بعد اس نے کیوبا میں کر گیا تھا اور تح کیک کی کامیا بی کے بعد اس نے کیوبا میں کر گیا تھا اور تح کیک کی کامیا بی کے بعد اس نے کیوبا میں کر گیا تھا اور تح کیک کی کامیا بی کے بعد اس نے کیوبا میں

مابسنامهسرگزشت

150

ا بسے افر او کو تلاش کر کے سز اوی جو بنگی جرائم عی طوث تھے اور انہوں نے ہالہ فا کے علم پر اپنے جی لوگوں کالل عام کیا تھا۔ تکر معر نی میڈیا نے اسے پی کیوم اکا جرم قر اردیا۔

اس کورس میں شرکت کے بعد بھی چی کیورانے اب تك كسي لزاني مين براه راست حصيبين ليا تعابه كاستروايخ یلان برمل درآم کے لیے سیسیو می تھا۔ اس نے ملے کیا کہ بار ماک حکومت ر بہلاحلہ سیسیکو سے کیا جانا تھا۔اس مقعمد کے لیے اس نے کیوہا کے ایک پرانے اور خشہ حال کروزر شب' کرین با' کا انتخاب کیا اور اس پر کاسترو اہے کے ساتھیوں سمیت 25 نوبر 1956 کے دن کیوبا کے سامل مک آیا اور یہاں ہائے ا کی ملٹری یوسٹ پر حلد کیا۔ عرصله نا کام ر ہا اور کاسترو کے اضای ساتھیوں میں ہے يئتر مارے كے يا بكرے جانے يرمونع يراى موت كے كماث اتاروع كے مله آورتم بتر موكة اور بعد عل جب انہوں نے ایک دوسرے کو تلاش کمیا تو صرف بائیس افراد زیمہ بچے تھے جن میں ہے ایک چی کورا بھی تھا۔ عجب بات ہے کہ کوری میں بہترین کور ملے کا اعز از حاصل كرنے والا جي كيوم ااس حلے ميں به حشيت ميديكل آئيسر شامل تعا-اس نے حلے میں براور است حصر بیس لیا تھا۔

مرجب حله ناكام موااوراس نے اسے ساتھوں كى لاشیں جا۔ جایا تمی تو اس نے اپنا میڈیکل بلس جیوڑ دیا اور ایک ایمومیش بکس اٹھالیا۔ پہلی باروہ نسی لڑائی میں شریک ہوا تھا۔اس نے کوشش کر کے نیج جانے والوں کوجمع کیااور ان کے ساتھ کسی محفوظ مقام تک چینجے کی تک و دو شروع کر وی۔وہ اہمیں لے کر سرامیستر اے پہاڑوں میں داخل ہوا۔ بانسنا کے سلح فوجی ان کا تعاقب کررے تنے اور ان کے پاس ناکانی اسکحہ تمااور ان میں سے بیشتر زخی تنے۔ان کے تعاقب میں ایک پلائون کی جس میں کم ہے کم ڈیڑھ مو افراد تھے۔ان کے پاس جدیدترین امریکی اسلح تھا۔ مر جی محویرا انبیں میکہ دے کر اینے آ دمیوں کو بہ تفاظت نکال لے کیا مراب انہیں رسداورخوراک کی منرورت می ۔ایے میں ایک مقا ی گوریلا کروپ فریک یا دُز ان کی مدد کے لے آیا۔ یہ چبیں جولائی تحریک کا اتحادی تما۔ اس صلے کے بعد کاستر ورویش ہوگیا تھا اور و نیار بجس می کہ دوزندہ ہے یا مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کاستر وکورو ہوشی کامشورہ کی کیوبرا نے دیا تھا تا کہ اسریکا کی توجہ کویا کی زیرز مین تر یک ہے بنائی ما سکے اور وہ اے بھول کر کاسترو کے بیتھے بڑی

رہے۔نوبر 1957 میں کاستر و نے نیویارک ٹائمنر کے محالی ہر برث میں تعمیر ز کوانٹر و بودیا اور تب و نیا کومعلوم ہوا کہ فیڈل کاستر وزندہ ہے۔

فیڈل کاسر وزئرہ ہے۔

مر ونیا ابھی تی گوریا اور تھیں جولائی تحریک علی اس کے کردار ہے زیادہ واقف نہیں تھی۔ س آئی اے ک لا طینی امریکا کی ڈیسک بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانی تھی۔ ان کی بیشتر معلومات ارجنیا بی بولیس کی طرف ہاتی تھیں۔ اس انٹر دیو میں کاستر و اور اس کے مہیا کی تی تھیں۔ اس انٹر دیو میں کاستر و اور اس کے کور بلوں کی تصاویر بھی شائع ہوئی تھیں لیکن سی تصویر میں میں رہوں کی تصاویر بھی شائع ہوئی تھیں لیکن سی تصویر میں میں وقت اس کا خیال تھا کہ آیک میں مینوں میں اس نے میڈیا کی ایمیت محسوس کر لی جو ایک مینوں میں اس نے میڈیا کی ایمیت محسوس کر لی جو ایک میرور بلا تحریک کے لیے لازی تھی۔ ان ہی دنوں اس میں شدید خارش اور در دہوتا تھا۔ اس کے بین میں شدید خارش اور در دہوتا تھا۔ اس کے بین آئی ہیں شدید خارش اور در دہوتا تھا۔ اس کے دور ان آئی دوران آئی دوران کی دور ان سے بہرے میگواتا پڑی تھی اور وہ جنگ کے دور ان اسے درونا کی ترین دن قرار دیتا تھا۔ شایداس بیاری کی دجہ ایک کے دوران کی دور ان سے بھی دو میڈیا پڑیس آ یا تھا۔ شایداس بیاری کی دوجہ کے دوران میں میڈیا پڑیس آ یا تھا۔ شایداس بیاری کی دوجہ کے دوران کی دوران میں دور تاکی ترین دن قرار دیتا تھا۔ شایداس بیاری کی دوجہ کے دوران اسے بیار میں میڈیا پڑی تھیا۔ شایداس بیاری کی دوجہ کی دو میڈیا پڑیس آ یا تھا۔

ناکام حلے اور بیاری کی وجہ ہے پی کیورا خاصے عرصے تک سیرامیستر اکے پہاڑوں بیس چھپارہا۔ یہاں اس نے ویکھا کہ مقای لوگ بجلی ہے کروم ہے۔ اس پورے علاقے میں کوئی اسکول نہیں تھا ۔ طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بالغ آبادی کا صرف چاہیں فیصد بصبر بڑھا لکھا تھا اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہے جنہیں صرف ابنا تام لکھنا اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہے جنہیں صرف ابنا تام لکھنا اور پڑھتا آتا تھا۔ اس طرح دی تک گنتی کن لینے والا بھی اور پڑھتا آتا تھا۔ اس طرح دی تک گنتی کن لینے والا بھی تعلیم یا فتہ شار ہوتا تھا۔ غربت اور کندگی کی وجہ سے بیاریاں میا۔ بیاریاں عام تھیں۔ وہ لوگ معمولی تم اس کی وجہ سے بھی بیاریاں عام تھیں۔ وہ لوگ معمولی تم جونپر ایوں میں رہتے ہے جوموکی حالات سے محفوظ نہیں مجمونی جوموکی حالات سے محفوظ نہیں عمر بت و جہالت تھی۔

چی گیورا نے محسوں کیا کہ اگر سوشلسٹ انقلاب کو کامیاب بتانا ہے تو سلح اور سیای جدوجہد کے ساتھ ساتھ موای فلاح و بہود کے ساتھ ساتھ وال فلاح و بہود کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔اس نے اس ووران جی ایک فلاحی پروگرام کا منعوب بتایا جس کی بنیاد کیونزم کے اصولوں پر محل کرتے ہوئے و بہات جی

چھوٹے چھوٹے یونوں ک تھکیل تھی۔ ان ٹس ہے ہر یونت روزگار ، صحت اور تعلیم کے معالمے یس خود کفیل ہوتا۔ اس نے سیر امیستر امیں چھوٹے ہیانے پراس پر کمل بھی کیا۔ چھوٹے چھوٹے کھیتوں کو مشترک کیا گیا۔ اسکول بنائے اور بنیا دی صحت کے مراکز بناکر دہاں لوگوں کو صحت سے متعلق شعور دیا جانے لگا۔ چی کیورانے نو جوانوں کی ایک نیم بنائی اور اسے ابتدائی طبی امداد اور صحت سے متعلق مدد کے امولوں کی ابتدائی طبی امداد اور صحت سے متعلق مدد کے امولوں کی تربیت دی۔ اس نے بالغان کے لیے ایک اسکول قائم کیا جہاں اٹھارہ سے زیادہ عمر کے وہ افراد جو پر حنا اور لکھنا نہیں جہاں اٹھارہ سے زیادہ عمر کے وہ افراد جو پر حنا اور لکھنا نہیں جانے سے متعلق ما تا تھا۔

اس کے شبت اثر ات نمودار ہوئے۔ محقر عرصے میں ایک ہزار سے زیادہ ان بڑھ افراد لکھنا پڑھنا سکھ گئے میں ایک ہزار سے زیادہ ان پڑھ افراد لکھنا پڑھنا سکھ گئے تھے۔ جان لیوا بیار یوں سے مرنے دالوں کی تعداد نصف رہ گئی۔ ای طرح بیار افراد کی تعداد میں بھی کمی آئی گئی۔ ای طرح بیار افراد کی تعداد میں بھی کمی آئی بھی ۔ کھیتوں کو مشتر ک کرنے سے پہلی ہی فصل میں تقریباً بھی کے اس فیصد اضافہ ہوا تھا۔ خوراک کی مسادی تقسیم سے بچو کے افراد کی تعداد نہ ہونے کے برابررہ گئی کیونکہ ہرفرد کو بھی نہ کہ کہ اس پردگرام سے ترکیک کو اس علاقے سے باقابل کے اس پردگرام سے ترکیک کو اس علاقے سے باقابل کے اس پردگرام سے ترکیک کو اس علاقے سے باقابل کے اس پردگرام سے ترکیک کو اس علاقے سے باقابل کی جوان کی درخواست کرتے کہ دہ اس کر بٹ نظام بنا کی مادی دیتا اور ان کی رہنمائی کرتا۔ رکھا ہے۔ چی گیویرا انہیں جو سلید یتا اور ان کی رہنمائی کرتا۔ رکھا ہے۔ چی گیویرا انہیں جو سلید یتا اور ان کی رہنمائی کرتا۔ وہ ان میں سے چن کرنو جو انوں کوآ کے بھیجنا تھا۔

جیے جیے ترکی آئے بڑھے گی اور پی کوراال
میں زیادہ سے زیادہ متحرک ہوتا گیا۔ محت یاب ہونے کے
بعداس نے اپنا پروگرام بڑے پیانے پرآئے بڑھایا۔ ایک
طرف تو اس نے اپنی فیکٹریاں قائم کیں جن میں ہیڈگرنیڈ
اور اسلح بنہ تھا تو و دمری طرف اس نے رول بتانے کے
کار فانے قائم کیے تحریک کے گور لیے مرف لڑنے کے
ماہر نہیں رہے تھے بلکہ و الوگوں کے لیے فلائی کام بھی کرنے
ماہر نہیں رہے تھے بلکہ و الوگوں کے لیے فلائی کام بھی کرنے
ماہر نہیں رہے تھے کہ گور یلا جنگ میں عام افراد کا نقصان نہ ہواور
مائے تھے کہ گور یلا جنگ میں عام افراد کا نقصان نہ ہواور
مائے مرزادی جاتی تھی۔ چی کیورا کا کہنا تھا کہ میہ کر یک عام
مرزادی جاتی تھی۔ چی کیورا کا کہنا تھا کہ میہ کر یک عام
لوگوں کومر مانے داری کے استبداد سے نجات دلانے کے لیے
لوگوں کومر مانے داری کے استبداد سے نجات دلانے کے لیے

د جود میں آئی تمی نہ کہ سوشاسٹ گور ملیے خود عوام کو۔ اذبیت دینے لگیس ۔ وہ خود ورکشاپ کرتا جہاں نے آنے والے محور ملوں کوملی طور پر سکھایا جاتا کہ دشمن سے کس طرح نمنا حاتا ہے۔

ا کیک طرف جی محبوریاعوام کے فلاحی کام کرر ہاتھا تو دوسری طرف وہ فیڈل کاسترو کے لیے سای ،سفارت کاری اور تدبر کے طریعے بھی وضع کرر ہاتھا۔ مگر اس طرح كيه ظاہراس كا نام سامنے ہيں آتا تھا۔ تين برس بعد امریکی حان سکے کہ وہ کون تھا جواصل میں فیڈل کاسترو کا و ماغ تھا۔اس نے بتایا کہ جب تک دشمن کودہشت ز وہ نہ کیا جائے آپ جنگ ہیں جیت سکتے ہیں۔انقلاب کی کامیالی کے لیے دہشت اور سفا کی کا مظاہرہ ضروری ہے۔ مراازی ہے کہاس کا نشانہ صرف دسمن ہونہ کہ عام لوگ جوخود و تمنوں كے چنقل ميں معينہ ہيں۔اس نے با اُسفا كے لوكوں سے تمنينے میں ایسی سفا کی اور مہارت دکھانی کہ جلد وہ لوگ جی کیوبرا کے نام سے تعرانے گئے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جی کیورا کے نام کی دہشت ہے باٹسٹا انظامیہ کے بے شارلوگ اے جمور کر بھاک کئے۔اس وقت تک دنیا کی کیورا کے بارے میں زیادہ ہیں جاتی می اور بھر ٹائم میکزین نے جی كيوريا كے بارے معمون شائع كيا جس كا عنوان عما- " كاسرّ ديرين-

ا کنڈان کمانڈ کی حیثیت سے چی کیورا نے تح کیا مِن تخت ترین دُسکِن قائم کیا جوا کثر اوقات سفا کی کی حدول كوجهوتا تقا\_اس في علم عدولي اور تحريك سے فراركى سزا موت رہی تھی اور ایسا کرنے والوں کو تلاش کر کے موت کے کھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔بعض ادقات اس نے مخبروں ادر جاسوی کرنے والوں کو بھی ہزائے موت دی۔ اپنی ایک ڈائری میں اس نے جس پہلے تھی کا ذکر کیا کہ اے مخبری کے جرم میں مزائے موت دی گئی۔وہ ایک گائیڈ آئیم بے کیرا تھا۔ دہ رقم کے لیے گوریلوں کی تعل وحرکت کی اطلاع کیوبن حکام کودیتا تھاا در کیوبن ائر فورس ان گوریلوں پر فضا ہے تملہ كرتى ممى-ان حلول كے نتیج میں كم سے كم سو كور ليے مارے کئے تھے۔اس کے علاوہ وہ کیوبن فوج کو گور ملوں کے ہدر ددیما تول کے بارے میں بتاتا تھااور فوج ان کے گاؤں نذر آتش کر دی تھی۔ پکڑے جانے پر آمیم نے اعتراف جرم کیاا دراس کی آسان موت کی درخواست پر چی كيورانے خوداس كے مرش كولى ماركرا سے بلاك كرويا۔

منى 2015ء

مابىنامەسرگزشت

پی کیورائے فوٹی ہے ہے کام سی کیا تھا اے انہوں تھا مگر دومروں کے لیے مثال قائم کرتا اان کی البندائی میں۔ البندائی نے ہے مثال قائم کرتا اان کی میں۔ البندائی نے ہے ہی کہ ایک جوٹی کی برورش کی نے داری لے لیکی ۔اس کے خیال میں ایک جوٹی سریت پہندکوالیا ہی کرتا چاہے ۔اس کا ڈسپلن سب ہے بسلے اس پر اا کو ہوتا تھا۔ دوا ہے ساتھیوں ہے زیادہ کوئی چیز نہیں لیتا تھا اور اکثر اوقات ان کے لیے ایٹار ہے کام لیتا۔ اس کر یک میں اس کے ایک ما تحت نومس البا کہتا ہے۔ 'پی سرا پا محبت تھا۔ وہ ہمان و سے کوتیار ہا کرتا تھا۔ ''پی سرایک اس کے لیے ہوان و سے کوتیار ہا کرتا تھا۔ ''

اس کا کما تھ تک آئیسر فیڈل کاستر واکی طرف اس کا محالات کا سب سے برا ایدائی تھا تو دوسری طرف و والی کے مجھوزیاد و بی ہمدرداندر و ہے اور اپنی ذات کے کیورائی سے بیروائی سے تالال بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جی گیورا کواجہاس ہوتا جا ہے کہ اس کی ذات ترکیک کے لیے کس قدر تیمی ہے ۔ چی کیورا سے مرف اس کے دوست بی نہیں اس کے دخس بھی متاثر ہوتے ہے ۔ ایک لڑائی کے دوران اس کا ایک ما تحت جیول لگ کیسیس زخی ہوکر دشمنوں شن کمر گیا اور اس قائل نہیں رہا تھا کہ اپنی مدد آپ کر سکے۔ اس موقع پر چی گیورا نے وہ حرکت کی جس کا تصور بھی مشکل اس موقع پر چی گیورا نے وہ حرکت کی جس کا تصور بھی مشکل اس موقع پر چی گیورا نے وہ حرکت کی جس کا تصور بھی مشکل اپنی مدد آپ کر سکے۔ ہوں کو اپنی پوزیشن جیوڑ کر بھا گیا ہوا آیا اور زخی جیول کو اپنی میں خیا ہوا آیا اور زخی جیول کو جنہوں نے جیول کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا چھے نہ کر سیاس سے انہوں نے ایک فائر بھی نہیں کیا اور چی گیورا جیول سیت ہونا تھت نگانا چلا گیا۔

کومہا کے تے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحرکے کے کا اڑا مریکا اسک ہوتا ہے کہ تحرکے کے کا اڑا مریکا اور ان ہوتا ہوا تھا جہاں ہے شار کیوبن نژا دا فراد موجود تھے اور ان میں ہے بہت ہے تحرکے کے سے بوری ہمدردی رکھتے تھے۔ وہ چوری چھچ تر کیک کو سامان اور چسے مہیا کر رہے تتے۔ یہ ہمدرد تر کیک اور مغربی میڈیا کے درمیان را بطے کا کام بمی کرتے تھے۔

رفتہ رفتہ تحریک کامیابی کے آٹارنظر آنے گے اور
اس کے ساتھ ہی بالسٹا کے دستوں نے پورے ملک میں ظلم ہ
ستم کا بازار گرم کر دیا۔ حریت پیندوں کو گرفآر کرتے ہی
موقع پرسزائے موت دے دی جاتی تھی۔ جہال ہے حریت
پیند پکڑے جاتے وہ پوراگاؤں یا پوری کالونی نذر آتش کر
دی جاتے وہ پوراگاؤں یا پوری کالونی نذر آتش کر
جانے لگا۔ لوکوں کو گرفآر کر کے غائب کر دیا جاتا اور ان کو
بدترین تشدد ہے موت کے کھاٹ اتار دیا جاتا اور ان کو
افراد غائب کردیے گئے جو لیے وہ رو تلفے کھڑے کرنے
دائی کہانیاں سناتے تھے۔ ظلم وتشدد کی بیواستا تیں آئی تیزی
ماکی کی جائے وہ کو کئی کو مت رائے عام کے دباؤیش
آگر کیوبن دکام کواسلے کی سپلائی رو کئے پر مجبور ہوگئی۔ کین
تین کی آئی اے برستور کیوبن حکومت کی مدرکر رہی تھی۔

اسلح کی بندش ہے کیوبن فورسز کوکوئی فرق مبیں بڑا کیونکداس یابندی سے ملے ای امریکی ممال اتنا اسلحہ پہنجا م حے تے جو کی سال کے استعمال کے لیے کافی ہوتا۔ کیوبن فورس تح یک کے خلاف مجر بورطاقت استعال کر رہی معی۔ بانسلانے ایک نے جز ل سیٹیلو کومشن دیا کہوہ كاسرّوى فوج كوكميرے ميں لے كراہے محصور كردے پير تباہ کر دے۔ سینیلو نے اپنے منصوبے پر عمل شردع کیا اور جولانی 1958 ش لاس مرسید کس شل کاسترو کی ملیشا كو كميرليا \_اس موقع برجي كيوران بهترين قيادت كامظاهره كيا اورسينيلو كےمنعوب كولمل طوريرنا كام بناديا-اس مرف ایک کالم کے ساتھ (جس میں ڈھائی سوآدی تھے) سیٹیلو کے پندرہ سوآ دمیوں کی بوری طرح سلم فوج کو آ کے بڑھنے ہے روکا جے ہماری توپ خانے اور نصائے کی مد دہمی حاصل تھی ۔ ہی نہیں بلکہ امریکی میرین کوریس کا ایک دستہ بھی ان کی مدد کے لیے موجود تھا۔اس دیتے کے میجر لاری بک من دن پرسول بعداعمر اف کیا کداس جنگ ش می گیورا کی جنل حکمت عملی اور تیزی سے برلتی مداہیر لا جواب مس

ماسنامهسرگزشت

اس جنگ میں چی کیوبرائے ضرب لگاؤ اور بھاگ حاد کی ترکیب کو ملی صورت وی \_ بعد مین ویت کا محک كرياوں نے اى يرمل كرتے ہوئے ويت نام ميں امریکیوں اور اس کے اتحاد بوں کو محکست فاش وی ۔اس جنگ بیں کا میانی کے بعد چی کیورانے کور ملوں کی ایک ٹی فوج بتائی اور اے آخری معرے کے لیے ہوانا کی طرف روانہ کیا ۔ چی گیورا خوداس کی فوج کے ساتھ تھا۔ سات ہنتوں کے تکلیف وہ ..ہنر میں جب وہ صرف رات کوسنر كرتے تے تاكہ فضائي حملوں سے محفوظ روسليس اور اكثر ادقات الميس كمانے كو محرفين ملا تمار بدسارا فاصلہ جي اوراس کے ساتھوں نے پدل طے کیا۔ ہواتا کی تح سے بہلے تی گورا کیوبا کے جزیرے کو دوحصول میں تقسیم کرتے ہوئے پہلے لاس ویلاس کے صوبے کو فتح کرنا جاہتا تھا۔ مبال اس نے بے شار چھوٹی بری لڑائیوں میں شاعدار فتوحات حامل کیں اور سوائے موبے کے مدر مقام سانیا كاراك يوراعناف تضي ليلاءمرف سات يقيين اتى فتوحات نا قالم يقين تمين\_

اس کے بعد اس نے اسے خود کش وسے کو لے کر براہ راست سان کا را پر حملہ کیا اور اس ولیرانہ جلے نے کو بر کر براہ راست سان کا را پر حملہ کیا اور اس ولیرانہ جلے نے بر مجبور کر دیا۔ صرف چھ بغتے جہلے وہ اور اس کے آ دی محاصر نے کی است میں سے اور و کن نے انہیں چاروں طرف سے بول محمرلیا تھا کہ ان کے پاس فرار کا راستہ بھی نہیں تھا۔ کر پی گھرلیا تھا کہ ان کے پاس فرار کا راستہ بھی نہیں تھا اور اس کے باس فرار کا راستہ بھی نہیں تھا اور اس کے باس فرار کا راستہ بھی نہیں تھا اور اس کے باس فرار کا راستہ بھی نہیں تھا اور اس کے بات فرا کی اس نے وی ایک کے بات قابل یعنین تاسب سے و شمن کو نقصان پہنچایا اور بھی کے بات فری جمے میں تر بیا سے بھی بہتر تاسب حاصل کیا۔ رال کے آخری جمے میں تر بیا سے بھی بہتر تاسب حاصل کیا۔ رال کی فی کا اعلان کیا۔ اس کے مقابل سرکاری میڈیا پہلی کیا را کی فی کا اعلان کیا۔ اس کے مقابل سرکاری میڈیا پہلی کوری کی موت کی جموئی رپورٹ دیورٹ کی موت کی جموئی رپورٹ دیورٹ کورٹ کرتا رہا۔

امر نکااور پوری مغربی و نیا کی امداد کے باوجود باشا کی آمریت ڈگرگانے تکی اوراس نے اپنے جزلوں کو ذہبے داری سونچی کہ وہ چی گیورا ہے اس معاہدے کی کوشش کریں۔ دوسرے لفظول میں اسے کاسترو سے تو ڑنے کی کوشش کریں۔ محرساتھ بی اسے ناکای کا تنایقین تھا کہ وہ ایک جنوری 1959 کے دن اپنے الی خاند اور اپنی تمام

دولت (ایک مختاط اندازے کے مطابق اس وقت کے تمیں کروڑ ڈالرز اور آج کے تقریباً دو اعشاریہ چھ ارب ڈالرز) لے کرایک طیارے بیس ڈوشین ری پبلک چاا گیا۔
اس سے اسکلے ون وہ جنوری کو چی گیورا اپنی نوج کے ہمرا اوارانگلومت ہواتا بین واخل ہواا ورانگلام سنجال لیا۔ نیڈل کاستر ومزید چھون کی تا خیر سے ہواتا پہنچا کیونکہ وہ راسے بیس آنے والے دوسرے شہروں کی حتی فقح کو تینی بناتا ہوا آر ہاتھا۔
از ہاتھا۔

یوں دوسالہ کریک اپنے کا میاب انجام کو پیچی ۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں کل وہ ہزار کور کے ہار ہے گئے تھے۔ کیوبن تو جیوں کی تعداواس ہے ہیں زیاوہ تھی اور تقریباً اتن ہی تحداد میں عام شہری مارے گئے ہتے جن میں ہے بیشتر کیوین فوج کی بریریت کا نشانہ ہے تھے۔ کامیالی کے آخری چندون جی کیور ایر بہت بھاری کز رہے ہے۔اے آ رام اور سکون کا ایک لھے بھی تیس ملا تھا اور اس کا تعجدوے کے شدید دورے کی صورت میں لکلا۔اے وسط جنوری ٹی ٹا راراصوبے کے ایک محت افز امقام سمرولا بھیجا میا۔ مروه وبال می معروف رہا اور اس نے وہان ٹارا را کروی تعکیل ویا۔ اس کا مقعمہ کیوبا کی معاثی ، سابی اور فلاحی یالیسیال بناتا اوران کو نا فذکر نا تھا۔اس کے ساتھ بی اس نے اپنی مشہور زیانہ کتاب 'محوریلا طرز جنگ' ککھنا شروع کر دی۔ بہیں اے اطلاع ملی کہ کیوبا کی تی حکومت نے اس کی تا تا بل فراموش خدمات کی دجہ ہے اے کیوبا کے پیدائتی شہری کا درجہ دے ویا تھا۔

ایک طرف وہ سیا کی اور نوبی کا قریکا میابیال حاصل کر رہا تھا تو دوسری طرف اس کی شادی خطرے میں پڑ چکی میں اس سے دور سی اور اس وور ان میں اس کے تعلقات تحریک سے تعلق رکھنے والی ایک کیوبن مورت آلیڈ اہاری سے استے بڑھ چکے تھے کہ وہ شاوی پرغور کرنے ایڈ اہاری سے اس لیے جب جنوری کے آخر میں بلڈ ایک کیوبا پچنی تو پی گیوبرانے اسے صاف کوئی سے بتا ویا کہ وہ اب آلیڈ اسے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہا وی کرسکا تھا اس لیے آلیڈ اسے شاوی کے لیے ہلڈ اسے شاوی کرسکا تھا اس لیے آلیڈ اسے شاوی کی اور الگ ہوتا شیس چاہتی تھی مگر دوسری طرف اس نے محست کرتی تھی کہ طویل نہیں چاہتی تھی مگر دوسری طرف اس نے محست کوشم کر ویا تھا ووری نے گیوبرا کے اندر اس کے لیے محست کوشم کر ویا تھا ووری نے گیوبرا کے اندر اس کے لیے محست کوشم کر ویا تھا ووری نے گیوبرا کے اندر اس کے لیے محست کوشم کر ویا تھا ووری نے گیوبرا کے اندر اس کے لیے محست کوشم کر ویا تھا ووری نے گیوبرا کے اندر اس کے لیے محست کوشم کر ویا تھا ووری نے گیوبرا کے اندر اس کے لیے محست کوشم کر ویا تھا ووری نے گیوبرا کے اندر اس کے لیے محست کوشم کر ویا تھا

مابستامهسرگزشت

اس لیے مجبوراً وہ ملاق پر آباہ ہ ہو گئی۔ می کے مہینے میں ان کے درمیان ملاق مولی اور جون کے آغاز میں اس نے آلیڈا ہے شادی کرلی اہم ات یہ ہے کہ ہلذانے اس کے بعد بھی چی کیوم اکو بہت ا دیمے گفنلوں میں یاد کیاا وراس نے ا ہے اور جی کے از دوائی دور پرایک کتاب جی تسی ۔

چی کیور<sub>ی</sub>ا ک محتضر موای زندگی کی طرح اس کی عائلی زند کی بھی ہنگامہ نیزر ہی۔اس نے ہلدا ہے محبت کی شادی کی اور اس ہے اس کے دویئے ہوئے۔ پھراہے آلیڈا ہے محبت ہوئی اور اس کی بیرشادی اس کے مرنے تک قائم رہی ادراک سے اس کے تین بے ہوئے تھے۔ دوسری شادی کا ہنی مون اس نے ٹارارا کے ایک ساحلی گاؤں میں مزایا جہاں وہ ایک معرکے میں کئی بارمرتے مرتے بچاتھا۔ایک موقع پر ا کی منذکر نیز اس ہے مرف دونٹ کے فاصلے پر پھٹا اور وہ اس لیے نج کمیا کہ وہ ایک جموئی می خندق میں لیٹا ہوا تھا۔البتہ دھما کے نے اس کے کا نوں کونتصان پہنجایا تھااور اس کے بعد اے کم سائی دینے لگا تھا۔ جی کیورا کو اپنے و دسر ہے تی مون ہے لطف ایدوز ہونے کا موقع کم ملا کیونکہ کا میالی کے نوراً بعد بحران نے سرا شمالیا تھا۔ دوسری طرف آلیڈ اجمی در کئے دو بین می اورا ہے حکومت میں اپنی ذیے داريان سنجالناسي \_

بحران بانسا حکومت کے ال بیکام کے بارے میں تعا جو پکڑے گئے تھے اور علین مسم کے جنگی جرائم میں ملوث تھے جوانبوں نے تحریک کے کارکنوں، اس کے حامیوں اور عام كوبن عوام كے خلاف كيے تھے۔ان كے ليس سے تمشنے کے لیے فیڈل کاسترو نے ملک کے اولین حکمران کی حیثیت ے ایک آرڈر یاس کیاجس کے تحت عدالتیں قائم ہو میں جو ان بحرموں کے لیے سزا تجویز کرنیں۔ مہآرڈر نورمبرگ ٹرائل سے مل مبل تھا جس میں دوسری جنگ عظیم کے نازی مجرموں کوانتحادی عدالتوں ہے سرزائیں می تھیں۔ابتدا میں بیصرف جنگی بحرموں کے لیے مخصوص تھا تکر بعد میں اس آرڈرکو پورے کوبا کے تمام اقسام کے جرموں اور دہشت كردول كے خلاف استعال كيا جانے لگا۔ كاسترو نے سرا می وے کے لیے چی محور اکو پانچ مہینے کے لیے اس لیشن کا سریراه مقرر کیا اور اس نے جنگی جرائم میں ملوث افرادکومزائس دیے کے لیے ایک کمیش تفکیل دی جس میں یا کچ افراد شامل ہے۔ اس کمیش نے بعض افراد کو فائر تک اسکواڑ کے ذریعے سزائے موت سنائی۔اس میشن کو دنا

PAKSOCIETY1

بحريش خاص طور سے مغرب شن شديد تنقيد كا نشانه ونايا كيا. كاسرونے اس كا دفاع كرتے اوے اسريكى ريزيوكو انٹر دیومیں کہا۔

''میں خوداس تسم کی احتسالی کارردا بیوں پر یعتین نہیں ر کھتا ہوں کیکن کیوبن عوام کی بہت بھاری اکثریت احترباب عائتی ہے۔ ایک لمین افراد ہے پوچما کمیا تو تر انو ہے ایمد ا فراد نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ باٹر فا حکومیت نہ صرف محریک کے کارکنوں بلکہ عام کیوبن عوام کے مل عام ک ذے دار می۔اب لوگ اس كا احتساب عاہتے ہيں۔ہم ایک جہوری حکومت ہونے کے نامے اسے عوام کے جذبات كاياس ركف يرجبورين-

جیے ہی کمیش کی مت فتم ہوئی اے محلیل کر دیا گیا اور پھر بھی سابق حکومت کے حکام کوسز البیس دی تی۔ جوجیل میں تھان میں ہے بہت سارے رہا کرویے کے اور بال ا پی سز اپوری کر کے رہا ہوئے تے۔ مرکبیش نے مرف یا چ مینے کی مدت میں بہت سارے لوگوں کوس اے موت سالی ادراس پر مل درآ مرکیا حمیا۔ آزاد ذرائع کے مطابق سزا یانے والوں کی تعداد کئی سوتھی مرتمیشن کا امرار تھا کہ سزا یانے والوں کی تعداد پہن سے ایک سو کے درمیان می ۔اس کیشن کے کام کے دوران بی چی گیوبرا کے بخت رویے اور دی جانے والی سزاؤں کی حتی پراس کے اور کاستر وحکومت كدرميان اختلافات جنم لينے لكے تھے۔ خاص طور سے ان اطلاعات پر کہ چی کیورا جوش انتقام میں خود سزا دینے والے فائر تک اسکواڈ میں شامل ہوتا تھا اور وہ ٹرائل کے دوران سزا دیے میں غیرمعمولی عجلت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ میمالی کی بجائے فائرنگ اسکواڈ سے سزاد سے برجمی اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا مگر وہ اے''انساف'' قرار ویتا تھا۔اس کا کہنا تھا جنہیں کولی ماری کئی انہوں نے بھی دوسروں کو کولیاں ماری تھیں۔

ایک طرف سزائیں دینے کا کام جاری تھا تو دوسری طرف کی گیورا نے کیوہا میں زمین کی اصلاحات کا اینا منعوبہ پیش کر دیا۔اس کے مطابق زمین کو پھر سے آرگنا ئز كياجانا تعا\_يعني جوز من كے مالك تعان سےز من لے لی جاتی اورا ہے ایک ایک ہزارا یکڑ کے قطعوں میں ہانٹ کر مشتر کہ فارمنگ کی صورت دی جاتی۔اس منصوبے کے تحت اب غیر کلی شکر سازی کے بانت بھی تیں لگا سکتے تھے۔ ہالما کے دور تک حرسازی کے سولیمد کارخانے فیر ملکیوں ک

مابىنامىسرگزشت

755

ملکت تھے۔ یوں چینی سازی کا سارالعع غیرمللی لیے جاتے تے اور ان میں ہے اکثریت امریکیوں کا سی انیڈل کا ستر و کے چکے ساتھی اس کے منصوبوں کے تخالف تھے ۔خود فیڈل کا ستر دیے محسوس کیا کہ بٹی کیویرا انقلاب کے لیے نہایت موز وں محص تما تکر جہاں تک اس کے بعد حکومت سازی اور املا مات کا معامله تما وه مسائل کو برد هار با تمایه وه تظریات اورز من حقالق كوآپس مين گذيه كرر باتها\_

1959 کے وسط میں کاستر دینے چی کیورا کو تین مہینے کے بین الاقوا ی دورے پر روانہ کیا۔ بہ ظاہر اس کا معمد كيوبا كى نئ سوشلست حكومت كے ليے بين الاتواك حمایت اور مدد حامل کرنا تھا۔اس طویل دورے میں جی محیویرامراکش،معر، سودُ ان، شام ، یا کستان، انڈیا ، سری لنكا، بر ما، تغاني لينذ، انذ و نيشيا، جا بان، يو كوسلا و سه اور يونان کیا۔ اس کے علاوہ اس نے ہاتگ کا تک اور سنگا بور کا شہروں کی حیثیت سے دورہ کیا۔اس سفر پر مجھیجنے کا اصل مقصد کی گیوراکواس کے بعض اقد امات ہے بازر کھنا تھا جو نەمرف امريكا بلكەفيۇل كاستروكى يارتى كے بعض افرادكوجھى نا کوار گزررے تھے۔ یہ بھی واسے تھا کہ چی گیورا سر ماہ داری کی اصلاح میس بلکہ اس کے خلاف جنگ عابتا تھا جب كەفيدل كاستروا پناسوشلسٹ پروكرام لے كرچلنا جاہتا تما جو کیوبا اور جنوبی امریکا کے مقای حالات کے مطابق تعادیه جانباتها کهامریکاے ملی محاذ آرائی کیوبا کے حق میں

معاشی اصلاحات میں شکرسازی کے بلانٹ کی غیر ملکیوں کے لیے ممانعت کیو ہا کی معیشت کے ہے تاہ کن ثابت ہوسکتی تھی کیونکہ اس کی معیشت کا انحصار ہی شکر سازی پر تعاردوس نيڈل کاستر دانقلاب برآمد کرنے کے حق میں نہیں تما جب کہ جی گیورا کے خیال میں گیوبا میں سوشلسٹ انقلاب لاطيني امريكا مي انقلاب كا آغاز تما اوراتبي انهين دوسرے ممالک بیس بھی ایسا ہی انقلاب لانا تھا۔ایے تمن مہینے کے دورے سے والی آتے ہی جی کورانے اپنے ایجنڈا پر .... کام شروع کر دیا تکر اس دوران میں کاسترو حریدسیای قوت ماصل کرچکا تماراس نے زیمن کی اصلاح کے قانون میں ترمیم کی ، زمین کی ساخت بدلی کئی تھی کیکن ز مین کی ملکیت برقر اررکھی گئی می بین طاقتور مطقے ز مین کی ملکیت ہے دست بردار ہونے کو تیارٹیس تھے ادروہ اس کے خلاف كى بى مدتك مان كوتيار بينے تے - فاص طور سے

دولت مندمولی بالنے والے جن کے امریکی مولیتی یالنے والول ہے کہرے تعلقات ہتھے۔

یبال چرا گاہی متعدد امریکی کار پوریش کے یاس مھیں اور وہ زمین کی اصلاح سے براہ راست متاثر ہورہی تھیں۔واپسی کے بعد جی کیورانے ایک لا کھافراد پر مشتمل ا بن ملیشیا تیار کی جوز مین کی اصلاحایت میں اس کی معاون تھی۔اس نے سب سے پہلے امریکی کاربوریشنوں سے زمین واپس لی اور نتیج میں امریکانے کیوبا میں شکر سازی پر یا بندی لگا دی۔ایک طرف سے بحران تھا اور دوسری طرف کاستر وکو جوانی ئریک کا سامنا تھا۔اس کریک کے بس بیٹت نه مرف امريل بلكه يوري طافيس بحي تي جوببر صورت کاسترو کی حکومت کو تا کام بنانا جا ہتی تعیں۔امریکی حکومت کی بابندی کا جواب جی کیورانے ایک بہت بڑی رکی ہے خطاب کرکے دیا اور اس نے امریکا کوزر پرست ملک قرار دیا۔ بوری ہے آنے والی ایک شب منٹ میں موجود دھا کا خرز مادہ کیویا کی بندرگاہ پر بھٹ بڑا اورسر سے اور افراد مارے کئے جب کہ کی سوز تی ہوئے تھے۔

اس کاالزامی آئی اے پرلگا اور دونوں ملک اب ممل کرایک دومرے کے سامنے آگئے تھے۔امریکی یابندیوں سے ہونے والے نقصان کی تلائی کے لیے چی کیورانے کیو با کے اقتصادی تعلقات مشر فی بلاک ہے استوار کے اور خاصی حد تک مالی نقصان کی تلانی ہوگئی مکراس طرح کیوبا کی معیشت محدود ہو کررہ گئی۔امریکیوں کا خیال تھا کہ کیوبا یہ نقعیان پرداشت ہیں کر سکے گا اس لیے جب کیوبانے اے يرداشت كرليا توامريكيول نے راست اقدام كياا ورام ريكا ے چور وسوجلا وطن کیوبن افراد پرمشمل ایک نوج امر کی نوج کی عمرانی اور مدد کے ساتھ کیویا وارد ہوئی اور 17ايريل 1961 كوية أف يكوش الركي اكريه جی گھورانے اس لڑائی میں براہ راست حصیفیں لیا مراس نے کیوبن فوج کواس مدتک منظم کر دیا تھا کہ اس نے با آ سانی امر کی حملہ نا کام بنادیا۔

ایک طرف جی گیورا کیوبا کی سوشلسٹ حکومت کو مضبوط کرنے کی سعی کرر ہاتھا تو دوسری طرف وہ امریکا کے خلاف ایک مثالی اتحاد تفکیل دیتا جاہتا تعااوراس کے لیے وہ ساری دنیا کے دورے بھی کر رہا تھا۔مشرقی جرمنی کے دورے ش اس کی ملاقات تمارا بینک سے ہوئی۔ بروی نر او مورت کی کیورا کے نظریات سے بہت متاثر ہوتی اور

مابسنامىسرگزشت

بعد میں وہ اس کے ساتھ شال ہوگئی۔ (جب پی کیورا

یولیویا میں بارا کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی باری کئی

میں۔) چی کیورا کی توجہ کا مرکز دہ نما لک تھے جہاں انقلابی

براہ راست استعار کے فلاف کڑر ہے تھے۔ بدشمتی ہے کیویا

کے لیے چی کیورا کا انقلابی معاشی اصلاحاتی پروگرام ناکای

تعداد میں کام سے غیر حاضر ہونے لگے۔ یہ تقریباً وہی

معورت حال تھی جو بعد میں ای کی دہائی میں سوویت ہو بین
میں در پیش تھی۔
میں در پیش تھی۔

میں گا۔ البتہ چی کیومرا کا بنایا ہوائعلیمی اورصحت کی اصلا حاتِ کا پر دکرام ہے حد کا میاب رہا۔ جب سوشلسٹ حکومت آئی تو كيوبا من تعليم يافته آبادي كاتناسب سائه فيصد يزياده مبیں تعا۔ چی کورانے ایک لاکھ اساتذہ بر محتل ایک فورس تعکیل دی اور اس نے ایک سال کی مختر مرت میں ا کیے کمین کیوبن یا لنح افرا د کولکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ ہر نجے کے لیے اسکول جاتا اور بائی اسکول کی تعلیم لازی قرار دے دی مئی۔ نتیجہ بینکلا کہ ایک سال میں تعلیم یافتہ آبادی کا تناسب جمسانوے نصد ہو گیا۔اسکول کی تعلیم کے ساتھ اس نے اعلیٰ تعلیم اور خاص طور سے یو نیورسٹیوں کی اصلاحات پر توجہ دی۔ کیویا میں میڈیکل کالجز قائم کیے۔ بے شاریخ استال اور بنیادی صحت کے مراکز بنائے۔ نتیجہ سے لکلا کہ کیوبا چند سالوں میں تعلیم اور صحت کے معالمے میں لاطبی امریکا میں ایک مثال بن گیا تھا۔ ڈائر یکٹر آف انٹرسٹریز کی حیثیت ے چی کیورانے شرقی بلاک ے متعین اور کارفانے لگانے کے معاہدے کے اور کوبا چندسال بعد معتی میدان میں ہمی آ کے آگیا تھا مگر اس وقت تک چی کیوبراو نیا میں

بی رہا ہا۔ جی گیوراکو کیوباسووے یو نیمن تعلق کا معمار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے انقلاب کے تو را بعد سودے یو نیمن سے معنبوط معاشی اور دفاعی تعلقات قائم کیے ادراس کا نقطہ عروج اس دفت آیا جب سودے نے نیوکیئر ہتھیاروں سے لیس میزائلوں کو کیوبا میں نصب کیا۔ یہ کام امر دیکا اور باقی دنیا ہے جیب کرکیا گیا تھا۔ گری آئی اے کواس کی بھنک ل مئی ادرامر کی صدر جان ایف کینیڈی نے سودے یو نیمن کو ایٹی جنگ کی دھمکی دے دی۔ مجبوراً سودے یو نیمن نے ایٹی جنگ کی دھمکی دے دی۔ مجبوراً سودے یو نیمن نے کیوبا ہے اپنے ایٹی میزائل ہٹا لیے۔ یہ امر دیکا کی فتح ادر حی مجبوراً کی کا سے تھی۔ گراس کے بعدامر دیکا نے جی کیورا

کواپناد تمن تمبرون قراردے دیا۔ ی آئی اے کو تھم دیا گیا کہ اے تلاش کرکے بہر صورت دنیا ہے رخصت کیا جائے۔ دوسری طرف ہی گیورا خود کولائن خطرات ہے ہے نیاز ساری دنیا میں امر دیا اور سرمایہ داری نظام کے خلاف اتحاد تشکیل دیے کی کوشش کرر ہاتھا۔

یی گوریانے الجزائر کی تح یک آزادی کی حماعت کی اور اس مقصد کے لیے فرائسی دانشورجان پال سارتر سے مارتر کوفرانس میں غدار قرارد ہے کہا خیالات سے بھی متاثر ہوا تھا۔ سارتر کوفرانس میں غدار قرارد ہے کراس کے خلاف کا دروائی کا مطالبہ کیا جار ہاتھا مگر صدر ڈریال نے میمطالبہ ستر دکردیا۔ پی مطالبہ کیا جار ہاتھا مگر صدر ڈریال نے میمطالبہ ستر دکردیا۔ پی سیداور سوشاہ نے کی کوراکو وہودیت یونین کی محل کر حمایت کرے کا مگر اس کا میخیال درست ہا بت نہیں ہوا تھا۔ مشرقی یورب ہتھیا نے اورایشیا میں درست ہا بت نہیں ہوا تھا۔ مشرقی یورب ہتھیا نے اورایشیا میں قابل قدر کا میابی حاصل کرنے کے بعد سودیت یونین کی توجہ لاطبی امریکا کی طرف سے ہٹ گئی کی اوراس نے سوائے کیوبا لاطبی امریکا کی طرف سے ہٹ گئی کی اوراس نے سوائے کیوبا کے وہاں جاری تح کیوں کی احاد میں کی کردی تھی۔

ی گورا چنی سوشلزم سے متاثر ہیں تھا اس کے مطابق خیال میں چینیوں نے سوشلزم کو اپنے طالات کے مطابق دھال کر اسے دوسری صورت دے دی تھی اس دفت پی کیورا نے چیش کوئی کی کہا کہ دفت آئے گا کہ چین سرمایہ داری کی طرف جائے گا۔ کیونکہ چینی سب سے پہلے اپنے مفاد کور جے دیے ہیں۔ اس کی یہ چیش کوئی بعد میں درست مفاد کور جے دیے ہیں۔ اس کی یہ چیش کوئی بعد میں درست عارفی کی گیورا نے بھانپ لیا گات ہوئی کی ادراس طاقات میں پی گیورا نے بھانپ لیا کہ چینی سوشلسٹوں کی نئی نسل کس طرح کی چورا نے بھانپ لیا کہ چینی سوشلسٹوں کی نئی نسل کس طرح سوچ رہی ہے۔ اس لیے بی گیورا نے اپنی توجہ طاقور کی طرف میذول کی بجائے ان کمز دراور پسے ہوئے ملکوں سوشلسٹ مما لک کی بجائے ان کمز دراور پسے ہوئے ملکوں کی خش کی رہے ہے۔

ان دنوں جی گورا ہے ظاہر کیوبا میں نہا ہے معظم اور دوسری طاقتور شخصیت تھا۔ مگر اندرون خانہ اس کے اور کاسترو کے درمیان اختلا فات بڑھ رہے ہے اور اس کی بنیادی وجہ دونوں شخصیتوں کی مختلف وفا داریاں تھیں۔ بنیادی وجہ دونوں شخصیتوں کی مختلف وفا داریاں تھیں۔ کاسترو ہے شک سوشلسٹ تھا مگر اس کی اولین دفا داری اپنے ملک ہے تھی جب کہ چی گیوبرا بین الاتوای شہری تھا ایس نے نظر ہے کی خاطر اپنا وطن ترک کر دیا تھا اور اس کی اولین دفا داری اس کی اولین دفا داری کی اولین دفا داری کی فاطر اپنا وطن ترک کر دیا تھا اور اس کی اولین دفا داری اس کے نظر ہے ہے تھی۔ دسمبر 1964 میں اولین دفا داری اس کے نظر ہے ہے تھی۔ دسمبر 1964 میں اولین دفا داری اس کے نظر ہے ہے تھی۔ دسمبر 1964 میں

مابستامهسرگزشت

پی گورا آخری بار کوبا کے نمائندے کے طور پر ملک سے
بہر کیا اور اس بار دو اسر بکا کیا تھا۔ لیکن اس دورے کا
مقصد کیوبا کے دفد کے سریراہ کی جیست ہے اقوام متحدہ سے
خطاب کرنا تھا۔ اپناس تاریخی خطاب جس چی کیویا نے
صب تو تع امر بکا اور سر مایہ داری نظام کوآ ڈے ہاتھوں لیا۔
اس نے امر بکا کی اپنا طلک جس نسلی اقبیاز کی پالیسی اور
جنوبی امر بکا جس نسل پرست حکومت کی مدد کی شدید ندمت
کی۔ اپنا خطاب کے آخر جس چی گیوبرانے لا طینی امر بکا کو
دیا جوا کی جسے مسائل اور مشکلات سے دوجار ہتے۔ یہ چی
دیا جوا کی جسے مسائل اور مشکلات سے دوجار ہتے۔ یہ چی
گیوبرا کے جارٹر کیا اعلان تھا اور اس نے امر بکا اور مغربی دنیا

امريكا جوني امريكا كے وسائل سے استفادہ كرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ ایک تخاط انداز ہے کے مطابق اس براہ الحکم کے سرّ فیصد تک قدرتی وسائل امریكا کے زیر تسلط تنے اور وہ اس کے بدلے صرف چندمقا می کر چلیوں کو نواز رہا تھا اور بہاں کی عوام کو سوائے بھوک، جہالت اور بہاں کی عوام کو سوائے بھوک، جہالت اور بہاں کی خوام کو سوائے بھوک، جہالت اور بہاں کی خوام کو سوائے بھوک، جہالت اور بہاں کی خوام کی مالت بہتر بوتی ما رہی تھی اور عوام کی مالت بہتر بوتی ما رہی تھی۔ وسائل کی بے در اپنے فوٹ کھسوٹ جاری تھی۔ مدید کہ جنوبی امریکا میں پیدا ہوئے والی خشیات کا بھی زیادہ فائدہ امریکی ڈرگ لارڈ زا ٹھار ہے فوٹ کھسوٹ جاری تھی۔ مدید کہ جنوبی امریکا میں پیدا ہوئے سے اور مقا کی کاشت کاروں کوبس چھرڈ الرز طبح ہے ہیں جوب سے زیادہ تھے اور مقا کی کاشت کاروں کوبس چھرڈ الرز طبح ہے ہیں جہاں امریکی پھو تھر ان تنے وہاں اس کے خلاف مزاحی تی کے بیس شروع ہوگئی تھیں۔

ان مے معال ہرا ہے ہو ہے کی سازشوں کا آغاز اس کے اسر کی دورے کے دوران ہوگیا تھا۔ اسے بعد میں علم ہوا کہ اسے وہاں آئی کرنے کی دوران ہوگیا تھا۔ اسے بعد میں علم ہوا کہ اسے وہاں آئی کرنے کی دوکو خشیں کی گئیں۔ پہلی کوشش مولی گونز الزنا کی خفس نے کی اوراس نے پی گورا کی اقوام ستحدہ آمد کے موقع پر ایک سات اپنچ لیے چاقو کے ساتھ موافقی حصار کو تو ڑنے کی کوشش کی۔ وہ پکڑا گیا۔ کولی مرد تو واٹا کی کیوین نے اس پروریا سے ہندوکا قائز کیا جو خوش تسمی نووانا کی کیوین نے اس پروریا سے ہندوکا قائز کیا جو خوش تسمی نووانا کی کیوین نے اس پروریا ہے ہن وکی فائدوائی نہیں کی اس سے سے سامریکا نے اس کے خلاف کوئی فائدوائی نہیں کی اس سے خلا ہم تھا کہ امل میں انہوں نے امریکا کے اشارے پر پی کی کورا کو نشانہ بنانے کی کوشش کی محتی۔ اقوام متحدہ سے گورا کو نشانہ بنانے کی کوشش کی محتی۔ اقوام متحدہ سے گورا کو نشانہ بنانے کی کوشش کی محتی۔ اقوام متحدہ سے گورا کو نشانہ بنانے کی کوشش کی محتی۔ اقوام متحدہ سے

خطاب کے بعد دہ پھر ایک عالمی سنر پر روانہ ہوا۔ اس نے فرانس، پین، شالی کوریا، ستحدہ عرب جمہور سے، الجزائر، کمانا کی، مالی، کانکواور تنزانیے کا دورہ کیا۔ اس کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ اوگوں تک اپنے نظریات کنچا سکے اور جہاں تک ممکن ہوسر مایہ داری کے خلاف ایک عالمی اسحا و کی تفکیل میں اپنا کر دارادا کرے۔

آثر لینڈ کے دورے کا مقعد وہاں جاری برطانیہ

ازادی کی تحریک کا جائزہ لینا تھا گراس نے محسوس کیا کہ

وہاں کے لوگ سر ماید داری نظام سے بالکل مطمئن سے اور

تحریک کی وجہ دونوں تو موں کا فرق تھا۔ اس نے یہاں سے

اپ ہاپ کو ایک خط بی لکھا۔ ''یہاں کے لوگ میری آمہ

اپ ہاپ کو ایک خط بی لکھا۔ ''یہاں کے لوگ میری آمہ

اپ خوش ہیں کہ میرے آباؤا جداد کا تعلق آئر لینڈ

مے رہا ہے ۔ انہیں میرے نظریات اور خیالات سے کوئی

دل جسی نہیں ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام جی جھ سے پوچھا

کیا کہ بی بہاں آکر کیا محسوس کر دہا ہوں اور میرا جواب تھا

ہوں تو وہ گھوڑے چور ہوں یا ای تسم کا کوئی کھٹیا کام کرتے

ہوں تو وہ گھوڑے چور ہوں یا ای تسم کا کوئی کھٹیا کام کرتے

ہوں۔ ورندو یہاں سے کیوں نگل کر کئے تھے۔''

جی کیورا نے محسوں کیا کہ اب اس کا زیادہ دیری کیوبا کی محومت سے مسلک رہنا خوداس کے کا ز کے لیے نقصان دہ سے ۔ اس کے لیے بہتر ہی ہے کہ وہ اپنا انقلانی کر دار اداکرتا رہے ۔ دنیا کے اس سنر کے دور ان اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ سوشلسٹ انقلاب حکومتوں کی مدو سے آتا بہت مشکل ہے کہ موشلسٹ انقلاب حکومتوں کی مدو سے آتا بہت مشکل ہے کیونکہ سودیت یونین اور چین جیسے طاقتور ممالک بھی انقلاب کے بعد شنڈ ہے ہو کر جیٹھ گئے اور انہوں نے دنیا میں سوشلسٹ انقلاب سے زیادہ اپنے مفادات کے لیے کوشش کی ان کا مرکزی نقط بھی چندافر اد کے مفادات کے لیے کوشش کی ان کا مرکزی نقط بھی چندافر اد کے مفاد تک محدود ہو کیا تفاور وہ وال تعداد لوگ جن کے لیے سوشلزم کا نظریہ وضع کیا گیا تفاان ملکوں میں مجمع کی دندگی بسر کرر ہے تھے ۔ جنوری تفاان میں جی گیورا الجزائر میں ایک کا نفرنس میں شرکے ہوا۔ اس میں اس نے پسے ہوئے پسما ندہ طبقوں کی بات کی جود نیا کے ہر ملک میں موجود تھے۔

سے چی کیورا کی ڈھائی سالہ رُراسرار کم شدگی کا دورشروع ہوا۔ جب اس کے بارے میں بے شارانوا ہیں پھیلائی کئیں اور کی باراے مردہ قرار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ی آئی اے کی طرف سے جمعے جانے والے قاتلوں سے نہنے کے

ماسناممسركزشت

158

کیے روپوشی افتیار کی۔ جب اے علم ہوا کہ اے امریکا بمل کل کرنے کی دوکوششیں کی مخی تعین تب اس نے رویوشی کا فیملہ کیا۔ نکر اس کا امکان کم ہے اصل وجہ وہی تھی کہ جی کیوبرانے حکومی سطح پراہے نظریات کو ملی مورت دیے میں نا کا ی کے بعد واپس انقلاب کی طرف جانے کا فیصلہ کرایا تھا۔ آج جو تنصیلات مظرعام برآری جی ان سے تابت ہوتا ہے کدرولوثی کے بعدے اس کا ایک ایک کھدونیا میں متحرك سوشلست تحريكول كالملي عدداورجهايت ميس كزراتما\_ چی کیوریا دیت نام نمیں گیا تھا مگر اس نے دیت نامیوں کی تحریک آ زاوی کی مجر پورجهاے۔ کی اور دنیا ہر زور دیا کہ سر ماں داری کے خلاف کی ویت نام قائم کرنا صروری

میں ۔اس نے وہ ت ما ی کور لوں کی تربیت کے لیے کما بچہ لكه كربيبجا اوران كي تعريف مين تلم كبي تعي \_ ترساته وي اس نے سوویت یو میں کو ایک کمز ور سوشکر م قر ار دیا جومغرب کے مقالے میں ویسی مستعدی نہیں دکھا رہا ہے جیسی کہ ایک موشلسٹ ملک کو دکھائی جا ہے تھی۔ اس کے مقالبے میں ا ہے ماؤ کے چین ہے زیادہ اسمید تھی کہوہ دنیا کے کمزور ملکول ک جاہے اور مدد کرے گا۔ این آخری دوریس اس نے كيوبا كوچين ہے ياس كرنے كى كوشش كى -اس وقت بيد دونوں موشلسٹ دیوآ کی بی از رہے تھے اور موویت یو تین نے کیویا کو چین ہے وور رہنے کا کہد دیا تھا اور کاستر و نے یمی گیویرا کی رائے مستر د کر کے سوویت یو نین سے تعلق ر کھنے کا فیملہ کیا۔ اس سے کوبا کا سارا بی انھمارسووے

يونين بر ہو گيا تھا۔ تی کورا کام شدی کوبا کے لیے بی جران ک ممی کے بحکے وہاں اس کی حیثیت کاسترو کے بعددوسری می۔ یم کما کما کہ ویزرا تڈسٹری کی حیثیت ہے وہ اپنے ناکام روكرام كى دجه سے روبوش ہوا۔ كريد دجه تفيك بيس بے كونك اس کالینڈریفارم اور تعلمی پروگرام نہا ہے کامیاب رہااور چند سالوں میں کیویا کی چینی کی پیداوار میں ووگنا ہے بھی زیادہ ا منا فد ہوا تھا کیونکہ زیا وہ مشتر کہ فارم قائم کرنے ہے گئے ک اوسط اور مجموى بيداوار ش بهت زياده اضافه مواتما بمر تمیا کو کی پیدادار برجمی بہت زیادہ توجہ دی گئی اوراعلیٰ وریعے كى تمياكوے بنے والے ہوا ناسگارسارى ونيا يس ايك لكررى براغد بن کیا۔اس کے بی کورا ک روبوش ا قائل فہم تھی ۔جون 1965 میں مہلی بارسر کاری طور پر کی گور اکو منده قرار دیا حمیا اور اس سے ایک کی کن کدوه والی کوبا

اور منظر عام يرآ جائے۔اس كے تمن مينے بعد بى كيوراك خطوط مظرعام برآئے جوال نے رونوش سے چند مینے پہلے بی تح مرکر لیے تعے اور ان خطوط عن اس نے کو باکے انقلاب ے اپنی غیر متزلزل وابنتگی کا اعاد ہ کیا تکر ساتھ ہی وضاحت کی کہ وہ دنیا کی دوسری انتلانی تحریکوں کی مدواور ان جس ملی حصد لینے کے لیےرویوش مواہے۔اس نے رضا کاراندطور پر کیوبن حکومت اور کمونسٹ یارٹی جمن اسپنے تمام عہدے چھوڑ دے اور کو یا کی شہریت می ترک کروی۔

ائی رویوشی کے آغاز جس وہ کا تحویس جاری لڑائی میں ایک گوریلے اور لیڈر کے طور پرشریک ہوا اور بعد میں الجزائر کے مدر احمد بن بیلانے تعمد بق کی کہ چی کیورا افريقا كوسرباييه وارى كالحزور بهلو تجمتنا تعا اور وه افريقا میں جاری تر کون میں سوشلسٹ روح مجونک دینا جا ہتا تھا۔مصر کے مدر جمال عبدالناصر نے تی محور ا کوجروار کیا کہ دہ کا تلوی اڑائی میں شریب ہوکراجی ساری سا کھ کھودے گادر ٹارزن کاروپ دھار لےگا۔اس نے تی کیورا کے اس اقد ام کوغیردانشنداند قرار دیا۔اس کے باوجود کی کیوبرا کا تکو گیا۔ وہاں پہلے ہی کوبن ٹرویس موجود تھے اور موشلت عريك كى مددكرر بي تھے۔ كى كويراد بال كيوبن آری اور کا ملاک کا عمو آری کے ساتھ ل کر صدر نومیا ک فورس كے خلاف الرف لگا۔

افریق کورلے تی کورا کے کردار اور اس کے آدمیت کے نظریے سے متاثر تھے۔ کیونکہ وہ سیاہ فامول کی مجی ای طرح تعظیم کرتا تھا جس طرح سفید فا موں کی کرتا تھا۔ ووسری طرف کی کیورا کا بیلا کے آ ویوں کی غیر ذے دارانہ حرکتوں ادرعوام کے خلاف جرائم سے تالال تعا اس کا کہنا تھا کہ جا حریت بیند بھی ذانی مفاد کے لیے کسی کو نتصان میں پہناتا ہے اور جو ایسا کرتا ہے وہ اصل میں تح یک سے غداری کرتا ہے۔ کوبن فرکے کے دوران اس نے کئی تر ہے پہند دل کوائ بات برمزا وی تھی ۔جس وقت د نیا دالے جی گیورائے بارے میں سوال کررہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ ی آئی اے اس کی کائلو میں موجودگی ہے والف تعی۔ ہی کیورا کی جاسوی کے لیے جنونی افریق کی حکومت کے لیے کام کرنے والے عیسائی مشینر یز کواستعال کیا جار ہا تھا اس محن کا سربراہ ما نیک ہورے تھا۔اس کی مدد ے لیے ی آئی اے اور کیوبن جلاوطنوں کی تعلیم بھی شامل میں۔ تی کیویرا کے مداہلالا طبی حریت پسندوں ہے جی تھے

مايسامهسركزشت

اوروہ ابن سےریز یو سےرابط کرے تھا۔ی آئی اے ان تمام ریڈیوٹر اسمیش کو پکڑر ہی تھی اور اے نہ سرف پی کیورا کی موجود کی بلکہ اس کے دستوں کی سیلائی لائنز کا جمی ملم ربتا تیں۔ جی حمیورا کی کوشش تھی کہ یہاں متحارب دستوں کو آگیں میں متحد کر کے کا تکو کی امریکن نواز حکومت کے خلا نب فیعیلہ کن لڑائی کی جائے مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مایوس اور بیار چی کیومرا اپنی ساتھیوں سمیت واپس

افریقا می قیام کے دوران چی کیوران خصوس کیا کہ انقلاب کے لیے موز دل ترین سرز مین جنو بی امریکا کی ہے کیونکہ وہاں لوگوں اور ان کے مسائل میں مکسانیت ہے۔ ونیا کے دومرے خطول میں یہ کیفیت موجود نہیں ہے۔اس کیے اس نے ایک بار پر جنوبی امریکا کارخ کیا ادر اس بار اس نے بولیویا کو میدان کے طور پر متخف کیا۔ بولیویا میں اس وفت ایک تام نہا و جمہوری حکومت تھی جس کے آمرمدرکوامریکا کی ممل حمایت اور مدوحاصل تھی۔ دہ اقتدار میں بھی امریکی مدد ہے آیا تھاا ور اس کے آنے کے بعدامریکانے بولیویا کی فوج کوتر بیت اور اسلح فراہم کیا تھا۔ امریکا وسطی جنوبی امریکا کے اس ملک کو بہر صورت سوشلسٹ انقلاب ہے بیانا جا ہتا تھا۔ بولیویا کی حالت زار دوسری جنوبی امریکن ممالک کی طرح کملی می لک کی پچانوے فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیجے زندگی بسر کر ر ہی تھی اور تمام دولت سٹ کر چند ہاتھوں میں سر کوز ہوگئ تھی اور بی لوگ آمر صدر اور امریکا کے حای تھے۔

مقای افراد نے سوشلسٹ حکومت کے قیام کے لیے مِدوجهد شروع کی اور جلدیه مِدوجهد کوریلا جنگ میں بدل تنی۔ بورے ملک میں من و غارت کری کا طوفان آیا ہوا تھا۔ کیونکہ کوریلوں کو ملک کے اکثرعوام کی حمایت حاصل تھی اس کیے بولیوین نوج اینے ہی لوکوں کائل عام کررہی تھی جو ذرابھی احتجاج کرتا نظر آتا اسے غائب کر دیا جاتا۔ بے ثمار لوگ غائب ہو چکے تھے۔ براہ راست مارے جانے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ جی میورا بولیویا کی موشلت تح یک ہے بے جرائیں تقااوراس نے محسوس کیا کہ اس تح یک کواس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔اس کے وہ پیرو کے دارالکومت لایاز پہنچا اور وہاں سے اس نے سر حد عبور كرك بوليويا كى سرزين يرقدم ركها\_ وبال يجنيخ ى اس نے زیر زین چلنے والی تر یک سے رابطہ کیا اور

جنو ٹی امریکا چلا گیا۔

بولیویا میں سرکاری فون ہرمٹر نے کوریلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی تھی۔ دوسری ملرف تی آئی اے کو اطلاع مل می که چی کیورا بولیویا مانع کیا ہے اس کیے فوری طور بری آنی اے کا اپنے ل وستہ (اے قاتل دستہ بھی کہا جاتا تھا) بولیویا پہنچ کیااوروہاں اس نے بن کیویرا کی تلاش شروع كردى \_ جلدى آنى اے كوائے ذرائع سے پاچل كيا كه جي کوریاوسطی بولیویا میں اپنے کور بلول کے ساتھ موجود ہے۔ ی آئی اے نے براہ راست کارروائی کی جائے بولیویا کی فوج کواستعال کیا اوراس کی مدد سے پی کیومرا کے کر دکھیرا تنگ كرنے لگے۔ حي كيورا كے ساتھ موجود كور ملے زيادہ بر بے کارنہیں تھے اور ان کی زبان سے ناوا تغیت کی وجہ ہے اسے ان سے بات کرنے میں بھی دشواری بیش آئی تھے۔اس کے بھی جی گیوریا جنگی تھست ملی اتن اعظمی نہیں تیار کر سکا جیسی کہاس نے کیوبائس کا می ۔ ی آئی اے نے کیوبائس اس کی حکمت عملی کا پنورمشاہدہ کر کے اس کا تو ژ تیار کیا اور خاص طور ہے بولیوین فوج کے ان دستوں کواس کی تربیت دی جو جی كيوراك خلاف مركرم تقيه

سدان کل ین آگیا۔

بالاخر بولیوین فوج نے جی کیور ااور اس کے ساتھیوں کو دسطی بولیویا کے ایک بہاڑی مقام پر کمیرلیا ۔شدیدلڑا آئی کے بعد جس میں جی کیورا کے بیشتر ساتھی مارے گئے ۔ان میں تمارا بینک بھی شامل تھی۔خود جی کیوریا زخمی حالت میں ایک ہائیڈ آ وُٹ میں رویوش ہو گیا۔ مگر بولیوین فوج نے بو سو بھنے والے کتوں کی مدد ہے ہائیڈ آ وُٹ کو تلاش کر لیا اور وہاں ہے جی کیوراکوزندہ کرفتار کرلیا۔

كرفاري كے بعداے ایک جمونے ہے گاؤں کے اسکول میں رکھا گیا۔ وہاں اس نے صرف تمیا کو کا مطالبہ کیا ا در اسکول کی حالت زار کا مشاہدہ کر کے اس نے اسکول کی تیچرے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔اس کی ملاقات لیچر ہے کرا دی گئی اور چی کیوبرانے اے اسکول کی حالت بہتر بنانے کے لیے چھ تیں دیں۔ وہ بچوں اور عور تول سے باتیں کرتار ہا۔ حی کہ بولیویا کے مدرنے اس کی موت کے احکامات جاری کر دیے اور بولیوین فوج کے ایک ساہی نے رضا کارانہ طور پر جلاو کا کردار ادا کرتے ہوئے اے نو محولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ بدایک بہت بڑے انقلالی کا بہت جھوٹا ساانحام تھا۔

ماسنامهسرگزشت





زويا اعجاز

تنين کھلاڑی

VVV

پاکستان کے وہ تین مایہ ناز کھلاڑی جن کے ماہرانہ اقدام سے حریف ٹیم لرزاں براندام رہتی ہے۔ کیا ان کا حالیہ فیمنلہ صحیح ہے۔

کرکٹ پاکتان کا قوی کھیل نہیں ہے۔ہارا قوی کھیل ہا کی ہے لیکن عوامی سطح پراس کی مقبولیت نے دیگر کھیلوں کو ہات دے دی ہے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ عالمی کپ کی صورت میں ہر چارسال بعد منعقد کیا جاتا ہے جس میں دنیا کی بہترین نیمیں حصہ لے کر جیت کے لیے اپنے جو ہر آ زباتی ہیں۔ دنیا ہے کرکٹ کی بادشا ہت ہر نیمی ادر ہر کھلاڑی کی زندگی ہیں۔ دنیا ہے کرکٹ کی بادشا ہت ہر نیمی ادر ہر کھلاڑی کی زندگی کی سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ رواں سال اس اہم ترین ٹورنا منٹ کا آغاز 14 فروری سے مشتر کہ طور پر آسٹریلیا اور

مئى 2015ء

161

مابىنامەسرگزشت

نیوزی نینڈ میں ہوا جس نے 29 مارچ تک شانقین کو اسپے آسیب میں جکڑ ہے رکھا۔ کمیار ہواں عالمی کب اپنی تمام تر سنٹر سلمانیوں سیت انتقام پذیر ہو پناہے۔ پاکستانی شاہیوں کی ا زان اس نور تا منٹ میں کوارٹر فائٹل تک رہی۔ یا کستان کے عالمی کب میں سفر کے اختیام کے ساتھ ہی گئی اہم کھلا زیوں کے ام ینه سرخیوں میں رہے ۔ ان میں کیزان مصاح الی ہ تا ئب كيتان شارد خان أفريدي اوريولس خان سرفبرست ہيں۔

مصباح الحق

مساح الحق خان نیازی ۲۸مئی ۱۹۷۴ کوصوبه بنواب کے شہر میا اُدالی میں پیدا ہوئے اور باکتان کے سب سے زیاد: العلیم یا فته کھلاڑی ہیں۔ وہ یو نیورٹی آف سیمنٹ اینڈ نیکنالوجی لا بورے اے کی اے ذکری بولڈر ہیں۔ دانی ہاتھ سے ندل آرڈریس بینک کرنے والے مدکھٹا ڑی رائٹ آرم لیگ بریک باڈر بھی ہیں۔ محمل مزاجی اور ٹرسکون اعصاب ہے کھیز ان کا خاصہ ہے۔ان کا نمیٹ زمیر 8 مارچ 2001 ، میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہوا۔وہ نمیٹ کیپ وصل کرنے والے یا کتان کے 166 ویں کھلاڑی تھے۔ایک روز: کرکٹ یس مصباح ائن کی آمد ۲۷ ایریل 2002ء میں نیوزی لینڈ کے بی خلاف و المرابع المر دلیش کے خلاف جلوہ انروز ہوئے۔

ایک روز ہ کرکٹ میں مصباح الحق نے کینیا میں ہونے دالے سے ملکی ٹورنا منٹ میں سب کی توجہ اپنی طرف مبذول كرواني جس مي كھيلے كئے تين ميرز ميں انہوں نے دولف سینجریاں اسکور کیں۔ تاہم آسریلیا کے طااف تھیل کی تین نمیٹ میجز کی سیریز میں ان کی کار کردگی ایجی نہ رہی جس کے باعث انہیں ہم ہے ہاہر بٹھا دیا گیا۔اس کے بعد 2003ء کے نالمی کب میں ابتدائی راد تڈ میں یا کستان کی تخکست کے بعد نیم میں بہت ی ہنگای تبدیلیاں کی منیں۔مصباح التی بھی ان تبدیلیوں کی بدولت تیم میں شائل ہوئے مکر خراب پر فارم کے بعدددبارہ نیم سے باہر ہو گئے۔

33 سال کی عرض مساح نے ایک بار پیرٹیم میں اپن جگہ بنائی 2007ء کے پہلے ٹی ٹوئی عالمی کب میں ہونے والے دومیجز مصاح الحق کی شبرت کا باعث ہے۔ بہلا پیج محروب التلجير بإكستان ادراعثريا يتصه حسب معمول باكستاني

بنائي بلحر چکي تحتي مگر مصاح الحق آخر تک ڏئي رہا۔ رن آوٺ ہونے ہے دو میج ٹائی ہو گیا اور وکٹس پر قحرو کرنے کے اسول

کے خت یا کشان کئی ہار کیا۔ بھارت سے اگلا نگراڈ ای نور امن کے فائل میں ہوا مارلڈ کمپ کا فائل ہو، جمارت ے مة ابلہ ہوتو بوری تو م ایک جنگی جنون میں مبتلا ہو جایا کر لی ہے۔ یک مال اس دن تما یا کستان کی سیکنز بینگ مکی اور تمام شاہن نزان رسید : پتوں کی مکرے عجم تے لیے گئے۔ایک ونتب نو امیبا لگ رہا ترا کہ پاکت کی نیم 100 اسکور بھی نہیں کر سے کی۔ بیلس خان نے ایک بیراا دورمیڈ ن کھیلاا ورآ دے ہوکر سلتے ہے ۔ شاہر آ فریدی بھی پہلی گیند پر آ دے ۔ بہت تو کیا ملتی ار نزلو عزت بھی داؤیر تھی تھی۔ تر شجیدہ بہر ہے،مضردا ارادول ا کے ترز دی آ تھوں کے ساتھ دن ذیے دے۔ آ فرتک بردی حكت على ہے ميم كرتے رہے ليكن يالكن آخرى لمات ميں بنب بنیت مرف در درم کے فاصلے پڑھی ان سے ایک عظمی ہو



کی وہ ایے سین کیند کو بادیمرن کے پار جھیجنے کی کوشش میں شات فائن لیگ برس مانق کے باتھوں تھے آوٹ ہو مگئے۔ بین تحاہے ، کھنے زمین پر نیکے سر جھکائے وہ محص ہیں حانا تھا کہ یہ مطی اس کا ایسانا تابل معالی گناہ بن جائے گی جس كاخياز:ام سارے كيريريس بخشنار عالا اس يرايك الك لك مياكه ورالذكر كا فاسل مم بس معباح كى وجه بارے ہیں۔اس مناہ کا خمیازہ اس نے 8 سال بھکا۔اس كحلاز ك نے ہے كے ليے بے ارد يكار ذربنا ہے ، بے انتها محنت كى - تن تنباد؛ اس دُوسَةِ تاكَ يُمنك كو يارنگا تار با \_ تخرعوام بس بی بین ۔ " تک تک معبار جائ کی دجہ سے ہم ہارے تھے درنذك "مرة فرين إلى تفى كى بمت بداس نے ابى بے مٹل کارکردگی ہے ; تدین کا منہ بند کیا۔ جوں جوں ان کے خلاف بیانات والزامات تیز بوتے تھے ان کی کارکردگی میں مزيد تكهار تا تغا-يان كى تجى نيت كالجلل تعار معباح كا كيرير نو آموز كركز زے ليے لولق تقليد

162

ماسنامه ــ گزشت

ے۔ انہوں نے اپنی مہلی تعبیث سیخری بھارت کے خلاف كولكع مي كى ـ اس يح من بحارت كے 616 رز كے جواب میں 150 رنز پرآ وسی یا کستانی کیم ہو لیمین لوٹ چکی تھی اور فالو آن کی بلوار میم کے سر پر لنگ رہی تھی اس نازک مر مطے پر معباح التی نے کامران المل کے ساتھ 207 رز کی شراکت تائم كر كے بيج بيا ليا۔ان كا انفرادى اسكور 161 ناث آدث ر المالے سے میں بھی انہوں نے ایک شاندار سینجری بناتے ہوئے 133 رزبنائے اس بار بھی کوئی جمار لی باور اہیں آوٹ

سال2008ءمعیات کے کریر کے لیے بہت اہم ٹابسعہ ہوا اہیں سینٹرل کا نٹریکٹ میں A کریڈے نوازتے ہوئے میم کانا تب کپتان بھی بنایا گیا۔ بین الاتوای کرکٹ میں والی کے بعد معیال نے جس ستعل مزاجی سے شبت ممیل کا مظاہرہ کیا۔ دہ آج بھی کرکٹ کے طلقوں میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ای وقت معماح نے بھارت کے خلاف میت میرز کی یا یج انظر میں 152.67 کی ابورج سے 458 رز بنائے۔اس کے علاوہ یا کی ایک روزہ کیجز میں ان کا سکور 63.33 کی ایورج سے 190 رہا۔ان کی کارکردکی کا ہے سلسله دوميديك كركت مين بحى جارى رباجس مي وخاب كى نمائند کی کرتے ہوئے انبوں نے 195.333 کی ابور تے سے 586 رز بنائے۔جن میں دو پی کیوں کے علاوہ ان کا بہترین ڈومیطک سکور 208 ناٹ آوٹ جی شال ہے۔

2010ء کے تیرے کی ٹوئی عالمی کپ میں ان کی بینک فارم المجی مدری جس کی دجہ سے دہ تم سے ڈراپ کر دیے گئے۔ یک وجد می کداکست 2010ء میں پاکستان کے مناز عددور والكلينذ من ووتيم كاحصه ندتيح - ياكتال بينك ك نا كاى كى وجهرے البيس والى بلواليا ممياروه وقت ياكستان كركث كے ليے ايك ساہ باب كى حشيت ركھما ہے۔ شاہر آفریدی کے نمیث کرکٹ سے اجا تک معنی ہوجانے کے بعد قیم کی قیاوت سلمان بٹ کو سونی گئی کیلن اساٹ فکسٹک اسکینٹرل کی دجہ ہے ان پر بھی بابندی عائد کر دی گئا۔ جیران کن طور بركركث بورڈ نے كامران المل جحد يوسف اور يونس خان جسے مضبوط امیدواروں کونظر اعراز کرتے ہوئے مصاح الحق کو نا نمیٹ قائد مقرر کر دیا۔ بورڈ کے اس نصلے کوئی سابق کرکٹرز نے کافی تغید کا نشانہ منایا۔ یا کستانی کیم کے سابق کوچ جیف لاس نے اس موقع مرمعاح کی عمل جماعت کرتے ہوئے بیان دیا کہ'' مجھے یعتین ہے یا کتان میں اس وقت معساح الحق ہے

بہتر کرکٹ کی مجھ بوجھ اور شبت سوچ کا حامل کوئی کھلاڑی نہیں۔اور تینی طور پر وہ اپنی کپتانی میں نا قابلِ یعین کارنامہ المعرانجام دےگا۔

کتمان بنائے جانے بربے جا تنقید کرنے والوں کو معسباح نے اپنی کار کرد کی ہے منہ تو ڑجواب دیا اور بحثیت قائد اینے پہلے بی سیج میں انہوں نے بولس خان کے ساتھ 168 رنز کی شراکت تائم کرکے تک ڈراکیا۔اس شراکت میں مصباح کا انفرادی سکورا بے نائے آ وٹ **تھا۔**مصباح نے 33 نمسٹ میجز میں یا کستائی نیم کی قیادت ک-15 میجز میں كاميالي ان كامقدرين-9 ميجزين كلست مونى جبكه 8 ب معجدرے۔

2011ء میں شاہ آفریدی کی شروط ریٹائرمن کے بعدممساح الحق كوايكروز وكركث كاقائد بتايا كيا\_انبول في ئیم کے لیے شبت طرز مل سے تی راہیں معین کیں۔ وقاریوس نے معباح الحق کے بارے على بيان دیتے ہوئے كہا ك: "بي معباح الحق كونيم كے استحكام كے ليے قراح حسين چی کرتا ہوں۔ وہ سامی کھلاڑیوں کے لیے بہت آرام دہ اور کر سکون ماحول فراہم کرتا ہے۔جس کی بددلت وہ اسپے تھیل سے مجر پورلطف اندوز ہوتے ہیں۔وہ ایک ذیسددار انسان ہے۔جو خندہ پیٹالی ہے دوسروں کے اجھے مشورے بول کرتا ہے، تاہم اس کی دا حد بدستی اس کی برستی ہوئی عمر ہے۔"

2012ء میں متحدہ عرب امارات میں یا کستان اور الكيند كے درميان ايك يريز كا انعقاد ہوا۔ الكيند اس وقت عالمی نمبر ایک نمیٹ نیم سمی میلن مصباح کی قیادت میں یا کتان نے انگیند کو 0۔ 3 ہے ہرا کرئ تاری رقم کی۔ایک روز ہسریز کے علاوہ یا کستان لی ٹونٹی سیریز بھی انگلینڈے ہار كيا\_اسموقع يرتنقيد كاايك نياطوفان اتكه كمثرا هوااورمعساح نے لی ٹونٹ تیم سے وستبر داری کا اعلان کردیا۔

مارج 2012ء میں بنگہ دلیش میں ہونے والے ایشیا کیے میں بھی یا کتان کو سطح نصیب ہوئی معین خان کے بعد معساح دوسرے یا کتانی کتان تے جہوں نے ملک کوایشین ميمين كا تاج ولوايا ومبر 2012م من محارت من ايك قدرے نا تج بہ کارقیم کے ساتھ معساح نے ایک روز وسیرین جیت کرعوام کونے سال کا نا قابل فراموش تحنید یا۔

2013ء یس آئی ی ی جانب ے آخری بار مینور شرانی کاانعقاد کیا گیا۔ یا کتان کونی بھی کروپ تھے نہ جیت سکا۔ یلنگ لائن بری طرح تاکام رہی لیکن مصباح نے فقید الشال

162

ONLINE LIBRARY

**FOR PAKISTAN** 

کارکردگی پیش کی۔انہوں نے 86.50 کی ایور تن سے تین المردگی پیش کی۔ انہوں نے 86.50 کی ایور تن سے بہترین بینسین کی جانب ہے بہترین بینسین کی جانب ہے بہترین کارکردگی تھی۔ای دوران ایک دیست اعلیٰ کے خلاف تی میل سی بہترین وہ سرف چار رز کی دوری ہے اپنی بہلی سیخری نہ بنا سے دورہ وہ مرف چار رز کی دوری ہے اپنی بہلی سیخری نہ بنا دورہ سے ۔ای مال دورہ دیست اعلیٰ میں انہوں نے پانچ میجز عمی چار فقیزا سکور دیست اعلیٰ میں انہوں نے پانچ میجز عمی چار فقیزا سکور کیں۔ 65.00 کی ایور تن ہے معماح نے اس سریز عمی کی ۔وفی کی در بیا کے دور میریز کے بہترین کھلاڑی قرار دیے گئے۔انہوں نے 10 میریز عمی نو نصف سیخریز کی حدد سے گئے۔انہوں نے 2013ء عمی نو نصف سیخریز کی حدد سے بہترین مامل کی۔ بہترین مامل کی۔

بین الاتوای کرکٹ کے علاوہ مصاح نے ڈومیدلک کرکٹ میں بھی اپنی شاندار کارکر دگ جاری رکھی۔ تو ی سطح پر دہ فیمل آباد دولغز کی قیادت کرتے ہیں۔

مین است ایک روزه مین بحارت نے جنوبی افریقا میں تین المست مین اللہ میں اللہ

2014ء میں متحدہ عرب امادات میں پاکستان نے مصباح کی قیادت میں آسٹریلیا کو 32 سال بعد تحدیث سیریز میں ہراکر ایک ٹی تاریخ رقم کی۔

روال سال 7 مارج کوجنوبی افریقا کے خلاف ہونے والے عالمی کپ کے ایک اہم می میں مصاح نے اپنے کیرئیر کے 5000 رزمل کیے۔ان کی یا کتانی نیم کے لیے خدمات بلاشبہ لکھنے کے قابل ہیں۔لیکن کرکٹ ناقدین نے انہیں ہیں۔ میکن کرکٹ ناقدین نے انہیں ہیں۔ میکن کرکٹ ناقدین نے انہیں ہیں۔ میکن کرکٹ ناقدین نے انہیں ہیں۔ میں کوارٹر فائل میں کششت کے بعدولمن واپسی پرمصباح نے پریس کانفرنس میں کہا کششت کے بعدولمن واپسی پرمصباح نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اب خوش ہو جا نیں۔ میں ایک روزہ کرکٹ میں واپس نیس ہوں۔ ایک تان کرکٹ کی جائی کاذ مددار اکیلا میں نبیس ہوں۔لیکن ہمیشہ جھے ہمر ہات کے لیے مورد الزام مشہرایا جاتارہا۔''

41 سال کی عمر تک وہ تیم کے سب ہے نٹ کھلا ڈی رے۔اسمیے سیدسالار کی طرح باتی دس کھلاڑیوں کا ہو تھ می ومعوق رہے اور کیا خوب صلہ وفاول کا دیتے ہیں لوگ۔ہارے اپنوں نے اہیں بزدل ترین کیتان قرار دیا۔ کونی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ان میں بھی کی کوتا ہاں تحمین گریم نےان کی جدد جہد کو بھی سراہا نہ کمیااور ہماری اس کوتا ہ بنی کا انداز ہ ہمیں تب ہو گا جب کسی انتہائی شرمنا کے بینک يرفارمنس ميں ايک چڻان کي طرح ايستاده کوئي مصباح الحق تظر نه آئے گا.... كونكه في البديه ياك ميم من كوني اليا کملاڑی دور دور تک نظر نہیں آتا جو آپ کے طنر و ذلت کے وار بھی ہے، اور پر بھی اپنی کارکردگی ہے قیم کی نیا اکیلا یار دگا تا رے۔ جیت کے بعد بھی تقید برداشت کرے۔ انہوں نے بھی انا بری کا بے جا مظاہرہ کر کے کسی کھلاڑی کا کیرئیر داو برہیں لگایا۔معباح کی شمرت مرزت اور کامیانی ایک دو دن کی برفارمنس کی مرہون منت ہیں ہے۔سالہا سال کی جدو جہد کا بتجدے عنقریب ہمیں موشل میڈیا پر یکی پیشنی نظرا یا کریں كى كەمماح اكر بوتاتويول نەبوتا \_ يىنى معباح تەبوا 1122 ہو کیا۔ متعبل قریب میں ہمیں اس عاجز، بے لوث اور بلند ارادوں کے حال اس انسان کی قدر و قیمت کا انداز و ہوگا۔

معباح الحق نے اکیاوں میٹ میجز میں پاکتان کی اور کے سے 3658 رز بتائے مائندگی کی۔اور 50.80 کی اور کے سے 3658 رز بتائے جن میں 8 سینچر یاں شامل میں کسی جن میں 8 سینچر یاں شامل میں کسی معباح الحق کا سب سے زیادہ انفرادی سکور 161 ناٹ اوٹ ہے۔اس کے علاوہ انہیں میسد میں میں تیز ترین سینچر کی کاریکارڈ برایر کرنے کا افزاز می ماسل ہے۔

مابئامسرگزشت

164

162 ایک روزہ میجز میں انہوں نے 40۔43 کی ابور ت ے 5122 بنائے جس میں کوئی سینری شائل سیس- اہم وہ 42 فغیر اسکور کرنے میں کامیاب رہے بہترین انغرادی اسكور 96 نات آوٹ ہے۔ مصاح نے 39 ۔ تی ۔ تُونی میجز میں 52۔ 37 کی الیوری کے 788 رنز بنائے۔ جن میں تین فغیر شامل میں سب سے زیادہ انفرادی اسکور 87 تات آ دُٹ ہے۔ نمیٹ ،ایک روزہ اور مختصر فارسیٹ کرکٹ میں معساح الحق نے بالترتیب 66،38 اور 14 کیج بھی پکڑے۔ مصباح الحق فی الوقت مسیث میجز میں یا کستان کے کپتان بر قرار رہیں گے۔ کرکٹ کے سنجیدہ حلقے ایک روز ہ کرکٹ ٹن the Rock ی مصاح کی کی شدت ہے محسوس كريس مے ان كى مستقل مزابى ان كے تعيل كا سب سے بڑا شبت پہلورہ ہے۔ یا کستان کے بیجنڈر کھلاڑی جاوید میا نداد نے ان سے ریٹا ٹرمنٹ واپس لینے کی اپیل کی ہے تا ہم البحى وواين فيقط يرقائم بين-

معباح کے چندمزیداہم رین ریکاروزش ایک سب سیج میں چوہیں منٹوں اور اکیس کیندوں پر ابوطہبی میں آسریلیا کے خلاف کی گئی تعنی ایک روز ہ کرکٹ میں کسی جمی سینجری کے بغیرسب سے زیادہ 42 مانسٹیٹر پر ،بطور یا کستانی کیتان سب ے زیادہ انفرادی اسکور، 2013 م کیلنڈر ائیر میں سب سے زیادہ اسکور اور 15 فغیر شامل ہیں ،اس کے علاوہ وہ پندرہ مست مجز میں کامیانی سیٹنے والے پہلے یا کستانی کپتان ،جنولی افریقا کوان کی سرز من پر ہرانے والا پہلے ایشیائی کپتان ،ایشیا کے دوسرے فالح پاکستانی کپتان اور آٹھویں پاکستانی کملاڑی میں جنہوں نے ایک میٹ سیج کی دونوں انگر میں سیخری اسکور کی ہے۔جنوبی افریقا کی 26 مسلسل ٹمیٹ فتوحات کاسلسلختم کرنے والے وہ پہلے کپتان ہیں۔وہ نمین مِحِزِ مِیں دو ،ایک روز ہ کرکٹ میں 6 جبکہ محقر رین فارمیٹ میں بھی دوبار مردمیدان قبرار دیے گئے۔

ابی ابتدائی ایک علمی کے بدلے معباح نے پاکستان کر کمٹ کواتنے اعز ازات دیئے ہیں جن کاشار مشکل ہے۔

شاهد خان افریدی

اس سال یا کستان کے دوسرے ریٹائرڈ ہونے والے کھلاڑی ہوم ہوم آفریدی کے نام سےمشہورصا جزادہ محدثابد خان آفریدی ہیں۔وہ کم مارچ 1980ء میں خیبر الیجنسی فاٹا من پیدا ہوئے۔ دائیں ہاتھ سے بیٹک کرنے والے سالک اسپنربطورآل راونڈر 19 سال پاکتانی قیم کا اہم ستون رہے

یں۔ان کا فی شرف مبر 10 ہے۔شابد آفریدی نے اسے ایک روز و کیرئیر کا آغاز کینیا کے خلاف کیا جس میں بنینگ کے ليے ان كانمبرندآ سكا اور بطور باولرانبيں اس بيج ميں كوئی وكن نه لی۔ائے ایکے بھی میں 2 اکتوبر 1996ء کوسری لنکا کے خلاف موله سال 217 دن کی عمر میں 37 کیندوں پر تیز ترین سیمری بنا كروه دنيائے كركت بيس راتوں رات معبول ہو مكے \_ يہ سینجری کم ترین عمر میں بنائی جانے والی مپلی عالمی سینجری تھی۔ اس بھی میں انہوں نے گیارہ چھکے رسید کیے جواس وقت کی جمی ایک روز ہ انگز میں سب ہے زیادہ انفرادی چھکے تھے۔ان کے نمیٹ کیرئیر کا آغاز 22 اکتوبر 1998ء نمی آسٹریلیا کے خلاف ہوا۔وہ یا کتان کی طرف سے نمیٹ بھی کمیلنے کا اعزاز مامل كرنے والے 153 وير كملائرى تعے-اين يملے اى نميث ميج مين انبول نے پانچ وكشين حاصل كيس ابنا دوسرا نمیٹ سیج انہوں نے بھارت کے خلاف جنوری 1999 میں کھیلا۔ بیان دونوں ممالک کے درمیان نوسال بعد کھیلا جانے والانسيك مج تعاراس مي من شابرة فريدي في 191 كيندون كاساساكة يوع 141 رزينا ع اور 54 رز كافوى

تین و کئیں بھی حاصل کیں۔

شابرآ فریدی نے کیسٹرشائر کی طرف سے کاوٹی کرکٹ تعیلنے کا اعز از مجی حاصل کیا۔ وہ اسے جارحاندا نداز کی بدولت خالفین کے چکے چھڑانے کی بحر پورصلاحیت رکھتے تھے۔ کریزیر ان کی موجود کی ہی مخالف باولر کود ہشت زوہ کرنے کے لیے کانی ہوئی تھی۔سال2005ءان کے لیے بیٹنگ اور باولنگ ہر لحاظ ہے بہترین ٹابت ہوا۔ای سال ایریل میں انہوں نے اعریا کے خلاف 45 گیندوں پر وحوال وحار سینجری بنائی۔الیس نوبر 2005ء میں شاہد آفریدی پر انگلینڈ میں سی جان یو جھ کر خراب کرنے کی یا داش میں ایک نمیٹ اور دوا یک روز ہ میجز کی یا بندی لگائی گئی۔ جے انہوں نے بعد ازاں سلیم بھی کیا۔12 ایریل2006 میں انہوں نے ایک روز ہ کر کٹ پرزیادہ سے زیادہ توجہ مبذول کرنے کے لیے نمیٹ میجزے وقتی ریٹائر منٹ کا اعلان کیا۔2007ء میں ہونے والے پہلے تی ٹونٹی عالمی کپ میں ان کی بینگ فارم بہت خراب رہی ۔ کیکن ان کر باولنگ کا جادوسر چڑھ کر بولتا رہا۔وہ اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں کوئی جھی دکٹ نہ لے سکے اور بیٹنگ میں بھی مفریرآ وٹ ہو کئے کیکن سے کارکر دگی بھی انہیں ٹو رہا منٹ کے بہترین کھلا ڈی کا ابدارڈ نوازنے سے ندروک کی۔2009م کے دوسرے عالمی كب مي انہوں نے فيم كے ليے سبى فائل اور فائل ميں

مابىنامسركزشت

مشي 2015ء



شاندار ففین سکوریس اور عالی پیمپین کے تاج کے حصول میں اہم کر دارا دا کیا۔اس نور تا منٹ کے بعد بیس خان کی ٹی ٹونٹی ہے ریٹائز منٹ کی وجہ ہے اُبنیں مختمرترین فارمیٹ کا کیتان بنایا حمیا۔31 جنوری 2010ء میں آسٹریلیا کے خلاف کھلے حانے والے بیج میں شاہر آ فریدی پر دانستہ بال تمپرنگ کی وجہ ہے دو میجز کی مابندی عائد کی گئی۔

25 می 2010ء میں آفریدی کوشیٹ کرکٹ میں والیسی کے بعد تمام طرز کر کٹ کا کیتان بنا دیا میا۔جولائی 2010 میں لارڈز کے تاریخی گرادغہ پر انہوں نے آسریلیا کے خلاف آ خری ٹمیٹ سے تھے کھیلااور سیریز کے دوران ہی ٹمیٹ كركث ہے حتى ريٹائر منك كا اعلان كر دیا۔ كيونكه نيسٹ كركث ان كے جارحانہ مزاج سے بالكل مختلف محى \_اس سال ہونے والے ساب فکسنگ سکینڈل میں یا کستانی کر کٹ تیم کا شیراز و بری طرح بلمحر گمیانمین شاید آفریدی کی ساترانه تیادت نے میم کوئل بلند اول پر پہنچایا۔ 2011ء میں ہونے والے وسویں عالمی کب میں ان کا مجربور کردار ریا۔انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں 4000 رنز اور 300 وکٹس مکمل کیس۔ان کی تیادت میں یا کتان نے عالمی کیے میں آسر یکیا ک34 سنسل نتوحات کوئل سٹاپ انکایا اور کینگر وز کوشکست وے کر كروب مين ناب إوزيش مامل كى - برقستى سے ياكستان بحارت سے میں فائنل میں ہار گمیا۔ شاہد آفریدی اس تورنا منٹ میں 21 وکش کے ساتھ بھارتی کھلاڑی ظبیر خان کے ساتھ مشتر که پاپ باولرر ہے۔ آخریدی کی متبولیت کا اغداز واس بات ے بخولی کیا جا سکتا ہے کہ سکی فائل جھے اہم چے میں بھارت

ے تکست کے باو جوداوام ان کادالہانداستقبال کیا۔ یہ کی مجمی یا کستالی کیتان کے لیے پہلاا تزاز تھا۔

ِ عَالَمَىٰ كُبِ 2011ء كے بعد ديبٹ اغريز كے ساتھ میریز خیلی گئی۔جس میں آفریدی کے کوج و قاریوس کے ساتھ اختلافات کھل کے سامنے آئے۔19 مٹی کو شاہر آفریدی کیتانی کے عمدے سے سبکدوش کر دیئے گئے اور ٹیم کی کمان مصاح الحق کے حوالے کی گئے۔ آفریدی نے 34 میجز جم ثیم کی تیادت کی جس بی 15 میں تکست جبکہ 18 مقابلوں میں فتح نسیب ہوئی۔ کرکٹ بورڈے اختلافات کی بدولت انہوں نے 30 مئى 2011 ، شى شروط ريٹائز منٹ كااعلان كر ديا داليسى کی صورت صرف کر کٹ بورڈ کے عبد بداران کی تبدیلی تھی۔ كركث بورد في ان كاسينزل كانزيك حم كرتے بوت عار اعشاریہ یا بچ ملین کا جر مانہ عا مد کر دیا۔ کا ونگ کر کٹ کے لیے ان کااین اوی مجمی منسوخ کر دیا گیا۔

کوچ و قاریونس ہمیشہ شاہر آ فریدی سے نا خوش نظر آتے تھے۔ دور و دیٹ انڈیز کے بعد ایک بیان میں انہوں نے کہا ک: '' آفریدی ایک فیر ذمه دار کرکٹر میں جو تحکست مملی ہے زیادہ جذبات ہے کام لیتے ہیں۔ان میں کیم بلان کی صلاحیت کم ہے اور وہ کسی کے بھی شبت مشورے پر بھی کان مہیں

سندھ ہائی کورٹ میں پینیشن دائر کرنے کے بعد کر کٹ بورڈے ان کے معاملات ملے ہو گئے ادراکتوبر 2011ء میں چیز من اعاز بث کی کرکٹ بورڈ ہے دوائل کے بعد انہوں نے ایک روزه کرکٹ میں واپسی کا اعلان کر دیا ۔ آفر بیری کی واپسی کے بعدانبوں نے چرم کر کہیں ویکھااور ریکارڈ زیے جھنڈ ہے گاڑتے بیلے گئے۔۔2011ء میں ویسٹ اغریز کے خلاف مرانا کے مقام پر انہوں نے 12 رنز کے وض سات کھلاڑیوں کو آوث کیا۔ کرکٹ فینز نے اس دن کو بوم آفریدی کے نام ہے منسوب كرناشروع كرديا\_

جارح مزاجى كى وجه عے شاہدة فريدى كو بوم بوم آفريدى كا خطاب ديا كما-ان كے اليس ساله دور ميں بے شارر يكاروز ہیں۔ اہین مب سے زیادہ (سات) مرجہ بین آف دی چے کے ابوارڈز کے ہیں۔دنائے کرکٹ کی سات تیز ترین سینجر بول میں سے مین سینجر یاں آفریدی نے اسکور کی ہیں۔ کرکٹ کی تاریخ میں بہترین اسٹرائٹک ریٹ کے حوالے ے وہ تیرے بہر یہ ہیں۔ سٹ کرکٹ جے ست رفار فارميث مين ان كا اسرائيك ريث 86.97 ميد ثابد

ماسنامهسرگزشت

166

آ ار یا کا نے کرکٹ کی تاریخ عمی سب سے زیادہ چکے لگائے یں کی فوق کر کھٹ میں 1000 رز کرنے اور 50 وائیں لینے والے وہ وا مد کمٹا ڑی ہیں۔ان کے تمام تر کیرئیر عمی ان کی فیر مشمل مزاجی آ زے آئی رہی جس کی دجہ ہے ان کا بینک آرا ربعی بھی سیت ہیں ہوسکا ۔ برصغیریاک و ہند میں کرکٹ کیندا ٹی پنک جلدی کھودی ہے لبذا آفریدی انظر کے آغاز میں میلنا پند کرتے رہے جبکہ دوسرے براعظموں می بسرچہ پر تملیان ان کی ترجی ہو آن تھی ۔ باؤلنگ میں کسی اسٹر کے پاس آ فریدی مبیها تنوع سیس ر ۱ ۔وو130 کلویمٹراور 81 میل تی المنے کے حساب ہے بھی ہاُولنگ کرواتے رہے ہیں۔ بحثیت البينر البيل بيسمن كو بإونسر كرانے كا منفرد اعزاز تبحى حاصل ہے۔نسیٹ کرکٹ میں یا ج اور ایک روزہ کرکٹ میں جیم مستحریز کی ہیں۔ جبکہ نو دفعہ یا بچ وکنس کے حصول میں کامیاب رہے ہیں۔ غیر ملی لیکز انہیں ای نیم کا حصہ بنانے میں کوشال رہتی ہیں۔ائیں موفال ممیل کی دجہ سے The Storm بحل الماء ہے۔

2014ء على بنكرويش على مونے والے ايشيا كب من جمار لى بأوكرروى چندرايشون كودوسلسل جيمك ماركرانبول نے یا کتان کو جیت ہے ہمکتار کیا اور کروڑوں یا کتانوں عمل جوش و ولو لے کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ای نوریا سنٹ میں بنگلہ ویش کے خلاف 25 کیندوں پر 59رنز کی برق رفآرانظر کھیل كرياكتان كويمى كلست ، بماكرموام كردول على الك نيا اور بلندر مقام مامل كيا مشاهرآ فريدي في عالى كرك من مب سے زیادہ تھے رسید کے جیں۔ دنیائے کرکٹ کا سب طویل (168 میز) چمکا جی انہوں نے بی جنول افرایتا کے

ایے کرئیر کے آخری ٹورنامنٹ عالی کے 2015ء می انہوں نے 8000رز کا سک سل عبور کیا لیکن بدستی ہے 400وكش كمل نه كريجے۔

شاہر آفریدی ہر عمر کے لوگوں میں کیساں معبول ہں۔ان کے کسی بھی کھلاڑی کوآ وٹ کر کے دولوں باز وہوا ہیں اشانے کے شاکل کانقل پاکستان کے پیانوے فیمد کرکٹ شائنتین کرتے ہیں۔2007 مادر 2011 میں البیل بہترین اسٹائنش کھلاڑی کے ابوار ذرال کیے ہیں۔اس کے علاوہ وہ ا كمه باكتال علم من مول شاير آفريدي بيم مجي جلوه افروز مو بیجے جیں۔ فیر کلی میڈیا اور کملاڑی شاہر آفریدی کی ضدیات کو ہمیشہ

ماسنامعسركزشت

167

ے سراہے رہے ہیں مشہور آسز بلوی لیک استرشین وارن کا کہنا ہے:''میرانوعمر بیااہے باپ جیسانہیں بلکہ شاہر آفریدی جیا کرکٹر بنا جا ہتا ہے۔ آفریدی اس کے لیے ایک آئیڈیل

الكش كملائي كيون ميرس كاكبنا ہے:" كركث كى تاریخ میں کوئی بھی دوسراشا بدآ فریدی پیدائبیں ہوسکتا ۔ پاکستان حوام کی اکثریت کونی بھی کر کٹ بھی سرف شاہد آ فریدی ای کی وجہ ہے ویکھتے ہیں۔ دیار غیر می مقیم پاکستانی شالعین ان کے آوٹ ہوتے ہی اسٹیڈیم سے علے جاتے جیں۔ایک روزہ کرکٹ سے شاہ آفریدی کی ریٹائر من نے عوام می مایوی اور ادای پیدا کر دی ہے۔ کرکٹ کو جارحانہ روح عطا كرنے والے آفريدي كى عدم موجودكى اور كى بلاشبہ ایک تا تا بل بیان خلا ثابت ہوگی مختصر فارمیٹ کرکٹ جی وہ

يونس خان

اطور کتان ای خد مات سرانجام دیے رہیں گے۔

یا کتان کے تیسرے ریٹائرڈ ہونے والے کھلاڑی ہمہ وتت سراتے چیرے اور منتذے سزاج کے حال محمد ہوگس خان یں۔ بوس خان 29 نومبر 1977 میں خیبر پکٹو کواہ کے شہر مردان من بداہوئے۔ دائیں ہاتھ سے بینگ کرنے کے علاوہ دورائث آرم میذیم لیک بریک باور جمی بی -انبول نے اسے كرير كا آغاز 26 فرورى 1999 من سرى لنكا كے ظاف میٹ بیج ہے کیا۔ دو میٹ کیپ حامل کرنے والے یا کستان كے 159 ويل كملائرى تے -ايك روزه كركث ميں ان كا سز 13 فروری 2000ء ہے کرائی شماری لکا بی کے خلاف شروع ہوا۔ان کی بچج شرٹ کا تمبر 75 ہے۔ بیس خان ان چر کملا ڑیوں میں شامل تے جو 2003ء کے عالمی کب کی بدرین فلست کے بعد نیم میں ای جگه برقر ادر کھنے میں کامیاب رے۔لیکن بنگر دیش اور جنوبی افریقا کے خلاف تھیلی می ہوم سیریز میں خراب کارکردگی کے باعث وہ نیم سے باہر کر دیے مے ۔ان کی والیسی سری لنکا کے خلاف اکتوبر 2004ء میں ممكن ہوئی۔اس كے بعدآسٹر يليااور بھارت كے خلاف ہونے وال سيريز ش ان كى كاركردكى ش مريد بيترى آكى \_ بنگورش ہونے والے ایک شیٹ سے شی شر انہوں نے 504 کیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 267 رفز ہائے۔ان کی کاکردگی کی بروالت البيس نائب كيتان مناويا كميا\_2005 وش كولكية من ہمارت کے خلاف 147 رز ہتائے۔2005ء میں اعربیشل

کرکٹ وسل کی حانب ہے ستنب کروہ بندرہ بہترین کمیٹ کھلاز ایول نن نے ان خلان کا : م جمی شامل تھا۔ وہ ما وید میا ندا و ك إحد فعيت كركت على تيز رفقار 4000 رفز بنائ وال ورم نے کھا اوی ال فروری 2009 میں مری لا کے خلاف بحقیت کیتان کیلے مجے کمیٹ سی میں انروں نے 313 رز کی بهترین انتز تھیل! آئی سی س بیکنک میں بیلی ایزیشن

وٹیس خان کا کرکٹ کیرنیر کیتانی کی دجہ ہے بہت ہے تازيات كاشكارربا ـ التين سب سے پيلے 2005 ، يس بزار غرب البند کے خلاف نیم کی قیامت کا موقع ملائے تمبر 2006 ، یں افغیام ائتی پر نائد عارضی یا بندی کی وجہ ہے انہیں چیمیز ٹرانی کے لیے وقتی تا نہ بنائے کی پ<sup>یشک</sup>ش کی تئی <sup>ہی</sup>ن انہوں نے به کبه کر اس موقع کو تنکرا ویا که وه کنه پلی تاند نبیل منا جائے ۔ سات اکنزبر 2006 م کوائیس کرکٹ بورڈ نے مجمہیز نرائی کے لیے قائد مقرر کیا ہے یا دل نخوات اُنین قبول کرنا پڑا۔2007ء کے عالمی کپ کی شرمناک ٹکست کے بعد انشام الن نيم كي تيادت ہے منتفى دو كئے۔ اور ذينے اس موتع پر کیتیانی کا تان مستقل طور پر ایس خان کے سر یر سجانا عاباً۔ کین انزوں نے کسی نبھی شکست کی صورت میں وام کے جذبالی اور شدید رومل سے نالال مونے کی وجہ سے اس تم بدے ک<sup>و من</sup>ظور نہ کیا۔ تیا ہت کا جا شعیب ملک پر مہر بان جوا کی 2009، میں ان کی سلسل ٹراب تر کار کردگی کے باعث ولى خان بن كونىيت ادرايك روز و نيم كامستنل قائد ظهرايا كيا-اس وقع پرانزوں نے اپنے ایک بیان میں کہا كہ: ' میں نیم کے تمام 7 مامالت ورست رکنے کی نیم اور کوشش کروں كالم على اين م مُ مستقل مزات كى بلندين يرو يعين كا خوا : شند

: ان - فن الميد ب لد معرب ملك اللورسينز كلا أي ميري نجر ایره مادنت کریں گ۔'

ای سال ایش کی تیادت میں پاکستان نے بہل مرجبہ انكايندش: د ف دا لے دوسرے لى نوش عالى كىيىن سرى لاكا كو آ ٹیمہ: کٹول سے تنکست دے کرتی ٹونٹی کر کمٹ کی تحکمرانی جائسل كى اس كے بعد انہوں نے تحقیر فارمیث كو ہمیشہ کے ليے البوال كيت بون ايك يريس كانفرنس مين كها "ميه ميرا ، کستان کے لیے آخری کی ٹوئی چی ہے اور میں بین الاقوامی کی اُونی عابوں ہے دستبردار ہورہا ہوں۔میری عمر اب التیس سال ہے اور ان مقاباُوں کے لیے میں ابنی عمراب زیادہ محسوس

تیرہ اکتوبر 9 0 0 0ء میں انہوں نے مج فکسنگ الزامات كى دجه ہے ایک روز و کر کٹ کی قیادت ہے جھی احتجاجاً استعنی دے دیا ۔اس سال منعقدہ چیمپینز ٹران میں امبیں انکلی کے فرینچر کا سامنا کرنا پڑا لیکن کھر بھی وہ سیمی فائنل بھی کھیلے جس پٹر ان کی طرف سے گرانٹ ایلیٹ کا بھج گرانے کے با نث یا نشان نیوز کالینڈ ہے وہ بیخ **مار گی**ا۔ بعدازاں کر کٹ اور! نے ائیس مستعفی واپس کینے جیشکش کی جسے انہوں نے مشروط طور پر تبول کر امیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف تین میجز کے بعد انبول نے آسٹریکیا ٹس ہونے دالی آئندہ سیریز ہے معذرت کر لی۔ان کی جگہ تند اوسف کو کیتان بنادیا گیا۔اس کے العديوس خان في حي جي التي من عنه مي قيادت بيس كي \_ تیادت سے مستحق و نے کے بعدان کا کیرئیر بہت ہے نشیب و فراز ہے گزرا۔احتجابی استعمٰی کے باعث وہ کرکٹ بورد کی طرف ے زیر عماب آھے، 10 مارچ 2010 ، میں ان پر کر کٹ کے دروازے بند کر دیتے گئے۔ تمن ماہ احد جون 2010ء یں یہ بابندی بٹالی کی تاہم اہیں دور و انگلینڈ کے کے منتخب نہ کیا حمیا۔اس دورہ میں یا کستان کی بیننگ نسیٹ میجز میں معمل بری طرح تا کام ہونی رہی ادر ای دباو کے تحت كركث بورڈ بولس خان كوانگليند مجيجنے پر آمادہ ہو گيا۔اساٹ

فکسٹک سکینڈل کی وجہ سے کیتان سلمان بٹ کونوری طور پر تیم ے باہر کرنا پڑا معین خان اور ظہیر عماس سمیت کئی سابق کر کٹرز نے بولس خان کونیم کی کمان سونینے کی تجویز دی۔ کیکن كركث بورڈنے ائيس دورہ جنوبی افریقا کے لیے نظر انداز كر دیا۔ پیف سیلیکر شن حسن خان کی طرف سے قیادت مصباح ائتی کے توالے کر دی گئی۔اس کے بعد کرکٹ بورڈ اور اولس خان کے تعلقات ٹیں قدرے بہتری آنے تکی اور آئیں جنولی

مابستامه سركزشت

افریقا کے خلاف سیریز میں منتب لرایا گیا۔ اس ان ان ک کارکردگی انتہائی شاندار اور پاکستانی میم کے لیے بہت ۱۰۰۰ ربی۔

الله السن 2010 وش برطانوی انبار الی ایلی ایلی کراف کے ایک آرنکل میں یونس خان اور نیج گامر البر بجید کے تعلقات کی خبریں شائع کی گئیں۔ یونس نے اس بھ انی نبر پر اخبار انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی انتظامیہ نے اس جبنیا دخبر پر ان سے با ضابطہ معافی مقدمہ خارج کردیا۔

2011ء میں نیوزی لینڈ کے خلاف نمیٹ سریز کے دوسر ہے جی میں انہیں ایم پائر کی علمی کے باعث شائ لیگ پر دوست ان کا انفر ادی سکور سائے گئے۔ آوٹ قرار دیا گیا اس دفت ان کا انفر ادی سکور سائے۔ آئے کے بعد ہونے والی پریس کا نفرنس میں انہوں نے خندہ پیشا کی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا' ایم پائرز بھی انسان میں اوران سے غلطی ہوجا تا بعید از امکان بالکل نہیں۔' انہوں نے امرائز تگ میں غلطیوں کی تخوائش ختم کرنے کے لیے UDRS سنم کو ہر شمیٹ بھی میں استعال کرنے کی تجویز بھی دی۔

اگلے دو سال ان کی کارکردگی اتار کے حاد کا شکار رسی لیکن سال 2014 و میں سری لئکا کے خلاف ہونے والی سریز کی شمان کی شاندار بیٹنگ فارم و کیمنے میں آئی۔ پہلے نمیٹ کی پہلی انگر میں انہوں نے 777 رز بتائے جس کی بدولت پاکستان فائن مرز کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس سیریز میں یونس خال نے 51 مرتبہ ہو سے زا کدرنز کی شراکت قائم کرنے کا نیار بیکارڈ بتایا۔ اس سے پہلے یہ اعزاز جاوید میا نداد کے پاس تھا جنہوں بنایا۔ اس سے پہلے یہ اعزاز جاوید میا نداد کے پاس تھا جنہوں نے بیچاس مرتبہ انہی شراکت قائم کرنے میں اپنا کروار اوا کیا تھا۔ شریع بیلی شراکت قائم کرنے میں اپنا کروار اوا کیا تھا۔ شریع بیلی تا کروار اوا کیا تھا۔ شریع بیلی تعرب ایارات میں آسٹر میلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف بھی ان کی کارکردگی قابل تعربیت میں

متند بیشمین ہوئے کے علاوہ وہ ایک بہت اجھے اور چست فیلڈر بھی ہیں۔انہوں نے کی غیر ملی لیکز کے علاوہ برطانیہ میں کا دنٹی کر کٹ بھی تھیلی ہے۔

رواں سال ہونے والے عالمی کپ کے ابتدائی دو میجز میں ہمارت اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ان کی بیٹنگ فارم بہت خراب رہی۔ جس پرانہیں میڈیا اور سابق کرکٹرز کی مطرف سے بہت تنقید کا نشانہ بتایا گیا۔ ای ٹورٹا منٹ کے دوران انہوں نے ایک روز وکرکٹ ہے ریٹا کرمنٹ کا اعلان کردیا۔

پاکتان کرکٹ کے لیےان کی خدمات تا تا تا بل فراموش سے ان کے ریکاروز ان کی صلاحیتوں کا منہ بولیا شوت

یں اول نے اسمال کے لیے 28 نمیٹ تیٹر پر بیانس و ا ی بھی یا استانی کرکٹز کی طرف سے سب سے زیادہ سپنجر 🕛 یں۔انہوں نے نمسٹ کرکٹ میں یا یج وقعہ و بل تنفرین ینا میں **۔ 21 فروری 2009 ویٹس انہوں نے کراجی میں** ہری انا کے خلاف 313 رنز کی انگز تھیلی تھی۔وہ تیسر کے یا کستانی کملازی بین جہیں ٹریل میٹری بنانے کا اعزاز حاصل اوا۔وہ بارہویں بین الاقوای اور پہلے یا کستانی کھلاڑی ہیں جہنوں نے نمیت سیج کھیلنے والی تمام تر 9 نیموں کے خلاف سینجری <sub>ع</sub>الی ہے۔ اکتوبر 4 1 20ء میں انہوں نے نمیٹ کرکٹ میں 8000 رز ممل کیے ۔یہ سنگ میل عبور کرنے والے وہ تمیسر ہے یا کستانی اور مجموعی طور براٹھا کیسویں بین الاقوا ی کھلاڑی ہیں۔غیرمللی سرز مین بردہ سب ہے زیادہ (17 مرتبہ) سینجریاں بنانے اور شیٹ میجز میں 100 کیجر کرنے والے پہلے یا کستانی کملاڑی ہیں۔ یونس خان نے آسر یکیا کے خلاف تین سنسل سینچریز بنائی ہیں۔ان سے پہلے بیکارنامہ ہربرٹ سٹکلیف نا ی کملاڑی نے 25-1924ء میں سرانجام دیا تھا۔ سر ڈان بریڈ مین اور ہر برے سٹنکلیف کے بعد وہ واحد کھلاڑی ہیں جن کی الميث مجز كى جارون أنكز هي 50 سے زائد رز الوريج ہے۔ایک شمیت ج کی دونوں انگر میں سیخری بنانے والے وہ معنے یا کتانی کرکٹر ہیں۔ سے کارنامہ می انہوں نے آسر ملیا جسی معنبوط تیم کےخلاف 2014ء میں سرانجام دیا۔

يونس خان في الونت مرف نميث كرتمك ميں پاكستان

ک نمائندگی کریں ہے۔

پاکتانی شیم کے ان تجرب کار بحتی، جری، غیورادر طفی کھاڑیوں کی شلث ایک روزہ کرکٹ کو الوداع کہہ جکی ہے۔ ان کی خد مات ان مث یا دوں کی صورت بیس کرکٹ مانفین کے دلوں پر بمیشنقش رہیں گی۔ شیم بیس ان کی کی بے حد محسوس کی جائے گی۔ بلا شبہ سیہ شلٹ فخر پاکستان ہے۔ کمی ان اور قار کو بڑھان دے کراداس اور لکی حالات وواقعات سے بار بے بہا خوشیاں دے کراداس اور لکی حالات وواقعات سے پریشان اور افسروہ چروں پر مسکرا شیس جمیری ہیں۔ اپنی شنس کے حوالے سے بہ آج بھی گئی تو جوان کر کٹر زے کہیں آگے ہیں۔ امید کی جائی ہے کہ مستقبل قریب میں بیا ہے فیصلے پر شان کا میان کی جائے میں ایک بار پھرا کے روزہ کر کٹ کے میدانوں میں جلوہ افروز نظر آئیں گے۔ کوئکہ ماہرین کر کٹ کے میدانوں میں جلوہ افروز نظر آئیں گے۔ کوئکہ ماہرین کر کٹ کے خیال میں ایک بار پھرا کے۔ روزہ کر کٹ کے میدانوں میں جلوہ افروز نظر آئیں گے۔ کوئکہ ماہرین کر کٹ

منى 2015ء

169

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مابسنامهسرگزشت



## سراب

راون : شهبارملك تحرير: كاشف زبير

## تسابر 97

ود پیدا بشی مهم جو تھا۔ بلند وبالا پہاڑ، سنگلاخ جنائیں، برف پونی چوٹیاں اور نگاہ کی حدوں سے آگے کی بلندیاں اسے پیاری نہیں۔ اسے ان میں ایك کشش اور ایك للكارسی ابهرنی محبوس هوتی که آؤ همیں دیکھو، مسخر كرو اور همارے سحرے میں مسحور هو كر اپنا آپ منا ذالو، اسے یه سب حقیقت لگنا مگر كیا واقعی به حقیقت نها با محض سراب ایسا سراب جو آنكھوں كے راسنے ذهن ودل كو بهتكانا هے، جذبوں كو مهمیز دینا هے مگر اسودگی اور اطمینان جهین لبنا هے . سبراہی لمحوں كے فاصلے پر دكھائی دینی هے مگر وہ لمحه حقیقت میں كبھی نهیں آتا اس كی زندگی بھی سراہوں كے ایسے دائروں میں حقیقت میں كبھی نهیں آتا اس كی زندگی بھی سراہوں كے ایسے دائروں میں گزرت اور كزرتی رهی، وقت كے گرداب میں ڈوبنے هوئے نوجوان كی سنسنی حير اور ولوله انگيز داستان حیات۔

بلند وصلول اورب مثال ولولول عظامة حى ايك تهلك خيز كهاني

ماسنا سروشت



رگزشته اتساط کا خلاصه)..

میری مبت سویرا ، میرے بمائی کا مقدر ، ناہ کی کی از شب کاٹ ہے ۔ ایسان کی ہائی آیا۔ای دوران میں تا درملی سے تکراؤ وا ،اور بینکراؤ ذاتی انا میں بدل کیا۔ ایک طرف مرشد کل ، فتح خان اور ایوا شاہ ، فن سے ہوں مرف طرف غیر، ندیم اور وسیم جیسے جاں فکار دوست۔ پھر ہنگا موں کا ایک طویل ملسله شروع ہو کیا جس کی کڑیاں سرحد ہار کے بال انس ۔ ان خان نے بھے بجور کردیا کہ بھے ڈیوڈ شاکے ہیرے تلاش کرنے ووں کے ، شاں میروں کا تلاش میں تکل بڑا۔ میں شہلا کے کمر کی تا آق لینے بالیاتہ ایر ے اس میں تک لر بھے بے ہوش کردیا گیا۔ ہوش آنے کے بعد میں نے خود کواغہ اِن آری کی تو اِل میں یا یا تکرش ان کوان لی او کا من بتا از اہل ہما گا۔ : یب الے بہنیان تما کہ فتح خان نے تھیر اُنیا۔ میں نے کرش زرو کی کوزشی كركے بسالمانے حق مي كر ل ميں دوستوں كروں ان إن أله في وي ليمر إتما كرا يك فجر نظر آئي مرشد نے بمائي كورائے ہے منانے كى كوشتى کی تھی۔ہم مانسمرہ پیٹھے۔ دہاں وسیم کے ایک دوست کے مشار شہرے۔ اس وست کے بینے نے ایک خانہ بدوش کڑی کو بناہ دی تھی وہ کڑی مہرو تھی۔ دوہمیں بریف کیس تک لے گئ مگر وہاں پریٹ کیس نہ تھا۔ لڑگ زرو کی برایف کیس لے بھا گا تھا۔ ہم اس کا پیچیا کرتے ہوئے سیلے تو ویکھا کراہے اسپتال پہنچانے کا انتظام کر دیااور پر بیف کیس کو ایک کڑے میں پہیا دیا۔ واپس آیا تو فتح خان نے ہم پر تابویالیا۔ پستول کے زور پر دو بجھے اس كرا مع تك الحريا كريس في جب كريم عن باته والالآه وإلى برانيا كيس فيما واست عن بيرى امداد كوالمبلي جيس والمع يح كاليون نے فتح خان پائا تک کروی اور یں نے ان کے ساتھ جا کر پر اپنے کیس حاصل کرلیا۔ وہ پر اپنے کیس لے کر چلے گئے۔ ہم واپس عبداللہ کی کوئلی پر جيك - فيركودي بعيمنا نفاا المار بورث من أف كرك آرب من كراسة عن ايك جمونا ساا يكيدن موكيا - وه كازى ممتازهن ناى ساست داں کی بنی بنی کی می دوز پردی جمیں اپنی کوشی میں لے آئی۔ وہاں جو مخص آیا اے ویکھ کرمیں بنو تک اٹھا۔ دو میرے بدترین وشمنوں میں ے ایک تما۔ دوراج کورتما۔ دویا کتان میں اس کمر تک کس طرح آیاای ہے میں بہت کی بجد کیا۔ اس نے بجورکیا کہ میں برروزنسف لیوخون اے دولی ۔ بمانت بجوری یں رامنی ہو کیالیکن ایک روز ان کی مااا کی کو پکڑلیا کدوہ زیادہ خون نکال رہے تھے۔ یس نے ڈاکٹر پر حملہ کیا تو زی جھ ے چسك كى جرير سے روار موااور يل ميه وئل موكيا۔ موثل آياتو يل اشرياش مان بانو يعى اغواموكر يائج جي محى دو ولوگ ميس كازى يل بنما كر لے ملے۔ بچے راج كنوركى حويل عن معنيا كيا۔ نائيك اور رائن اندرآئے۔ من نے ان پر قابو پاليا مجر راج كنور بر قابو پايا ليكن جب درداز و کمولاتو باہر بڑا کنور کمڑا کہدر ہاتھا' شہباز اتھیار پھینک کر باہرا جاؤ۔' میں نے بروشت راج کنور کے ہاتھ پر مارا پستول نکل کر دور ما کرا پھر دہاں سے کل کرراسے میں شیام کی گاڑی پر بعنہ کیااور راج کورکو گاڑی میں ڈال کر بھاگ اللا۔ راج کورکو لے کر سرمد پارکر گیا ۔ عرب بی مرزمن پراتراتو خرطی کے سعریہ کوافو اکرلیا کیا ہے اوراے واپس اغریا لے جایا جارہا ہے۔ یس نے واپس کے لیے بیلی کا پٹراانے کو کہا۔شلہ پہنچ مجروبان سے راج کنور کے کل کی ناکا بندی کرنے جائے۔ میرا خیال تھا کہ جب سعدیہ کولایا جائے گا تو راستے میں گاڑی کور دک لیس کے ۔ مجمد دیر بحد ہائی وے پرایک کاڑی کی بیڈلائٹس چکیس بی نے نے سراک پرنو کیلی کیاری تیس کاڑی زدیک چینجے می دما کا ساموا ۔ کاڑی ہے فائر مواجر بت کے شانے میں لگا۔ ہم نے کولی چلانے والے کوشوٹ کردیا۔ گاڑی کی تناشی لی تکرو ہاں سعدی کی بجائے کنورتھا۔ ہم کل کی طرف دوڑے کہ ایک بیلی کاپٹراتر رہاتھا۔اس سے سعدی اتری اور اندر چلی گئے۔ میں بیتے کو لے کر ذاکر گہتا کے پاس بینجا۔اس نے طبی امداووے کر تغیرنے کے لیے اپی بہن میں کے کمر بھیج دیا۔ میں کا شوہراروں اے اسال کرر ہاتھا ہے بن نے سوت کی کودین بھیج دیا بھرآ کے بر ماتھا کہ ہماری کا ڈی کو دو طرف ے کھرلیا گیا۔ وہ فتح خان تھا، اس نے ڈیوڈ شاکے اشارے پر بچھے کھرا تھا۔ بس اس کے ساتھ ڈیوڈ شاکے یاس پہنچا۔ ڈیوڈ نے میرا سرار دا دی بس ملے کی بات کی۔اس نے ہرکام میں مدودے کا دعدہ کیا۔سعدیہ کو کورپیلی سے آزاد کرانے کی بات بھی ہوگی اوراس نے بحر بور مدود سے کا وعدہ کیا۔ ہماری خدمت کے لیے ہو جانا می نوکر انی کومقرر کیا گیا تھا۔ وہ کرے ٹس آئی تھی کہ اس کے مائیکر ونون سے مثنی دل جی کی آ واز سنائی وی' شاتی، شہباز ملک می مورت کو چرانے آیا ہے۔ ' ژیوڈ شاکا جواب سنبیں پایا کیونکہ بوجانے مانک بند کردیا تھا۔اس دن کے بعد سے بوجا کی ڈیوٹی کہیں اور لگادی گئے۔ میں ایک جماڑی کی آڑ میں بیٹر کرموہائل پر ہاتیں کررہاتھا کہ کی نے بیچے سے وار کر کے بے موش کر دیااور کل میں پہنچا ویا۔ جھے پاتھاہر جگدا یکانون لگاہوا ہے۔ جمی فائر تک شروع موئی اور جس نے بچے کرکہا" کورموشیار" سادی کو لے کرچمبر ..... "محر جملہ اومورا رو گیااورسادی کی چی سنائی دی پرخشی دل نظر آیا۔اس کے آ دمیوں نے بڑے کور کے دفا داروں کوختم کر ناشروع کر دیا تھا۔ میں اس سے نسد رہا تما كد فتح خان نے آكر جھے اور سادى كونشانے پر لے ليا يجى راج كورآ كيا۔اس نے كولى چلائى جو بيتو كى كردن بس كى يد بس نے ضعے بس بورا پتول راج كور پر خالى كرديا بيوسر چكا تما-اس كى فاش كوبم نے چما كے حوالے كيا اورايك بيلى كاپٹر كے ذريد سر مدتك پنجے - وہاں سے اپنے شہر-د ہاں پہنائ تھا کہ دیر ڈی کال آگئ اس نے تعفیہ کرانے کی بات کی اور کال کٹ تی۔ ہم بنگے میں بینے باتیں کررے تھے کیس پھینک کرہیں ہے موش كرديا كيااورجب موش آياتو على تيدين تمائ تيدين شان جهے كها كه عن فاضلى كى مدركردن كيونكه ميرے باتھوں عن ايك إيماك اپنا دیا کیا تھا جوفاضلی سے 500 میٹردور جاتے می زہرا جھکٹ کرویتا ، یس تھم مانے پر تیار ہو گیا فاضلی نے مرشد کی جعلی فافقا ، پر ملے کا پروگرام منایا۔ ہم نے فاصلی کے آدمیوں کے ساتھ ل کر حملہ کیا۔ حملہ کامیاب رہا فاصلی بارا حمیا ادر جمعے سانے نے وس لیا محرسانے کا زہر جمع پر کارکر نہ ہوا۔

منى 2015ء

172

ماسنامهسرگزشت

PAKSOCIETY1

فاضلی نے جوکڑا مجھے پہنایا تمااس کاالٹااٹر ہوااوروہ خودکڑے ہیں جمیے سائینا ئیذز ہرے مارا کیا۔ ہیں مرشد کی خانقاہ سے نکل کر دوستوں ۔ ابریاس ﴾ بنجا بھر را جا ساحب سے ملنے جیپ کے ذریعے ان کے ملاقے کی طرف کل پڑا۔ راستے میں وہ ملاقہ بھی تماج اں برٹ شانے بیرے نہیائے تے۔ عن اے تاش کرنے کے لیے بیز پر پر ما تما کہ فائز ہوااور عن پسل کرنے کر ابی تما کہ فتح خان کی آواز آئی کرتم نمیک قدے جمروہ تھے قید کر کے لے چلا۔ راستے میں اس کے ساتھیوں نے غداری کی محرمیری مددسے نتح خان نتح یاب ہو کیا میکر آ کے جاکر میں نے نتح خان کو کولی ماردی اور والبس وہاں آیا جہاں گاڑی کر کے کیا تھا۔وہ لاش پڑی تھی۔ امجی میں اے دیکھ ہی رہا تھا کہ پولیس دالے آگئے اور جھے تھائے لے اے وہاں ے رشوت دے کر چھوٹا پھر را جا ساحب کے کل پہنچا مروہاں کے حالات بدل مچے تنے۔ یس واپس ہو کیا کہ راستے ہیں ایک مورت اور دو نوجوانوں نے بچھے کھیرلیا اور میرے سر پر کمی چیز ہے وار بوا۔ بٹی ہے بوش ہو کر کر پڑا۔ ہوش آیا تو بٹس شیر خان کی تیدیس تھا۔ وہ اوک بچیر افغانستان كے راستے بمارت لے آئے تب پہا چلا كەدەلاكى ژبوژكى كارندە ہے ليكن اس نے ژبوژ شاہ كے مجلے لگ كركها" ياپا" توجى حران رە کیا۔ جس نے خواب جس مجمی ایسانبیں سوچا تھا ڈیوڈنے اوشا کوجس و ہیں قید کر رکھا تھا۔ و ہیں میری ملاقات ایک نیپائی ہے ہوئی جوانبیں کا کارندہ تھا اس نے بچھے ایک موبائل نون دیا جس ہے جس نے ایمن سے باتی کیس مگراس کاراز کھل کیااورشانے اے کل کردی۔ دوون کے بعد تاریک وادی كاسترشروع بوكيا - . . . . بهم چلے جارے سے كه باسوكا بير پھسلا اور و واليك كھذيمى كرنے لكا۔ بم سب برف پوش بهاڑوں پر باش ہے كم ليے الك بى رى شى خودكو باند مع ہوئے تھاس كے ميراتوازن برااور ش آ كى ست كيا۔

ر اب اگے پڑھیں؛

سامنے موت می اور ایبا کہلی بارٹیس ہوا تھا جب موت کا سامنا ہوا تھا۔ بار ہاجس اس مر طے ہے گز رچکا تھا ادر مین موقع پرقدرت نے میری مدد کی کیونکہ وہ وقت نہیں آیا جے میرے لیے لحڈ اجل کہا جا سکتا۔ تکراس دفت سانے پکھ تبيس تما ايك باريش جاتا تو خلامين جاتا اور پحراس دنت بہددرے کے لیے رکما جب ری سی جانی۔ای کے بعد باقی کیلیں بھی نکل جاتیں اور مجم سینکڑوں فٹ تک کوئی روک میں میں۔ میں آھے کی طرف جمک رہا تھا کہ اچا تک کوئی چز س کے چکھے سے دونوں طرف سے آنی ادر میرے سنے سے کیٹ کئی اس کے ساتھ تی میں وائس دیوار سے چیک کیا۔ میرا سانس جوایک کمے کورک کیا تعاوہ پھر ہے جال پڑا مرجمے یفین کرنے میں کھو کیے تھے کہ ابھی کھداجل نہیں آئی ہے۔ آتے آتے یہ کئی گی ۔ بیرے سنے سے لینے والی دو چزین دوعد د ٹائلیں تھیں اور پیٹائلیں زین کی ثابت ہوئیں۔وہ ایل ری کے ساتھ جسکتی ہونی جھتکے آئی ادراس نے بروقت عقب سے ٹانلیں ڈال کر جھے دالیں سی کیا۔ مکر خطرہ انجی ٹلائبیں تھا۔ باسوری ہے جبول رہا تھا

جھے کہا۔''شہبازری کھول دو۔'' یہلے میں سمجما کہ دہ باسو کی ری کاشنے کی بات کر رہی ے مرفورا بی میری مجھ میں آگیا کدوہ میری ری کی بات کر ر بی سی ۔ بیس نے تیزی ہے خود کوری ہے الگ گیا۔اب مرف باسو کا دزن تھا۔ تمروہ بھی کم نہیں تھا۔ میں نے ادیر دیکھا۔ری الگ کرنے کے بعد اب کیلوں سے میرانعکق تبیں رہاتھاا در میں ان کی لمرف تبیں جاسکتا تھا۔ باسوا ہے

ادراد پرموجود جار کیلیں اپنی جگہ چپوڑ رہی تعیں \_زین نے

كيول دالے جوتے يرف من ماركر خود كو نيج بارز ي رو کنے کی کوشش کرر ہا تھا۔ ہم نگلتی کیاوں کور و کئے ۔ کے ہئے۔ م مجمع تبین کرسکتا تھا۔ عمر ای دوران میں کرتی وہار) تک آ گیا۔اس نے کہلی کیل کوہتموڑ ن سے نفو کک کروا ہیں انا یا اور پھرادیرے ایک رسہ در نیجے پھینکا۔اے باسو نے ایق بلك سے بالد مدايد رئل دائي، في كل لرف ليا تعاا در دِومِرِ کاریٰ کی مدد۔ ب سوکو جملاتے ہیں نے والیس راسے پر مسيح ليا۔ بيرآ سان کام تھا در نەصرف رى يەن إسو كواد بر تھنجا بہت مشکل کام تعاخوداس کے لیےاد پر جڑ ہمنا آسان كام بيس تعا\_

''اب تو جان جھوڑ د۔'' میں نے شانوں برسوارزی سے کہا۔ اوشا اے کما جانے والی نظروں سے و کمے رہی محی ۔ میں خود بھی اس سواری ہے خفت محسوں کررہا تھا۔ " بیر مسلہ ہے جان بچانے کا۔ " دوشوقی ہے بولی ادر ری کے سہارے او برسرک تی ۔ میں کیلوں سے بندمی ری کے سہارے داہی رائے برآیا۔ باسو نیجے سے آرہا تھا۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے دہ ایک کھے کے لیے میرے یاس رکا مکر پکھ کے یا تاثر دیے بغیر ادیر جلا ممیا۔ دِنت پہلے ہی کم تھا ادر اس چکر میں تقریباً آ دھا گھنا ا در منالع ہوا تھا اس لیے فو ری طور پرسنرشر دع کیا تھا۔ جیے جیسے ہم اوپر جارے تھے راستہ دشوار اور موسم خوفاک ہوتا جارہا تھا۔ کیارہ بے ہم نے چوتی تک رسانی حاصل کر ل می ادر اب دوسری طرف از رہے ہے۔ درحقیقت ہم دوسرى طرف بيل از رب سے بلك ایک تک بل سے ہوتے ہوئے دوسری چوتی کی طرف جارہے تھے۔امل

مابىنامسرگزشت

حنى 2015ء

ا رٓ ا لَى اس کے بعد تھی۔ تقریباً ایک کلومیٹر پرمشتل یہ بل بعض ایسی جگہوں ہے بھی کزراجہاں اس کے دونوں طرف ہزاروں فٹ تک سیدھی مجبرا کی تھی۔

ان جلبوں سے بہت احتیاط سے گزرنا بر رہا تھا۔ لیکن اس کا مطلب میلیس تقا که باتی بل آسان تقا۔اس پر سز کرتے ہوئے ہوں لگ رہاتھا ہے آسان کے ساتھ لگ کر نی خلایس سفر کررہے ہیں۔ یہاں سفر کے آغاز میں، میں نے اوشا کوساتھ رکھا تھا اورمشکل مقامات پراہے سہارا ویتا تھا۔سنر کے شروع میں بیری حالت اچی بہیں تھی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوئی گئی می ۔ شاید میں اس ماحول اور بلندي كاعادي موريا تعارالبيته اوشا المسلمي مونی نظر آری می -ایس کی رفتار کم می اور بعض جکہوں براے مدد کی مرورت پڑتی می ۔اس کے چرے کی سرقی اب کم ہو کی می ۔ بچ ہم نے ای بل پر کیا اور جب ووسری جونی کے یاس مینی تو تمن نگرے تھے اور اجمی ہمیں اس کی ڈ ملان پر طویل سفر کرنا تھا۔ڈیوڈ شاک حالت میری توقع ہے کم خراب می مراہے اچھا بھی ہیں کہا جا سکتا تھا۔ بیشتر سنراس نے باسو اور مارک کے مہارے ملے کیا تھا۔ آرام کے د قفول میں و وسب سے الگ اور خاموش بیشار بتا تھا۔

ع کے دوران ش میں نے کرئل سے کیا۔ 'اکر ہم رات سے پہلے دوسری طرف نداتر سکے تو ڈ ملان پررات كزارنے كے ليے مارے ياس كياہے؟"

" کھ خاص بیں ہے۔"ای نے شانے اچکائے۔ '' مرف ڈیوڈ شاکے لیے ایک خاص خیمہ اور سلیبنگ بیک ہے۔وہ یہاں کی سردی مرواشت بیس کر سکے گا۔ "اوركياجم كرليل مح؟" من في يوجما-

" بهم سب جوان اورفث بي-" "اوشا اس ماحول کی عادی سیس ہے اور وہ فورت

اے مردی سے محفوظ رکے گا اور تم نے دیکھا کہ اس نے کی بمی موقع پر کمزوری کا مظاہر وہیں کیا۔''

" تمک ہاں کا زہراہے سردی ہے بچائے مگریہ مُرْ مشقتِ سفرتوا ہے اپ جسم کے بل بوتے پر ی کرنا ہے۔ كرال نے ميري طرف ديكھا۔ "مم بيكار كى بحث كر رہے ہو۔ اب ہم نصف راستہ کے کر چکے ہیں۔ پرسوں مج عک ہم دادی کے کنارے سی ما میں گے۔

وہ درست کہر ہاتھا۔ بی نے گہری سائس لی۔اب

ید بحث بیکار محی اور جھے سوچنا تھا کہ آ کے کیا حالات ہوں کے اور بجھےخو وکوا ورادشا کو کسیے تحفوظ رکھنا تھا۔مگر بیس مجبور تھا۔اوّل تو میرے پاس کوئی اختیارٹیس تھااور نہ ہی اپنی یا ادشا کی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیارتھا۔ پھریہاں پیش آنے والے خطرات فطرت کے تھے اور اس سے مقابلہ مشکل تعا۔اس معاملے میں میرا ذہن صاف تھا کہ اگر بجھے راہتے یں کوئی موقع ملا تو ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ ہیں اپنی اور اوشا کی زندگی کے لیے ڈیوڈ شایا اس کے ساتھیوں پر بجرد ما نہیں کر سکتا تھا۔ودیارہ سنر کے آغاز میں ، میں نے

محی۔ اس نے کہا۔'' کاش کہ تو پہلے میرس لیما۔ جب وہ د يوكرا تفاتب موقع تفا\_"

" بیس تب موقع بیس تقارتونے ویکھانیس کی کواس کی رواہیں تی ۔ جب میں اس کی مدو کو کیا تو کرتل آیا تھا۔ "تو تعک کدرہا ہے رے ۔"اوشا ہانتے ہوئے بولى- "بربهت كودكرزين-"

مولع یا کراوشا کوجھی یہ بات سمجھا دی تھی اور دہ خوش ہو گئی

تمن بج کے بعد ہم نے بہت دور تک سمل ڈ حلان يرارّ نا شروع كرديا تمايهان بمين زياده ارّ نا تما اور ينج موجود میدان میرے حماب ہے کا سمندر سے بارہ بزار نیٹ سے زیادہ بلندمیس تھا۔ مریهاں مشقل برف جی رہتی تھی کیونکہ بیاجکہ ہمالیہ کے عین وسلا میں تھی۔اس اتر انی کے دوران میں دیود شاایک جگہرک کیا تھا اور دہاں برف ہے تکلی کسی چیز کا معائنہ کر رہا تھا۔ مارک اورسین بھی اس کے یاس موجود تنے۔زین ذرا فاصلے پر می۔ میں اور اوشا ان کے پاس مہنے تو حسب عادت زیل نے لگاوٹ مرے انداز مل يو جما- " ليے يو بنديم؟"

"من من ميك مول ليكن سيكيا چكر بي؟"

اس نے شانے ایکائے اور نارل کھے میں بولی۔ 'اسنومن کی لاش ہے۔ '

"اسنومن؟" من جيران بوا-" تم ات نارل ايداز שט אוריטוע"

" ال جھے مرف من سے ول چھی ہے اسنو من ے بیں۔"اس نے معیٰ خزاعداز میں کہا تو میں اس کے وابيات جلے يرج جو موال موال يو شاك ياس آيا تو برف ے جمائتی اسنو من کی لاش کے پاس میٹا ہوا تھا۔ بیاسنو من بی تھا۔میرےجسم میں سنسنی کی لہری دوڑ گئے۔زیر کی میں مہلی باریس اس انسانوی تلوق کود کھر ہاتھا جس کے بارے مِن لا تعداد کہانیاں للعمی ما چکی تعین اور جو بے شارموویز کا

FOR PAKISTAN

ملينامسركزشت 174

مرکزی کردار تھا۔ چیرہ انسانی ہی تھا مگر رخساروں تک پر بالوں كى لېرآ رىيمى بەلىي قىدرىچىلى تاك اورىك ماتما تما ـ آ تعمیں نیم واسمیں اور ان میں انسانی آعموں میے ڈیلے تے۔ کی قدر کملے منہ سے انسانوں جیسے ہموار دانت جھاکیہ رے تھے۔ کر اس کا چرہ عام انسانی چرے ہے کم ہے کم دو گنا ہوا تھا۔ راجا مر دراز نے اپنے حوالے سے اس کے بارے میں جمعے متایا تما اور جمعے اس کے کے ایک ایک لفظ پر یقین تما ترجویقین اپلی آگھے دیکھ کر ہوتا ہے وہ جھے اس وقت ہوا تھا۔ برف ہے اسنو شن کا سرادر دائیں شانے کا پچھ حصہ جما تک رہا تھا۔سب اس کی تصویریں لے رہے تے۔ بلکہ مارک اور سین منعوبہ بنا رہے تھے کہ والسی میں اس کا سر کاٹ کر لے جائیں کے تاکہ مارے یاس یرفانی آ دی کے بارے میں متمی ثبوت ہو۔ مگر میں چھاور.. سوج رہا تھا۔ على نے ڈیوڈ شاے کہا۔

"تم نے سوچا کہ یہ یہاں موجود ہیں؟" وُيودُ شانے بري طرف ديكھا۔" تھارامطلب ہے کددوسرے استوھن کی موجود کی بھی مکن ہے؟" " بالكل جهال أيك موسكما ہے وہال ووسرا كيول ميس

وُيودُ شائے سر ہلایا۔" تم تعیک کبدرہے ہو۔ "دوسرے عل نے ای در تدے کے بارے عل راجا عمر دراز ہے تعمیل ہے سنا ہے۔ ہماری خوش مسمی کہ ہماراواسطرایک مردواسنوشن سے بڑا ہے۔دوسری صورت می ہم بہت بڑی معیبت میں پڑھتے تھے۔ بلکہ اب ہمی پڑ کتے ہیں۔

ڈیوڈ شانے کرٹل کی لمرف دیکھا۔ وہ اس کا اشارہ شناس تعالى نے سر ملاكر و بودشاكواطمينان دلايا كدوه اس معالمے میں بے قرر ہے۔ فوٹوسیشن کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوا اور مارک نے ایک سرخ معندی یا ع ف می ایک اسک برسنو مین کے پاس لگا دی می تاکہ نشائی رے۔اس کا بورا امکان تھا کہ برف باری سے اسنو مین حیب جائے گا۔ ہم نے و حلان پر دوبارہ سفر شروع کیا۔ یا بچے ہے بعد و ملاین سبط آسان ہو کی تمی ۔اس کے ار نے کی رفار تیز ہوئی می اس کے ہاوجودسات بجے جب اند جیرا ہوا تو ہم اہمی ڈھلان پر بی تے اور آئی میٹر کے مطابق بلندی چوده بزارف می - و بود شانے فیملہ کیا کے سفر مارى رے كاجب كے ہم بار ه برارف كى بلندى كے بيس الله ماتے۔اسے اور رات گزار ماس کے لیے سکدین

ماستامه سرگزشت

جاتا۔ بہاڑوں کے دوسری طرف آنے کے بعد کم ے کم بجهے موسم اتنا بخت میں لگ رہا تھا۔ بہر حال ایمی تو رات کا آغاز تعااورشايدرات كوسردى كى شدت برُھ جاتى -

ادشائے استومین دیکھا تھا اور سہم کی تھی۔ اس نے سنر کے ووران ش جمہ ہے کہا۔" ایک بار بابائے اس کے بارے عمل بتایا تھا۔"

من جولاء"اے کیے پاچلاء" "باباجرى بوغوں كے ليے بهاروں عرب مى جاتاتما و بیں اے ایک باریر برف والا آوی ملاقعا۔ اس نے بابار حمله کیا تکر بابای ممیا تعا۔ 'ادشانے اعشاف کیا۔ "میںنے اس کے بارے میں سا ہے لیکن ویکھا

آج پلی بارے۔''

"اجھا ہے رہے مرا ہوا تھا درندسب کو چا چل جاتا۔''اوشانے کہا۔ تاریجی کی وجہ سے ایم جسمی لائنس ٹکال ل كئ ميں اوران كى روتى ميں سغر ہور ہا تھا۔سب كے ياس ایک ایک لائٹ می-ہم اہارات خودد کم جمال کراتر رہے تے۔ پورادن سفر نے سب کا حشر کر دیا تمااور دوبہاڑ سر کرنا تواجمے خامے کوہ پیاؤں کے بس کی بات بھی بیس کی - عربیم اس کے بعد جی سز کے لیے بجبور تھے۔ آ تھ بے ہم تیرہ بزار ن کی بلندی سے نیچ آ چکے تے یہ تفریباً سب کا ملن ہے برا حال میما عمراوشا کی حالت بری تمی ۔ دہ میراسهارا کے کر جل ری می اوراس کے قدم بہت مشکل سے اٹھ رہے تھے۔ من نے دُیودُ شاہ کہا۔

"اب میں رک جاتا جا ہے۔سب تعک کئے ہیں۔" خور ڈیوڈٹا کی مالت اسی ہیں تھی اور وہ بہت مشکل ے ساس لے رہا تھا۔ اس نے ہائے ہوئے انکار كيا- "البح لبيس ..... بار وبزارف كے بعد .....

"اس کے لیے جمعیں ایک کھنٹا اور سفر کر تا پڑے گا۔" "بارہ ہزارنٹ سے نیچے۔" ڈیوڈ شانے فیصلہ کن کھے میں کہاا ور آ کے بڑھ کیا۔ سب سنر کر رہے تھے مجبور آ بھے اور اوشا کو بھی آ کے بر منابرا۔ کرال کے یاس کھڑی میں آکٹی میٹر تھا اور اس ہے بلندی کا بتا چل رہا تھا۔ باسواب مستقل ڈیوڈ شاکوسہارا دیئے ہوئے تھا اور پکھ درے بعدائ نے ڈیوڈ شاکوایے شانے پراٹھالیا۔ کویا دہ ٹھاٹ ہےسنر كرتا اور بم اين بيرون كو كمينة \_اوشاكي مالت فيك نيس تمنی اور وہ اور کھڑاری تھی۔ جس اے مستقل سہارا دے رہا تما۔ ہر میں نے اس کا بیک لے لیا۔ اس نے منع کیا کر جھے لگ رہاتھا کہ اب اس میں سکت ہاتی تہیں رہی ہے۔ بیک منى 2015ء

اتار نے کے باوجود مجھے اوشا کوسہارا دیتا پڑر ہا تھا۔ چلنے کے دوران میں ادشا ہائے ہوئے ڈیوڈ شاکو اپنی زبان کی مختب گالیوں سے نو از رہی تھی جوخود تو باسو کے شانے پرسوار تھا اور ہمیں پیدل خوار کررہا تھا۔ میں اوشا سے شنق تھا کر میں ذکرا۔

" اپنی سانس مت منائع کرو۔"

آٹھ بے کے بعد ہم ایک سیمی جگہ پنچ جوسوابارہ ہزارفٹ کی بلندی پرسی ۔ ڈیوڈ شانے بہاں تیام کا فیملہ کیا اور رکتے ہی جو جہاں تھا ہیں ڈ جر ہو گیا۔ سین کی حالت بھی اچی بنیں تھی محراس کی مجبوری تھی کہا ہے لک کا کر دار بھی ادا جہی نہیں تھی محراس کی مجبوری تھی کہا ہے لک کا کر دار بھی ادا میں نامان کرنے لگا۔ مب سے پہلے ہم نے انرجائل بنانے کا سامان کرنے لگا۔ مب سے پہلے ہم نے انرجائل کے گلاس ہے اور ہماری جان میں جان آئی۔ اس کے بعد قواعد کے مطابق پہلے نو ڈانر اور پھر چائے آئی۔ سوائے باسو کے مسب بین میں سف آئے ہے۔ کرم ماحول نے بھی ہماری مدد کی۔ کرما کرم ڈنر نے خاصی مدیک آئے کی تھن کا مداو اکر مدد کی۔ کرما کرم ڈنر نے خاصی مدیک آئے کی تھن کا مداو اکر بیگر میں محمد مطابق ہے۔ اوشا نے جھ سے کہا۔ '' بیگھ ڈر بیگر میں ہمارا خیمہ باس ہی میں ہوں گی۔'' بیگھ ڈر اگر میں ہمارا خیمہ باس ہی میں ہوں گی۔'' بیگھ ڈر کس ایک ہمارا خیمہ باس ہی ہے۔' میں نے کہا۔'' بیگھ ڈر کس ایک ہمارا خیمہ باس ہی ہے۔' میں نے کہا۔'' بیگھ ڈر کس ایک ہمارا خیمہ باس ہی ہے۔' میں نے کہا۔'' ور کس ایک ہمارا خیمہ باس ہی ہے۔' میں نے کہا۔'' ور کس ایک ہمارا خیمہ باس ہی ہے۔' میں نے کہا۔'' ور کس ایک ہمارا خیمہ باس ہی ہے۔' میں نے کہا۔' ور کس ایک ہمارا خیمہ باس ہی ہے۔' میں نے کہا۔'' ور کس ایک ہمارا خیمہ باس ہی ہے۔' میں نے کہا۔' ور کس

بات کا ہے؟'' ''یرف دالے آ دی کا۔''

میں نے کسلی دی۔ 'وہ تو مرا ہوا تھا۔'

''ہاں پراس جیے اور بھی تو ہوں گے۔''اس نے بھی وہی کہا جومیرے ذہن میں تھا۔'' ایک یہاں ہے تو اور بھی یہیں ہوں گے۔''

" ، تم فکرمت کروان کے پاس ہتھیار ہیں اگر برفانی آدی آیا تو ہے اس سے نمٹ کتے ہیں۔''

''میں کئی کوئیس جانتی رے بس جھے پر بھر دساہے۔'' ''تو جانتی ہے بیس نے بھی ہمیشداپ زوریازو پر بحروسا کیا ہے لیکن اصل بحروسا جھے اللہ کی وات پر ہے۔''میں نے کہا۔''اپنے لیے بھی اور تیرے لیے بھی ای پر بھروسا کرتا ہوں۔''

''میں اپنے محکوان کو جانتی ہی نہیں ہوں رے۔'' اس نے حسرت سے کہا۔'' تم اپنے محکوان پر کیسے اینا اعتماد کرتے ہو۔''

"بي مي اى كامهر بانى ب كداس نے اعتاد ديا ہے۔" يس نے كها۔" اب سو جا تھے پھر سنر كرنا ہے اور پتائيس كتى

ودرجانا ہے۔

اوشااہے خیے مل کمس منی اس کا خیمہ میرے اور باسو کے جیمے کے در سیان میں تھا۔سب سو مجئے تھے لیکن باسو جاگ رہا تھا۔ وہ اپنے نہے کے پاس بیٹما ہوا تھا۔ لازی بات می کداس کی داہونی و ہووشانے لگائی می کدوہ سونے کی بجائے میری اور اوٹرا کی تکرانی کرے۔ میں اینے سلیپنگ بيك بين ممسا اور أيك منك بين سوكيا تفاررات من ونت ایک طویل سے میری آ کھ ملی می ۔ سی کی کوئ اس وقت می بانی سی اور یہ خاصی دور سے آئی ہونی لگ ربی سی -یں بیرسوچتے ہوئے دوبار وسو کیا کہ چنج کسی جاندار کی ہے یا ہوا کی آواز ہے۔ پہاڑوں اور برفالی میدانوں میں ہوا جمی اليي آوازين نكالتي ہے جن پرانساني يا جانوروں كي آوازوں كالكان موتا ہے۔ مج ميري آنكھ خود بيخود چھ كے آس ياس یں مل کنی اور اس کی وجہ مانے پر آنے والا وہاؤ تھا۔ مر جب میں باہرآیا تو کرتل اور باسوکو ہمار ہے کمپ سے ذرا دور ایک جگہ کھڑے دیکھا۔ وہ جھک کرزین کا معائنہ کررے تتے ۔سین جاگ کر پکن کی طرف جار ہاتھا اور بیس نے ایک فیلے کارخ کیا۔وہاں ہے وائس آیا تو کرس اور باسووالیس آتے دکھانی دیئے۔ بھے لکا کہ کرش کسی قدر فکر مند

" مجر بیس "اس نے موسم سے زیادہ سرد کیے میں کہااورڈ بوڈ شاکے نیمے کی طرف چلا گیا۔وہ اب تک خیمے ے برآ مرتبیں ہوا تھا۔ اوشانظی اوراے بھی رفع ماجت کا مسئلہ تھا میں اے شلے تک لے کیا۔ والیسی میں ہم براہ راست چن میں آئے کیونکہ اس وقت ایک وہی جگہ تھی جو مرم ہوشتی تھی۔اندرآ کرہمیں سکون ملا تھا۔ میں نے محسوس کیا کیے یہاں بارہ ہزارفٹ کی بلندی براس ہے کہیں زیادہ مروی می جتنی که ہمالیہ کی ڈھلانوں پر ہوسکتی تھی۔ وہاں اس ونت ماره ہرارنٹ بلند کئی جگہوں پر برف مکمل چکی ہوتی ہا ور گھاس پھونس ، کائی اور چھوٹے پھولوں والے بودے مجمی لکل آتے ہیں۔ یہاں سوائے برف کے پچھ نہیں تھااور بہ بخت جی ہوئی برف می سین نے پہلے سب کوکرم کافی مہا ک۔ ڈیوڈ شاکے لیے کانی اس کے نقیے میں نیجوا دی می سی وہ وہاں ہے ہیں نکلا تھا۔ بھے لگ رہاتھا کہ کل کاسٹراس نے جے تیے کرلیا تھا مراس کے بعداس کی حالت خراب ہوئی تھی۔شایدای لیے وہ اب تک اپنے نیمے سے تبیں لکلا تھا۔ مرجب ہم ناشتے سے فارغ ہوکر باہر آئے تو ڈیوڈ شاخیے کے پاس این بیک پر بیٹھا ہواشیو بتار ہاتھا۔شیووہ رواتی

مئى 2015ء

176

مابىنامەسرگزشت

اندازی استرے: یار با مداور مشک میروکرر باتھا کیونک پانی یا جماک فررا بم با نا میروان کے یاں چلا آیا۔ وہ مجمع والحجير كرمن في سام كرايا اوري مجوار الجع بمن بولا \_

" زلو مباز کسے ہوا" "فائن اور جھے تم نے جمی بران کیا ہے۔ جھے اُمید

ایس می کدم آن تع شے ہے برآ مراسکو کے۔ " بیسٹر بیری زندگی کا مقصد ہے اور این مقصد کے کے آدی اس سے بھی زیادہ مشکلات برداشت کرتا ہے۔ ذ ہوز شانے فلسفیانہ کیج میں کہا۔''تم نے کل بہت بڑا خطرہ

بدمیری عادت ہے۔ مرف باسونیس کوئی جمی محض مدید کہ اکرتم بھی کسی مشکل ہے دوجار ہو مے تو ہی سویے مجھے بغیر تہاری مدد کردں گا۔''

وہ چھ ویر خاموں رہا مجراس نے آہتے ہے کہا۔" برف والے نے تمہیں ایسے بی طلب ہیں کیا ہے۔ تم صاحب کردارآ دی ہو۔''

يس نے سرد آه بری۔ 'کاش کہ ش درا برمعاش موتا توان چکروں ش ندیز تا۔"

"يرب نعيب عظيل بي-"

على نے جرت سے اسے دیکھا۔" تم قسمت اور تعذر بيے الفاظ يريقين ريمتے ہو؟"

اس نے سر بلایا۔" کون جیس رکھتا ہے جس مجی رکھتا ہوں مین این ایراز میں۔"

مِن بنا۔ "تم مغرب والوں كى فطرت مِن تجمعة لكا ہوں تم لوگ تعذیر بھی اپنے مطلب کی جاہے ہواور سے بھول جاتے ہو کہ تعدر بتانے والا کونی اور ہے۔

و بود شانے میری بات کا کوئی جواب بیس دیا کیونک اس کے یاس جواب بیس تھا۔ جب تک ہم نے سامان باندها ڈیوڈ شانے ناشتا کیا۔اس دوران میں کرمل ایک بار پمر ای ملرف کیا تھا جہاں وہ اور باسومج کے وقت دکھائی دیئے تھے۔ جب وہ دالی آیاتو میں جملنے کے انداز میں اس طرف کیا۔ اہمی میں ذرائے کیا تھا کہ کرئل نے آواز دی۔ " کم کہال جارے ہو؟

انعن بماك بيس را-" عن في مرت بغير جواب دياية ورائبل الهول-

"جبروانه ہو کے تو جھے اپنے ساتھ بی یاؤگے۔" میں نے چی قدی ماری رعی ۔ کری نے پھر بھے رکنے کو کہا جی سے۔ ماسنامه ركزشت

اور جب میں کیں رکا تو دہ بیرے چھیے آیا تھا۔اس مکہ کے عین قریب چہنچ کر اس نے میرا راستہ ردک لیا اور درشت

"م سنتے کیوں میں ہو؟" تم بيكار عن ميرا يجيا كرر ہے ہو۔ "عن نے رخ واپس کیپ کی طرف کرایا اور چلنے لگا۔ کرتل میرے ساتھ

"تم ضدى آدى مو-" " میں نے دیکھ لاجوتم جھے۔ چھیارے تھے۔ كرتل بحى مجمد كميا تها كه بيس نے و مكيوليا ہے تب ہى میں بات کرآیا تھا۔اس نے آہتے ہے کہا۔"اکر تم کی سے كو كي اس مرف بيك ميلي كا-"

'' پیخطرے کی بات ہے برفانی آدی جارے ممپ تك چلاآيا باوراس فيسس د كيمليا ب-" تم نے کیے اغراز ولگایا کہ اس نے جمعی و کھ لیا

اس کے برف پر بے چروں کار چیمپ کی طرف تھا اور وہ نخالف سمت ہے آیا تھا پھر ای سمت واپس جلا

"تہارا کیا خیال ہے اس نے رات کو تملہ کیوں نہیں کیا؟"

"كونى جاك ربا ہوگا اور وہ اكيلا بھي تھا اس نے خیموں سے انداز ولگا لیا ہوگا کہ ہماری تحداد زیادہ ہے۔ جہاں تک میں نے اس محلوق کے بارے میں سا ہے کہ بیہ

"اسكامطلب بوداس باس اللي الم "بالكل اور مارى ترانى كرر با موكا ـشايد كلى كمات

لكا كرجيمًا و- " میری اس منتکو کے نتیج میں رواعی کے دفت کرال اور باسو کے یاس شاف کن نظرا نے کی میں ۔اوشا میرے یاس می اس نے جمعے ہو جما۔" تو اس طرف کیوں میا تھا

"رات کمب کے ماس برفانی آدی آباتھا۔وہاں اس کے ہیروں کے نشان ہیں۔ 'میں نے بتایا تو اوشا کی آنگھیں

سیل منز تغییں۔ ''میں نے بچے کہا تھا تا؟'' ''ہاں لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی ہے

منى 2015ء

اس کا مند بن گیا۔" فے تیرے مواکس سے بات کرتی ہوں رہے۔"

"مطلب یے کہ میرے ساتھ مجی کسی ادر کے سامنے برفانی آ دی کا ذکر مت کرنا۔"

'' نہیں کردن گی رہے پر جھے لگتا ہے یہ بات مچھی یس رہے گی۔''

دہ درست کہرتی تھی اور کھے دیر بعد بیس نے محسوں کیا کہ سب بی جان گئے سے کیونکہ زبن ڈلوڈ شاسے بات کررہی تھی اور مارک دین آپس بیں کو گفتگو سے اور سب کا اعماز گرامرارسا تھا۔ باسواد رکرتل خاموش سے کیونکہ دہ پہلے سے جانتے سے ۔ جب ہم نے سنرشروع کیا تھا تو ہمارے یاس کوئی دوسوکلوگرام دزن تھا تکراب اس بیل کوئی ہجیس کلو گرام گی کی آئی تھی۔ استعالی ہونے وائی اشیا خوراک کرام گی کی آئی تھی۔ استعالی ہونے وائی اشیا خوراک کہ ایندھن اور آئی جن کی ہوتے والا وزن محسب بیل ہوراک کوئی تھا اور سب بی کی ایم تھے۔ سامان بیل اصل وزن خوراک کا بی سب بیل ہوراک کا بی تھا۔ اگر دائی کا سنر ہمارے نعیب بیل مون وراک کا بی تھا۔ اگر دائی کا سنر ہمارے نعیب بیل ہوتا تو ہم بہت بلکے تھا۔ اگر دائی کا سنر ہمارے نعیب بیل ہوتا تو ہم بہت بلکے تھا۔ اگر دائی کا اس مرف اپنا سامان اٹھا نے ہوئے تھے اس مون اوراوشا مرف اپنا سامان اٹھا نے ہوئے تھے اس فیا۔ بیل اوراوشا مرف اپنا سامان اٹھا نے ہوئے تھے اس فیا۔ بیل اوراوشا مرف اپنا سامان اٹھا نے ہوئے تھے اس فیا۔ بیل اوراوشا مرف اپنا سامان اٹھا نے ہوئے تھے اس فیا۔ بیل اوراوشا مرف اپنا سامان اٹھا نے ہوئے تھے اس فیا۔ بیل اوراوشا مرف اپنا سامان اٹھا نے ہوئے تھے اس فیا۔ بیل فیا۔ بیل اوراوشا مرف اپنا سامان اٹھا نے ہوئے تھے اس فیا۔ بیل بھی سنجال لیا تھا۔

اب ہم ایک فیم کی صورت بیل سنر کررہے تھے۔ عمر آئي من فاصله ركما قوا كيونكه يهال كجه بتأثير تما كه برف تے کوئی ظاموجود مواور مارے وزن سے برف توث جائے سب آئیں میں دی سے سلک تھے۔ آج تی ہے آسان يربادل تعاورانيا لكرباتما يعي برف بارى موكى يا بلكا طوفان آئے گا۔ ہم سات بجے رواند ہوئے تھے اور نو بجے جب مہلا وتغدآیا تھا تو ہوا میں تیزی آئن۔ آ دھے مھنے بعدروانہ ہوئے تو آگے بڑھنے کے لیے با قاعدہ زور لگانا يزر باغنا، موابسين يجيه دهيل ري سي بعض ادقات تو جوتے میسلنے لگتے تھے۔ پہاڑوں سے اڑنے کے بعد ہم نے جوتوں سے کیلوں والے تلے نکال ویے تھے۔آگے برجے كے ليے ہم نے چراياں تكال يس اور انبيل برف بس كا ذكر ان كرمهار ح آم يزه رب تم وس بح طوفان مي شدت آئی اور کرال نے ڈیوڈ شاسے بات کی۔ دووور سے اس کے میں ان کی مفتلولیس س سک تما حالا نکہ مواؤں کے شور کی وجہ ہے وہ چلا کر ہات کر دے تھے تمر ڈیوڈ شاکے تی يس ملتے سرے على في اعداز ولكا يا كدو وكر كل كى كى بات

ے انکار کرر ہاتھا۔ کرتل نے شاید طوفان کے ددران میں سفر رو کئے کو کہا تھا۔اس نے درست کہا تھا کیونکہاس طوفان میں ستر کرنا خود کوکسی خطرے ہے دو جار کرنے کے مترادف تھا۔ ڈیوڈ شا یہ بات سلیم میں کرد ماتھادہ شاید بہر صورت آج کے دن بی وادی کے کنارے تک پہنچنا جاہتا تھا۔ مجبوراً کرتل نے سنر جاری رکھا۔ مرکمیارہ بع طوفان اتن شدت اختیار کر گیا تھا كهاب چند كزے آ مے ويكينا بھي كال تحا اور يرف كے باریک ذری سے محطے حصول پر چھروں کی طرح لگ رے سے اور یقینا ورجہ حرارت خاصا کر کیا تما۔ ماری عافیت ای بی می که بم برف بی خیرنگا کرائیس رسیول اور کیلوں سے باعدھ کراغر مس جائیں۔ کرتل نے چمر ڈیوڈ شاہے بات کی اوراس باروہ مانے برمجور ہو گیا۔ ایک جگہ ہم نے برف میں بوی والی کمیس لگا کران ہے رسال باعد حد كر قيم لكاسة اورائيس رسيول سے جكر ديا فيمول كوآ يس یں بھی جکڑا تھاادر سامان کے بیگزان کے درمیان میں رکھ

جس جس کا خیمہ لگ رہا تھا دہ اندر کمنتا جا رہا تھا۔ سب ے آخر میں کریل اے خصے میں گیا تھا۔ نہاہت تذہوا میں نیے لگانا آسان کام بیس تھا تمرنسی نہ سی طرح اے انجام دے لیا گیا۔ اوشا کا خیمہ میرے ساتھ تھا۔ اس کا تو اصرار تما کہ وہ میرے تھے میں ہی آجاتی ہے مرکز ل نے کوئی خیر خالی چوڑنے سے اٹکار کر دیا۔اس کا کہنا تھا کہ ال علاازن قراب موتا - مجور أادشا كواسي في ين جانا پڑا تھا۔ ہواؤں کا شور ایسا تھا کہ بالکل یاس ہے بھی بات كرنے كے كيے حلق كے بل جلّانا پر رہا تھا۔ درجہ حراریت بہت تیزی ہے کرا تھا اور جب میں تھے میں آیا تو بچھے تھے معنول بیں اندازہ ہوا کہ ہاہر کس قدرمردی ہو چکی تھی۔ خمے کی زب بند کرتے ہی جیے سکون آگیا تھا۔ یہال ہواؤں کا شور مجی بہت کم رہ کیا تھا۔ سلینگ بیگر ٹیس لکا لیا ہے تھے۔وہ بدستور بيكز ش سے -ال وجه سے فعے ش جكمى اور جھے خال آیا کداگراوشا میرے نیے میں آجاتی تو یہاں تکی نہ ہوتی ایک خیر بھی کم لگاتا پڑتا ۔ بہرحال اب تو و واپنے خیمے میں جا چکی تھی۔

میں اس ہے پہلے بھی ہالیہ کے خطوں میں اس خم کے طوفان و کمیے چکا تھا اور میراا عماز ہ تھا کہ دو ہے تین کھنے میں طوفان اپنی شدت ہے گزر جائے گا اور تب ہم آ مے سنر کر سکیس کے ۔ تمر اس صورت میں آج کے دن وادی کے

178

مإينامهمركزشت

- منى 2015ء

كنارى تك رسائي مكن نبيس موكى \_ اب تك اس كى جو میافت سامنے آئی تھی اس میں دو بہاڑوں کوسر کرنے کے بعد كم ہے كم ايك ون كاسنر تعاجب وادى كے كنارے تك بہنچا جاسکا تما۔ بیرے یاس دفت کا انداز وکرنے کے لیے مكرى تك مبيل مى - ديود شا ادر كرال نے جمعے كونى غير مروری چیز فراہم ہمیں کی تھی۔اس لیے میں وقت کا انداز ہ كيے بغير بور ہوتا رہا۔ ثايرا كيكمنا كزر كيا تمااور با برمواد س کی تقدی اور شور میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ ہوا کے زور سے حيمه دب رباتماا درجمي بمي تموزا ساز من سے اٹھ جاتا۔اس کیے جب ایک طرف سے خیمہ دباتو میں اسے ہوا کا دباؤ ممجما تھا۔ پھر خیمہ ایک طرف سے تھوڑا سابلند ہوا پھر والی نے آ کمیا۔ای کمحے ادشا کی جج سائی دی ادر پھر ایک خوفتاک غرا ہے کی آ داز آئی ۔ بیفراہٹ الی تھی کہ طوفان کے شور برجمی حاوی ہوگئی می ادراس میں ایبا خونخوار تا ژیما کہ سننے والے کا خون خشک ہو جائے۔میراہمی ہوا تھا مرووسرے کیے بی ای ہتوری اشا کرزب اتار رہا تما ساتھ ہی ش نے جلا کرکٹ کوآ وازدی۔

'' د 'گریل اسنو مین <u>'</u>''

زے کملتے ہی تند ہوا اور برف کے ذرات اعرامس آئے۔ ج الی آئی کہ بس لرز اٹھا کر پھر کسی چیز کی پروا کے ہنچر باہر آیا۔اوشانے دوسری سیخ ماری اور یہ ضمے کی مطرف ہے جبیں آئی تھی بلکے ذرا فاصلے سے آئی تھی۔وہ پشت کے بل برف برگری ہوئی تھی اور ایک سغید برف جیسا ہیولہ ایے ٹا تک ہے پکڑ کر کینچ کیے جار ہاتھا۔اس کی رفتار اتی تیز می کہ وہ چند سکینڈ میں اوشاسمیت موفث ہے زیادہ فاصلے پر جا حِيًا تَمَا \_اوشا كاخيمه بيت كردوحسول عِي تقسيم بوكيا تما-يه برفانی آدی کی جتانی قوت کا کمال تھا کہ اس نے مضبوط ترین میشریل ہے بنا خیمہ کاغذ کی طرح میماڑ ویا تھا۔ میں ہما گا تھا مر خصے کی مل جانے والی ری سے الجھ کر کر ااور میرا مر برف من فى فولادى كيل كرمرے سے ظرايا۔ ميرے مر يرمونى فروالا بدتما كربد متى كرت بوع بواك زور ے بڑ چھے موااور مری کھٹی کل کے سرے سے کرائی اور اک جمائے کے بعد میری آعموں کے سامنے اعرفیرا ساجھا میا تھا۔ای اند جرے میں جھے اوشاکی ایک می اورساکی ری اور اس بارآ واز جے بہت دورے آئی می۔ مواؤں کے شور کے پس منظر میں اور لوگوں کے چلانے کی آوازیں بھی آر ہی تھیں گروہ دائے لیل تھیں۔

من ذہن پر جمانے والی تاری سے ازر ہاتھا۔ جمعے

ماستامسرگزشت

ادشا کی فکرتھی کہ اسے برفائی آدی لے کیا تھا۔ گر جب تک می خود پر قابو پاتا بہت دیر ہو پھی تھی۔ بخصے ہوش آیا تو میں برف پر دراز تھا اور سین میری تاک سے امونیا کی بوش لگائے ہوئے تھا ای کی بو جھے ہوش میں لائی تھی۔ سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور جہاں کیل کا چپٹا سرا لگا تھا۔ وہاں سے کھال بھٹ گئی تھی اور نگلنے والاخون فور آئی جم کیا تھا۔ میں اشنے لگا تو سین نے بھے روکا مگر میں اس کا ہاتھ جھنگ کر کھڑا ہوگیا۔ وہاں ڈیوڈشا، زبی اور ہارک بھی ہتھے۔ البتہ کرش اور باسونظر نہیں آرہے ہے۔ میں نے وحشت زدہ کہتے میں بوچھا۔ 'ادشا کہاں ہے؟'

زین آئے آئی اور نری سے بولی۔ ''کرٹل اور باسو اس کے چیجھے گئے ہیں وہ اسے لے آئیں گے۔''

ڈیوڈ شاکا چہرہ ساکت تھا میں نے اس کی ملرف دیکھا۔''ڈیوڈ شااگرادشا نہآئی تو اس کا حساب حہیں دیٹا ہوگا۔''

''وہ اہمی نہیں لیے گی۔'' اس نے سکون سے کہا۔''لیکن وہ زندہ رہے گی اور تہمیں واپس لیے گی۔''
''اب تم اپنے ستاروں کا علم جماڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔'' میں نے اپنی کن پٹی دیاتے ہوئے گئے لہمے میں کہا۔

''میں نے حقیقہ۔ بیان کی ہے دوسرے جو ہو چکا ہے میں اور تم اے لوٹانہیں سکتے۔''

''می تقدیر کے لکھے کی بات نہیں کر رہا میں تم سے حساب لینے کی بات کر رہا ہوں۔''میں نے اس کی طرف انگی دراز کی۔''میری اس مشکل کی برا وراست ذیتے داری تم برآتی ہے ڈیوڈ شا۔''

" بہتر اس وقت تہیں ریلیس اور شریف منٹ کی منرورت ہے۔ " زنی نے کہا اور میرا ہاتھ تھام کر بھے میرے فیے میں نے سراحت ہیں کی میرے فیے میں لے آئی۔ میں نے سراحت ہیں کی کئی۔ اوشاکے بوں جانے سے جھے دھیالگا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اس کی تفاظت کرول گا اور وہ جھ پر اس سے کہا تھا کہ میں اس کی تفاظت کرول گا اور وہ جھ کہ اس میں کی کا ور اس نے میرے کن پی کے زشم کو صاف کرکے رہی جھے لگا کہ شاید کرشل اور باسووالیس آئے ہیں۔ میں ہار لگا تو بھی لگر کے وہ بھی رہی ہی ہے تھے اور ڈ بوڈ شاکی چی کوئی درست تا بت ہوگی کی دادشانہیں ملے گی۔ اگر چہ جھے اس کی ہاتوں پر اول پر ایس آئے نے اس کی ہاتوں پر اول میں کہ اوشانہیں ملے گی۔ اگر چہ جھے اس کی ہاتوں پر اول اس کی ماتھ نہ پاکر میرا دل اصراحی نے ایک میرا دل

ڈ و ہے سالگا تھااور بھے لگا کہاب وہ جھی نہیں لیلے کی ۔ کرنل آ مے آیا اور اس نے سیات کیج میں کہا۔

" سوری شہباز ہم ان کے چینے گئے مگر برفانی آدی کہیں زیادہ تیز ثابت ہوا ، وہ اوشا کو لے کرایک کھائی میں اتر کیا جب کہ ہمیں اس میں اترنے کاراستہ ہمی ہمیں ملاقعا۔'' " کتنا تیز رفآر ہوسکتا ہے وہ ایک انسان جتنا ہی بماک سکتا ہے اور پھراس نے اوشا کو بھی اٹھا رکھا ہوگا۔'' میں نے برہمی ہے کہا۔''تم لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی اہے بیانے کی۔'

کرئل خاموش ہو کیا۔اس کے چبرے پر ندامت می اور باسو حسب معمول بے تاثر کھڑا تھا۔طوفان کی شدت میں کی آئی تکی یا پھرمیرے اندر جاری طوفان کے سامنے اس کی شدت کم لکنے لگی تھی۔ کرتل نے مجمد در بعد کہا۔" سوحا بمی ہیں تھا کہ وہ ایسے موسم میں حملہ کرے گا۔''

''اس کے لیے یہ موسم معمول کی بات ہے۔'' مس نے بھی سے کہا۔ 'ابتم اس علط ہی کا شکار مت ہوجانا كه وه ايك لے كيا ہے تو دوبارہ تبيس آئے گا۔وہ اين علاقے میں کسی کی مداخلت برداشت ہیں کرتا ہے۔وہ پھر آئے گا اور بار بارآئے گا جب تک سب کوہیں لے جائے گا بإماريس ۋالے گائے

"م كيے كه كتے ہو؟" كركل نے برلے ليج ميں

"میںنے اس درندے کے بارے می سناتھا۔''میں نے جواب دیا۔'' جیسا سناتھا اس سے زیادہ خطرناک یا یا۔ کیسے وہ سب کے ورمیان سے اوشا کو لے گیا اورتم لوگ منہ و ملمتے رہ گئے ۔''

کرنل جمنجلا کمیا۔''میں نے کہا ناوہ بہت تیز رفآرتھا۔ ہم اس کا پیمائیس کر سکے۔''

رفتہ رفتہ میرا ابال کم ہونے لگا اور ٹس نے چکھ دیر بعد کہا۔'' اگریم لوگوں کے یاس مکرانی کے آلات ہیں تو نکال لو ور شدر ہو گئی تو وہ پھر کسی اور کو لے جائے گایا مار ڈالے

زینی ویسے تو بہت بے خوف اور تیزعورت تم ی \_ ڈیوڈ در ا شاکی بٹی کوالی ہی ہونا جاہے تھا مگراس وقت وہ بھی خوفز دہ نظر آئی تھی۔ اس نے جھے سے پوجیما۔"وہ اوشا کو اور ووسر ول کو کیول لے جائے گا؟''

اے بھی پیٹ کی اور جس کی بھوک ہوئی ہے۔انسان سے وہ

PAKSOCIETY1

مابىنامەسرگزشت

د دنوں طرح کی بھوک مٹا سکتا ہے

زین کی آئیسیں سپیل کئی تھیں ۔'' تت .....تمہارا مطلب ہے کہ وہ انسان ہے تعلق بھی قائم کرسکتا ہے۔'

من نے سر ہلایا۔ 'میں ایسے فرد کو جانیا ہوں جو يرفاني آدي کي ماده کي زيادلي کا شکار مو چکا ہے۔اس کي قسمت می کیوہ مرنے ہے نیج حمیا ورنہ مادہ نے کونی کسر مبیں جیوڑی تھی۔''

میری بات نے زین کومزید سہادیا تھا۔ کی بات می کہ ڈیوڈ شاکی پیش کوئی کے باوجود بھے اوشا کی زندگی کا یقین ہیں رہاتھا۔راجاعمر دراز نے رانا دیاس کے حوالے ہے جو کہالی سنائی تھی اس کے مطابق اسے لیے جانے والی برفائی آوی کی مادہ می اوروہ راناویاس سے اظہار عشق کرنی ر بی جب تک کہوہ مرنے والانہیں ہو گیا۔ پھر برف والے نے اس کی جان اس درندے ہے چیٹرانی تھی۔ مر اوشا عورت تھی اور اگراہے لے جانے والی مادہ تھی تو اس کے کے اوشار کارمی وہ اے ماردیتی۔ ہاں اے لے جانے والا ر ہوتا تو اوشا کی زندگی کی توقع کی جاستی تھی۔ حراس کی بحیت بہت بڑی قیمت کے بدلے ہونی ادر شایدای وجہ ہے اس کی جان چکے جانی کہاس کے باس آنے والا برفانی آ دمی اس کے زہر کا شکار بن جاتا اوراس کا بھی امکان تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اوشا کو مار دیتا۔اس کی جنابی قوت کے سامنے دھان یان ی اوشا کی کوئی حیثیت ہمیں تھی۔وہ ایک ہاتھ مارکراہے موت کے کھاٹ اٹارویتا۔

۔ سوچیں میرے دماغ ٹی آوارہ بکولوں کی طرح کھوم رای سی اور ان ہے چیما چھڑانے کے کیے میں ووسری طرف متوجہ ہوا۔ کرتل اور مارک ایک بیک ہے چھوآ لات نکال رہے ہتے اور انہیں حیموں کے آس یاس لگار ہے ہتے۔ مچران آلات کوتاروں ہے آگیں میں ملانے لگے۔ان ڈش انٹینا نما آلات کوایک جموٹے ہے کہیوٹر ہے مسلک کیا جار ہا تھا۔ ڈشوں کا رخ جاروں طرف کرر ہے تھے۔ میں ڈیوڈ شا کے باس آیا اور اس سے مطالبہ کیا۔" مجھے کوئی ہتھیار

و و حمیں یا یارٹی کے کسی دوسر ے فردکو ہتھیار نہیں ل سكا ہے۔ يهال بتھيار ركھنے كا مجاز مرف ين، كرال اور

باسویں۔"
"تم لوگ کسی کی حفاظت کی ذینے داری نہیں لے
" سکتہ ہو۔" " بجوک ۔" میں نے جواب دیا۔" انسان کی طرح سکتے ہو گر اے ہتھیاروں سے محروم منرور رکھ سکتے ہو۔" اپیٹ کی اور جنس کی بھوک ہوتی ہے۔انسان سے دہ میں نے زہر لیے لیجے میں کہا۔" اگر میرے پاس کوئی ہتھیار

منى 2015ء

ہوتا تو وہ درندہ اتن آسائی ہے ادشا کوئیں نے جاسکا تھا۔'' ڈیوڈ شا کچھ دیر جھے دیکھتا رہا پھر اس نے زم لیج میں کہا۔'' شہبازتم زیادہ فکر مند ہور ہے ہو۔ تمبارے جیسے آدی کے عزائم بلند ہونے جاسیں ایک معمولی لاک کے لیے فکر مند ہوتا تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔''

" بیں معمولی آدی ہوں '' بیں نے جواب دیا۔" غالباً تم جھےاپنے لیول کا آدی تجھرے ہو۔اس بحث کوچھوڑ دیے بتاؤ کہ جھے ہتھیارد ہےرہ میں آہیں؟"

"شین نے بتایا تا کہ بہاں ہھیارمرف مین آدی رکھ کے ہیں۔" اس نے جواب دیا۔اس کالبجہ حتی تعاد میں اپنی جعنجلا ہٹ پر قابو پانے لگا۔ بہاں برف زار میں اور برفائی آدی کے خطرے کے ہوتے ہوئے ہمارا آپس میں لڑنا مناسب نہیں تعاد میں نے اوز اردن میں سے چن کرسب مناسب نہیں تعاد میں ہے اوز اردن میں سے چن کرسب سے بڑی کلہاڑی نما ہتوڑی نکال لی۔ بددت ضردرت یہ بھی اچھا ہتھیار تا بت ہوسکتا تعاد طوفان کی شدت میں کی آئی تھی اور ان کی وجہ سے حد نگاہ سوف ہی نہیں آئی تھی اور ان کی وجہ سے حد نگاہ سوف ہی نہیں ہیں کی مور تا ہے ہی تھی۔ میں کر بیشا کہ لے کر بیشا ہوا تھا اور اس کی اسکرین پر ہرخ د میے حرکت کر رہے ہے۔ کرتل نے اسکرین کی طرف د میے حرکت کر رہے ہے۔ کرتل نے اسکرین کی طرف د میے حرکت کر رہے ہے۔ کرتل نے اسکرین کی طرف د میے حرکت کر رہے ہے۔ کرتل نے اسکرین کی طرف د میے حرکت کر رہے ہے۔ کرتل نے اسکرین کی طرف د میے حرکت کر رہے ہے۔ کرتل نے اسکرین کی طرف د میے د ندہ انسان ہیں۔"

میں نے کناان کی تعدادسات می ۔ کرئل دسط میں تھا اور باقی سب بھر مجھے تھے۔ ڈیوڈ شااورز بی ایک جگہ تھے۔ مارک ہسین ادر باسو تین الگ الگ سنوں میں ہے۔ میں نے بوجھا۔ ''فرض کرو برفانی آ دی دوبارہ آتا ہے تو یہ آلات اے گنی دور سے دیکھے لیں گے؟''

"ویسے ان کی رہنے آیک کلومیٹر ہے گراس موسم میں رہنے گھٹ گئی ہوگی۔ ویسے اسنو مین کا جسم بڑا ہوتا ہے اس رہنے گھٹ گئی ہوگی۔ ویسے اسنو مین کا جسم بڑا ہوتا ہے اس لیے وہ انغرار پڈ کا بڑا منبع ہوگا اسے خاصی دور سے نظر آ جا تا

ڈیوڈ شااہنے نیمے میں چلا گیا تھا کیونکہ باہر سردی کی شدت بہت زیادہ تی۔ مارک نے برانڈی کی بوتل نکال کی تھی۔ وہ سین ، کرتل اور باسواس بوتل سے باری باری باری چکی لاگا کرخود کو گرم کرنے کی کوشش کررہ سے تھے۔ میرے پاس خود کو گرم رکھنے کے لیے پہر نہیں تھا۔ چائے کافی کاسوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ زیجی ہمی آئی اس نے برانڈی کی اور جھے پیدائیس ہوتا تھا۔ زیجی ہمی آئی اس نے برانڈی کی اور جھے ہے گیا۔ "تم نہیں پیتے ہوئین اس موسم میں سے ضروری

PAKSOCIETY1

''موہم ایسا ہو یا دیبا میں نے بھی اس حرام شے کے استعال کے بارے میں نہیں سوچا۔''

اس نے عجیب کی نظروں سے جھے دیکھا۔ 'تم لوگ عجیب ہو۔ پچھا سے پیتے ہیں کہ کیا مغرب دائے پیتے ہوں کے ادر پچھا سے بھا گئے ہیں کہ جسے بیرموت ہو۔''

"دومروں کے بارے میں، میں کیا کہدسکتا ہوں۔"
میں نے شانے اچکائے۔" ہاں میں کسی صورت استعال
نہیں کرسکتا۔ تہمیں یاد ہے کہ جب تم نے رنی شاہ کے
اکسانے پر جھے شراب سے پر مجبور کیا تھاتو کیا ہوا تھا؟"
دہ ہنی۔" ہاں تم نے اس کے لباس اور قالین کا
ستاناس کر دیا تھا۔"

" عالاتكهاس دقت مين تمبارے قابو ميں تما اور اگر پي ليها تو جمعے أميد ہے كه به مير اگناه شارنبيس ہوتا اس كے باوجوداد بردالے نے جمعے محفوظ ركھا۔"

زینی کامنہ بن گیا۔''تم او پر دالے کو پکھرزیا دہ بی باد بس کرتے ہو۔''

''اے یادکرتے رہنا جائے تاکہ جب دہ یادکر ہے تو ہمارے یاس پیش کرنے کے لیے پیچی تو ہو۔'' اس نے میں ان باتوں پر یعین نہیں رکھتی۔'' اس نے مساف کوئی ہے کہا۔

سات وں سے ہوں۔ '' تب تم اپنے باپ سے بہتر ہو جو یقین رکھتا ہے تکر اس میں اپنا مغاد بھی شائل کر دیتا ہے۔''

ال من المحادث من المراكب المحادث المحادث المحادث المحرية المح

''برفانی آدی۔' میں نے کہا اور زنی تیزی سے ڈیوڈٹا کی طرف لیکی۔اے اپنے باپ کی فکر ہیں تھی بلکہ وہ اس کے باس موجود ہتھیار لینے گئی تھی۔ میں اور کرتل انداز ہلائے کی میں اور کرتل انداز ہلائے کی کوشش کر رہے تھے کہ برفانی آدی کہاں ہوسکیا تھا۔ایک وجع کے بارے میں جھے شیہ ہوا اور میں نے کہا۔''یہ ہوسکیا ہے۔''

وه وهبا ذرأبر اتحاكر المنافع من سر ملايا- "بيه باسو

ہے۔' مرای لیے برادمبالک میموٹے دیے پرجیٹاادر طوفان کے شور میں ایک چی سائی دی۔ میں ادر کرتل امیل برے تے۔ کرتل نے اسکرین سے ست کا اعدازہ کیا'

مابستامهسركترشت

ا ارک یک اس نے کہا اور اس طرف دوڑا تھا۔ میں اس کے چھیے تھا۔اڑتے ذرات منظر میں حائل تھے اور جب تک ہم اس جگہ پہنچے جہاں مارک تھا تو وہاں برف پرسوائے خون ی سرحی کے اور پھر باتی ہیں رہاتھا۔ میں اور کرئل پھرآ کے اور کے مرجعے بی عقب میں کمپ تظروں ہے اوجمل ہوا میں رک کمیا۔" بس اس ہے آگے جانا مناسب ہیں ہے۔'' "''دومارک کولے کیا ہے۔''

"میراخیال ہے ہم اس کے لیے چوہیں کر سکتے۔ تم نے برف پرخون کا وصباد یکھا۔وہ اتنا بڑا ہے جو کسی جان لیوا زخم سے خون نکلنے کی صورت میں بن سکتا ہے۔ ہمیں واپس جانا ہوگا ایسا نہ ہو ہر فانی آ دی دوسری ست سے حملہ کروے یا

اس کے اور سامی بھی ہوں۔"

بات كرى كى بحديث آكى اور بم والى آئے۔سب کو پتا چک کمیا تھا کہ مارک بھی عائب ہو کیا ہے۔وہ سب ابد کمی میں تھے۔ کرتل نے جب خون کے بڑے سے وہے کے بارے میں بتایا تو سب کے چرے ست کے تے۔ میں نے ڈیوڈ شاہے کہا۔'' بیددوسراخون ہے جوتہاری اس احقانهم جونی کی نذر ہواہے۔"

مروہ ذرا بھی شرمندہ جیس ہوا۔اس نے فرسکون انداز میں کہا۔" بیالی مہم ہے کہاس کے لیے میں ای اور

زعی سمیت سب کی قربالی دینے کو تیار ہوں۔

''تم شوق ہے خود کو قربان کرد۔''میں نے گئے لیجے میں کہا۔''لیکن میں قربانی کا بحرانہیں ہوں۔''

' پلیز۔''زیلی نے ایک بار پھر ٹالٹ کا کروار اوا

كيا\_" بيرونت آلي ش الرف كالميس ب-

" ال يه وقت اس درغرے كے ما محول الك الك كرك ارے مانے كا ہے۔" على نے كها۔" يہ بات اپ باب کشمجما وُ جو مجمع اسلجہ وینے کو تیار کیس ہے۔ مارک می ای دجہ سے مارا کیا کہ وہ سے بیس تھا۔"

ر کرٹل نے جمک کر ڈیوڈ شاکے کان میں پکھ کہا اور اس نے لغی میں سر ہلا یا تعا۔میراا نداز ہتھا کہ کرٹل نے اسلحہ بالیسی کے حوالے سے ہات کی تھی مگر ڈیو ڈشاا بینے موقف پر قائم تھا۔اس دوران میں طوفان کی شدے میں کی آنے لگی اوروس منٹ میں ہوا کی شدت بہت کم ہو تی سمی \_ اڑ تے ذرات کی مقدار میں کی آئے ہے مدلگاہ پڑھنے گی اور پھر اویر بادل سیمنے تو سورج نکل آیا اور ورج حرارت بھی بہتر ہونے لگا۔ باسواور سین کی کرنے ملے۔ یہ آسانى سے مل اور بند ہو جانے والے ضمے تھے۔جب تک ماسنامهسركزشت

ہے پک ہوئے موسم تقریباً صاف ہو گیا تھا۔ ہوا نہ ہونے کے برابررو کن می اور سروی بھی کم ہونی می ۔ برسنے وال برف نے مارک کے خون اور برفالی آدی کے پیروں کے نشان منا دیئے تھے۔ہم بیا نداز وکرنے ہے جی قامر تھے کہ وہ اے کہاں لے گیا تھا۔ لیکن میراا عراز ہ ورست ٹابت مور با تھا۔ اگر ہمیں مار نامقعبود تھا تو پر فالی آ دی کو مارک کی لاش لے جانے کی ضرورت مہیں تھی۔ وہ اسے خوراک کے طور پر استعال کرنے کے لیے لے کیا تھا۔ بہی بات زیل کے ذائن میں می اور اس نے جھے ہے کہا۔

" م نے تھیک کہا تھا وہ آ دم خور بھی ہے۔" "ان معنول میں ہیں اصل میں اسے یہال کھانے کے لیے جو جی ملے گا وہ کھائے گا۔''

"يرے خدا۔"اس نے كانب كر كما۔" يہ اتا خطرناک بھی موسکتاہے۔"

"اس نے ٹابت کرویا ہے۔" میں نے کہا۔ مارک کی کی ہے سب کے مصے میں آنے والا سامان بڑھ کیا تھا۔ اب بجمے بھی سامان افعانا تھا جب کہ میرے یاس این ساتھ اوشا کا سامان جی تھا۔ کی صرف ایک جھے کی ہولی تھی جے برفائی آدی نے میاز کر بیکار کرویا تھا۔ میں نے اوشا کے بیک ہے اس کا سامان تکال کراہے بیک میں تعونسا کیونکہاب بچھے پشت پرسامان کا بیک افعانا تھا اور اپنا نیک من ہاتھ میں رکھتا۔ تیار ہو کر ہم یوں روانہ ہوئے کہ سب ے آئے کرئل اور ڈیوڈ شاتھے۔ان کے چیچے میں اور زیل تے جب کرسب سے پیچے باسواور سین تے۔ ہر لول کے ورمیان وس کز کا فاصله تما اور ہم رسیوں سے مسلک تھے۔ طوفان کے بعد مکہ جگہ برف کے ڈھیرلگ کئے تھے اور آنے دالے ونوں میں کری سر دی کے امتزاج سے پلمل اور جم کر یہ ڈھیر ہموار ہو جاتے۔ مگر فی الحال ان کی وجہ سے سفر کرنا ر شوار ہو کیا تھا۔ زینی ذرا دیریٹس ہ<u>ا صنے لگی ت</u>ی ۔

" نرم برف برجلنا اتنا وشوار ہوتا ہے بھے آج جا

"اگرہم اسکیر استعال کریں تو بہت تیزی ہے سنوکر

اس نے تنی میں سر ہلایا۔" پاپا اسکیر استعال نہیں کر سکتے۔"

"يايا كيم بمي نبيس كر يجة مكر يهان مرور آيجة ہیں۔ " میں نے شعندی سانس لی۔" اگر ضدی آوی طاقتور بھی ہوتو دوسروں کوئس قندرمشکل میں ڈال سکتا ہے۔'' منى 2015ء 182 میری بات پر دو کسی قدر جینجلاگی۔ 'اب بس بھی کرو۔کب تک ای بات کو لے کر بیٹے رہو کے۔'' 'میرے لیے سب ہے اہم بات کبی ہے۔' میں نے کہا۔'' جب بھی میری باری آئی ڈیوڈ شا کو حساب دیتا

ہر پارنی میں کم ہے کم ایک سلح فردموجود تھا۔ زین کے پاس شات کن گی۔ چھے باہو کے پاس اس کی جمامت کے لحاظ سے بنالی کئ شائ کن تھی۔جب کہ کرال اور ڈیوڈ شا دونوں بی سے تھے۔ میں نے غور کیا تو برفانی آوی نے دونوں ہارغیر سلح افراد کونشانہ بنایا تھا۔ اوشا بے شک قیمے یں تھی تکر مارک کھلی میکہ اس کا نشانہ بنا تھا۔ اگروہ چن کر فیسر سلح افراد کونشانہ بنار ہاتھا تو اس ہے دو باتیں سامنے آتی معن ایک بدکروہ اسلی اور اس کی ہلاکت خیزی سے والف تھا اور دوسرے میں ادرسین اب خطرے میں تھے۔ ہم دونول ى غير كا تق سالس لين كے ليے بوااب بماري كى اور بمرااندازه تماكهم فام نج آئے تھے۔ ثاید یہ جگہ گ سندرے دی بزارے آس باس بلندگی۔اس وقت دو پہر کے بارہ نج رہے تھے اور طوفان نے کئی مجینے ضائع کیے تھے۔آج کے ون وادی کے کنارے پنجنا مشکل لگ رہا تھا۔ دویج ہم ایک مکررے تھے۔سین نے بلکا محلکا کے كرايا\_اس نے مح عي سينڈو چرزينا ليئے سے جواس وقت ملك كرم كرك مب كودي تق من كرال كے ياس بينا ہوا تمامل نے اے اپ خدشے ہے آگا و کیا۔

''اسنو مین اب تک غیر سلح افراد کو کے کر کیا ہے۔'' معمد ماہ جہ میں ''

" ٹیں جا نتا ہوں۔" "اس کا مطلب ہے آگلی ہاری میری یاسین کی ہوسکتی

ہے۔'' معتم قلر مت کرو اس بار ہم پوری طرح ہوشیار ہیں۔''اس نے کہا۔

یں میں ہے۔ ہوئی ہے کو تکہ تم لوگوں کی تمام تر ہوشیاری مرف اپنے لیے ہے۔ جب باسو چٹان سے لئک رہا تھا تب مجمی تم لوگ اطمینان سے تماشاد کھر ہے تتے۔''

" " مم دود" اس نے ایم ترین فرد ہو۔" اس نے آہم ترین فرد ہو۔" اس لیے تہاری ہر قیت پر حفاظت کی مائے گی۔"

ب س کے بیں۔ " میں نے ختک لیجے میں کہا اوراس '' میں نے ختک لیجے میں کہا اوراس کے پاس سے اٹھ کیا۔ ہم نے ایک کملی جگہ پڑاؤ و الا تعاجاں سے میاروں طرف دورتک دیکھا جا سکا تعا۔ عالماً

برفانی آدی کی وجہ سے یہاں رکے تقی کر وہ بھول رہے تھے
کہ اس کے پاس بہت وقت تھا۔ یہاں ہمیں رات بھی
گزار نی تھی اور جب ہم وادی کے کنارے بڑنیتہ تو وہاں
برفانی آدی کے لیے کھات لگانے کی بے شار جہیں تھیں۔
وہ احمق نہیں تھا کہ دن وہاڑے اور کھلی جگہ ہم پر تملی آور ہوتا۔
اس نے دونوں بار جنی ہوشیاری سے دار کیا تھا اس سے اس
کی حیوانی وہانت دامنے تھی۔ وہ دور سے ہماری گرانی کرر با
تھا جہاں اسے ہم نہیں و کھے سکتے تھے تکر وہ بسیں و کھے سکتا تھا
اور دہ ہمارا تھا قب کرتا جب تک کہ اسے اگلا وار کرنے کا
موقع نہیں ملتا۔ نیج اور آرام کے وہ قبلے کے بعد ہم نے

دوباره سنرشروع كرديا-

روپارہ مرکز کر ایک کسی جگہ ہے ہے کر ایک کسی قدر جگہ در ہے کے قریب ہم کملی جگہ ہے ہے کر ایک کسی قدر جگہ در ہے در ہی سفر کرنے گے ادر اب بلندی کی طرف جا رہے ہے گئے ایر اب بلندی کی طرف جا تا تھا بلکہ شاید کسی محم مرتفع کو در میان ہے کا قما تھا۔ اس کے دولوں طرف او تجی ہوتی و ملا میں تعین اور جھے یا دآیا کہ شاید دہ گرف او تجی ہوتی و ملا میں تعین راجا عمر وراز وادی ہے واپسی کے وقت کر گیا تھا اور ہرفانی آ دی کی مادہ اے تکا لئے کی کوشش کرتی رہی تھی ہیں نے کرتل ادر دو مرول کو یہاں موجود گرموں ہے خبروار کیا۔ کرتل ادر دو مرول کو یہاں موجود گرموں ہے خبروار کیا۔ کرتل ادر دو مرول کو یہاں موجود گرموں ہے خبروار کیا۔ کرتل ادر دو مرول کو یہاں موجود گرموں ہے خبروار کیا۔ کرتل ادر دو مرول کو یہاں موجود گرموں ہے خبروار کیا۔ کرتل ادر دو مرول کو یہاں

الزهيد عين-"

" كها مشكل ب كركس تم كركر مع و سكة بن كونك ياليشر مى اس بحس كے يقي ورازي اول-کل نے سب کو ہوشار رہے کو کہا اور ہم آکے بوسعے۔اب تاری قریب می کونکہ سورج پہاڑوں کے يجھے جا چکا تھا اور چھہ دیر بعد ہمیں لائنٹس آن کرنا پڑتیں۔ الموں ے بچے کے لیے سب آکے بوصے سے پہلے چھڑی ہے برف دبا کردیکھتے تھے اور پھراس پر قدم رکھتے۔ یں بی ایسا ہی کرد یا تھا۔ایک بارش نے ایک جگر کوچھڑی ے دہایا تو وہ جھے تھوس لکی تھی محرجب میں نے قدم رکھا تو ایک کھے کوڈ ممکایا۔ جھے لگا کہ نیجے سے پرف سرک رہی ہے تكرجب ووايني جكه قائم راي تؤشن مجما كهميرا ياؤن كيسلا تھا۔ یس آ کے بوٹ کیا۔ حرچند کر آگے گیا ہوں گا کہ عقب ے برف ٹوشنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی زین کو جمنکانگا اور و و تیزی سے چیمے کی۔اس کے بعدری سے میں بندها ہوا تھا بیں نے زبین میں یاؤں جمانے کی کوشش کی مگر ش کازورش یکے گااورز شن رکراتھا۔ رى بہت زورے تھ رس كى ينم تار كى ك وج

ماستامهسرگزشت

میں ویکھنے سے قامر تھا کہ کیا ہوا تھا۔ پھر جس طرح میں تیزی ہے کمنیا تھا ای طرح اجا تک رک گیا۔ری کا زورحتم ہو گیا تھا۔ میں نے استے ہوئے چھے و یکھا تو جھے ای جگہ برف میں کڑھا وکھانی ویا جہاں میرایا دُن ڈکرگایا تھا۔زینی کڑھے کے بالکل کنار ہے گی اور اگر وہ می کڑھے میں جاتی تو میں بھی تمنیا چلا جاتا۔ باسو اورسین غائب تنے اوراس کا مطلب تھا کہ وہی کڑھے میں کرے تھے اور ری سے مسلک ہونے کی دجہ سے ہم بھی مھنچ ملے گئے تھے۔ مرکز ما برا مہیں تعااس کیے ہم رک کئے۔ ڈیوڈ شااور کرتل بھی تھنچے آئے تھے مگر انہیں زیادہ رکڑ نانہیں پڑا تھا۔ ڈیوڈ شاتو کرا مجی ہیں تھا۔ میں نے اسے لباس سے ٹارچ نکالی اور ری الگ كرتا ہوا كڑھے كى مكرف بڑھا۔ زىنى نے جى اٹھ كرخود كورى سے الگ كرليا تھا۔ بدظا ہروہ ٹھيك لگ رہى تھى اس لیے یس نے اس کی خریت ہیں ہوسی۔ یس نے کڑھے میں روشی ڈالی تو سین باسو کے پاس جیٹا ہوا تھاا ور وہ تہد میں وراز تھا۔ میں نے آوازوی۔

به نهایت تشویشناک فرتمی باسو هاری نیم کا سب ہے مضبوط رکن تھا اور وہی نا کارہ ہو گیا تھا۔ میں نے روشنی میں کڑھے کا جائزہ لیا۔ بہتقریباً بارہ نٹ کہرا تھااور اس کا قطرآ تحدنونث تعابة بدأون سے اندرائی خاصی برف کری تھی اور کڑھا خاصی حد تک بحر کیا تھا۔ میں نے کناروں پر کلہاڑی ماری تو ہرف مریدا ندر کئی میں میں چلایا۔ '' یہ کیا کر

برف یعے کر گئی۔سین سمجھ کیا اور کرنے والی برف کو ایک بابرانے میں آسانی پیدا کررہا تھا۔ کرال اور ڈیوڈ شا آگئے يرفالي آوي ے ع ع مج موشيار موجاؤ۔ اگروه ياس موجود

PAKSOCIETY1

" د خک ہے؟" ، بہیں۔ ''سین نے اور دیکھا۔''میراخیال ہےاس

ک پندل کی ہڑی ٹوٹ تی ہے۔ رہے ہو؟ برف اندر کررہی ہے۔'' '' قلر مت کروتم برف میں وفن نہیں ہو گے۔'

یں نے کہا اور برف کرانے کا علی جاری رکھا۔ میں اس مات کونٹینی بنار ہا تھا کہ ٹوٹے والی کوئی تہہ با تی نہر ہے جس یر کسی کا قدم جائے اور وہ بھی اندر کر جائے۔ووہری جنی برف اندر جائے کی کڑھے کی تہداتی ہی او کچی ہو گی ۔زین میراساته وین کلی اور ذرای وریش کنارون پرجی ساری طرف جمع کرر ہاتھا۔وہ اس کی مدد ہے تہہ کی بلندی بڑھا کر تے ۔ کرال یعے جانا حابتا تھا کر میں نے اے روک ویا۔" تمہاراءزی اور ڈیوڈشا کا باہرر مناضروری ہےابتم

ہے تو بہ حملہ کرنے کا بہترین وقت ہوگا۔"

یہ سنتے بی وہ باسو کو بحول کئے اور انہوں نے ایے ہتھیاراورلائنس نکال کی میں میں نے کنارے پر کیل تعویکی اور اس سے ری باندھ کرنے اترا۔ ڈھائی تین نٹ تک برف بح مونے سے تہد کی او نجائی بڑھ کی گی اور جھے خاص وشواری چین بیس آنی۔ یعجے از کریس نے باسوکو ویکھا جو ٹارچ کی روشن میں اپنی با میں پنڈلی کامعائنہ کررہا تھا۔ نیج كرتے ہوئے اس كا باياں ياؤں تهديش موجود برسے تقرايا تتعابه موتى اوني پتلون كاوشطى حعيه نوكيلا موريا تغابياس ك ايك بذي لازي نوث تئ مي اور كمال محاثر كربا برنكل آني محی۔ مرآفرین ہے جواس کے چرے پردرد کی معمولی می مجمی جھلک ہو۔ وہ بول اپنی پنڈلی کا معائنہ کرر ہاتھا جیسے یہ کی دوسرے کی پنڈلی ہو۔ میں نے کہا۔" جھے اپنا یاؤل

اس نے سر ہلایااور کھنے ہے پکڑ کریاؤں میری طرف کیا۔میری نظرایک کمبے کے لیےاس کی مہیب شائے کن کی طرف کئی تھی مگراس نے اس حالت میں بھی اسے تبیس جپوڑ ا تھا۔ میں نے اس کا بھاری بحر کم جوتا پکڑ ااور زور لگا کراس کا یا دُن میں لیا۔اس کے چرے پر چند کھے کے لیے کرب کی لبرآئی تھی۔مُراس کا یا وُں سیدھا ہو گیا اور پتلون میں جوسرا سا الجرا ہوا تھا دہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے اِس کی پتلون اویر کی کھٹے تک برمشکل چڑ حانی۔ ینچاس نے موزہ مجی بهنا بهوا تقاا وروه خون آلود بهور بالتعابه موزه منهمرف بهت موثا بلکہ ننگ بھی تھااوراس نے پنڈلی کوجکڑ لیا تھا۔ میں نے ہاتھ بچیر کرد بکھا۔ بچھے لگا کہ ٹوٹ جانے والی بڈی اپنی جگہ بیٹھ کئی ھی۔اب اس میں نوک تحسوس ہمیں ہو رہی **کئی** اور میں نے مناسب ہیں سمجیا کہ موزہ بٹا کرزخم کا معائنہ کرنے ک کوشش کروں۔اس کوشش میں بڈی دوبارہ اپنی جکہ ہے ہٹ سکتی تھی۔ بیٹمپل فرنگیر تھا۔اگر وہ کسی آبادی میں ہوتا اور اے میڈیکل ایڈل جاتی تو وہ چند ہفتوں میں تھیک ہو جاتا۔ مکراس برفائی ویرانے میں سے بہت بڑا جاوثہ تھا۔ تقریباً جان کیوا حاد ش**تھا۔ میں نے کرئل سے کہا۔** 

''میڈیکل پک دو۔'' میڈیکل بیک میں ملبی امداد کا سامان تھا۔ کری نے ایے بیک سے پیک نکال کر نیج اجمال دیا۔ می نے اسے یج کیاا در کھول کرا غدرے سیلے زخموں کوساف کرنے والا علجر نكالا - يد جمانيس ہاور سخت ترين سردي مي مي مالع مالت على ربتا ہے۔ على نے اسے موزے كاون ہے

مابستامهسركزشت

ہی زخم والی جگہ ڈالا۔ باسو کا جسم ایک کمبے کواینغیا۔اے خاصی تکلیف ہو کی تھی مگراب انقلش کا خطرہ کم ہو گیا تھا۔ پھر میں نے فرملچر کے لیے مخصوص رکھی ہوئی لکڑیاں نکال کر البیں باسو کے یا وک پر رکھیا اور پھر معنبوط ٹی سے یا ندھ و با۔ میں نے بی تخت رکھی تھی مگر اتن تہیں کہ نیجے کا دوران خون رک جائے۔ مجر العلقن اور درد سے بجانے والے کیسول اے ازجی ڈرک کے ساتھ دیئے۔اس دوران میں سین باہر چلا گیا تھاا ور مزید برف آس باس ہے جمع کرکے نیجے کرا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے ایک زینہ سا بنا لیا۔ میں نے ری باسو کی بیلٹ سے منسلک کی اور اوپر جا کر اے سین اور کرتل کی مدو سے باہر سیج کیا۔ ڈیوڈ شا ایک طرف خاموش کمڑا تھا اور بجھے معلوم تھا کہ وہ باسو کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ باسوکام کا آوی تھا مراب اس کی حيثيت ايك تنكز به وجانے والے كھوڑے سے زياده ميس ر ہی تھی۔ ماحول تقریباً تاریک ہو گیا تھا مگرا آسان مساف تھا اوراكر جا ندنكل آتاتو لسي قدرروسي بوجالي-

" باسوكواب سهارا دينا بوكاء " بين في ويودُ شاس

" کیے ؟ "وہ سپاٹ کیج میں بولا۔" اس کا وزن بہت زیاوہ ہے اور پھر ہمارے پاس سامان بھی ہے۔" " میں کھینہ کھی کرنا ہوگا۔" میں نے کہا۔

کرٹل ہماری مکرف آیا اس نے کہا۔''میراخیال ہے ہمیں اب سلیج بنالینی چاہیے۔'' میں حیزکا ''تمہ انسان سلیج ہے ''

بس چونکا۔''تمہارے پاس سے ہے؟'' ''ہاں لیکن اسے تیار کرنا پڑے گا۔'' ''سلیج ہے تو پہلے کیوں نہیں استعال کی؟''

" بہلے مرورت بیں کی اور بہاڑوں پراسے استعال بہا ہوں کیا جا سکتا ہے، اسے ایسے بی علاقوں میں استعال کیا جا سکتا ہے۔ " کرتل نے کہا اور ایک بیگ سے آج کا سامان لکا لئے لگا۔ یہ جیسو نے جیسو نے کھڑوں میں بی ہوئی آج کی جس کے بیشتر جھے فا برگلاس سے بے ہوئے تھے۔ کرتل بیزی اور مہارت سے کام کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے تیزی اور مہارت سے کام کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے روشنیاں نکال کریوں چاروں طرف رخ کرے لگا دی تھیں کے سوگڑ تک کوئی بھی چیز ترکت کرتی تو نوراً نظر میں آ جاتی۔ میں نے ڈیوڈ شاہے کہا۔

'' بہم کیمیں نہ قیام کرلیں؟'' '' آکے ایک مجکہ ہے جہاں ہمیں فارطیس کے وہاں ہم زیادہ محفوظ ہوں گے۔''

مايسنامهسرگزشت

بجھے یا دآیا کہ را جا عمر دراز ادر پھر ڈیوڈ شانے بھی بھی ان غاروں کا ذکر کیا تھا۔غارجمیں بر فانی آ دی ہے محفوظ رکھ سكتے متع مرساتھ بىلسى حلے كى مورت ميں ہم محصور ہوكرر و جاتے \_بہر حال یا خبری میں تحصور ہونا بے خبری میں بارے جانے سے بہتر تھا اس کیے میں نے ڈیوڈ شاہے ا تفاق کیا۔ باسواس حالت میں اپنی شائے کن سنجائے پہرے داری كفرانض انجام ويربا تعايين ويووشاك ياس منا تو زین اس کے یاس چھن کئی اور دونوں باپ جی میں سر کوشیوں میں سی موضوع پر تبادلیہ خیال ہونے لگا۔ جمعے لگا که زینی کسی بات پرامبرار کرر ہی بھی اور ڈیوڈ شاا نکار کررہا تھا۔اس سغر کے دوران بیس بہت کم مواقع ایسے آئے جب ڈیوڈ شانے نسی معاملے پر کسی دوسرے ہے اتفاق کیا ہو ور نہ وه زیاده ترایعی عی چلاتا تھا۔اس وقت بھی وہ میں کرر ہاتھا۔ زین مالوی کے عالم میں اس کے پاس سے ہٹ تی۔وہ چھ يرہم ہوري ملى يہ جيج تيار ہوئى تو باسواور امنانى سامان جو باسونے ہی اٹھایا ہوا تھا اس پر بار کیا گیا تھا۔ میں نے

''اے کمینچ کا کون؟'' ''تم اور سین ۔'' کرٹل نے کہا۔ ''میں کس خوشی میں ہے ذیتے داری انھاؤل؟'

-ابلائ ر

"دوسری صورت بیل ہم مجبور ہوں گے کہ باسوکو یہیں چہوڑ جا کیں۔" کرتل کی بجائے ڈیوڈ شانے جواب دیا۔" اب اے لے جانے کی دوسری صورت نہیں ہے۔"
دیا۔" اب اے لے جانے کی دوسری صورت نہیں ہے۔"
"شیں ہتھیار استعال کرنے کے لیے آزادر ہتا جا ہتا ہوں۔" کرتل نے کہا۔" ویسے تم فکر مت کردزیادہ بوجہ نہیں ہوگا کیونکہ باسوعقب سے اپنی جہڑی برف میں گاڑ کر دھکا ہوگا کیونکہ باسوعقب سے اپنی جہڑی برف میں گاڑ کر دھکا

باسوکو بہاں چھوڑ جانا خلاف انسانیت ہوتا اور ڈیوڈ شانے جالا کی ہے بندوق میرے شانے پر رکھ دی گی۔ مجبوراً ہیں نے سین کے ساتھ لکر سے کھینچا شروع کی۔ اس ہیں آگے کی طرف دو چوڑی بیلٹس تعیمی جنہیں کمز اور شانوں ہے با عدہ کر شیخ کھینچا آسان ہوجا تا۔ ہمارے ہاتھ ازاد تنے۔ کرتل نے ٹھیک کہا تھا کہ بوجہ اتنا زیادہ محسوس نہیں ہور ہاتھا اور باسو بھی مقب سے برف ہیں چھڑی گاڈ کر سلیج کوآ سے دھیلنے میں مددد ہے رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ مقب کی سلیج کوآ سے دھیلنے میں مددد ہے رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ مقب کی سلیج کوآ سے دھیلنے میں مددد ہے رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ مقب کی سلیج کوآ سے دھیلنے میں مددد ہے رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ مقب کی سلیج کوآ سے دھیلنے میں مددد ہے رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ مقب کی سلیج کوآ سے دھیلنے میں مددد ہے رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ مقب کی سلیج کوآ سے دھیلنے میں مددد ہے رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ مقب کی سلیج کوآ سے دھیلنے اور دو گئی ہی کر رہا تھا۔ سلیج پر اس طرح لائٹس نصب کی تی تھیں کہ اس کے چھیے اور دو گئی ہی کر رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ رہا تھا۔ ساتھ ہور ہی ہور ہی گا۔ کہ اس کے چھیے اور دو گئی ہی کر اس کے چھیے اور دو گئی ہی دور تک روشنی ہور ہی گی۔

سائے کی طرف ہم نے روشنیاں کی ہوئی تھیں۔سب سے
آگے کر آل تھا اور اس کے چھپے زی اور ڈیوڈ شاسا تھ ساتھ
مل رہے تھے۔ بیس نے دیکھا کہ اب کرش کے شانے پر
ایک خود کاررائفل بھی نظر آر بی تھی۔رات کے آٹھ ن کے کیے
تھے اور کم سے کم میرے ہیٹ بیس چاہے دوڑ رہے تھے آج
منح ناشتا کیا اور دو پہر بیس برائے نام بی کھایا تھا۔ بیس نے
ڈیوڈ شاہے یو جھا۔

ڈیوڈشاہے پوچھا۔ ''غاریہاں ہے کئی مسافت پر ہیں؟'' ''تقریباً دومیل کی دوری پر ہیں۔''اس نے جواب دیا۔''اس رفتار ہے ہم آ دھے کھٹے میں وہاں پہنچ جا کیں کے۔'' آ دھے کھٹے میں تو نہیں لیکن پون کھٹے میں ہم ان

غاروں کے پاس تھے۔ یہ جمولی نیلے تما پہاڑیاں میں جن

ك اندرولي حصے كمو كملے ہونے سے غار وجود مي آئے تے۔ان کے دہانے اور ہے آئی برف میں جہب جاتے تے اور کرمیوں میں جب برف کم ہولی تو بینمایاں ہوجاتے تے۔ایک لائن میں تین دمانے تھے۔ ڈیوڈ شانے وسطی غار ک طرف اشارہ کیا۔'' یہ مب ہے بہترین اور بڑاہے۔' کرنل نے اعرب اے سے پہلے تیوں کا معائنہ کرنے كا كها\_اس في فاستورس استك بلاكر اندر ميسينكيس تو ان كى ردی سے غارا مدر ہے روش ہو کئے اور کرش مختلف زاو بول ے جما تک کران کا ندر ہے معائنہ کرنے لگا۔ چند منٹ بعد اس نے کلیئر کاسکنل دیا۔وہ پہلے وسطی غار کے اندر کیا۔ پھر اس نے ڈیوڈ شاکوبلایا۔زی میں سین ادر باسوبا ہر ہے۔ آسان پر ہیں آخری تاریخ یں کا جاند تھا۔اس کی روشی منعکس ہو کر یہاں تک آری تھی اور ماحول کواس قابل بتا ری کی کہ ہم آس پاس ویچھ کتے تھے۔ بیں ویچے رہاتھا کہ و ہاندا تنابر البیں ہے کہ بھے اس میں باسوسمیت جاسکے۔ باسو کوا لگ ہے لے جانا پڑتایا وہ خود جاتا ۔کرنل اور ڈیوڈ شاکو اندر مجئع ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو مجئے تتے ادراب تک ان کی والیسی ہیں ہوتی۔جب دی منٹ ہو گئے تو میں نے اندر

جمانگا۔ کرنل اور ڈیوڈشاکی چیز پر جھکے ہوئے تنے۔ کرتل نے مڑ کر بچھ سے کہا۔ '' ہوشیار رہو یہ جگہ برفانی آ دی کے استعمال میں ہے۔'' یہ سن کر میرے جم میں سنتی کی لہر دوڑ مجئی میں نے بدمزگی ہے کہا۔'' تم اب متارے ہو۔'' پھر ملبنا معسرگذشت

186

بلیٹ کرزی اورسین کو ہوشیار کیا۔ 'مہر طرف دیکھو، کرٹل کہہ رہاہے سے غار بر فانی آ دی کامسکن ہیں۔''

ایک منٹ بعد کرنل ہا ہرآ یا۔اس نے کہا۔'' اندرایک گڑھے میں مارک کی لاش ہے۔''

رین کرمب کو دمچکا لگاتھا ۔ میں نے کہا۔ 'اس کا مطلب ہے کہ برفانی آ دی بھی آس یاس ہے۔''

''بالکل۔'' کرکل نے کہا۔''اس نے لاش کڑھے میں تقریباً چھپا دی تھی مگر مارک کی جیکٹ کا ایک کوتا باہررہ گیااوروہ بجھےنظر آگئی۔ میں نے برف ہٹائی تو نیچے مارک کی لاش موجود تھی۔''

> ''ابہم کیا کریں مے؟''زینی نے پوچھا۔ ''ہم یہیں قیام کریں گے۔''ڈیوڈ شانے کہا۔ ''اور برفانی آ دمی اس کا کیا ہوگا؟''

''اس کا علاج مجمی ہمارے پاس ہے۔'' ڈیوڈ شائے تھم دیا۔''سامان اندر لے چلو۔''

ُ ''اندرایک لاش موجود ہے۔' بیس نے پیر کہا تو ڈیوڈ شانے سردنظروں سے بچیے دیکھا۔

''وہ لاش ہمیں کچھیں کے گیا۔''
باہر کھڑے رہا ہی عقل مندی ہیں تھی جبوراً ہم اندر
آئے۔ غار کے اندر بھی برن تھی اور یہاں جابہ جا برفانی
آؤی کے قدموں کے نشانات تھے۔ برف تخت تھی گران پر
وزنی پاؤں آنے سے برف دب گئی تھی اور یوں اس پرنشان
آگئے۔ یہ نشان عام آ دی کے پاؤں جسے گراس سے تقریباً
دو گئے بڑے تھے۔ مارک کی لاش کڑھے میں موجود تھی۔
کرنل نے اس کے اوپری جسم سے برف ہنا وی تھی برفانی
آدی نے اس کی گرون اوجر تھی اور اس کی پوری جیک مارے میں موجود تھی۔
مانے سے سرخ ہوری گی۔ یہ منظر خاصا خوفتا کی تھا۔ زیجی مانے منہ چھیر لیا۔ میں سے کہا۔ ''اسے دفتا ویتا ہی

وران میں ہے ہونائی آدی کا سدباب کرد۔ 'ویوڈ شا نے میم دیا تو کرنل سربلاتا ہوا باہر لکل کیا۔ اس دوران میں سین ایک کونے میں اپنا کین لگا رہا تھا۔ مہم کو چیش آنے دالے حادثات اور اموات اپنی جگداور پیٹ کی بحوک اپنی جگہ ورائی آدی ہارک کی محک اور اس اس ایک بحوک اپنی جگہ میں اپنا تھا تو اسے اور اگر برفانی آدی ہارک کی لائل یہاں لایا تھا تو اسے اور اکو بھی یہیں لایا جا ہے لگا تو ویوڈ شانے بجمے روک ویا۔ 'آبمی مقا۔ میں باہر جانے لگا تو ویوڈ شانے بجمے روک ویا۔ 'آبمی باہر مت جاؤ۔''

'' بچھے اوشا کو دیکھنا ہے ممکن نے پرفانی آدی اے منی 2015ء

ئىمى يىمال لايا ہو۔''

''اوشاً یہاں نہیں ہے اور اس ونت تمہارا باہر جاتا تمہارے لیے خطرناک ہوسکتا ہے۔''

'' بحقے برفائی آ دی کی پردائیس ہے۔'' ''نبیس خطرہ دوسراہے با ہر کرتل بارودی سرتگیں لگار ہا ہے۔'' ڈیوڈ شانے کہا تو میں جیران رہ کیا۔ ''بارودی سرتگیں؟''

اس نے سر ہلایا۔''ہم خاص طور ہے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے ساتھ بارودی سرتگیں بھی لائے ہیں۔اس لیے میں تہمیں باہر جانے سے روک رہا ہوں۔'' ''اوکے میں باہر نہیں جاؤں گائیکن دہانے تک تو جا

"ال دہانے تک خطرہ نیں ہے۔"

میں دہانے تک آیا اور باہر جھانکا تو کرئل نیلے کی دیوار کے ساتھ سرنگ نعب کررہا تھا۔ میں نے آہتہ ہے آواز نکال کراہے متوجہ کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اشارے سے پوچھا کہ کیا ہے؟ میں نے اسے جوالی اشارے سے پاس آنے کو کہا۔ اس نے انگل سے ایک منٹ اشارے سے پاس آنے کو کہا۔ اس نے انگل سے ایک منٹ رکنے کو کہا اور پھر اپنا کام کمل کر کے تکا طانداز میں دہانے میں آئے ہو؟"

تک آیا۔" کیا ہے تم باہر کیوں آئے ہو؟"

سے ہوتے ہے ہر پروں سے ہر '' جھے اوشا کا خیال آیا ہے شاید بر فانی آ دی اے بھی السال امیم ''

" میں نے پہلے ہی ہاتی دو غاروں کا جائزہ لے لیا دہ خالی میں اور و ہاں کو گی نشان بھی نہیں ہے۔' " ممکن ہے آس یاس کوئی اور بھی جگہ ہو۔'

"اس وقت باہر کا جائزہ لیما بہت خطرناک ہوسکا ہے۔" کرٹل نے اندرا تے ہوئے کہا۔" بجھے یقین ہے کہ اگر پر فانی آ دی باہر موجو دئیں بھی ہے تو جلدوہ یہاں آنے

میرا بھی بھی خیال تھا کہ جلد یا بدیر پر فانی آدی اس فار کا رخ کرے گا۔ گر اوشا کا خیال بچھے ہے چین کر رہا تھا۔ اگر چہ کرئل کہہ رہا تھا کہ اس نے باقی دو عار دیکھے لیے ہیں گر جس اس کی بات پر آ کھے بند کر کے بیتین نہیں کرسکتا تھا۔ دوسری طرف وہ باہر بارودی سرتگس لگا چکا تھا اور ان کی پوزیشن ہے مرف وہ بی واقف تھا۔ آگر جس باہر جا تا اور میرا قدم کسی سرتگ پر آجا تا تو جس مارا جا تا۔ کرئل نے جان ہو جھا کے کہ تھی جھے اے چھیا نے کی کھی جھے اے چھیا نے کی کہتی جھے اے چھیا نے کی کھی جھے اے چھیا نے کی کہتی جھے اے چھیا نے کی کہتی جھے اے چھیا نے کی کھی جھے اے چھیا نے کی کہتی جھے اے پھیا اور کرنا تھا کہ کوشش کی گئی ہو۔ اس کا مقصد پر فانی آدی کو ہوشار کرنا تھا

تا کہ وہ براہ راست اندر آنے کی کوشش نہ کرے اور ہاہر
کموے پھرے۔ اس طرح کسی ہارودی سرنگ پر اس کا
پاؤں آنے کا امکان زیادہ ہوجا تا۔ میں نے سوچا اور فی
الحال خاموش ہو کیا۔ دہانے کی گرافی ہاسوکررہا تھا اور اس
کے ساتھ کرتل اور زی بھی سلح اور چو کنا تھے۔ سین اپنے کام
میں مصروف تھا۔ ڈیوڈشا آرام کررہا تھا۔ میں نے کرتل ہے
دہما

''ان بارودی سرتگوں کی قوت کیا ہے؟'' ''ایک انسان کو بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے اس کا نصف دھڑ اڑ جائے گا مگرایک برفانی آ دی بھی نے نہیں سکے

گا۔اگردہ ندم ہے تب بحی حرکت کے قابل ہیں رہے گا۔ سین نے ٹیونا چیلی کےٹن نکالے اور برزیراس کے قتے فرانی کرنے لگااس کے ساتھ ختک نان تنے جوراثن میں ساتھ آئے تھے۔ کرم کرنے پر بیٹرم اور تازہ ہو جاتے ہتے۔ وہ قتلے فرائی کر کے باری باری سب کو کرم تان کے ساتھ ہیں کررہا تھا۔ کمانے کے بعد کرم کال می۔ آج پہلے نو ڈاٹر اور جائے تہیں بن می کیونکہ ہم ہنگا ی حالات میں تھے اس کیے پیٹ مجرنا اولین ترج سمی۔ایک عدد لاش کی موجود کی میں بھی کسی نے کھانے میں کوتا ہی ہیں کی تعی عار بندہونے کی وجہ ہے اندرے اتنا سر دہیں تھااور جب یہاں ہم آئے اور مجر برز بھی جلاتو اندر کا ورجہ حرارت مزید بہتر ہوا تما۔ یہاں ہمیں خیموں کی ضرورت میں می اس کیے بیجے تریال بچھا کرای پرسلینگ بیگز بچھا لیے سکتے تھے۔ کیونکہ بہریداری میں میراکوئی حصہ بیس تما اس کیے میں کالی ہے ى اين سلينك بيك من مس كيا-آج سنرندمرف طويل بداعصاب مکن رہا تھا۔ کے بعد دیکرے پیش آنے والے حادثات نے طبیعت کو پدمزہ کر دیا تھا۔ می سوجانا جا بتا تھا تاكه جب كونى بنكاى موقع آئة ش تازه دم بول\_

میرے علاوہ ڈیوڈ شاہ مین اورزینی بھی سونے کے
لیے لیٹ میئے تھے۔ کرال اور باسو پہرہ دے رہے تھے۔
باسوکو لکلیف تھی گراہے ہروقت کھئی مدد اور آرام کھنے ہے
اس کی حالت خراب بیس ہوئی تھی خاص طورے اس کا پاؤل
ام کی حالت جس تھا۔ اس کے باوجود آنے والا وقت اس
کے لیے آسان بیس ہوتا کیونکہ جب ہم وادی کے پاک تی جوڈ تا پڑتا اوراس ویرانے جس اسکیے
ہونے کا مطلب ہے کہ جلد یا بدیر فرشتہ اجل آسکا ہے۔ اکیلا
آدی ہاں خود کوئیس بچاسکتا ہے خاص طور سے جب وہ چین

مئى 2015ء

مابسنامهسرگزشت

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اوراوشا کا خیال نیند کی راه شی جائل ہور ہاتھا۔ مگر نیندوہ چیز ہے جوسولی رہی آجاتی ہے۔ می تو پر بھی کرم آرام دہ سنینک بیک میں لیٹا ہوا تھا اس لیے بالاخرسو ہی کیا۔ نیند کے باو جود سیرا ذہن جو کنا تھا۔اس لیے جب سی نے تجھے ذراسا بلاياتوش فورأ حاك كيا

' دسش''زین نے سہی آ داز میں کہا۔' وہ یا ہرآ محیا

وضاحت کی ضرورت ہیں تھی۔ میں ہوشیار ہوا اور سلینک بیک سے نقل آیا۔ میں نے اپنا واحد ہھمیار معنی کلباڑی نما ہتموڑی سنبال کی می ۔ تقریباً ڈ مانی ہونے تین کلوکرام وزنی اس کلہاڑی کی ضرب اگریج جکہ لگ جاتی تو ا کے عی ضرب میں برفانی آدی جیے در ندے کو بھی موت کے کماٹ ا تارملی تھی۔ یس نے دیکھا کہ باسو دہانے پر مستحد تمااور کرئل دہانے کے آخری جعے میں اوند مے منہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے سوالیہ تظروں سے زئی کی طرف ویکھا۔ ال نے آہتہ ہے کہا۔ "باہر ہے غراہٹ سانی دی می مر اس کے بعدے و جمایس ہوا۔ سامنے کوئی نظر بھی ہیں آر ہا

''جبغراہث سنائی دی تو تم جاگ رہی تھیں؟'' ' إلى اتفاق مع مرى آنكه على مونى كى ـ ' '' کتنی در پہلے کی بات ہے؟'' " يا يج منت ہو گئے ہيں۔ ''ونت كيا مواي؟''

اس نے اپنی کانگی کی گھڑی دیکھی۔''سوا یا پی ج

کی میں ہونے والی می میں دہانے کی سب آیا اور د بوارے لگ کریا ہر کی طرف دیکھا۔ یا ہر تاریجی تھی۔اگر بھا ندلکلا ہوا تھا تب بھی آ سان پر بادل ہونے ہے روشی تہیں سمی - کرش بالکل ساکت تھا۔ اس کی ساری توجہ ہاہر کی طرف می اس کے باوجود وواس پھر کوآتے ہیں دیکھ سکا جو باہرے بھینکا حمیا تعااور دو د ہانے کی و بوارے طرا کر کرتل پر کرا۔اس نے بے ساختہ فائر کیا تھا۔ بہسنگل فائر تھااس کے باوجود محدود حکمہ رائعل کی آواز بم کی طرح محوجی تھی۔ کرتل فالركرت عى تيزى سے يتھے سركا اور اى وجہ سے دوسر سے بقرے فی کیا جونہ سنے کی مورت کرال کے مر برلگا۔ بیشن مار سروزنی پر تا جواس کا سر توڑنے کے لیے کافی تما۔ یکے ہوتے ہوئے کرال نے ود فائر اور کے اور کم اہوا

تواس کے جیرے پر تکلیف کے آٹارتھے۔اس نے ایناشانہ تماتے ہوئے کراہ کرکہا۔

یہ مجتمر دیوار ہے لیرا کرلگا تمااس کیے چوٹ بہت زیادہ مبیں تھی مگر اتن ضرور تھی کہ کرتل تکلیف محسو*ں کر ر*ہا تھاا ور اس کا دایاں ہاتھ یوری مکرح حرکت ہیں کرر ہاتھا۔وہ کچھ در بازو ہلا کر چیک کرتا جب اے محسوں ہوا کہ ہڈی کو نقصان نبیس ہوا تو وہ مجمع مطمئن ہوا۔ میں برفائی آ دی کی ہوشاری پر حمران تھا۔ ڈیوڈ شا اور کرتل اس کے کیے بارودی سرممیں لائے تھے مگر وہ ان کے چکر میں ہیں آیا۔ جب اس نے محسوں کیا کہ اس کے ٹھکانے پر قبعنہ ہو کیا ہے تو اس نے یاس آنے کی بجائے دور ہے سنگ باری شروع کر وی۔ایک تو ہا ہر تاریخی می اور دوسرایہ کہ دہیں جسیا ہوا تھااس لیے کرنل پھر مارتے اور آتے ہیں و کھے سکا۔ برفالی آول کا نشانه بھی اجیما تما کرتل کی خوش مستی که وہ بال بال بیا تعاديس نے كہا۔ "اب كيا خيال ہے؟ كوئى اس سنك بارى میں باہر جاسکتا ہے۔رات کی تاریجی میں اس کے نشانے کا ميالم هاتودن ش توده بن يوائث محر مارے كا

"دومرون کو ڈی مورائز مت کرو۔"کری غرایا۔'' جلدوہ اس طرف آئے گا۔''

'' فرض کرووه اس ولت با برموجود تھا جب تم بارودی سر میں لگارہے تھے تو اس نے دیکھ لیا ہوگا اوراس کی ذیانت تمہارے سامنے ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ دو اس **جگہ قد**م

''وہ جانور ہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو انسان کا مقابله بيس كرسكتا ہے۔

برفانی آدی نے دوئی پھراچمالے تصاوراس کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ ہماری طرف سے رومل نے اسے بتا ویا تھا کہ یہاں سمج افرادموجود ہیں اوراب و وعار کے یاس مجی نہ پیکٹا مریس یہ بات کہنائیں جابتا تھا۔ کرال اسے ا بني مزيد حوصله على مجمتا او ر في الحال وي وُيودُ شا كاسپه سالار تقااوراے ی یہ جنگ لڑنا تھی۔ سین بھی جاک کیا تھا اور ڈیوڈ شا اگر جاگ تھا تہ بھی اس نے سلینک بیک ے باہرا تا مناسب بیں سمجما تھا۔ یس نے سمن سے کافی تیار کرنے کو کہا۔اس نے حمرت سے بچھے ویکھا۔ 'جمہیں اس ونت بھی کافی کی بڑی ہے۔ جب کہ باہروہ ورعرہ کھوم

ر ہاہے۔ '' ''اگر بحرے کافی نہ پینے ہے دودالی چلا جاتا ہے تو 188 منى 2015ء

ONLINE LIBRARY

**FOR PAKISTAN** 

مابىنامەسرگزشت

تم بے شک کانی ست بناؤ۔''

" بین محک کہ رہا ہے۔ " ڈیوڈ شائے سلینگ بیک ے سر نکالا۔ ' کافی تیار کر دہمیں شنزے و ماع سے اس ورندے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔"

''بارودی سرتگویں کی بجائے تم لوگ کر یکر لے آتے تو زیادہ اچما ہوتا۔ اس سم کے درندے دھاکوں اور شعلول ے ڈرتے ہیں۔فائر کر کرزیادہ اچھے ہوتے۔"

'' افسوس کہتم ہے مشورہ نہیں کیا۔'' کرتل نے طنز سے

"مم دل برداشته ند بو-" من نے بنس کر کہا۔" بھے بھی میہ باعش اس وقت سوجھ رہی ہیں ممکن ہے تم اس وقت پوچھ کیتے تو میں بارودی سرتک جیسے احتقانہ ہتھیار کا مشورہ

كرتل بحصے كمور كرره حميا۔ وه سجو تبين سكا تما كه ميں اے کی دے رہاہوں یا اے مزید مس رہاہوں۔ سین برز جلا کر کانی تیار کرنے لگا۔اس کے یاس مینٹی ہوئی کائی کے ساہے موجود تھے اور وہ چند منٹ میں اس سے بہت اعلیٰ در ہے کی کافی تیار کرسکتا تھا۔اس نے سب کے کیے کافی تيار كي اور مكون من دي\_اس دوران من يا هررد كي تمودار ہونے کی سمی میں نے کرئل کی طرف دیکھا۔ ویکونی ایسی صورت ہے کہ ہم یا ہرجائے بغیر با ہر کا جائز و لے سیل ۔ "اكر باسوتميك موتا توبيه جاسكا تعالى كرال نے

سوچے ہوئے کہا۔ "اس کےعلادہ ایک صورت ہے۔ كرس نے اسے بيك سے ايك جمول سے شيك نما كائى تكالى اوراس مى درانى سل نك كياس كماتھ ایک اسکرین والا ریموٹ کنٹرول بھی تھا جس کے ساتھ لگی جوائے اسک سے اسے جلایا جاسک تھا۔ کرئل نے گاڑی نیچ جموری اور اے ریموٹ کی مدد سے چلانے لگا۔ اس ك او برايك چمونے سينے كانبديس كمومنے والا كيمرا لگا ہوا تھا جس کی ویڈیوریموٹ کی اسکرین پرآر ہی تھی۔ہم سب عی کرال کے پیچے جمع ہو گئے۔ گاڑی جلتی ہو کی دہانے تک آئی ۔ سامنے کا منظر نمایاں تھا اور اس منظر میں دور تک كو كى حركت كرنے والى چيز نظر نہيں آر دى مى - كرى كا رى كو تعور ااور آ کے لے کیا اور دہانے سے تکنے کے بعد گاڑی کا کیمرا دائیں بائیس محما کر دیکھا۔محر دائیں بائیس بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ روشنی خاصی ہوگئی تھی اور کیمرے کا بڑا لینس منظر کو بہت واسم کر کے دکھار ہاتھا۔ یہ یقیناً فوجی استعمال کا زینی ڈرون تھا۔زیل نے کہا۔

ماسنامهسركزشت

"اور کی طرف کیموا کرو؟" جی نے مشورہ دیا۔ کرتل نے کیمراعممایا اور اس کا منداویر کی طرف کردیا۔ اب شلے کے اور کا حصر کسی قدر دکھائی دے رہا تھا۔ تکریہ بہت واضح نبیں تھا کیونکہ برف کی دیوار آ کے نکی ہوئی می من نے ہو جما۔ " کا ڈی مزید آ کے جا عتی ہے؟" '' ہاں کین سامنے بھی ایک سرتک موجود ہے گاڑی اس پر چڑھ کئی تو ..... ' کرنل نے جملہ ادمور الحجور کر شانے

"اتی بلکی گاڑی بھی اے ایکٹوکردے گی۔" '' پہوری میٹ جانے والی سرتک ہے اس پر صرف ایک کلوکرام کاوزن آنے کی در ہوگی۔گاڑی اس سے زیادہ وزنی ہے۔" کرتل نے کہا اور پہلے میسرا تھما کر گاڑی کے سامنے دیکھا تکریوں مجھ میں تبیں آیا تو دہ خودمخیاط انداز میں وہانے تک کیا اور پر گاڑی کوتھوڑا اور آگے برد حایا۔اب اسكرين پراو پر كامنظر د كھائى دے سكتا تھا۔ كرتل واليس آيا اور ایک بار پھر سب اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ کیمرے کارخ او پر کیا اور فوراً بی ایک کے کی حرکت ی محسوس ہوئی اور سے سب نے محسول کی می۔ اور شلے کے اجرے اور دب حسول کے درمیان کوئی سفیدی چیز ایک کمیے کونظر آئی اور عائب ہو گئ۔ ڈیوڈ شانے بوجھا۔ ''تم لوگوں نے بھی

" ال میں نے دیکھا ہے۔" میں نے کہا تو بالی سب نے تائید کی می ۔ ڈیوڈ شانے کرٹل ہے کہا۔ "كاڑى اور باہر لے جاؤ۔"

"اس می رسک ہے گاڑی اب سرتک کے بہت یاں ہے۔ 'اس نے جواب دیا۔ اس معے اور سے ایک چھر آ کر گاڑی پر کرا۔ لیمرے نے بالک آخری کھے میں پھر دکھایا۔ پھر کرنے کی آ داز اندر تک آئی اور پھر ایک خوفتاک دهما کا ہوا اور برف وسکریزے اڑ کر اندر تک آئے تھے۔ دهما کا ایباشد پدتھا کہاس کی لہرنے سب کوکرا دیا اور عار کے اندر بھی حبیت ہے مٹی اور ستکریزوں کی بارش ہوئی تھی۔ ابتدائی رومل میں سب ہی سکڑسٹ کئے کہ جمیں عار کرے تو ان کاجسم ہتمروں کی ز دہیں نہآئے۔ میں لاشعوری طور پر د بوار کے ساتھ لگا اور چمرہ اس میں جمیالیا۔ چند کھے بعد بجیے محسوس ہوا کہ غار کو کوئی نقصان نبیس ہوا تھا اس کی د بواری اور حیت ایل مکه برقر ارسی - البته د حول مثی خوب کری تھی۔ میں اٹھا تو اعدر کرد کا غیار پھیلا ہوا تھا اور

منى 2015ء 189

ONLINE LIBRARY

**FORPAKISTAN** 

کھائی کی آوازی آرہی میں میں نے بوجھا۔ " دسب تمک بین؟"

'' ہاں۔''زینی نے کہا۔ کرٹل اٹھو کیا تھا اوروہ دیائے ک لمرف گیا۔معاملہ دامنے تھا۔ پھر پہلے گاڑی پر کیرااور پھر سرنگ پر جا کرا اور اس ہے دھا کا ہوا تھا۔خوش سمتی ہے دہانے کے سامنے برف موجود می اور دھاکے کے بہتر اثرات اس نے سہد کیے تھے در نداندر زیادہ تاہی ہوسکتی می-ای دجہ سے اندر برف اڑکر آئی می ادر ہر چزیر برف كا اسرے جم كيا تھا۔ دھاكے سے دہانے كے عين سائے ز مین ش کوئی نٹ بحر کمرا اور ایک میٹر قطر کا گڑھا پڑھیا تھا۔ کرعل جو د ہانے کے بالکل یاس جلا کیا تھا اس نے باہر مجما تک کرجلدی ہے اپنا سراندر کر لیا تھا۔ چند ایک بار اس نے ای طرح کیا اور جب میسری بارسر باہر تکال کرا غدر کیا ہ زن ہے ایک پھر آگر اس جکہ ہے کزرا جہاں اس کا سرتما اور دہ تیزی ہے اندر بھا گا کیونکہ پھر اڑ ھک رہا تھا اور خطرہ تما كروه بمى كى بارودى سرنك يرند جاكر \_\_ اس ف ہانتے ہوئے کہا۔

"وه .....اويرسي ودي

خالی مکدیس کرال نے ایک تا تابل بیان کالی فش کی سمی۔ یہ کالی کوئی شریف آ دی کسی مورت کی موجود کی میں جیس دے سکتا تما ترایک تو کرتل بدحواس تما اور یہاں جو مورت کی ده بالکل بھی شریف جیس تھی۔ میں چھنے ہوکر دیوار ے لیک لگا کر بیٹے گیا۔ وہ اتی آسانی سے بیٹیا سیس جیوڑے کا اور دیکھا جائے تو اس نے ہمیں یہاں محصور کر

"دو کب تک ہمیں یہاں روک مکتا ہے۔" کری نے تند کیج مں کہا اور این بیک سے چھوٹا لنے لگا۔ جب اس نے چیز نکال تو میں چونک کیا۔ بیوی اسکرین فما ڈی میکنر تماجونسی جاندار شے کا سراغ لگا سکتا تمااس کی اسکرین پر جائدار کی لوکیشن اور فاصلہ سب آجاتا تھا۔ کنور پیلس پر ملے کے وقت ہمیں اس مم کے آلے فراہم کیے گئے تے۔ کرس اے لے کر دہانے کی طرف کیا۔ ہاسوکل رات والی جکہ موجود تھا اور اس نے دھاکے کے وقت بھی اتنی بیوزیش تبدیل میں کا می -اس کے تاثرات ہے تکلیف ما تعکن کا ظہارتیں ہور ہاتھا۔ میں نے اس سے پو چھا۔ ''تمہاری ٹا تک کیسی ہے؟''

" پہائیں۔ "اس نے بار لیجی کہا۔ "میں اے مسلس اپنی باہ تک دے رہی مابستامهسركزشت

اوں۔ ازی نے بھے عایا۔ اچر بیآ رام بھی کرر ہاہے امید ہاں کا زخم خراب بیس ہوگا۔''

''مم لوگوں کے پاس جدیدترین اودیات ہیں کیا کوئی الی دوالبیں ہے جوزحم آسالی سے بحر دے اور تولی بڑی جلدی جوڑو ہے۔'

، جہیں ایسی کوئی دوانہیں ہے۔<sup>ا</sup>

ژبوژ شابولا\_''الي حيرت انگيز دوا نين مرف ايک

مکہ ہیں جہاں ہم جارہے ہیں۔''

میں نے اٹھ کر باسو کا یا دُن اوپر سے ثول کر چیک کیا۔اس کی مبکہ کوئی اور ہوتا تو مجھے ہاتھ بھی نہ لگانے ویتا اور تکلیف ہے آ سان سریرا تھالیتا مگراس نے میرے شؤلنے پر کوئی رڈیمل ہیں دیا۔ میں نے دولوں بنڈ لیوں کا مواز نہ کیا تو بھے خاص فرق محسوں تبین ہوا۔ یعنی سوجن بیس آنی تھی اور اس کا امکان تما کہ زخم نمیک مالت میں تما۔ کرٹل دیانے کے یاس جانے کی کوشش کررہا تھا کہ برفانی آدی باہر... کہاں ہے؟ پاسوکود کیو کر میں اس کے پیچیے آیالیکن ایک فاصلے يرر باكد اكراك تيزى سے اندر آنا موتوشى ركادث ند بنوں۔ بھے اس کے ہاتھ میں موجود آلے کی اسکرین نظر آ ر دی تھی اور اس پر کوئی دھیا جیس تعلے۔ یعنی بر فالی آ دی آس پاس موجود بیس تقاا درا کرتما تب بھی کسی ایسی جگہ تماجہاں پی آلداے چیک کرنے سے قامرتھا۔

كرك آئے جاتے ہوئے ڈرر ہاتھا۔ایک توسنگ باری کا خطرہ تعاادراس سے زیادہ خطرہ بارودی سرتک کا تھا پھر اس پر بڑتا ہو آس ماس موجود لوگ بھی مارے جاتے۔ دیکھا جائے تو بارووی سرغوں نے خود ہمارے لیے مشکل کمزی کردی می - شی اندرآیا تو ژبوژشا کولسی سوج ين منهك مايا - عالباً وه اس مسئلے كاحل سوچ ريا تھا - بكه وير بعداس نے کرم کوآواز دی۔ کرم اندرآیا اور ڈیوڈ شانے اس سے سر کوئی میں چھے کہا۔ کرٹل کا چیرہ تن کیا تھا کراس نے ا تكارميس كيا- چند لمع سويے كے بعد اس نے سر ملايا اور عرسين كوآ واز دى۔"ميرے ساتھ آؤ۔"

سین آیا لو کرتل اس کے ساتھول کر مارک کی قبر ہے يرف منانے لگا۔ على منظرب موكيا۔ "به كياكرد ہے مو؟" "د يكي ريو-"كرك في برد لج على كها- وه اوزاروں سے مدد لے رہے تے اور چکے بی در علی برف محود كر مارك كى لاش تك اللي كان السيار من في ويود شا كالمرف ديكميار

"اللي كون تالى مارى ٢٠٠٠

منى 2015ء

السلام کی مدد سے ہم برفانی آدی سے نجات حاصل كرنے فی کوش كريں گے۔"

می مجو کیا کہ وہ کیا کرنا ماہ رہے ہیں۔" میں اس ک ا جازت میں دوں کا بیلاش کی بے حرتی ہے۔ منہم سے کوئی اجازت طلب بھی نہیں کر رہا ہے۔' ویوڈ شانے کہا۔''یہ تہارانہیں میرا ساتھی ہے اس لیے تم دفل نہیں دے سکتے۔''

ہوا ہوگا کہ ڈیوڈ شاسنر پرروانہ ہو کیا ہے۔اب ہم وادی ہے پر میں فاصلے پر ہتے۔ بھے ہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں کا کیارڈمل ہواہوگا تمروہ سکون ہے بیٹھنے دالوں میں ہے ہیں

ساتعیوں کو پیچیے چیوڑ آیا تھا۔ ایمن ے رابطہ ہوا تھا اور اس

ے توسط سے میراویم اینڈ پارٹی سے بھی رابطہ ہوا تھا اور

الہیں کم ہے کم بیلم تھا کہ عمل دیود شاکے تینے عمل جا چکا

ہول اور وہ جھے لے کر وادی کی طرف جانے کے لیے پر

تول رہا ہے۔ پھرائین کی مدد سے میرے ساتھیوں کو جمی علم

تے بری دائی کے لیے دو چھند کھ کررہے ہوں گے۔ راماعمر دراز اور مرشداب ویچے رہ مجئے تھے۔ایک مخلص دوست اور دومرا جانی دشمن تعاشمر فی الحال دونوں لانعلق ہو گئے تھے۔ جب تک میں واپس نہ جاتا ان سے دوبار وتعلق قائم نہیں ہوسکتا تھا۔ میں سوچوں میں کم تھا کہ زی مرک کر نیرے یاس آئی۔اس نے آہتے ہے

کہا۔" تم اوشاکے بارے میں سوج رہے ہو؟"
"" بیسے"
"" بیرکس کے بارے میں سوج رہے ہو؟"

علنے اے کورا۔ "منروری ہے کہ علی کی کے بارے ش موجول؟"

الاری سوچا ہے اور زیادہ تر ایوں کے بارے عی موچاہے۔"اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔"اس کیے اکرتم سوچ رہے ہوتو اپنے کسی دوست یا دشمن کے بارے میں عل "-とメチノでア

" فلا ہر ہے۔" على نے كھا۔ " باكى دى وے تم كول मू द्वारी भरते.

"میں جانا جائی ہوں کہتم نے جھے کس کینگری میں ركما - دوست بادمن؟"

میں نے پوچھا۔"تمہاراکیا خیال ہے تم کس کیگری میں آسکتی ہو؟"

والله الحال لو وشمن " اس نے شندی سانس ل- "دلكن جميے أمير ہے كه مل حمهيں دوست بتالوں كى -"

اساہے تم حورتوں میں مقبول ہومیری کزن تہارے

پیچیے پاگل ہے۔'' ''اگرتم ایمن کی ہات کر رہی ہوتو الیک کوئی ہات نہیں نسان سرورممان ہے ہم صرف دوست ہیں اس سے زیادہ مارے درمیان

こんのなとりとしけいのかから

منى 2015ء

، ں پیں دھے ہے۔ میرے اندر اشتعال کی لہری آئی تنی \_ بیانوک مارک کی لاش استعال کرنے جارہے تھے اور اے جارے کے طور پر ہرفانی آ دمی کے سامنے ڈال رہے ہتھے۔ مگر جب میں نے مور کیا تو ڈیوڈ شاک بات دل کولئی۔ مارک ان کا

سامی تھااور مرنے کے بعدوہ ان کی ذیتے داری تھا۔اس کیے میں نے خود کو مُصندُ اگر لیا ۔ کرنل اور سین نے برف کھو دکر اکری ہونی لائی تکال۔ برفانی آدی نے اے کر مے ش تھونے کے لیے تو ژمروژ دیا تھااور وہ بے مارہ ای حالت میں تھا۔ کرئل اور سین اے اٹھا کر دیانے بک لے گئے اور مركرى ايك چمزى كى مدد سے اے آ مے دھلنے لگا۔ ذراى كوسش كے بعد وولائ كواس كر مع مي دعلينے ميں كامياب

ويووشا كالمرف ديمها "فرض کرووه اس جارے پر نہ آیا۔ اتن عمل تو اس كے ياس محى ہے كہ ہم الحيس متعماروں سے كا ياس-ده

ر ما جو ہارووی سرعگ سے عصے عبد علی آیا تھا۔ علی نے

لاش كينة ع كالرماراجاع كا-" " بوسكا بي لي كوش كرنے على كيا حرج -"

ڈیوڈ شانے کہا۔ زیجی نے کرعل سے کہا۔" کیا ہم باہر تکل کر کوشش جير کر کتے ؟"

''اس میں خطرہ زیادہ ہے۔ دہ بہت توت ہے پھر مارر ہاہے اس کےخلاف توزرہ بکتر بھی تاکام ہوجائے گی۔" '' یہ فیک کہد رہا ہے۔'' میں نے کرعل کی تائید کی۔''اس وقت کوئی کوشش خطریاک ہوسکتی ہے۔ ہمیں و يمواورانظار كروك ياليسى اينانا موكى-"

ڈیوڈ شا ذرامفطرب ہوا اے خیال آیا ہوگا کہ اس صورت میں وادی تک وائعے میں تاخیر ہوگی۔ مروہ جمتا تما كرموجوده صورت حال من عارے باہر جانا بہت ركل ہے اس کے دوجہ رہا۔ یا سوحسب معمول خاموش اور پرے ر تهای کے سب ریکی ہو کر بیٹے کے۔ای سر عی ملی بار مجمع سكون سے بيٹنے اور سوسے كا موقع ملا۔ من اے

191

ا داد د کاشت

جوستا ہے وہ یکھ اور ہے۔

، ہم نے غلط سنا ہے اور می<sup>مم</sup>ی غلط ہے کہ میں عورتوں

میں متبول ہوں۔'' ''تم ہینڈسم ہو۔' وہ بے تکلفی سے بولی۔'' بیمکن ہی مبیں ہے کہ کوئی مورت تمہارے پاس آئے اور تم سے متاثر

" بیجی غلط ہے میرے پاس بہت ی عور قبل آئیں محران میں ہے سوائے چندایک کے کسی اور نے میرے لیے جذبوں کا اظہار نہیں کیا۔ بہت ی میری بہنوں کی طرح

'' پہاڑی اوشا بھی ہے۔'' '' ہاں بیلز کی ، ایک اورلز کی جومر چکی ہے۔ اس کے علاوه اورکونی ہیں ہے۔

" يرے بارے مل كيا خيال ہے؟"وہ مزيد زد یک سرک آئی است قریب که درمیانی فاصله فتم بوعمیا اگرچہ جارے جسموں کے اتصال میں سمجی موتی رکاوئیں حائل میں اس کے باوجود میں ذراوور سرک کیا۔

''کس لخاظ ہے؟'' ''کی کے میں دیکھنے میں کسی لگتی ہوں؟'' " معلى لكتي بو\_"

" دبس محک ۔ " ده مزیدآ مے سرک ۔ " ال كيابيكا في جيس ب-"من جي سركا-'''جيس-''اس کا گهجه بدل کيا۔''من چاہتی موں

حمهبیں بہت المجمی لکوں۔''

''جولوگ بچے بہت اچھے لکتے ہیں وہ کام بھی بہت ا مجھے کرتے ہیں اور تم نے اب تک ایسا کوئی کام ہیں کیا جس كى بنايرتم مجمه الجمي لكوية مير الهجه سرد موكيا\_

'جب تم گرنے والے تنے تو میں نے حمہیں بیجایا

"اگرابیا کوئی موقع تمبارے ساتھ پیش آتا تو میں مجمی یمی کرتا میں نے تو ہا سوکو بھی بیجانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کون کا کی ہاہت ہے جے جمایا جائے۔''

ده تحسیا کتی۔''میں جنامہیں رہی، *صرف* یو چ<u>د</u> رہی مول کدمیرے اس فعل کی تمہارے مزد یک کوئی اہمیت ہیں

"على جواب دے چکا ہوں۔"على نے کہا۔''مہربائی کرکے اپنی جگہ رہو آب یہاں سرکنے کی الخائش خم ہوگئے ہے۔''

ماستامسركزشت

اتم بہت سنگ دل ہو۔ 'اس نے مرجمائے انداز میں کہا۔'' آج تک ایبالہیں ہوا کہ میں نے کسی کی طرف چین قدی کی جواور اس نے میرے ساتھ ایسار و پیر کھا ہو۔'' '' جھے افسوس ہے کہ میں تباری تو تعات پر پورامبیں اربایا عراس میں میرامیس میری قطرت کافعور ہے۔ " ميرسب بكواك ہے۔ مرد کے ليے فورت بس فورت ہولی ہے۔'وہ تنگ کئ می۔

و دمتم کہ سکتی ہو کیونکہ اب تک تمہارا واسطہ ایسے مردوں ہے پڑا ہو گا جوعورت کوبس عورت مجھتے ہیں لیکن میرے نز دیک عورت بہت ہے دشتوں کا نام ہے۔ ہر دشتہ

محرّ م ہوتا ہے۔'' ہمارے ورمیان گفتگو بہت دھیمی آ واز بیس ہور ہی تحی اوراس کا امکان کم تھا کہ دوسروں نے پچھے سنا ہو مکرز کی کی پتی قدی اور میری پسیاتی سب نے نوٹ کی ہوگی نے لی کی آ تکمیں مرخ ہوئی تھی اور چرے کے تاثرات بدل محے۔اس نے آہتہ۔ے کہا۔''شہباز اب تم میری ضدبن كي بوش مهين تو ژكرد بول كي-"

میں اس ہے کیا کہتا جے اس عالم میں بھی ہری ہری سوجھ رہی تی ۔ ایس ہے پہلے بھی اوپر والا بچاتا آیا تھا اب مجمی ای ہے آمید می کہ اس فتنے ہے محفوظ رکھے گا جس ہے بر ھ کر دنیا میں کوئی فتنہیں ہے۔وقت آ ہتہ آ ہتہ ہے کزر ر ہاتھا۔ کرعل اور باسود ونوں مارک کی لاش کی تکرائی کرر ہے تھے مگرا بھی تک برفالی آ دی کی طرف ہے کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔کرتل ، باسواور ڈیوڈ شابالکل خاموش ہتے تکرزینی اور سنین آئیں میں بات کررے تھے۔ میں جس دیوار کے ساتھ کیک لگائے جیٹا تھا اٹن کلہاڑی کی نوک اس پر ملکے ملکے مارر ہا تھا۔میرا کونی مقعد مہیں تھا بلکہ میں ایسے ہی بے خیالی میں بدح کت کررہا تھا۔ایک بار میں نے نوک ماری تو وہ دیوار میں یوں مس کئی جسے دیوار مکی ہویا پھر اس کے دوسری طرف ظل ہو۔ میں جوتکا اور کلباڑی مینے کر اے و دباره بارااس بارجمی وه دوسری طرف نکل کنی همی به

اکلی بار میں نے کلباڑی استعال نہیں کی بلکہ اس کا دسته سوراخ میں داخل کیاا ورا ہے آگے دھکلنے لگا۔ مزاحمت کے باوجود دستہ آگے جار ہاتھا۔ پھرایبالگا جیسے دستہ آزاد ہو کیا ہواس کے آگے رکاوٹ جیس رہی تھی۔ میں نے اسے تعینجا اور دوبارہ اندر تمسایا اور اس باریہ آسانی ہے جلا کیا۔ بول لگا جسے آر یار سوراخ ممل ہو کیا ہو۔ کوئی میری طرف متوجد بيس تحاس لي مي يول جمكا بيسے ليث ر بابول

منى 2015ء

اور پھر سوراخ کے دوسری طرف دیکھا تو بھے تاریک می نظر آئی۔ پھر میں نے کان لگا کر ساتو یوں لگا جیسے کوئی بہت ہی آ ہستہ سمانس لے رہا ہوئیکن میہ میراوہم بھی ہوسکتا تھا۔ کیونکہ آ دازنہ ہونے کے برابر می۔اییا لگ رہاتھا کہ اس غار کے برابر من ایک غارا در تما اور درمیان میں موجود دیوار کس وجہ ے کر در ہوئی می اور جب میں نے اس پر کلباڑی آزمال تو اس كا كي حمد توث كرا لك موكيا - بيلي من في سوچا كدان لوگوں کو بتاؤں مر پر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ بے شک میں ان کے ساتھ سی اور ہم برفانی آدی کے خطرے کا ا کھٹے سامنا کررہے تھے مگر ان کو ہر بات بتانا بھی درست

م چھودر ہو تھی لیٹار ہا اور س کن لیتار ہا مر دوسری طرف مستعل قسم کی خاموغی طاری ربی تو میں اٹھ کر بیٹھ كيا-رات مك عنديس أني مياس لي من في لي دیر سونے کا سوحا اور پھر سو بھی کمیا۔خواب میں، میں نے و بکما کداوشا کو برفانی آدمی نے کسی ایسے بی غار میں قید کیا ہوا ہے اور وہ اس کے نز دیک آنا جا ہتا ہے مگر اس کے بدن می موجودز ہر کو محسوس کر کے وہ بدک کر پیچھے ہور ہاہے۔ای وجہ ہے اس نے اوشا کو ہارائیس اگر جددہ مرنے کی حد تک خوفز دو می - مر برفانی آدمی کوعصه آجاتا ہے اور وہ اوشا کو زيردي كارے لے جانے لكا ہادروہ كارى .. ہوئی ہے میں برفانی آدی ہے کبدرہا ہوں کہ اے چھوڑ وے۔ مروہ شاید میری آواز س میں رہا تعالاجا تک سی نے مجھے ہلایا اور میں چونک کر بیدار ہو کیا اس وقت جی میرے کانوں میں اوشا کی آخری سی کو جو کو بی گی ۔ جھے جگانے والاسين تقا-اس نے پوچھا-

"كيا مواتم خواب يل در كئ مو كه كه رب میں نے سر جم کا اور اٹھ بیٹھا۔" شاید .....وقت کیا ہوا ہے؟"

ودو پہر کے بارہ نے رہے ہیں۔"سین نے جواب ویا اور چھے ہو گیا۔ می نے پائی پا۔ جب سے ہم غار من کدود ہوئے تھے کھانے اور خاص طور سے پنے میں امتياط كررب تع كونك يهال اخراج كاستله وجاتاتوبابر مانے کی کوئی مخوائش نہیں تھی ۔ مرکب تک جلد یا بدرید مرحلہ Tنائی تھا۔ میں نے کریل کی طرف ویکھااوراس کے انداز ے لک رہا تھا کہ مالات میں کوئی تبدیلی نبیس آئی تھی۔ باسو وساعی تعاادراس وقت د بوارے فیک لگائے سور ہاتھا مر

ماستامهسرگزشت

#### بائلكاكليه

کیموں کے جم اور دباؤ کا تعلق ظاہر کرنے کا كليے جے رابرت بائل نے 1662 ميں بيش كيا۔ اس کے مطابق اگر درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوتو سی لیس کے جم میں تبدیلی دباؤ کے الث مناسب ا ہوتی ہے۔ یعنی درجہ حرارت ایک بی رہے تو کسی کیس کے جم اور دیاؤ کے حاصل منرب میں کوئی تبدیلی واقع مہیں ہوتی۔ مرمله:نعمان اصغر-جہلم

اس کے ہاتھ میں شائ کن برستورموجود می ۔ ڈیوڈ شا اور زی آرام کردے تے اور سین کی کی تیاری کرد ہا تھا۔ بج ہم نے بلکاناشتا کیا تھا اور اب شاید سب ہی بھو کے تھے۔ بھے می بلکا بھاکا تھا اور وجہ وہی تھی کہ اخراج کا مسئلہ ندہو۔ کی کے بعد سب ہی او علمنے لکے تعےد احا مک زیل کی آواز

اجھے برداشت نہیں ہور ہا ہے میں باہر جاؤل

"كوئى بابرنيس جائے كان ديود شانے سخت ليے

میں کہا۔ ''جب کیا بہیں کردوں۔''زین چنجنا کی۔ الركاس كونے على يرف سے ديوار بنادو-"ويود شانے کرنل کوظم دیا۔ "سب اس دیوار کے پیچھے جا میں

عارض الجي خاصى برف جمع تي - كرال نے جموئے ے نظیے کی مدد سے برف سے اس کونے می دونت اور کی د بواری بنا دی جس کے عقب میں روبوش ہوا جا سکتا تھا۔اس نے زیل ہے کہا۔ 'اب خود ایک مجمونا کر ما کمود لینااور پراے بند کردیتا۔"

كرتل كا مطلب واصح تما كدكر حا كمودكر جوكرتاب ای می کرنا اور پراے بند کردیا تا کہ بدیونہ سے۔ زعی بلے لئتی ہو کی اس دیوار کے چھے جلی گئے۔اس دن جھے پتا جلا کے کئی کی موجود کی میں رفع حاجت کرنا یا کوئی دوسرا آپ کی موجود کی میں کرے آو کس قدر عجیب محسوس ہوتا ہے۔ وہ نظروں سے اوجمل می مکر آوازیں آر بی تھیں اور پھر ہوجمی سلنے کی۔ کھ در بعد دہ دہاں سے تھی تو جمینے رہی گی۔ يتينا بانى سب مى جمين رے تھے۔ بہرمال مكه در بعد منى 2015ء

سب نارنل ہو کئے تنہے ۔ آطرت انسان کی مجبوری نہیں دیکھتی -- من نے کرنل سے پوچھا۔ کیا ہم راے کا انظار کر

رہے ہیں؟'' ''نبیس اسنو بین کا۔' ڈیوڈ شائے کہا۔'' جلدیا بدیروہ لاش کیے آئے گا اور تب ہم اس برحملہ کرسیس کے ۔"

· لیعنی ہم اس ہے امساب کی جنگ لا رہے ہیں۔ وه بھی اس صورت میں جب کہ ہم محصور ہیں اوروہ آ زاد ہیں۔'' میں نے کہا۔'' ووسر کے لفظوں میں ہماری آ زاوی د بقاس کے ہاتھ میں ہے۔"

'' جب تم بتاؤ کیا کیا جا سکتا ہے۔'' کرش نے کہا۔'' باہر جاتا تو دور کی بات ہے ذرای جھلک و یکھتے ہی وہ

حملہ کرتا ہے۔'' ''تاریجی میں ہم روثن کے تاج ہوجائیں کے اور وہ شایرتار کی میں جی د کھ سکتا ہے۔ "میں نے سوچے ہوئے كہا۔" مارے ليے وكرنے كودن كى روى بى بہتر ہے۔ "أبحى مارے پاس وقت ہے۔" ڈیوڈ شانے کہا۔" ہم انظار کر کتے ہیں۔"

" دوسرے دومارک کی لاش ا جک کر لے جائے اور سرعوں سے بھی نے مائے تو بوزیش مر بی ہو جائے كى-" من نے باہر كى طرف اشاره كيا-" ده پھر لے كر بيشہ جائے گا اور ہم باہر ہیں جاسیں کے۔

كرك زي نظر آنے لكا۔" تم كيا جاہے ہو باہر

" " تبيس من حابها بول كه بم باتھ ير باتھ ركھ كر جيمنے کی بجائے کھ سوچیں اور حرکت میں آجا میں۔ "میں نے کہا۔ "مم لوگ مرکول ہیں سوچے ہوکہ برتھوق زیادہ تعداد من ہوسکتی ہے اور اگر بیا کی سے زیادہ یہاں آگئ تو ہم ان كامقابله كيے كريں كے۔"

" تم كولى تجويز دو " '' همل کیے تبح پر وے سکتا ہوں جب کہ جھے بھی نہیں معلوم کہتمہارے یاس ذرائع کیا ہیں مزید کتے ہتھیار ہیں جن ہے ہم کام لے سکتے ہیں۔

كرتل بجيم كمورنے لگا۔ "متم بہت جالاك آ دى ہو۔" اس عن حالا كى كهاس في الحلي ؟

امتم معلوم كرنے كى كوشش كردے ہوكہ مارے یاس کتی طرخ کے ہتھیار ہیں۔''

" رفال آدی ہے اڑنے کے لیے۔" می نے ہ صاحت کی۔''تم یہ کہنا م**یاہ رہے ہو کہ میری نیت خراب** 

ماسنامهسركزشت

كرال نے كوكى جواب يمين ديا اور د اتے كى طرف چلا کیا۔ میں نے ڈیوڈ شاکی طرف دیکھا ادر بولا۔" ہماری طرف ایک محادر و ہے کہ شک کا علاج حلیم لقمان کے پاس

اس نے آہتہ ہے کہا۔" تم بلا دجہ کی یا تیں کرنے کی بجائے اپی تجویز پیش کر کتے ہوا کر تمہارے ذہن میں الک کولی چزہے۔''

ہر ہے۔ ''موجود و حالات میں تو کوئی مذہبر سمجھ میں نیس آ رہی ۔ ویے بھی میرکن کی ذینے داری ہے۔'

زيني ہر چھ کھنے بعد ہاسو کو اپنی بایونک اور پین کلر وے رہی می میں نے پھر اس کا یاؤں چیک کیا تھا اور وہ بہتر حالت من تھا۔ اس كا انداز و بھے اس سے ہوا كه میں نے جولکڑیاں اور ان پری ہا ندھی می وہ کسی قدر ڈھیلی پڑ کئی کھی۔ لیعنی چوٹ کے آغاز میں جوسوجن آئی تھی وہ کم ہولئ محى اوراييا صرف اى صورت مين بوسكنا تما جب زحم بهتر حالت من آیا ہو۔شاید باسو کا جسمانی نظام پھھاس طرح کا تھا کہ اس کے زخم تیزی ہے بہتر ہوتے ہوں۔ بہر حال دہ ووا وُں کی مدو ہے بڑھایا ہواجسم تھا جوعام انسانی جسم ہے مختلف ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ندکوئی چھے ور بعد و ہانے تک جا کر ہاہر کا معائنہ کرتا تھا۔اجا تک کرتل نے بیر کیا کہ ا بی جیکٹ اتار کراہے وو خیمزیوں کی مدد سے بثر تک سیدھا کیاادر پھراہے آئے کیے ہوئے وہانے تک آیا اوراہے ذرا باہرنکالا۔ اگریرفالی آ دی اوپر یا کہیں اور موجود تھا تو اے لکتا کہ کی آ دی نے سر باہر نکالا ہے۔بڈکی وجہ سے جیکٹ میں آ دی بی لگ رہا تھا۔ اس نے وقعے وقعے سے کئی بار اے آئے بھے کیا مرکسی طرف ہے کوئی رومل ساہے ہیں آیا۔ سن نے کہا۔

ووال دفت باہر موجود نیس ہے مارے لیے موغ

" تهارا مطلب ے ہمیں یہاں سے روانہ ہو جاتا جا ہے۔ 'زین نے کہا میں نے تنی میں سر ہلایا۔ • میں اس کا مشورہ نہیں دوں **گا۔** کیونکہ پکھ دیر بعد شام ہو جائے کی اور ہم تاری میں باہر زیادہ غیر محفوظ

رع نے کہا۔" میں سوچ رہا ہوں کہ ہاہر لکلا جائے۔ مرجمے ایک آدی کی اور مدد چاہیے ہوگ۔" ہاسو قابل نہیں تھا۔ سین نے فوری ہاتھ اوپر کر

دے ۔ " عل از نے جوالے والل آدی ہیں ہول۔ الس وتت سب کی جان پر بی ہے۔ اکرش غرایا۔ اگر برفانی آدی بہاں مس آیا تو کیا تم اسے یہی عذر بیش کرد گے۔''

· مِي ہتھياراستعال کرنا جانتا ہوں ليکن مہارت نہيں

ہے۔ ''سین نے ہونؤں پرزبان چھیر کر کہا۔ '' میں کرسکتا ہوں لیکن تم جمیے پراختا دہیں کرو گئے۔'' میں نے بس کر کہاتو کرتل نے مجھے کھورالیکن اس سے پہلے كه وه وكي كبتا زيودُ شانع كها...

''اے ہتھیار دے دو اگر بہتہارے ساتھ باہر مانے پردامس ہے۔

محرتل نے ڈیوڈ شاکی طرف دیکھا اور فورآ بی اس کے تاثر ات بدل کئے۔ وہ مخالفت کرنے والا تھا مکر ڈیو ڈشا نے شایر اے کوئی اشارہ دیا تھا۔ اس نے بھے ہے يو حما-"ئم تيار ہو؟"

" ال كيونكه يهال ميرى بحى جان پرينى ہے۔ميرى ایک سامی برفانی آدی کے تبنے میں ہے۔

اس نے اپی شاف کن میری طرف برحا دی۔ میں نے اسے لے کر چیک کیا بدلوڈ ڈھی اور اس میں سات کولیاں موجود میں۔ کرتل نے اضافی بلٹ بھی دیئے جوش نے جیک کی جیب میں رکھ کیے۔"اب میں تیار

ان بہت خطرناک ہے۔ 'زنی نے کہاس کارنگ اڑا ہوا تھا۔''اگر اس نے تم لوگوں پر قابد یا لیا تو پیچھے اس ے لڑنے والا کون رہ جائے گا؟"

"م لوگ اے طور پر ہوشیار رہو۔" کرال نے کہا اور میرے ساتھ دہانے تک آیا ۔ اس نے اشارہ كيا-" د مائيے كے بعد ووكر دائيں طرف اور دوكر بائيں الميرف دوسرتكين بن-اي لمرح ايك سرتك بالكل سيده من تھی جونتاہ ہو چکی ہے اس کے تعیک وائیں یا نیں ایک ایک کڑے فاصلے ہے سرتھیں موجود ہیں۔ سمجھ لو کہ شیلے کی د بواروں کے ساتھ ہیں۔'

''روں کے مامالیا۔''اب ایکشن ملان کیاہے؟'' میں نے سر ہلایا۔''اب ایکشن ملان کیاہے؟'' میں پہلے جاؤں گا اور مارک کے اویر سے بھلانگ کر دوسری مکرف جاتے ہی اوپر کی مکرف نشانہ لوں گا اگر كونى نظر آيالواس يرفائر كرول كا دوسرى صورت ميسهيس کور دوں گا اور تم باہر آؤ کے۔وقت کا خیال رکھنا میرے مانے کے یا کی سینڈ بعدتم ہا ہرآؤ کے۔"

ملتامهسرگزشت

"احمایان ہے۔" شی نے مربالایا۔ 'او کے بیں جار ہا ہوں۔'' کرتل نے کہا اور یک دم باہر لکلا۔اس نے ایک ہی جست میں مارک کی کڑھے میں موجود لاش میملاعی اور دوسری طرف جائے ہوئے ایک کھٹتا برف پرشکتے ہوئے کھوم کرائی خود کار رائفل کارخ او پر کی طرف کر دیا۔اِس کے نکلتے ہی میں نے دل میں لئتی شروع کردی اور یا کچ کہتے ہی تیزی سے باہر آیا۔ مارک کی لاش بھلا تک کر دوسری طرف آیا اور کرئل کے باس سے ہوتے ہوئے چیمےنکل کیا۔ جیمے ہی من آ کے کیا چیمے سے فائر ہوا۔ کرٹل نے کسی پر کو لی جلائی تھی۔خطرے کا احساس کرتے ہی میں نے جست نگا کر کرتے ہوئے پشت برف پر کی اور ملیث كرشاث كن كارخ اوبر كى طرف كيا تعابه من تيسلتا بوا دور جار ہا تھا اور دیکھنے کی کوشش کررہا تھا کہ کرئل نے کس پر کولی جلانی ہے۔ای کیے اور ہے ایک پھر آگر میرے ہیروں کے پاس کرا اور میں نے پھر چلانے والے کو دیکھ لیا۔ میں بال بال بیاتھا۔ بر فالی آ دی کا بھینکا پھرمیرے ہیروں کولگیا توبيد بذى تو دسكا تعا

وہ ٹیلے کے اور ی صے میں تھا اور کرتل نے جی اے د مکولیا تھا۔ ہماری خوش صمتی کہ اس کا چلایا ہوا پھر ہم دونوں کے درمیان میں کرا۔وہ حرکت میں تعااوراس کی حرکت اتی تیز تھی کہ چھے کہنا مشکل تھا کہ وہ کیا کررہا تھا۔ میں نے شاٹ کن اس کی مطرف کی اور پہلی کو لی چلائی۔خوفتا ک دھماکے کے ہاتھے بی اس کے یاس سے برف کا غبارا تھا۔ کو لی اسے تہیں لگی تھی مکراس نے اسے خوفز دہ ضرور کر دیا تھا۔ میں نے اے غائب ہوتے دیکھا۔ میں کمشنا ہوائی کز دور کیا تھااور رکتے ہوئے میں نے قلابازی کھائی اورائے ہیروں پر کھڑا ہو کیا۔ کرٹل مڑا تو بچھے کھڑے دیکھ کرٹسی قدر جیران ہوا تھا۔ مجروہ بھی تیزی ہے چیجے آیا۔ ہمارے ہتھیاروں کارخ اوپر ک ملرف تعااور ہم بر فاتی آ دی کی حرکت و تیمینے کی کوشش کر رہے ہے۔ اس نے کہا۔ ' دور ہو ماؤ ایک جی مجمہ ہم پھر کا آسان ہدف ہوں کے۔''

بابت كرنل كأسجه مين آخمي اوروه دائيس لمرف حركت کرنے لگا۔اس نے برفانی آ دی کی لوکیشن کا انداز ہ کرنے کے لیے وو گولیاں اور چلائیں۔ میں نے اسے ٹیلے کے اویر صے میں عائب ہوتے دیکھا تھا۔اشارے سے کرال کو سمجھایا كدوه شايد معتب من جاچكا ، - كرتل في جواني اشار ي ے کہا کہ وہ بیچے جارہا ہے۔ من نے سر ہلایا اور بدستور مجع المار الم-سورج مارے بالیس طرف سی قدر مقب میں

196

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

مغرب کی طرف جھک چکا تھا۔ یہ بیٹے ہے دور ہور ہاتھا فائد سے دور ہور ہاتھا اور دور رہ در ہاتھا اور دور رہ در ہاتھا اور دور رہ در ہاتھا اور دور رہ دی خصہ دیکھائی دینے لگا اور اس اور دور رہ در نیان آدی کو دیکھ سکا۔ اس نے دو ٹیلوں کے در مربانی خلا سے تھلا تک لگائی اور نا قابل یقین طور پرکوئی آنسان آئے کر کا خلاعبور کر کے دومری طرف چلا گیا۔کوئی انسان آئے۔ اس نے گوئی انسان میں میں جھلا تک نبیس لگا سکی تھا۔ یس نے گوئی انسان جھا کی جگہا۔ اس میں کا سکی تھا۔ یس نے گوئی انسان میں میں کے گھا۔ اس بار بھی نے گھا۔ یس نے چلا کر کرنل ہے کہا۔ اس بار بھی نے گھا۔ یس نے چلا کر کرنل ہے کہا۔

"راج " كرش في جواب ديا ـ اس كا مطلب تما اس نے میری بات مجھ لی تھی۔وہ جنوبی ست سے جاتے ہوئے میری تظروں سے اوجمل ہو گیا تھا۔ یہ نیلے برف ل اس ہموارڈ ملان پرالگ سے اہر ہے ہوئے تھے۔ ان کے آ کے چھے اور دائیں بائیں ہموار جگہ تھی۔ کویا برفانی آدی ان کے علاوہ اور نہیں حیب نہیں سکتا تھا۔ ہاں غار کے د ہانے کے سامنے کھے دور ہی و حلان نیجے اتر رہی می اور وہاں سے برفانی آدی نے حملہ کیا تھا۔ میں شال کی طرف ہث رہا تھا اور میری نظر اس شلے پر مرکوز تھی جس پر بر فالی آ دی گیا تھا۔احا تک میری پھٹی حس نے خبر دار کیا اور میں تیزی ہے جھکا توایک بھاری بحرکم پھرزن ہے میرے مین اویرے گزرا۔ جھکنے کی وجہ ہے میں بچا تھا اور میں نے اس بیز میں محوصے ہوئے دیکھا توبرفانی آدی میری طرف جمیت رہاتھا۔وہ مشکل ہے وس کز دوررہ کمیاتھااور چندسینڈ میں جھ تک آ ماتا۔ میں نے بے ساختہ فائر کیا ادراس کے سينے میں سوراخ نمودار ہوا۔

اس کے باد جوداس کی رفار جی کوئی کی نیس آئی اور

و عزاتا ہوا بچھ تک ہی گیا۔ اس نے شات کی تھام کی اور

بچھے نیچ گرا لیا۔ زندگی جی پہلی بار جی نے آئی خوفاک

الکوق کو سامنے ہے و یکھا۔ اس کا قد بہت زیادہ نہیں تھا

تقریباً ساڑھے چھ فٹ ہوگا گروزن جھے ودگنا ضرورتھا

بچھے لگا جیسے میر ہے اور بے پناہ گھنے بالول ہے بجرا ہوا

و حائی تین انج لیے اور بے پناہ گھنے بالول ہے بجرا ہوا

تقا۔ اس کا ورندگی ہے بجر پور چہرہ بچھے ہے کھے بی دورتھا۔

مرخ آسکمیں اور بھی ہوئی تاک نے منہ سے نکلے ہوئے

وانت خاصے ہی ہے۔ اس کے چہرے پر پرانے زخوں

دانت خاصے ہی ہے۔ اس کے چہرے پر پرانے زخوں

کے نشا تا ہے جسے ہمارے ہاں غنڈے اور بدسماش تھے

کے لوگوں کے منہ پر پائے جاتے ہیں اور وہ انہیں بطورٹر ٹید

الدر با تعاادر بحد المات أن أمني أن و أن الراما الم المنتق الرواح الدال المديدة والوال الم آؤل اورا سے خود سے ایما کے لی او کی اورا وال اس کے سينے كے كھارتم من بہتر الله أن بحر إلى القل الم ل وجه ت و و کنز ورجور با تمااه رمج داز ه رئیس اگایار با نفای بسیاس نے یہ باہ محسوس کر لیاتو اس نے بائٹ و بدا ااور شان اس ميري کردن کي طرف لائے کي لوشش کر نے لگا۔ ايتيانا وہ شائ کن سے میری کر دن دیا تا میا ہتا تھا۔ اس کی لوشش میں اس کا پیٹ والا حصہ او پر ہوا اور ش نے اس کی را توں کے ورمیان کمٹنا مارا۔ و وخر ایا اور ذراا اور ہوا تھا جھے موتع ملا کہ میں اس کے پیٹ بر دولوں یاؤں تا سکوں ۔اس کے بادجودا سے اجمالنا آسان کام بیس تھااس میں رکاوٹ اس کا بے بناہ وزن تھا۔ وہ شاث کن تغریباً میری کردن تک لے آیا تھا۔ میں نے ایک باریاؤں چلائے عمروہ وائی جمع برآیا اوراب وہ بھے پیٹ ہے جمی دبار ہاتھا۔ بھے لگا کہ اس ہے نجات عامل کرنے کے لیے جھے پھاور کرنا پڑے گا۔

بے بناہ خون بہنے کے باد جوداس کی قوت اور وحشت میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ میں نے اچا تک ہاتھ ڈھیلے کے تو وہ تیزی سے نیجے آیا اور میں نے سرے اس کی تاک کونشانہ بنایا۔ وار یالک تھیک بیٹا اور سر اور تاک کے تصادم میں بڈی ٹوٹے کی آواز صاف آئی تھی۔ اس نے بلبلا کر سراو پر کیا اور اس بار جھے موقع ملا میں نے دونوں پاؤں اس کے پیٹ پر جماتے ہوئے ہوئے ورئی قوت سے اسے اچھالا اور دہ میر ب سر پر سے ہوتا ہوا ہی جا گرا۔ اس نے شاٹ کن اب بھی نہیں چھوڑی تھی اس لیے میر سے پاس تی گرا۔ شاٹ کن اب بھی نہیں چھوڑی تھی اس لیے میر سے پاس تی گرا۔ شاٹ کن اب بھی کرتے ہوئے بھے اور میں نے اسے استعمال میر سے ہوئے بھے اور میں نے اسے استعمال کرتے ہوئے بھے کی طرف قلا بازی کھائی اور اس پر گرا۔ میں اس کی مزاحمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے اگر آواز فرانس کی نال کا درخ اس کی شاٹ کن اس سے چھین کی اور اس کی نال کا درخ اس کی طرف کر رہا تھا کہ میں نے سامنے سے دو ہیولوں کو جھیئے شاٹ کن اس سے پھین کی اور اس کی نال کا درخ اس کی ملاف کر رہا تھا کہ میں نے سامنے سے دو ہیولوں کو جھیئے شاٹ کر رہا تھا کہ میں نے سامنے سے دو ہیولوں کو جھیئے خواب دے گئی تھی۔ میں نے سامنے سے دو ہیولوں کو جھیئے میں نے سامنے سے دو ہیولوں کو جھیئے میں کے سامنے سے دو ہیولوں کو جھیئے میں کہ کہ ا

فیرسمولی رفتار ہے آرہے ہے۔ ٹس نے برف پر پادی مارے اور دہانے کے اعمر چلا کیا۔ ای لیے اعمر سے خوناک دھاکا ہوا اور کولی میرے اوپر ہے ہوتی آئے آنے والے برفانی آدی کے سر پر کلی اور اس کا سرعائب ہوگیا۔ یہ فائر ہاسونے اپنی شائ کن ہے کیا تھا۔ برفانی آدی اوندھا کرا اور اس کی سر بریدہ لاش تیزی ہے پھسلتی ہوئی غار کی طرف آنے گل۔ دھا کے نے میرے کان من کر دیے ہے کم خطرے کا حساس ہاتی تھا میں انتھ کرا عدر کی طرف بھاگا۔

میں اچل کر آ کے کرا تھا۔ اس کے ساتھ بی ایم اور پر بی اچل کر آ کے کرا تھا۔ اس کے ساتھ بی ایک بار پر برف اور سکر بیزوں کی ہارش شروع ہوگئ تی۔ کرنے ہے پہلے میں نے ایک دم کا اور سنا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ برفانی آ دی کی لاش نے دوسر گوں کو تباہ کر دیا تھا۔ میں اشااور کروو خبار میں شو لئے لگا۔ زبی چلا چلا کر پوچے رہی تھی کہ ہا ہر کیا ہوا ہو کی تو ہا ہر سے دروناک اعماز میں چلانے کی حیوانی آوازیں آنے لکیں۔ میری توجہ ان آوازوں کی طرف بھی نہیں تھی۔ بہ مشکل میں نے اپنی کلہاڑی تلاش کی اور اس نہیں تھی۔ بہ مشکل میں نے اپنی کلہاڑی تلاش کی اور اس نہیں تھی۔ بہ مشکل میں نے اپنی کلہاڑی تلاش کی اور اس نہیں تھی۔ بہ مشکل میں نے اپنی کلہاڑی تلاش کی اور اس دیوری لیا۔ اس نے تمد کہے میں کہا۔ ''تہمارا و ماغ خراب دیوری لیا۔ اس نے تمد کہے میں کہا۔ ''تہمارا و ماغ خراب دیوری لیا۔ اس نے تمد کہے میں کہا۔ ''تہمارا و ماغ خراب

'' دہانے پر رہو۔''یس نے دحار کرکہا۔''باہراور بھی ہیں وہ اندر آنے کی کوشش کررے ہیں۔''

مرے لیج کی خونواری نے اسے جمریا دیا اور وہ بیتھے ہی اور پھر تیزی ہے دہانے کی طرف کیکی۔باسو کی طرف کیکی۔باسو کی طرف سے دومزید فائر اس کا ثبوت ہے کہ باہر مزید برقانی آدی آگئے ہے اور وہ اعمر تھنے کی ظریس ہے۔ ڈیوڈ شانے زینی کی جگہ لے لی مگر اس نے میرے کام میں مداخلت نہیں کی محی اس نے دور سے ہو؟''

''بہال دوسری طرف بھی کوئی عار ہے اور شاید ہمال سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے۔'' میں نے کلہاڑی جلاتے ہوئے کہا اور اس بار ضرب نے دیوار کا ایک حصر کرا دیا۔ میں نے دستہ مار کر طبہ صاف کیا اور ٹارچ سے اعرر روشی ڈالی تو دوسری طبر ف بھی گئے ایک بیزا ساعار تھا اور دہاں سے شدید بدیو آر ہی ہی ۔ محر بدیو پر فانی آدمیوں سے ذیادہ خطر ناک جیس تھی۔ اس میں سے کوئی عار کے دہانے تک جلا خطر ناک جیس تھی۔ اس میں سے کوئی عار کے دہانے تک جلا آیا تھا۔ اس نے اعرام مینے کی کوشش کی تو زیبی اور ہا سونے

مابىتامىسرگزشت

بیک وقت اس پر فائر کے اور وہ فراتا ہوا بیچے ہے گیا تھا۔
وقت کم تھا۔ جس نے ایک بار پھر کلہاڑی چلانا شروع کر
دی۔ سین بھی ایک کلہاڑی لے کرمیری مددکوآ ممیا تھا اور ہم
دونوں نے ل کرایک منٹ جس سوراخ ا تنابڑا کرلیا کہا کہا۔
آدی آرام ہے اس ہے گزرسکا تھا۔ جس نے سین ہوا تو تم
اس مارن اس ملرف جا رہا ہوں اگر خطرہ نہیں ہوا تو تم
سامان اس ملرف بھیکنا شروع کردینا۔ "

میں نے دوسری طرف قدم رکھا اندرآتے ہی بد بو کا احساس شدید ہو گیا اور بیرمر منتے ہوئے نصلے کی بدہو تھی۔ عار کے فرش پر تعنلے کی تہہ چسی ہوئی تھی۔ برقائی آ دی اس جكہ كور لع حاجت كے ليے استعال كرتے ہتے۔ ميں جہاں جہاں ٹارچ تھمار ہاتھا بچھے یہی تظرآ ریا تھالیلیں ہیں وہاں بکماور بھی تمامیں نے ٹارج ممانی تو کوئی چرچکی تھی۔ میں نے دیکھاایک کسی قدرصاف ستمرے کونے میں کوئی چڑھی میں نفنلے ہے بچنا ہوا اس کی طرف برد حا۔ نز دیک آنے پر میرا دل دهژ کا تما کیونکه وه اوشاکی کلانی کایینهری تنکن تما میں نے جمیث کراہے اٹھایا۔وہ اوشا کا بی تنکن تھااور جب برفائی آ دی اے یہاں لایا تو شایداس نے خود جیموڑ دیائیکن نہیں۔ جھےانا خواب یادآ کیا برفانی آ دی اے سیج کر لے جار ہاتھاا دروہ چینتے ہوئے مزاحمت کررہی تھی۔کیاوہ خوا**۔** نہیں تھا اور میں نے تیج کچ اوشا کی آ دازئ تھی اور میرے خواب نے اس کی مکستک کی تھی۔ جب میں جا کا تو جھے لگا كداوشاك آخرى في عج بس آني كي\_

شاید کھ ایسائی تھا گر میرے پاس فور وفکر کا وقت

نہیں تھا۔ میں نے اب باتی عار کا معائد شردع کیا یہ کھلا ہوا

نہیں تھا کر ایک طرف سرعگ نما راستہ کہیں جار ہا تھا۔ لازی

بات کی کہ بہال آ مدورفت کا راستہ تھا تب بی برفانی آ دی

بہال رفع حاجت کے لیے آتے ہے۔ مین سوراخ سے

ہما تک رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ "اہمی رکومی و کھ رہا

ہول بہال سے با ہر جانے کا راستہ کیا ہے گور آ گا۔"

ہول بہال سے با ہر جانے کا راستہ کیا ہے گھر آ کے اور ہمیں کھی آر ہا ہول۔" ویوڈ شانے کہا۔" ہمیں

ایک سائٹی کی ضرورت ہے۔''

" بہاں گندگی اور بدہو ہے جو تہاری طبع نازک پر ناگرر سکتی ہے دیے تہاری مرضی ہے۔ " میں نے کہااور مرکک کی طرف بور میں ہے ۔ " میں مرکک کی طرف بور میں ہے ۔ ویسے مجمعے بیج بیج کئی مددگار کی منرورت می کیونکہ ایک آدی ہے لیے مقابلہ مشکل تعامیل سوچ رہا تھا کہ برفائی آدی اوشا کواس لیے یہاں لایا ہوگا تا کہ اے دوسرے برفائی آدیوں کی نظروں سے بچاسکے۔ منی 2015ء

شمل نے کلہاڑی جموڑ کرشائے کن اتار لیمنی اس کے خالی ہو جانے والے خانوں میں کارتوس ڈالنے لگا۔ سرنگ کے یاس آگرا ندر نارچ کی روشنی ڈالی تو دیکھا سرنگ آ گئے جا کر کھوم رہی تھی میں روشن ہیچے کر کے آگے بوجا اگر ووسری طرف کوئی موجود تھا تو روشنی اے ہوشیار کر سکتی تھی۔اس کیے میں روشی محدود کر رہا تھا۔ مگر دوسری طرف کوئی تہیں تما۔اب بجمعے باہر کی روشی و کھائی دے رہی تھی۔ڈیوڈ شا میرے چھے آچکا تھا۔ میں نے لیٹ کر اس سے کہا۔ '' دوسرول کوبلالو\_''

"من پہلے تی کہہ چکا ہوں۔" اس نے جواب دیا۔''دوسب آرہے ہیں۔باسود ہانہ تباہ کردےگا۔'' ''دو کیے؟''

"ہمارے پاس کھے بم ہیں جوایک منٹ میں پہٹ "-いこし

بجعے باسو کا خیال آیا۔ 'وہ کھے آئے گا؟ " " آجائے گاتم اس کی فکرمت کرو۔ " ڈیوڈ شانے بھے ے آئے جاتے ہوئے کہا اس نے باہر جمانکا تھا اور پھر بولا۔"ادحررات مافے۔

میراانداز و تماکه ہم ٹیلوں کے مقبی جمے میں آنکے تے۔" کری نظر آرہا ہے؟"

ووجيس ميكن وه يميس موكا- " ويودُ شان كها- يكي ہے زی حمودار ہوئی اور اس نے سامان والے بیک المعا ر مے تے۔ووبیک رکھ کروہ والی آئی اور سریددو چکروں مس اس نے سارا سامان اس طرف کہنجا دیا تھا۔وہ تے می لے آئی تھی کہ باسواس کے بغیر سنر نہیں کرسکتا تھا۔سائے والے عارے رورو کر فائر تک کی آواز آر بی می-اس کا مطلب تھا کہ برفانی آدمیوں کے حطے جاری تھے۔ پرخود كاررائقل كے يرست كى آواز آئى \_خود كاررائقل مرف سرئل کے باس می ۔اس کا مطلب ہے وہ زندہ اور سطح تھا۔ آخر میں زیلی اور سین باسو کوسمارا دیتے ہوئے تمودار موے اور فور ای مقب می دحاکا ہوا تھا۔دحاکا تاشدید تما کہ بورا عار اور شاید شلے بھی بل کردہ کئے تھے۔سر عک کے اویر ہے مٹی اور برف کی بارش ہوئی تھی۔ ڈیوڈ شا اور میں سامان افعا کر ہا ہرلانے کیے۔دوبیک نکال کر میں نے شاث من سنجال لی اور آس یاس د محصے نگا۔ ہم ٹیلوں کے مت من تصاوراس طرف كوكى برقاني آدى بين تما-سب ما برآئے ہا سوکو تھے رہنمادیا۔ اور شااور سین کواس کے پاس معور کر میں اور زعی ٹیلوں کے سرے کی طرف بوھے۔

زین نے جھے ہے کہا۔ "بے تو بہت سارے ہیں میں نے سامنے ہے کم سے کم نصف درجن برفائی آ دی آیتے دیکھے تھے۔' '' تین تو میں نے بھی رہلے ان میں سے دو مارے

کے تھے۔'' میں نے کہا۔''ایبا لگ رہا ہے کہ پہاں ان کا بوراقبيله آباد هي-

''ایک سرنگ کانشانه بنا۔''

"ده ہملے عی مرچکا تھا۔ باسوکی شامٹ کن نے اس کا

"جے تم نے بہلے مارا تھا اور وہ شدیدز حی تھا دوسری بارودی سرنگ پروه آگیا تھا۔اس کی ٹا تک بھی از گئی گی۔' الميراخيال ع من مارك كي بين ات عياس ے زیادہ الجی زندہ موجود ہیں۔ ' میں نے کہا اور ایک كونے ہے جما كك كرو يكھا۔اس طرف كوئى جيس تھا۔اب جھے کرئل کی فلر ہور ہی گی۔ ایک پرسٹ کے بعدوہ خاموش تعااور تظر بھی ہیں آر ہاتھا۔ہم ٹیلوں کے شالی ست آ کئے تنے ادرمغربی حصیفی سامنے کی مطرف جارہے تنے۔اجا تک نیلے کے اور کی جھے ہے آجٹ ہوئی تو می زعی کو مینجے ہوئے ایک کسی قدر کلے مجھے کی آڑ علی ہو گیا۔اور سے يرف كررى مى -كونى نيج آر ہاتھا۔ زي جمعے سے جيك كئ می - پہلیں اس میں خوف کا رخل تھایا مجروہ موقع ہے فائدہ اٹھاری تھی۔ املیا تک ادپر سے دھم سے کوئی کودا ادر میں بے ساختہ فائر کرتے کرتے رک کیا۔ وہ کری تعا۔ من نے ہلی ی آواز تکالی۔ دشش۔"

اس نے چونک کرمیری طرف دیکماادر پھزاس کا تا ہواجم ڈھیلار کیا۔اس نے آہتہ ہے کہا۔ "تم لوگ باہر کے آئے بالی کہاں ہیں؟"

"سب آیے ہیں۔" میں نے کہا۔" درمیان سے د بوار تو ار کر ہم ایک عار می آئے اور اس سے باہر تھل آئے۔کیاتم اب ہوگی۔"آخری جلد میں نے زی سے کہا تووه جين كردور مولئ - كرتل جوتكا-

'' جنہیں کیے یا جلااس عار کا؟''

''بس بیا جل کیا ی'' جن نے مہم انداز جن جواب دیا۔ "میرا خدشہ درست تھا ۔ادشا کو بیپی رکھا ہوا تفا۔" میں نے اے اوشا کا کڑا دکھایا۔" اس جگہ کو برفانی آدى رفع ماجت كے ليے استعال كرتے بس اور و بال جتنى مقدار می فضلہ موجود ہے اس سے لکتا ہے یہاں خاصی تعداد میں برفائی آ دی موجود میں۔ ویے ال کے نفطے کی

منى 2015ء

199

ماسنامه سرگزشت

بد بوسمي كم خون كريس به آدى بندست سازياده وبال تبیں روسکتا۔ دو پر فاتی آدی بھر ے بات مارے کئے ۔ كركل في سر بدايا " كم م منى يس في مار ب

''ایک بمرے ہاتموں سرا ہے اور ایک باسو کے

''ایک کو میں نے شوٹ کیا تھا۔''زنی نے لتمہ دیا۔'' محروہ مرائیس تعابماک کیا تعا۔'

'' آس پاس سکون ہتا رہا ہے کہ فی الحال وہ پسپا ہو مے ۔ " کرتل نے کہا۔" ہمیں یہاں سے توری روانہ ہو جاتا

اليكن كهال ادركمارات كى تاريكى من سنر محفوظ مو کا؟ "زیل نے یو جما۔

'' جنبیں مگر یہاں منہر نازیادہ رسکی ہے۔'' کرتل بولا اور چیجیے کی طرف بڑ ماجہاں ڈیوڈ شاموجود تمااس نے اس ے بات کی اور اس نے بھی نوری روائی کے حق میں فیصلہ دیا۔ باسو نے بتایا کہ جب وہ غار سے نکل رہے ہے تو کم ہے کم وویرفائی آدمی ائررآئے تے ادراس کے بعد دھا کا ہوا تھا۔اس طرح سے مارے جانے والے برفانی آومیوں کی تعداد جمہ ہوئی سی ۔ اس کے باوجود اس سے زیادہ کی موجود کی عین ممکن تھی۔ہم فوری چل پڑے۔ پلحد سامان چھوڑ دیا تماجیے مارک کا ذالی سایان اور دزن کم کرنے کے لیے ایسی اشیاجن کی ضرورت کم سمی وہ بھی چھوڑ دی تھیں۔ باقی سب سامان سیج پر باسوسمیت لاد کر ہم آ کے روانہ ہوئے۔ پہلے کی طرح عی اور سین سے کو سی رہے ہے۔ ڈیوڈ شاجی بی ایس پرلویشن چیک کررہا تھا اور پھراس نے نقشده يكعار من في يوجما-

" ہم وادی سے سی دور یں؟" " تقريباً بين مل " اس في جواب ديا-" ابحى مم چڑھ رہے ہیں اس کیے رفتار ست ہو کی سین جلد ہمیں وادی کی طرف جانے والی ڈھلان کے کی اور رفیآر بڑھ جائے

''رفآر تیز کرو ۔'' میں نے سین سے کہا۔' میں جلدیہاں سے دورنگل جانا ہے۔''

سین اپنی بوری کوشش گرر با تغا میری بات سن کراس نے رفتار تیزی تھی۔عقب میں باسو پرف میں جہڑی مار کر سیج ک رفآر کو پڑھار ہاتھا۔ کرتل اور زیبی ڈیوڈ شاکے ساتھ تے۔ تاری تغریباً سلط ہو جی گی۔ ہم نے سے پر کی لائش ماسنامسرگزشت 200

آن کیں اور ساتھ ان ہاتھوں ٹیں 'و زوو ٹار مکٹی جگی روش کر لیں۔ ہم درے کے اوپر کی شے کی طرف جارہے تھے اور البحى او پر وستیخ شن وقت تھا۔ این نے کہا۔ ' کو فی آس پاس

الوجه مت دويه ميل نه كهايه "بب تك جم بماك رے ایں دویا س ایس آئیں کے۔" "ييسم كيد . البه كتابوا"

'' جانور ہمیشداس ونت مملے کرتا ہے بہب اس کا شکار بے جبری میں ہو جب کہ اس وقت ہم ہوشیار اور حرکت میں ہیں۔''میں نے کہا۔'' ہماری توجہ بٹانے کے لیے وہ ڈرائے

ابھی میںنے کہا تھا کہ عقب سے حیوالی چیوں ک آ داز آئی۔ بول لگ رہا تھا جیسے چیننے دالے ہمارے تعاقب میں ہوں۔ان چیخوں میں ڈرانے والا تاثر تھا۔سین خوفز دہ الوكيا- ده الم تك آر ب الل-

"وه مارے آس یاس ہی کر عی نے کہا تا کہ ڈرنے کی مفرورت ہیں ہے۔ وہ ابھی حملہ ہیں کریں گے۔" كرا نے چيوں كے جواب من بلث كر چھ فائر کے تھے۔ میں نے چلا کرکہا۔''وفت مت ضالع کروا تی توجہ علنے پرانگاؤ۔ دہ جمیس خوفز دہ کررے ہیں۔"

" شہباز تعیک کہدر ہا ہے عقب پر توجہ مت دواجعی وہ حملیمیں کریں گے۔'' ڈیوڈ شانے بھی وہی بات کی ۔''ہمیں بہر صورت آج ہی دا دی کے کنارے پہنچنا ہے ای صورت من ہمان سے فی سکتے ہیں۔'

دیودشای مت سے برو کردوڑر ہاتھا کراس کالبحہ ا در سالس جیرت انگیز طور پر ہموار ملی۔ کرٹل نے کوئی جواب مبیں دیا غالباً اے بسند مہیں آیا تھا کہ ڈیوڈ شامیری تائید كرے \_ كرنل كوميں نے عام طور ہے معقول آ دى يا يا تعامر بعض ادقات ده ایب نارل حرکتوں پراتر آتا تعا حالا نکهاس جيے آ دي كو ہر فيعلہ ميرث يركرنا جا ہے تھا۔ بہر حال آ دى ہر لحاظ ہے مل ہیں ہوتا ہے خوبیاں اور خامیاں سب میں ہوتی ہیں۔بات کرنے سے بھی سائس ضائع ہور ہاتھا اس کیے میں نے تو خاموتی اختیار کرلی۔ان تعک قدم اٹھاتے ہوئے مجهے ادشا کا خیال آیا۔ انشیلوں میں ایک اور عار ملا تعااس کا مطلب تغاكه وبال مزيد غارموسكته تتصادرادشاان عارول میں ہے کی میں ہو سکتی تھی۔ مگر اتن ماراماری ادر ہنگا ہے کے با د جوداس کی ایک آ داز جمی نہیں آئی گئی۔ ا کروہ و ہیں تھی تو ہے بس تھی یا ہے ہوئی تھی یا بھر کسی

اليي جيگي جهال \_ آواز پايرنزن آسل گي يا جي افسون ہوا کہ کاش میں ای وقت و بواریش وران کرنے کی کوشش كرتاجب على في دوسرى طرف بالدون كي آوازي كي -سانسوں کی آواز بقینآاد شایل گیا، شاید دوان دیت ہوئی یم میس می یا چرسبی مولی می زوآ دار کزن اکال رعی می - عمر موسكا تفاكه بيمرف بمراحبال وواوراه شاور قيقت وبال آئی علی نہ ہو۔ جہاں تک کڑے کی ہاے گی تو وہ بر فالی آوی مجى لاكر دبان ڈال سك تھا۔ اس كے باو بۇ دھرا دل كهدر با تھا کہ ایسا علی ہوا تھا۔ اوشا و ہاں اانی کئی تھی۔ اس کا نا ہے و يكما جائة و ويود شاكى بات درست ابت مولى مى كداوشا زنده بالبنة ووجيحي فيرسمي مثايدة يودشا كاعلم درست ہو کہ ادشاز تدہ ہے اور بعد بس مجھے لے کی ۔لیکن میں اس پر آ تک بزر کے یعین کرنے والوں میں ہے تیس تھا۔

مسلسل دوڑنے کا جمید بدلاا کہ ہم بالاخرورے کے اور جمعے میں بالی سے مالانکد ہم سیج بھی مسیح رہے ہے ۔اس کے باوجود ایوڈ شااینڈیارٹی ہم سے پیچےرہ کئ مى ين نے موكر و يكها دور تك الملي بموار برف كے میدان رمرف ان لوگوں کے ہو لے نظر آرے ہے۔ عل اس برف زار کے کناروں کو دیکھنے لگا۔ بمرا انداز ہ تھا کہ برفائی آ دمی سید مے رائے ہے آنے کی بجائے اس ملرف ے مارے بھے آئے تھے۔اگر مائدنکل آتا تو اس ک روتی شن مارون لمرف د مجنا آسان موتا مرآسان برچند ایک تاریے ضرور تھے تھر میا ند ٹی الحال ہیں لگابا تھا۔ ہم نے وادي دالي سمت كي ظرف د يكمها تو دُ حلان واسم طور يرييج مِالَى وَكُمَا فَي وَى تُحِي - اس يرسي از خود مِلْتِي اور جميس زياده محتت مہیں کرنا پرنی ۔ چند منك بعد كرتل، ڈ يوڈ شا اور زيني آ مکے مینوں مانب رہے تھے اور حارا سالس اب بہتر تھا۔ وبود شائے آتے ہی جو ہے کہا۔

" ( ركومت تم لوگ آ كے جاؤ ك" "اور تم لوك؟" بين ني كها تو كرال في اين سامان ہے اسکید بورڈ اٹالے تحریہ پہوں والے نہیں بلکہ برف پر تصلح والے اسکیٹ بورڈ ہتھ وہ میوں انہیں پیروں میں جواؤں کے ساتھ ایس کرنے لگے۔ میں نے سیج آگے وملل اوراس کے ساتھ بی جل بڑے۔ دُ حلان کی دوسری رخ يرآ كراندازه بواكه يحج كمينيا كتامشل كام تعااب ال مصكل سے عبات الى تو بہت آسانى موكى تمى يورقارى ے سر کردے مے کرامل سرے اواج و شااعد میں کے ہوے تھے۔ ہم کوئی موکز آے نکلے تے جب انہوں نے

وْ عِلَانَ مِن مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهِ أَمْ مِنْ أَسِكُ الكل ك تحدره ومرسات إورا يالمرسات اورو ويملك ہوا آ کے جار یا تما۔ آجہ بھی آئ کے ساتھ رہنے کا سئلہ نہ ہوتا تو ہم بھی بورڈ استعمال کر ساتہ تھے۔ بہر حال مسئلہ اب زیاده میس تھا کیونک پیرون کو زانت دیے بغیر بھی ہماری ر فنار خامسی تیزیمی پ

ميرااندازه تعاكدهم چوسات ميل في تمنظ كي دفيار ہے جارے تھے اور اس رفتار ہے ہم دو ہے ڈ معالی مھنے می دادی کے کنارے ایکی جاتے۔ طروفار تیز ہونے کا مطلب بیسیس تھا کہ ہم خطرے ہے دورنگل کئے تھے۔ مجھے سو فیصد نیتین تھا کہ برفالی آدی ہمارے پیچے ہول گے۔ میں نے اس کے جو قعے سے تھاور پھر خوداے دیکھا تھا تو لگ رہا تھا كەمندى ادرخوتخوار جانورة سالى سے مارا ويحما تہیں چیوڑے گا۔ ہمیں سلج کو کمینچا نہیں پڑ رہا تھا بلکہ جعنی جنبوں يراس كى رفار مارى رفار سے يوھ جانى مى اور اے روکنا بڑتا تھا۔ رفآر کی وجہ سے خطرہ تھا کہ سے عقب こうというしとしてとしてことの الجائے وائی یا تی دوڑ رے تے اور باسو کو جی بچھے ہے ار نبیں لگانی برنی می آ دھے تھنے بعد ہم سالس درست کرنے کے لیے رکے تھے۔ ڈیوڈ شاہ کرش اور زئی جب د کھنے کدوہ آ کے مثل کئے بیل وور لفار ذرا کم کر کہتے ہے كريم ال ك ياس الله ما س-

سازهم توع وإندطلوع بوابدد مانه واندها اس برف زار می اس کی روشی دوسری جلبول کی نسبت ہمیں زیادہ میں۔اس لیے چند منٹ میں ماحول روشن ہو کیا اور کئ سوكز تك بالكل صاف نظرا رباتها يهم في سكون كاسالس ليا ورشرتار فی شل روی ہونے کے باد جود اگر سی کہ برقائی آ دی تنی طرف سے حملہ نہ کردیں اور ہم یے خبری میں ان کا نثانیہ بن جائیں۔ بھےسب سے زیادہ قلران کی سنگ ہاری کی تھی ٹیل دیکھ جکا تھا کہ وہ کئی کلوگرام وزنی پھر کتنی قوت ے اور درست نٹانے یہ مارتے ہتے۔ کرٹل کا شاندا بھی تک معنردب تبحا تكروه جت كر كے كام جلار ما تبحا۔ اسے زخموں كا تجربة تماملن باس كى جكه سين موتا لو لسي كام كا ندريتا تھا۔ول منت آرام کے بحدہم دوبار وروان ہوے اور ڈیج ڈ شائے خوشخبری سائل کہ دا دی اب زیادہ و در تبیس رہی تھی۔ بجے مجب سال میں کب سے اس دادی کے بارے عل سنتا آر ہا تھا۔ اس کے جا تبات علی نے خود و ملے تھے۔ راجا عمر دراز کے کل میں دہ تصویر جس میں جیب وخرعب

ماستامسرگزشت

جانداروں کی تصویر کشی کی گئی تھی یہ کردار بھی بھی متحرک ہو صاتے تھے۔وہ پھر نما چیز جس میں کوئی سال بھرا ہوا تھا جو ردتني مذب كركے خودر دشن ہو ماتا تماا در جب اسے تاریجی میں رکھا جاتا تو رفتہ رفتہ دوبارہ ساہ ہوجاتا تھا۔سب سے بره كروه جرت الكيز چز جوطيم قادى افي دوادل من استعال کرتا تھا اور وہ نہ مرف زخم جیرت انگیز تیزی ہے بمر نے ی میں بلکہ نا کارہ ہوجانے والے اعضا کو بھی ٹھیک کردیتی تھیں۔ بیرابایاں ہاتھ اب تک میرے بھم سے بڑا ہوا تھا اس میں ان دواؤں کا بنیادی کر دار تما۔ پیرسب چیزیں اس دادی سے تعلق رهتی سے جو بذات خود کسی عجوبہ ہے کم مہیں تمى - ہاليہ كے عظيم الثان برف زار كے بين وسط ميں سے وادی حیات کے لیے سازگار ماحول رحمتی می اور یہان نہ مرف انسان آباد تنع بلکہ ایسے جاندار بھی تنعے جودنیا کے کسی ادر خطے میں ہیں یائے جاتے ہتے وہاں ایک سنبری اہرام تعاجواصل من بجار بول كى طاقت كامركز تعارايك خوب مهورت اورآيا وشهرتما \_ يونانيول جيسے نقوش اور خوب مهورت جسموں دالے لوگ اس داوی میں رہتے تھے۔ مگروہ بس ای لحاظ ہے ذرامختلف ہتے ورنہ انسانوں والی تمام خوبیاں اور خامیان ان میں موجود میں۔

بارہا ایسا ہوا کہ راجا عمر دراز نے بھے یہاں آنے پر
آبادہ کرنے کی کوشش کی اور ڈیوڈ شانے بھے اس متعمد کے
لیے بلیک میل تک کیا عمر ش بھی اس پردل ہے آبادہ نیں ہو
سکا تھا۔ شاید اس وجہ سے حالات میر سے موافق ہوجاتے
ستے اور عمل یہاں آنے سے بچتارہا عمر بحرے کی ماں کب
کک خیر مناتی ۔ بالآخراہے جھری نے آبا ہی پڑا۔ اب عل
وادی کے نزدیک تعااور اس خطے عی فی الحال بھی ہمارے
لیے جائے بناہ رہ گئی گی۔ موسم ، خوراک اور سب سے بڑھ وادی کر چھے آتے برفانی آدی ہے۔ جن سے نیخنے کے لیے
وادی عمل اتر نالازی تعا۔ عمر اولین مرحلہ اس کے کنارے
کو چھے آتے برفانی آدی ہے۔ جن سے نیخنے کے لیے
وادی عمل اتر نالازی تعا۔ عمر اولین مرحلہ اس کے کنارے
کو چھاتو اس نے بھی دور تھے۔ تقریباً ایک کھنے
بعد بچھے کا تعااور انجی ہم اس سے دور ہے۔ تقریباً ایک کھنے
اور دو مرے آگے ہے اور اب وہ تیزی سے سنر کر رہے
اور دو مرے آگے ہے اور اب وہ تیزی سے سنر کر رہے
اور دو مرے آگے ہے اور اب وہ تیزی سے سنر کر رہے
سنے۔

شایدانبول نے بھی دھندد کیدلی تھی اوراب وہ جلداز جلدوادی کے کنار سے پہنچ جانا جا ہے تتے۔ میں نے اورسین نے بھی تھکن کے باوجودر فقار تیز کی۔ جائد نکل آنے سے بھیس آسانی ہوئی تھی اور اب ہمیں روشنیاں سنجالنے کی ماسنامدسری شت

زجت نیس کرتا پڑرہی تھی۔ اس لیے ہمارے قدم تیز اٹھ بھی ہورہی تھی اس کے مرغولے او پراٹھ اٹھ کر فضا میں تعلیل بھی ہورہی تھی اس کے مرغولے او پراٹھ اٹھ کر فضا میں تعلیل ہورہ ہے تھے۔ چاند کی روشنی میں سے منظر بڑا بجیب سالگ رہا تھا۔ میں نے ہے شار برفانی علاقے ویکھے ہیں اور پاکستان کے سارے شالی علاقے میں گھو ما ہوں کیکن ایسی مرغولے بناتی وصند میں نے آج تک کہیں نہیں ویکھی تھی ہے ہم نزد یک جارہے تھے ویسے ویسے چٹا نیس نمایاں ہورہی تھیں نزد یک جارہے تھے ویسے ویسے چٹا نیس نمایاں ہورہی تھیں وائرے میں تھیل کی طرح نیم وائرے میں تھیل کی طرح نیم وائرے میں تھیل ہوئی تھی۔ سے چٹا نیس اصل میں وادی کی وائرے میں تھیں۔ ان چڑا نوں کے درمیان میں کہیں راستہ وادی کی گئران وادی کی گئران میں کہیں داستہ پر وادی کی گئران میں دادی کی گئران میں کہیں داستہ پر وادی کی گئران میں دادی کی گئران

برف والا ایک اور چرت انگیز کردار تھا جواس وادی
کے دوسرے تمام عجائبات پر حاوی تھا۔ایک ایسالاغراور معمر
بوڑ حاجونہائت سر دیا حول میں نہ ہونے کے برابرلباس میں
رہتا ہے اور صرف برف کھا تا ہے۔ دہ اتن طویل عمر رکھتا ہے
کہ دادی کے لوگ جوخود بھی طویل عمر رکھتے ہیں وہ بھی اسے
کہ دادی ہے ایسا بھی دیکھ رہے ہیں اور روایت کے مطابق
جب ایک برف والا مرنے لگتا ہے تو وہ نیچے دادی میں آگر
انہا جائشین جن کر او پر لے جاتا ہے اور اسے اپنے علوم اور
درسری چیزیں سونپ کر مرجاتا ہے۔ جب سے بیات کھی
دوسری چیزیں سونپ کر مرجاتا ہے۔ جب سے بیات کھی
خات میں کہنا شروع کر دیا کہ وہ جھے اپنا جائشین تو نہیں بناتا
خدات میں کہنا شروع کر دیا کہ وہ جھے اپنا جائشین تو نہیں بناتا
طرف جانے کا ارادہ تھا اور نہ ہی میں نے اس بارے میں
سوجا تھا۔
کیونکہ نہ میرا وادی کی
سوجا تھا۔

مراب على دادى كے سامنے تھا اور برف والا برار اور حاجس نے وادى على اتر نے كے ليے برى آ مدى شرط ركى تھى۔ يہاں سے پچھ بى دور تھا۔ جلد كمل كر سامنے آنے دالا تھا كہ برى آ مدى شرط اس نے كول ركى تھى۔ اسے بچھ سے اليا كيا مطلب تھا كہ اس نے كول ركى تھى۔ اسے بچھ سے اليا كيا مطلب تھا كہ اس نے داجا عمر دراز اور ڈيو ڈشا كے سامنے شرط بى بدر كھوى كہ جو بچھے لے دراز اور ڈيو ڈشا كے سامنے شرط بى بدر كھوى كہ جو بچھے لے اور پڑا نيں صاف و كھا كى و سے رہى تھيں۔ ان كے پچھے سے اشمنے والى دھند اب مرخو لے دار نہيں رہى تھى بلكہ وہ جھے كناروں پر تشہر رہى تھى مرخو لے دار نہيں رہى تھى بلكہ وہ جھے كناروں پر تشہر رہى تھى

202

اور جنائوں سے امنڈ کر میدانوں کی طرف آنے کی کوشش کر ر بی تھی۔ تکریا ہرآنے والی وصندائی کم تھی کہوہ زیادہ دیر تھبر مہیں یالی تھی اور ہوا میں غائب ہور ہی تھی۔مردی ایسے بحمد کردی می اور شاید یالی اور برف ش تبدیل کرری می۔

جب میں غار میں تھا تب ہی جھے مثانے میں وباؤ محسوس ہونے لگا تھا تمر وہاں مجھے موقع تھی ماا اور پھر مار وها ژشروع ہوئی۔اس کے بعد فرار کا ایبا مرملہ آیا جس میں رکنے کا مطلب موت کا شکار ہونا بھی ہوسکتا تھا۔اس لیے راستے میں بھی موقع ہیں ملا مکراب معاملہ برداشت ہے ہا ہر ہور ہاتھا۔ چٹانیں اب نصف کلومیٹر دورسیں اور ڈ ملان محتم ہونے ہے اب ہمیں سیج کو تھیجتا پر رہا تھا۔ میں نے سین سے کہا۔'' تم سیج لے جاؤیں آتا ہوں۔'' ''کہیں۔'' باسوفرایا۔'' تم کہیں نہیں جاؤیگے۔''

''میں جائیں رہا بھے ما جت ہوری ہے۔'' '' تب ہم بھی رہے ہیں۔''یاسو بولا اوراس نے اپنی تھے کا برف میں گاڑ کر سیج روک لی۔ دوسر کے لفظوں میں دو بچھے اسلے رکنے کا یالہیں جانے کی اجازت دینے کو تیار ہیں تھا۔ میں نے محمری سانس لے کر اسے ویکھا اور مزد کی مچھوٹے ہے برف کے ڈمیر کی طرف بڑھ کیا۔ پتلون کی زے نیچے کرتے ہوئے میں آس باس سے ہوشیار تھا۔ مرفالی آدمیوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ اتی آسالی سے مارا ... وجیا ایس مموری کے۔ اگر وہ فوری تعاقب میں نہ جی آئے تب جی ماسے چھے مرور آس کے اور ان کی آمہ سے پہلے مارا وادی میں اتر جانا لازی تھا۔ چند منٹ میں میں فارغ ہو کر آیا تو کری بھی ماری لمرف آر ہاتھا اے بھی ہارے رکنے ہے تشویش لاحق ہوئی تھی۔ وہ لوگ چٹانوں کے پاس پہنچ کئے تھے اور سامان اتار ر ما تھا۔ میں نے اے والیں جانے کا اشارہ کیاا ورج کی ری تمام لی۔ میں نے اور سین نے تھینچتا شروع کیا باسو ہاری مدوکرر ہاتھا اوروس منٹ میں ہم چٹانوں کے پاس پھج کیجے تھے۔ ڈیوڈ شاروشی لیے چٹائیں و کھیریا تھا۔ میں نے

اس سے کہا۔ ''جہاں تک میری معلومات ہے بنچ اتر نے کاراستہ یماں ہے۔ اس ہے۔ امتم فیک کیدرے ہویں یہاں دات گزارنے کے ليے مجدد كي ريا ہوں۔ يهاں اسنومين كا خطره كہيں زياده

می نے سر ہلایا کہا۔ "جمیں فعکانا محفوظ ماہے مر مابىنامسركزشت 203

ساتھ ہی اسیں ہوشارر ہنا ہوگا<u>۔</u>

''یہاں ایک تک ی مکہ ہے جس میں برفانی آ دی ا بی جمامت کی وجہ ہے آسانی ہے ہیں مس سکتے ہیں۔ ''الكاجكه بالوكيب جائے گا؟'' من نے نقطها مُعایا۔

"باسوبا ہررےگا۔"اسنے بے نیازی سے کہا۔ من حران نبيس موا مرسوال منرور كيا تقا- م يعني تم اے ان درندوں کے سانے بے بارویددگار چیوڑ دو کے؟'

" بجوری ہے ایک آ دی کی خاطر سب کوخطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا تھا۔'' ڈیوڈ شانے کہااور چٹانوں میں ایک طرف عائب ہو گیا۔ شایدا ہے وہ جگہ نظر آگئی تھی۔ ہم سب ایک ی مکہ نے کرش ایک طرف اپنے بیک پر جیٹا ہوا سكريث لي ربا تعاروه عاوى سكريث توش ميس تعاص نے مرف فارغ اوقات میں اے تمبا کونوشی کرتے و یکھا تھے۔ سین اس کے یاس چلا کما اور اس سے سکرے نے کر ہے لگا۔زی باب کے ساتھ فی ہونی می مردہ چٹانوں کے اندر نہیں تی تھی۔ ڈیوڈ شایقینا ماس تھا۔ دہ اکیلا سب ہے دور جانے کی جرأت نیس کرسکا تھا جب کدا سے معلوم تھا کہ خطرہ آس باس می منڈلا رہا تھا۔ میں نے پہلے چٹانوں کو باس ہے دیکھا۔ان کی ساخت کھر جیب س محی جیسے کولی لگنے ہے کوئی تولا دی جا در بھٹ جائے اور دوسری طرف اس کی جوسا خت بی می و یک عی ساخت ان چنانوں کی می ۔ جیسے ان کے اعد سے کوئی چیز بہت توت سے لگی ہوا ور اس نے جنتانوں کو پیشنگل وی ہونے لیلی کئی مچھٹی اورمہیب می ساخت

نوکول سے دھند سے لیک کیک کر ہے گر رہی تھی عن نے یاس جا کر دیکھا تو یج چج دمندیالی کے باریک تظروں میں بدل کر نیجے کر رہی تھی اور یہ قطرے جیل کر یرف کی صورت اختیار کررے تھے۔وادی میں برف باری اور بارش سے جو یاتی جاتا تمااس کا انخلا وادی ہے اس دمند کی صورت میں ہوتا تھا ورنہ یالی کی نکائی نہ ہولی تو اس وادى كى جكه يهال كونى بهت يدى جى مونى جميل مونى \_ يالى کے اس انخلا کی وجہ ہے یہاں آبادی ممکن ہو کی تھی۔ ڈیوڈ شا کو چٹانوں ٹی گئے ہوئے پندرہ بیں منٹ ہو گئے ہتے۔ کر زین املمیتان ہے اپنی مجکہ موجود تھی۔ اس کیے یاتی مجمی معلمین تھے۔ ہالآخر ڈیوڈ شاا تدرہے برآ مد ہوا اور اس نے اشارہ کیا۔اس نے مکہ تلاش کر لی تھی۔سب نے سامان المايا - ين اورسن دوباره في منيخ كاور بم جنانون من داعل ہوئے بہاں بھی شروع میں برق جی ہوئی تھی لیکن

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہے ہے ہم آ کے بردرے تے برف لم ہوری کی۔ایک مكه برف بالكل بى فتم يوكئ \_ مِن في ديود شا سيكها-السبانيج تبين في تحقيقة - "

" سلے سامان اندر پہنچاؤ۔ 'اس نے کہا۔ کرنل ہمین اورزی سامان اٹھا کر لے جانے گئے۔ میں وہیں ایک جگہ بینه کمیا یبان جا ندکی روشنی بهت کم تعی اور لائنس آن کرنا پڑی مس باسونج ربيمًا بوا تعاروه يول بي ظر تعاجي اين آرام دو اور تحفوظ كمريش بيمًا مويس في جمي اسے ايل ذات کی پروا کرتے تہیں دیکھا تھا۔اس کے آتا اے بلا جھک موت کے منہ میں جمو ک دیتے تھے اور وہ بلا جھک جلا بھی جاتا تھا۔اس ہے جو کہا جاتا وہ وہی کرتا تھا نہ تو اینا د ماغ استعال کرتا تھا اور نہ ہی کسی سم کی فکر کرتا تھا۔ وہ زیانہ قدیم کے غلاموں کی ملرح تھا جواہیے آتا کے علم پرہلسی خوشی اپنی مان دے دیے تے ۔ رق آخری بیک لینے آیا تو می نے اس سے یو جھا۔ ' با سوکا کیا ہوگا؟'

" بیا عربیں جاسکے گا۔" کرفل نے کہا۔" راہ داری بہت تک ہے۔اگراس کے یاؤں میں مئلہ نہ ہوتا تو شاید نسی نه نسی طرح دکڑ کھا کر چلا جا تا مگراس کنڈیشن میں بہت

من نے کہا۔"اگریہ یہاں رہے گا تو برفائی آدموں كاآسان شكارين مائكا-"

معتم اس کی فکرمت کرو۔ " کرتل نے سرد کیجے میں کہا اورشاٹ کن کی مکر نساشارہ کیا۔'' یہ بجھے دو۔'

"" کس خوتی میں؟" میں نے الکار کیا۔"اگر ب مرے اس ہو مہیں کیا ستاہے؟"

و و کن دو۔' باسو فرایا تو میں نے چوبک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی مہیب شاٹ کن کا رخ میری طرف تھا۔اس مال میں بھی اے اپنی ڈیوٹی یاوسی جب کہاس کے آ قا کواس کی زندگی کی خاص پر والہیں تھی۔ میں کہری سالس الحرره كيا- كرع مكرايا اوراس في الحواك كما توش نے بادل ناخواستہ شائ کن شانے سے اتار کراس کی طرف يزهادي اور طنزيه ليج مين كها\_

"د محمة بن كب دوباره بحصدية موا" رق نے حلیم کیا۔" ہوسکتا ہے کہ کن تم کو دینی یرے کرایا بھی ہوسکتا ہے کہاس کی نوبت بی نہ آئے۔ کرتل بیک اور شائ کن لے کر اندر جلا کیا۔ ماسو نے ای شات کن رکول اور پہلے کی طرح بے نیاز نظر ہے نگا تما۔ دوای رو بوٹ کی لمرح تماجس میں کمل پروگرام فیڈ

ہوتا ہے کہ اسے کس صورتِ حال میں کیا کرنا ہے اور وہ اپنا کام کرکے دوبارہ ساکت ہو جاتا ہے۔ میں بھی اندر کی طرف بڑھا۔ چٹانوں کے درمیان ایک پتلا سا راستہ تھا جو اد پر ہے مزید تنگ ہور ہا تھا اور اوپر سے کی کے اندر مھنے کا امكان كم تعا-آ كے جاكر دراڑ خامى تنك ہوكئ مى اور ميں می اس ہے میس کر جار ہا تھا۔ بتا جیس بدلوک سامان کیسے اندر لے مئے متے۔ باسو کی جمامت کا آدی سی صورت اندر مہیں جاسکتا تھااورای طرح پر فانی آ دمیوں کے اعر مھنے کا امكان بهت كم تعا\_شايدوه اندرهس آتے ليكن بے خبرى يم حملہ نہیں کر سکتے ہتھے۔انہیں بہت آسانی سے روکا جاسکتا تھا۔ دراڑ کے آخری جھے میں ایک مجموٹا سابند کمرا تھا۔ بند بوں کہ اس کے اور حیت می ۔ سب سامان سمیت وہیں تے۔ب ظاہر یہ جگہ محفوظ تھی لیکن میں کھے اور سوج رہا تمام س نے ڈیوڈ شامے کہا۔

دو کہیں به مبکدایک غاراور ند ثابت ہواور ہم میس*س کر* 

"جميس باہر پہرے كا انظام كرنا جاہے۔ كونك یماں آمدور دفت کا راستہ ایک ہی ہے اور برفانی آدمیوں نے اے بلاک کردیا تو ہم یہیں چنس کررہ ما تیں گے۔ ڈ بوڈ شانے تعی میں سر ہلایا۔ '' با ہرخطرہ ہے۔' خلاف توقع كرع نے ميري حمايت كى۔"ميراخيال ہے شہباز تھیک کھدر ہا ہے ہمیں بالکل ہی اندر محصور ہو کر ہیں رہنا جاہے۔ باہر کی جگہ پہرہ ہوتا کہ ہم پر فالی آ دمیوں کو باہر ہی روک سلیں۔'

"اورجوبا برموكا ..... أو يودُ شاف كهنا جايا-"باسوباہرای ہاورہم اس سے جی کام لے سکتے من طرایک آوی اور ہونا ما ہے۔

کی قدر فور وخوص کے بعد ڈیوڈ شانے سر ہلا دیا۔" تھیک ہے تم لوگ آپس جی میکنزم مطے کر لو کہ کس طرح بدكام مونا ہے ليكن اب كوني جاني نغصان مبيس مونا عاہے۔ جمعی کل بہر صورت دادی میں اتر تا ہے۔" کری نے میری طرف دیکھا۔" تمہارے ذہن میں

کوئی پلان ہے؟'' ''ہاں اگر ہم ان چٹانوں پر کہیں چیک پوسٹ بتالیں سر جہاں ہے دور تک نظر رکمی جاسکے تو مناسب ہو گا اور آپس مسرا لطے کے لیے آلات مروری ہیں۔

رع نے ایے محصوص بیک سے چھوٹا ریڈ ہوسیٹ

204

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ملينامسركزشت

ملت ملک کے دلچسپ قوانین الم جدور معول مريس 1979ء عن الأول الذور ما الرني مجي خالون ہوئل کے سوئنگ بول ميں بيس نہاستی -والإ مووايس بيدي كي سانكر وكي تاريخ بمول ها تا بهت بزاجر م ال برم پرسزای موسلی ہے۔ ان الکایڈی پارلینٹ کے اندرسر ناجرم مجماعا تاہے (اب ، ال برم پرسراجی موساتی ہے۔ یے دیں ملوم کہ بے چارے اچا تک فوت ہوجانے والے کو کیاسزا ای ماتی ہے) انگلینڈ کی ڈاک کے تکٹ پر ملکہ کی تصویر بنی ہوتی ہے اگر ب نظمی سے تک چیکاتے ہوئے التا چیکا دیا۔ معنی سر سیج کردیا توہے۔ الدياعي بار بي ميى دريك كرنا قانون كے ظاف ے ۔ جائے آپ مورت ہول یا مرد۔ ا کا میساس می کسی کو منانی پستول سے دھمکانا بہت برا المكاتس لياي ال جانوركانام ليناجرم بجس كوآب ف کمانے کا پروکرام بنایا ہے۔ (مجھے سے باہر ہے کہ یہ کیسا قانون ہے اگر جھے رات کے کھانے علی بین کڑائی کھالی ہوتو بھے کہنا راے کا کدرات کو چھندرکڑائ بنالیہ یاای سم کی کوئی اور چیز )۔ الله كيز (فراس كاايك مشبورشير) وبال جرى لويس كا ماسك پہنائن ہے (جری اوئیس ایک بہت براادا کارتما)۔ الله نوجرى عن اكركولي ريف بوليس والاروك كربوجه كم و کیا آپ کومعلوم ہے کہ عمل نے آپ کو کیوں روکا ہے اور آپ سے جواب دیں کہ بیں بیں بیل جانتا تو بین سوڈ الرسید معاجر مانہ ہوگا۔ ( کوں کرآ ہوا یک طی کا حیاس خور ہونا جاہے)۔ ا پارک می آپ کی اسکانش کو مار سکتے ہیں بشرطیکہ اس نے قديم علاقے كي صدود عي تيراوركان الخاركما و-الله لندن عي الرئيسي جلات والا جار موتو وه المكاليسي كا میٹر ڈاؤن کر کے لیسی ہیں جلاسکتا۔ (سوال مہے کہ دہ اگر بہار ی ہے تو سیسی کیوں چلائے گا)۔ الم المن كل ش آب الم النان ك ديوارول كومرخ رتك بيس کے پر ٹکال میں سندر میں پیشاب کرنا جرم ہے۔ کے ساؤتھ کیرولیما میں غیر شادی شدہ خواتمن چینئیز نہیں خریر سکتیں۔ جنا موٹانا میں ٹیلی نون ڈائر یکٹری کوآ دما پھاڑ دیتا جرم ہے۔ میں موٹانا میں ٹیلی نون ڈائر یکٹری کوآ دما پھاڑ دیتا جرم ہے۔ 🖈 مشی کن میں کسی تحر مجھ کوزنجیروں سے باغد ہ کر آئش وال -4-17:67

النال ان کے بلوٹوتھ ہیڈسیٹ آرام سے کان یں دے اور بھی باتے تھے اور مائک اتنا طاتور تھا کہ سرگوشی کی آواز بھی باتے مدر کوشی کی آواز بھی باتے مدوسے بنیکٹ کے کالر سے لگانے پران کی رہ جانے ہے مرا کیے کاپ کی اور یہ بیکن دوری بک کام کر سانے اور یہ بیکی دوسوگز کی دوری بک کام کر سانے اور یہ بیک اور کرکل باہر آئے۔ باسوا پی جگہ خالی ہو جانے والی بی پر بیٹا ہوا تھا۔ کرکل نے اس سے بیٹی خالی کرائی اور اس نے اس پر بیکی کا شارہ کیا۔ اور ہا کرائی اور اس نے اس پر بیک کا اشارہ کیا۔ بیل آئی پر بیٹا ہوا تھا۔ کرکل نے اس سے بیٹی خالی کرائی اور بیسی پر بھی اور ہا کہ کا اشارہ کیا۔ بیل آئی پر بیٹا ہوا تی میدان کا منظر صاف نظر آر ہا تھا۔ کرئل بیسی پر بھی پر خانی میدان کا منظر صاف نظر آر ہا تھا۔ کرئل نے ذرا آئی جا کہ ایک تاج کی طرح اور نجی ہوتی چان کی طرف ارز آئی جا ایک تاج کی طرح اور نجی ہوتی چان کی طرف اشارہ کیا۔ اس بیسی آر ہی۔ '' بہتر بین کیک بات میری بچھ بی نہیں آر ہی۔'' اشارہ کیا۔ '' وہ کیا ؟''

''ایک مرف تو تم لوگ جھ پراعماد کررہے ہو جھے ہر معافے میں شامل کررہے ہو۔ دوسری طرف بھے اسلحہ دیے ہوئے ذررہے ہو۔''

و مسکرایا۔ "آسان ی یات ہے۔ تم ہمارے ساتھ میں خطرات کے ساسنے ہو۔ اس لیے لازی ہماراساتھ دے رہے ہو سکر اسلحہ ہاتھ میں آنے کی صورت میں تہمارے خیالات بدل سکتے ہیں اور تم اس کی مدد ہے ہمیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم اس کی مدد ہے ہمیں مجبور کر سکتے ہو۔ "

میں سمجھ رہا تھا تکر میں نے جان ہو جھ کر اس سے بیہ سوال کیا تھا۔'' فرض کرو کہ میں اسلحہ چھین لول ۔ بجھے بہت ہے مواقع ملے بھی تھے۔''

'' تبتم نے اسلی کیوں حاصل ہیں کیا؟''کرتل نے پوچھااور پھرخود ہی اس سوال کا جواب بھی دیا۔''تم جانے ہوکہ اسلیم سب کو کنٹرول نہیں کرسکو سے اس لیے اسلیہ حاصل کرنا بھی برکار ہوگا۔''

"جبتم بیرجائے ہوتب جمعے ہتھیار کول نیل دے رہے؟"

"جایا تا کہ تمہارے ذہن میں اچا کک کوئی خیال آئے اور تم ہتھیار کے زور پراس پر کمل کر گزرو۔ ہوسکتا ہے وہ ہمارے بان یا بالیسی میں نہ ہواس صورت میں نقصان ہمارا ہوگا۔" کرتل کہتے ہوئے اس تاج نما چٹان کی طرف برے کیاس کی آگے ہے اٹھ جانے والی گرنما دیواروں کے بیجے ایک جائے ہوائی میں آرام سے ایک دوآ دی بیجے ایک پیالے نما جگھی اوراس میں آرام سے ایک دوآ دی

منى 2015ء

مرسلة: نازرنازی رحاصل بود

205

ماسنامسرگزشت

بیٹھ سکتے ہتے۔ بیں نے محسوں کیا کہ یہاں اتن سردی نہیں تھی اور نیچ آنے والی دھند کا درجہ حرارت یہاں کے ماحول سے زیادہ تھا اس لیے وہ کسی قدر کرم محسوں ہور ہی تھی۔ جیسے جیسے وقت کزرر ہاتھا۔ نیچ ہے آنے والی دھند کی مقدار کم ہور ہی تھی۔ اب کنارے کی طرف کرنے والی چٹا نیس بھی نظر آ رہی تھیں۔ کرنل نے تاج نماچٹان کا معائنہ کیا اور واپس آیا۔ اس نے جحے سے بوچھا۔ ''باسویہاں تک آسکنا ہے؟''

''ٹوٹی ٹاگٹ کے ساتھ ہے آ سان نہیں ہوگا'۔'' گر جب باسوے پوچھا تو اسنے کہا۔'' بیں جاسکتا ہوں او پرری باندھ کر مجھے دو۔''

''تم کیا کرو گے؟''یس نے پوچھا۔ ''تم دیکھو۔''اس نے کہا۔ کرٹل نے اوپر رسال ہاندھ کرینچ پھینکس اس نے رسال اپنی بلٹ میں کوہ پائی والے بکس سے خسلک کیں اور پھر بہت آرام سے رس کی مدد سے اوپر پہنچ گیا۔ ٹاگوں سے زیادہ اس کے بازوطا تور تے۔ کرٹل نے تات نماچٹان کے بالکل پاس ری باندھی تھی اس لیے باسوکو چٹان تک پہنچ میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس نے اپنی ٹاگل پرزور نہیں دیا اور آرام سے اوپر

مالج کیا۔ کرٹل نے مجھے کہا۔ ''تم اس کے ساتھ رکو، میں تم دونوں کے لیے کھانے اور ینے کی چزیں لا تا ہوں۔''

و میرے اور باسو کے لیے کھاٹا پائی لے کرآئی تھی۔ اس نے کھاٹا پائی کے کہاٹا پائی ہے کہ اس نے کہاٹا پائی کے کرآئی تھی۔ اس نے کہا تا پائی ہے کہ اس نے کہاٹا پائی ہے کہاٹا ہے

کہا۔ 'نہاں اتی سردی ہیں ہے۔''

''شاید نے ہے کہ اکش آری ہے۔'' میں نے کہا اوراس کے لائے سینڈون کھانے میں لگ تھیا۔ دیر کرتا تو ہے جم جاتے اور پھر منہ میں ڈال کر پہلے انہیں کھلانا پڑتا۔ کھائی کر میں نے آرام کا ارادہ کیا تھا کہ زین نے کہا۔'' کیا خیال ہے وادی کے کنارے تک چلیں؟''

ہے۔ میں نے اس طرف دیکھا۔''ہاں اب دھند صاف ہو میں ہے اور ممکن ہے بیچے پچھ نظر آرہا ہو۔''

ر نی خوش ہوگی۔ ' ہیں ہی ہی ہی سوج رہی گی۔' ہم دونوں باسوکود ہیں چھوڑ کر چٹانوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے دادی کے کنارے کی طرف بڑھے۔ کھنڈرنما چٹانیں کئی سوگز تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ہمیں مختلف چٹانوں کو پھلا تکتے ہوئے جانا پڑ رہا تھا۔ بعض مقابات پر خلا خاصے بڑے ہے تھے اور انہیں اختیاط سے پھلانگنا پڑ رہا تھا۔ ایک ہی ایک جگہ زی نے چھلانگ لگائی تو کنارے پراس کا قدم ماب نام مسرگزشت

نمیک ہے جیس آیا تما اور وہ پہل کرینچ جانے گئی تمی۔ جس نے برونت اس کا ہاتھ پکڑلیا اور پھرا ہے اوپر سینج لیا۔ اس کا سانس رک گیا تما کیونکہ نیچے خاصی مہرائی تمی اور وہ تمیں چنین شدید چوٹ تمیں چنین شدید چوٹ گئی۔ جب اے یقین ہوگیا کہ وہ نہیں کر رہی ہے تو اس کی سانس بحال ہوئی۔ اس نے کہا۔

سید ہو۔ ''میری کم بختی۔'' میں آ ہتہ ہے ہنیا۔'' جھے تمہارا ''تنج مادے۔''

چینے یا دہے۔'' اس نے ترجی نظروں سے مجھے دیکھا۔''تم اس متم کے آدی ملتے نہیں ہو۔''

" آدی آدی ہوتا ہے اس کی کوئی قسم ہیں ہوتی ہے۔ ' میں نے کہا اور آ کے بڑھ کمیا۔ داوی کا کنارہ پھوہی دور تھا۔ ہم ایک چٹان پر منج تو اس کے نیجے دیوار سومی جا رہی می ۔ دھنداب کم رہ کئی می لیکن چندسونٹ سے زیادہ دور مبیں دکھائی دے رہا تھا۔ نیچے دھند بدستور موجود کی۔ جھے یاد آیا کہ راجا عمر دراز نے بتایا تھا کہ عمل دھند ای صورت میں صاف ہوتی تھی جب آسان پر جاند نہ ہو۔ مرف ستارے ہوں ۔اگر جاند ہولتو دھند بوری طرح صاف تہیں ہوئی ملی اور اس کا پھھ حصہ باتی ہوتا تھا۔ یعنی جب تک روشنی ہوتی تھی نیجے و لیکنا ممکن نہیں ہوتا تھیا اور جب روشی ہولی تب وادی اور سے دکھائی دیتی تھی۔ بعض اوقات دن میں مجھد مرے کیے دسندہث جانی اورسورج کی روشی بھی نظر آئی تھی مگر ہے بس چند منٹ کے کیے ہوتا تھا۔اس کے بعد دمیندنما باول دوبارہ حجما جاتے تھے۔شاید به دادی کاسیلف ڈیفٹس سٹم تھا جس کا مقصد اس دا دی کو بالی دنیا کی نظر دل سے دور رکھنا تھا۔ زین میرے ساتھ نیے و مکیری می اوراس نے کہا۔

''یہاں تو کچونہیں ہے۔'' ''یہاں نہیں ہے کیاں نیچ بہت کچھ ہے۔'' ''یہاں بھی بہت کچھ ہے۔'' وہ اچانک بدلے ہوئے کہتے میں بولی۔

میں نے چونک کراہے دیکھا۔'' کیا ہے۔'' ''میں۔''اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اورمخنور کیج میں یولی۔''میراحسین وجود۔''

"دونوں باتوں میں کوئی شبہ ہیں ہے لیکن تم جھے کیوں بتارہی ہو۔"
کیوں بتارہی ہو۔"
دمیں جہیں کو دکھانا جائتی ہوں۔" اس نے اپلی

بھاری جیکٹ اتاردی۔ ینچاس نے جسم پر چساں کرم ہائی نیک بہنی ہوئی تمی مگر بیاتی فٹ تھی کدایک ایک انگ نمایاں

"تم بمول ری ہو جس سب دکھے چکا مول- "من في كما-" حب تم في مجمع غلام بنايا مواتها-اس نے صرت ہے بجنے دیکھا۔'' کائش کہ میں حمہیں ای وقت حاصل کر گئتی۔''

اب چھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چک منیں کھیت۔'' میں ہسا۔''مہریائی کر کے جیکٹ مہمن کو یہاں

سردی اتی بھی کم نہیں ہے۔'' ''تمہارے ساتھ جھے کری تکنے کلی ہے اور میرادل کر رہاہے کہ میہ جمی اتار دوں۔ ''اس نے شوقی سے کہا۔''تم نے سلے کیا کہا تھا؟"

"مشوق سے اتارو " میں نے جواب دیا اور اسے محاورے کا مطلب سمجمایا ۔اس کی اردو اتن اچمی ہیں تھی۔ پھر جانے کے لیے پلٹا تودہ سانے آگئی۔ '' میں تمہیں ایسے جانے جیں دوں کی۔'' " پھر کیے جانے دوگی۔"

" بجھے ایک کس دیا ہوگا۔" وہ میرے یاس آگئی۔ میں نے شانے پر ہاتھ رکھ کراہے سرید چین قدی ہے

"لی ای ہے آگے مداتا۔" اس سے پہلے وہ مجھ مہتی یا کرنی اجا تک نیے واوی ے اسی آواز آئی جے کوئی جاندار بولا ہو۔ آواز ایس می جمے لائ چی ہے۔ وہ چو کے گئے۔ ' یہ یہی آواز ہے؟ مِي فكر مند ہو مميا۔" پانہيں جيڪ پہنو ہميں بہال ے حاتا ہوگا۔

اس نے جلدی ہے جیکٹ پہنی اس کا سارا رومانی موڈ ہوا ہو گیا تھا۔انگی بار آ واز نز دیک ہے آئی اور بول لگا جیے وہ چیز اور آگئی ہو۔ میں نے زئی کا ہاتھ تھام اور تیزی ے واپس جانے نگا۔ جب چٹانیس مھلائلنے کا مرحلہ آیا تو بجھے اس کا ہاتھ جھوڑ تا بڑا تھا۔ایک بار میں نے مڑ کردیکھا تو بجمے نگا جیسے کئی جموٹے جموٹے جاندار چٹانوں کے درمیان حرکت کررہ ہوں اور تیزی ہے ماری طرف آرہ تے۔ یں تعبیب ہے نہیں و مکھ سکالیکن ان کی تعداد خاصی زیادہ لک رہی تھی۔ میں اور زعی ایک جگہ ہتے۔ اس ہے آ مے دوچٹانوں کے درمیان خلاتھا۔ہم اس طرف سے بیس آئے تنے مرجلدی جس والی کارات افتیار کرتے ہوئے

اس ست آن کے تھے۔خلاز یارہ تھا ادر اسی اے دوڑ کر کراس کرنا تھا۔ میں نے زینے ہے کہا۔'' دوڑوا درر کنا مت۔''

''ایک ساتھ جاتے ہیں۔''اس نے کہاا درہم دونوں ایک ساتھ بھا کے۔ جیسے ہی چٹان کے کنارے پریاؤں رکھا ا جا تک وہ لرز ا اور ہمارے ہیروں تلے ہے ز مین نکل گئی۔ چٹان کا بید حصہ بنتے کیا اور ایسا لگا جیسے ہم کسی مجرے کنویں من كررہے ہوں مكر بيتا بر لحالي تقا- مجمد نيچے جانے كے بعد چٹان کا پیٹڑانسی چیز ہے ٹکرایا اور ہم اس سے اچھلتے ہوئے نے زم برف پر کرے اور پھراس میں دھنتے جلے گئے۔ زی نے یک ماری می اور میرے منہ ہے جی آ دازنگی می عقب میں آنے والے جا ندار یقیناً ہماری سمت سے واقف ہو گئے مول کے۔ ماری خوش متی کہ زم برف کے اس ڈ میر کی وجہ ے میں کوئی چوٹ مبیں آئی تھی۔ حالا تکہ ہم کوئی جاکیس فٹ کی بلندی ہے کرے تھے۔ یہ جگہ کسی کنویں جیسی می اور اس کی دیواروں میں کہیں کوئی رخنہ نظر نہیں آریا تھا تیعنی یہال ے باہر جانے کا راست مرف جہت کی۔ زم برف کا ڈمیر مرف ای مدتک تھا اور ایسا لگ رہاتھا جیسے مید ہمارے کے ای یہاں بچمایا کمیا ہوجب کہ کنویس کی بائی جلہیں برف سے خال تعیں یاو ہاں معمولی ہی برف تھی ۔اس کی ایک جی وجہ مجھ میں آئی تھی کہ آنے والے طوفان نے یہاں تک اثر ڈالا تھا اور ہوا دُل نے برف کا میڈ میر بہال لا پھینکا تھا۔زیل نے كركر المعناع بالمرين نے اسے روك ليا اور پھر دالي وهيل کراس کے ادرایے ادر برف ڈالنے لگا۔ دہ مضطرب کہج

میں بول۔ 'نے کیا کردہے ہو؟'' ''شش بولومت۔'' میں نے کہا اور اے اتنا برف ش وفن كرويا كه بس ال كامنه بابرره كيا- چرش نے اين ساته بهی کمی سلوک کیا۔ چین آوازیں اب یہاں تک آرہی تعمیں اور ہمارے پیچھے آنے والے چھوٹے جاندار ہمال تک بھی گئے تھے۔راجاعمر دراز نے اپنی جو کہالی سنائی تھی۔ اس میں چھے بندرنما جانوروں کا ذکرتھا جوا ہے بخصوص پنجوں اور ہللی جسمالی ساخت کی وجہ سے وادی کے اور تک آ جاتے تھے۔ یہ مجھوئے ہونے کے باوجود خوتخوار تھے اور اہیے باخنوں اور دانتوں ہے آ دی کواد میز سکتے ہے اور اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے بڑے جانوروں پر بھی ماوی ہو جاتے تھے۔جبراجاعمرورازولیم شاکے ساتھ یہاں آیا تو اس كا واسط سب سے يہلے ان بى جانوروں سے برا تھا۔میرا خیال تھا کہ سہ دہی مانور تھے اور میں نے جوآخری منظر دیکما تھا اس میں ایسے درجنوں مانور حرکت کرتے

مابستامهسركزشت

کسو*ں ہور ہے ہتے۔* '' آ واز مت نکالنا۔'' میں نے سرکوشی میں زینی ہے

ای کے اور آہنیں ہوئی اور ٹوئی حیت سے چھونے چھونے بے شارسرنمودار ہوئے۔ وہ اندرجما نک یہے تھے اور ان کی زرد آئیس تاریجی میں چک رہی مس بران می سے کھینے ارنے کی راہ تلاش کرنے سکے۔ ان کے کیے یہ زیادہ مشکل جیس تعا وہ کمر دری د لواروں پر پنج گاڑھ کرنیج آسکتے تھے اور ایسابی ہوا۔ ایک نے نیجے آنے کا راستہ دریافت کیا اوراس کے بیچیے بوری پلاٹون اتر کر نیجے آگئی اور کھوم کرہمیں تلاش کرنے تھی۔ وہ لازى مارے بھے آئے تھے۔ سے اورزی نے سالس بھی روک لی می میری ایک آگھ برف سے باہر می اور ناک كالمجمد حصدتما بجمع خطره تعاكديس سالس لول كالوجوايس بماب ہے کی اور وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ مرزیادہ در سانس رو کنا بھی ممکن جیس تھا اس لیے میں بہت آ ہت ہے سالس لينے لگا۔ايبابى زى بى كررى كى۔ شول بى ول من دعا كرر ما تما كديدوقع موجا عن ورندان سے ايك طويل جنگ کرنا برلی جس می ہم نے جی جاتے تب جی ماراحشر

یہ کچھ بجیب می محلوق تھی جو بیک وقت بندراور جیگاوڑ كالمعجر لك ربى مى - ان كے جسم چكاوڑ كى طرح چنگ جسے اور ملکے سے تھے مرسر اور منہ بندرجیسا تھا۔ان کی ساخت و کے کر جھے شہ ہوا کہ شاید یہ ہوا عل گائیڈ کرتے ہوئے اڑنے کی ملاحیت بھی رکھتے تھے یعنی ہوا میں تیرتے ہوئے یجے جاسکتے تھے۔او برآنے کے لیے سایے نو کیلے اور مڑی ہوئی ساخت کے بیوں کا مہارا کیتے ہوں کے اوران کی والیی بائی ار ہوئی ہوگی-مدبوں سے یا شاید ہزاروں سال سے معلوق اس جکہ آجارہی می اور ارتفا کے قانون کے تحت ان کے جسم از خود ماحول کے مطابق ڈمل کئے تھے ہوسکتا ہے شروع میں بے بندروں یا چگاد روں کی کوئی حم ر ہی ہو۔ جیگا دڑاتن بلندی پرنہیں اڑسکتی ہے۔ بلکہ کوئی پرندہ مجى اتى بلندى يرجيس آتا ہے۔ إندر آنے والے جانورول کی تعداد تمی پنیش سے زیادہ می اور دہ ہر جکہ کمس رے ہے اور طروہ ی چھنے جیسی آوازیں ٹکال رہے تھے۔ یہ آواز س کانوں کو چیور ہی سے۔

بروری و می ایستان می تعااور دو اب تک اس کی طرف متوجهیں ہوئے تقے۔ مرکب تک بالآخر چند ایک ہماری

مارے کے دیا ہے۔ مابینامہسرگزشت

طرف آئے۔وہ زشن پر مجدک مجدک کرچل رہے تھے۔ شایداسی زمین پر چلنے کی عاوت نبیس تھی وہ چٹانی و نیواروں میں رہے ہوں مے۔ بیں نے سائس روک لیا اورزی نے جی ایسائی کیا تھا کر بدستی ہے آنے والوں میں سے ایک نے سید مازی کے منہ پر یاؤں رکھا اور اس نے اکسی ول خراش می ماری کداس بندر کا تو بارث میل مو کمیا جو گا جس نے اس کے منہ پر پاؤں رکھا تھا۔ وہ انچل کردور کیا اور باتی بيب مى چيخ چلاتے تربتر ہو گئے۔اب ليٹے رہنا حماقت می۔ میں نے بھی ایک کرجدار آواز نکالی اور بول اتھا کہ برف اڑنے الی سی۔ کہا میں نے ''او یے'' تھا اور انداز سلطان رابي مرحوم كاساتعا- ميرے اشتے ہى وہاں قيامت ى آئى مى - كم سے كم ان بندروں نے واو يا ايسا بى مايا تھا۔ وہ بھاک رہے سے اور اور بیرے کی کوشش میں دیواروں سے نب نب کر رہے تھے۔ کھ اور عینے میں كامياب رہے۔ زيل نے اشتے ہى پيول تكال ليا تعاكر مس نے اسے برونت روکا۔

"م كتول كوماروكي-"

''انبیل دور تو رکھوں۔'' وہ ہا بیتے ہوئے بولی۔''میرے خداکتنا گھٹاؤ تالس تھا اس جانور کا۔ میں تو ای وقت اسے شوٹ کر دین مگروہ بھاگ کیا۔'' ''ہاں مگر فائز کی آواز دور تک جائے گی اور اسے س

كراب اكران كي بعي باب آسكة لو .....؟

زی سجی گئی کہ میں برفانی آدی کا ذکر رہا ہوں۔ بندروں کے شور میں ہمیں چلا کر بات کرنا پڑرہی تھی وہ قائل ہوگئی۔''تم ٹھیک کہہ رہے ہوان کا شورخود ہمارے لوگوں کی رہنمائی کرےگا۔''

''وو سب خامے اندر ہیں اور یہاں سے دور جی ہیںان تک بیشورشایدہی پنچے۔'' میں نے کہا توزینی نے یاد ولایا۔

''باسواد پرہادراس کے پاس کے بوہ بی ہے۔' وہ نعیک کہ رہی تھی میں مچر ائسیہ ہو گیا۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد تمام ہی بندر واپس او پر چلے گئے تھے اوراب وہیں سے شور کررہے تھے۔ میں نے اور زینی نے امہال کودکر اور چی چلا کر انہیں ڈرانے کی کوشش کی۔وہ ڈر مجی رہے تھے گر جلد انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ مجمت پر ہماری بہنے سے دور ہیں۔اس لیے ان میں سے چندا کیے نے ہماری بہنے سے دور ہیں۔اس لیے ان میں سے چندا کیے نے انج آنے کی کوشش کی تو میں اس جگہ بہنے گیا جہاں سے وہ نیچ آئے کی کوشش کی تو میں اس جگہ بہنے گیا جہاں سے وہ نیچ آئے کی کوشش کی تو میں اس جگہ بہنے گیا جہاں سے وہ

بتایا۔ وہ جی ارکر نیج گرااور آئے تا لگا۔ یس نے جوتے کے اسے دیا کراو پر سے زور ڈالاتو وہ لحوں میں فوت ہو گیا۔ وہ مراتو باتی بندروں نے ایک بار پھرا سان سر پرا شالیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیا جو ہم نے سوچا نہیں تعا۔ وہ کہیں سے چن کر چھوٹے پھر لے آئے اور ہم پر برسانے گے۔ چند کیے کوہم بو کھلا گئے سے اور اپنے وفائ کی تاکام کوشش میں کئی پھر کھا گئے سے اور اپنے وفائ کی تاکام کوشش میں کئی پھر کھا لیے۔ یہ چھوٹے پھر سے گر چوٹ تو ان سے بھی لگ رہی تھے کر چوٹ تو ان سے بھی لگ رہی تھے کر چوٹ تو ان سے بھی لگ رہی تھے۔ وکھلا کر ایک فائر کیا اور ایک بھر راور مارا گیا۔ گر ان کی تعداو بہت زیادہ تھی۔ میں نے بھر دار میں اور ایک بھر دار ایک کے تعداد بہت زیادہ تھی۔ میں نے بھر دار ایک بھر دار ایک کو تعداد بہت زیادہ تھی۔ میں نے بھر دار ایک بھر دار ایک کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ میں نے بھر دار ایک کو تعداد بہت زیادہ تھی۔ میں نے بھر دار سے بیچے ہوئے کہا۔ ''فائر میت کر د۔''

''تو کیا پھر کھا ئیں؟''وہ تیز کہے میں بولی۔ ''تم کتنوں کو ہارو گی؟''میںنے اپنی جیک اتارتے ہوئے کہا۔''جیکٹ اتارو۔''

" کیوں تہیں اب کھے سوجھ رہا ہے؟"اس نے طنزیہ کہے میں پوچھا۔ میں نے جیکٹ اتار کر سراور اور کی جسم کے سامنے گی۔

"اے ڈھال کی طرح استعال کرو۔"

ہات زین کی بچھ جن آگی اور اس نے بھی اپنی موثی
جیٹ اتار کر پھروں کی بارش جن ڈھال کی طرح استعال

کرتا شروع کی ۔ تیجے ہے ذرابوے جم کے پھرجیک ہے
کھرار ہے تیجے اور اس کے بیچے ہم بیجے ہوئے تیے ۔ جہاں

کرتا شروع کی ہوئی تی دہاں پر پھر لگتا تب بھی معمولی ی
چوٹ آئی تھی جوآ دی پرداشت کر عی سکتا ہے۔اگر ہمار احشر کر
پاس جیکٹیں نہ ہوتی تو اب تک یہ پھر مار مار کر ہمارا حشر کر
پیر جانور موقع ہے فائدہ اٹھا کہ چینومنٹ جن اگر مدونہ آئی
آئی ہوئے ۔ جن موجی رہا تھا کہ چینومنٹ جن اگر مدونہ آئی
ہی سوجی رہی تھی اس نے کہا۔ "اگریہ نے آئے آئی تھی آئی ا

"اب اس کے سواکوئی جارہ نہیں ہے۔" میں نے کہا۔ ہم دیوار کے ایک انجرے ہوئے جھے کی آڑ میں آھے کے سختے یہال ہمیں تین طرف سے تحفظ تھااور صرف سامنے سے بندر پھر مار سکتے ہے۔ پھر ہمارا خدشہ درست لکلا۔ ہمیں محصور اور محدود کرکے بندر نیچ اتر نے گئے۔ میں نے دکھے لیا اور زعی ہے کہا۔" وہ نیچ آرہے ہیں۔"

ر تی نے ایک فائر کیا۔ ان میں سے ایک گرااور باقی مب دوبارہ او پر کی طرف بھا مے۔ یوں ہم کچے در کے لیے محفوظ ہو مجے تتے۔ اپ چند ساتھیوں کے مرنے پر ان کاغم

ماسنامه سرگزشت

وعسران کے لیج اور چی و پکار ہے جھلک رہا تھا۔ ساتھ ہی اب بجھے تشویش ہورہی تھی کہ اب بحک کریل اینڈ پارٹی کو ہماری بدد کے لیے آ جانا چاہیے تھا تمر ان کی طرف سے خاموشی تھی۔ اگران تک آ واز بیس پہنی تھی تب ہمی او پرموجود باسونے لازی پہنوراور فائززکی آ واز سنی ہوگی اس نے کریل باسونے لازی پہنوراور فائززکی آ واز سنی ہوگی اس نے کریل کو کیوں اطلاع بیس دی ؟ زبی نے جی کہا۔ 'ان لوگوں کی طرف ہے کمل خاموشی ہے؟''

'' بجمعے باسو کی نگر ہور ہی ہے۔''میں نے کہا۔''اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہواہے جمی اطلاع اندر نہیں پہنچی ہے۔' زین بھی فکر مند ہوگئے۔'' تب ان سے جان کیسے بچے میں''

"انظار اور مزاجت" بی نے کہا۔ ای لیم بجھے
لگا کہ بندروں کے شور اور پھروں کی برسات میں پچھ کی آئی

ہے۔ میں نے ذرا خطرہ مول لیا اور جیکٹ کی آڈ ہے جمانکا
تو بھے جہت پر موجود بندروں کی تعداد میں پچھ کی نظر آئی اور
جو تے وہ بھی ہارے بجائے اوپر کہیں متوجہ تے۔ پھر
برسانے والے چندا کی بی رہ گئے تھے۔ پھر ان کی تعداد
تیزی ہے کم ہونے گئی۔ زین نے بھی ہے بات محسوس کر لی
اور اس نے جیکٹ نیجے گی۔

"شايدكر اوردوس عداكة يل"

میرا بھی بھی خیال تھا۔اتنی می در میں تمام می بندر مغر در ہو گئے تھے اور ان کی چنی ہوئی مکروہ آوازیں دور جالی سنائی دے رہی تھیں۔ میں منتظر تھا کہ کرٹل یا نسی اور کی آواز سنانی دے تو میں بھی آ کے ہے بولوں۔ میں خود آواز ویتا مکر میری چھٹی حس نے شایدر دک لیا تھا۔او پر ہے اب تک کسی ک آواز مبیس آنی بلکه اس کی بجائے ایک بھاری می غرابی آواز آئی اور میں نے بے ساختہ زنی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا كونكه وه بولنے جارہ كا كى۔اسے فاموش كرانے كے ماتھ یں دیوار میں مزیر دیک کیا۔ای کمع دیوار پر جہال ماند کی روشنی آ رہی تھی ایک طویل قامت سایا نمودار ہوا اور پھر اس نے چھکتے ہوئے اندر جمانکا تھا۔اس کا سر کنارے ہے تمودار ہوا۔ جا ندخا صااد پر آھیا تھاا در کنواں اندر تکب روشن ہور ہاتھا۔ برفانی آ دی کی سرخ دہلتی آئیسیں ہم برا تکی تھیں اور وہ وحشانہ انداز کس فرایا۔ بندرنما جانور بیعینا اے ہی د مکه کرفرار ہوئے تھے۔زین کا پہتول والا ہاتھ بلند ہوا اور مرایک فائر ہوا تھا۔اس کے ساتھ جی برفانی آ دمی قلابازی کھا کرا ندرکودا تھا۔

(جاری ہے) منی **201**5ء



(سندس جمال کا جواب) ارشدعلى .....ما ميوال

آسال تک جو نالہ پہنیا ہے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہے

سين الغب.... ملك وال

اندمیرا مانگنے آیا تھا روشیٰ کی بھیک ہم اپنا کمر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے

نورین طلعت ..... کراچی

اب کیا جیٹے سوچ رہے ہو بہتو اک دن ہونا تھا جن کی مسبح ہونا مشکل ان خوابوں نے کمونا تھا

(امجدا کرام بہاولپور کا جواب) تسیم منظر ..... کراچی

منافقت کا نصاب پڑھ کرمیتوں کی کتاب لکھنا

بہت مشن ہے خزاں کے ماتھے یہ داستان کلاب لکمنا

تاز..... شادی پور میں سے کہوں کی تحر پھر بھی ہار جادی کی وہ جموت ہولے گا اور لاجواب کردے گا

حياب جعفري .....لا هور

ملا کرتی تھی جن سے زندگی کو روح بالیدہ

وى قدري الفاكيم في ركدوي طاق تسال من

(نازش عربلتان کاجواب)

المريز ع .....لذن

ہم جس ہررہ ہیں دہ ہے بات ای کھاور عالم میں تھے سے لاکھ کی تو مر کہال

(مبتاب فاطمه كاجواب)

شرنوازگل.....پیثاور گلہ بھی ہم سے فکوہ بھی ہے یہ مثق میں بندہ رسوا بھی ہے

ماستامسرگزشت

(انظار على سالكوت كاجواب) محمة عرفان ..... حاصل بور ہے جوانی تو اہمی ماکل پیکار نہیں ہے جوانی تو ہے رسوائے سے و جام اہمی نيال قيمراني ..... كوك قيمراني یہ میرے جاروں طرف کس لیے اجالا ہے تيرا خيال ہے يادن نكلنے والا ہے مباس على .....دى يواساى

ہے جہاں بارکہ رطل کراں ہے ساتی اک جنم برے سے می تیاں ہے ساتی (آمغه بتول جمنگ کاجواب)

خلوص کی بارش سے کہو ذرا زور سے برے نفرت کے آئیوں یہ بہت وحول جی ہے (نعيرمتازسا بيوال كاجواب)

فيمل شنرادسي تكموريا....لثان افکوں کے سمندر میں سکول یایا ہے میں نے ہتے ہوئے چرول سے بچھے درد کے ہیں (قرامحن ساہوال کاجواب)

شكفته مشآق.....لا مور

اس دشت میں قدموں کے نشال ڈھویڈ رہے ہو پیرُوں سے جہاں ممن کے ملیا تک نہیں آتی

(وارث على خان لا مور كاجواب)

احمه حان ..... نشأور كس مرطے بے جرى مي ہے اب انبال اینے تک کط و خال سے انجان میں چہرے ذيشان اكبر..... كوئنه

کوں کر ہوا ہے فاش زمانہ یہ کیا کہیں وہ راز ول جو کہدنہ کے راز وال سے ہم

منى 2015ء

افروز جہال.... مجرات د کھے سکتا ہوں جو آجموں سے وہ کانی ہے جاز اہل عرفاں کی نوازش بھے منظور نہیں (خورشیدمتازالدین کا جواب) ا کبرتو چید ..... کراچی تیری تقمیر علی کیا تھے ہے شکایت کیسی دوش میرا ہے کہ میں نے مجھے سمجھا کچھ اور (جاویدانحن مظفر کڑھ کا جواب) محمه فرقان بلائكه ..... سودا كرال وقت کے رنگین گلدستے کو یاد آئے گا ٹھنڈا ہاتھ جب جمیریں کے دو کیسوتو مرجائے گا شنڈا ہاتھ (نکارتر کی حیررآباد کا جواب) نامحه ترکی کراچی لوگ جو خاک وطن نج کے کما جاتے ہیں ایے بی قل کا کرتے ہیں تماثا کیے اثرف على..... كراچى لکھ کر حارا نام زیس برمنا دیا ان کا تھا کمیل خاک میں ہم کو ملا دیا (نصيراحمه ملتان كاجواب) ناميدمتاز.....نفعل آباد وہ معائب زیست کا عنوان تے جن کو جینے کی سرا میجھے تھے ہم حنه جعفري .....لا هور وہ ترا دشمن ہے مار آسٹیں ہے عفیر ہے جس کے پیر میں محبت کو نہاں سمجما ہے تو انور سجاد .....ما ہیوال وه نقشه بائے وہ سیما سا نقشہ زاکت کے نے معنی سمجمائے

بيت بازى كالمول بجس حف رشعرتم مور باباى لغظ ہے شروع ہونے والاشعر ارسال کریں۔ اکثر قار کین اس اصول کونظراعاز کردے ہیں۔ نیجنا ان کے شعر تلف کردیے ماتے ہیں۔اں اصول کومة نظر رکھ کر بی شعرار سال کریں۔

212

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

(خَلَفة مِشَاقَ لا عور كاجواب) رانا صبیب الرحمٰن ......لا : ور سر دیکھا نہ پھر دیکھا تیرے کو ہے سے گزر کر دیکھا انیس احمہ المان کے بھی شاخوں پہ لگائی منریس کے بیڑوں کی بھی شاخوں پہ لگائی منریس كتا ہے رخم ہواؤں كا ب طوفال لكلا (نسرین ملک جمنگ کاجواب) فېمىيدەسلطان.....ابوطېبى آج ہوا عجب چلی باغ وفا کی اک کلی حسن خزاں ہے آشا جسن بہار تک گئی مصمه اکبر..... کراچی آج این عل دل و خال سے بانوس نہیں آئینہ ہم نے جو دیکھا تو بہت کم دیکھا حزوعل سيد..... كوئنه آواره و مجنول على په موقف نبيل کچه کے بیں ایمی مجھ کو خطاب اور زیادہ (عابدعلی مطاری میر بورخاص کا جواب) كالقم على كالقمي كالقريب كوشه حسن نے شوق کے بنگاے تو دیکھے تے بہت حت کے داوے تقریس سے ڈر مانا تما (نازش تحرِملتان کاجواب) فهيم منظر ..... كرا چي ہم کر سے آگے ای کچ مکان ش اونے کروں می دشت کے آثار دکھ کر (اکبردندکراچی کاجواب) بیار کے سارے جلتے الاؤ چیکے چیکے سرد ہوئے چرہ آنچ سے کملایا تو دل یابی بھی جمل بی کیا ( فلک جہاں حیررآ باد کاجواب ) نزهت جهال..... کراچی جو کام کے نہیں ہے وہ اُمید گاہ ہیں کنگر مری زمین کے اب مہر و ماہ ہیں (نگارخورشیدلا مور کاجواب) والمتى ترندى .....لمان دل کے نزد یک تھی اک یاد سو ہاتی ہے محر م جمکائے ہوئے بیٹا ہو سیحا ہے مابسنامهسرگزشت







## 994

علی آزائش کے اس مغردسلیلے کے ذریعے آپ کواہی معلومات میں اضافے کے ساتھ انعام جیتنے کا موقع بھی ملکا ہے۔ ہر ماہ اس آزمائش میں دیے گئے سوال کا جواب تلاش کر کے ہمیں بجوائے۔ درست جواب جینے والے پانچ قار کمن کو ماہنامہ سر محزشت، سسپنس ڈائجسٹ، جاسسوسسی ڈائجسٹ اور ماہنامہ یا کیزہ میں سے ان کی پند کا کوئی ایک رسالہ ایک سال کے لیے جاری کمیا جائے گا۔

اہنامہ مرگزشت کے قاری'' یک ملمی مرگزشت' کے عنوان تلے منفرہ انداز میں زندگی کے مختلف شعبول میں نمایاں مقام رکھنے والی کسی معروف شخصیت کا تعارف پڑھتے رہے ہیں۔ اس طرز پر مرتب کی گئی اس آ زمائش میں دریافت کردہ فرد کی شخصیت ادراس کی زندگی کا خاکہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس کی مدد ہے آ ب اس شخصیت کو ہو جہنے کی کوشش کریں۔ پڑھے ادر پھر سوچے کہ اس خاکے کے چیچے کون چیپا ہوا ہے۔ اس کے بعد جوشخصیت آ ب کے ذبین میں ابھرے اے اس آ زمائش کے آخر میں دیے گئے کو پن پر درج کر کے اس طرح پر دڈاک تیجے کہ آ ب کا جواب ہمیں 1 محرے اے اس آ زمائش کے آخر میں دیے گئے کو پن پر درج کر کے اس طرح پر دڈاک تیجے کہ آ ب کا جواب ہمیں 28 مئی 2015ء تک موصول ہوجائے۔ ورست جواب دیے والے قاریمیں انعام کے سخی قرار پائیس کے۔ تا ہم پانچ سے زائد افراد کے جواب درست ہونے کی صورت میں بذریعہ قریم اندازی افعام یافتگان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

اب برهیاس ماه کی شخصیت کامخقرخا که

1889 میں برنونام کے ایک تعبی بیدا ہوا۔اس کی وجہ سے ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوا۔ کہتے ہیں اس نے معمائی تھی کہ ایک ایک ایک ایک ایک بیروں کوختم کر دے گا۔اس کے عظم سے ایک ایک وقت میں دو دو ہزار میمود یوں کوموت کے کھاٹ اتارا گیا۔ میمود یوں کوموت کے کھاٹ اتارا گیا۔

علمی آ زمائش 112 کا جواب

یجیٰ خاں 14 فر دری کو چکوال میں پیدا ہوئے۔ 1938ء میں فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے وقت اسٹاف کالج کے داحدمسلمان انسٹر یکٹر ہتے گر بعد میں وہ تاریخ پاکستان کے سب سے متازع کر دار قرار دیے گئے۔

> انعام یافتگان مان *، کوئش* 2-ملک نامر ، چکوال 3-احضار حسین ، جمنگ

1-زریاب خان ،کوئنه 2- ملک ناصر ، چکوال 3-انتصار حسین ، جمنگه 4- نوشین چود هری ، ملک وال 5-نیاز ملکانی ،حیدرآ باد

ان قارئین کے علادہ جن لوگوں کے جوابات درست تھے۔

منى 2015ء

214

مابىتامىسركزشت

عائل حسين ، کليم الشحسن ز کي ، عرطا محمه ، زبيب خان ، کاشان قريشي ، نعمان قريشي ، فرحت نديم ، پاسين جو کھيو، شاہد اسلام، شاہین ریانی، مرز ااخر بیگ، محرسلیم، نادر نیازی، نمیاث احمد، احمد علی، قیام احمد، فینیان اختر، ارشد علی ۔ حيدرة بادية تغيير حسين مثناء الله، اقبال جاديد، تو قبرحسن زيدي .نوشين فاطميه، حيات فاطميه، رخسانه حيات ،نركس تكي سید، مریم کاشف \_خانیوال سے سیدحسان اسلم مشبدی۔ شکمر سے تکہ اسلام ہمٹو، بحادحسن ،عباس علی ،منور سلیم ، ناصر ہ جوه ، شفعت خاتان ٹالپر، صبیب الرحن ، کریم خان ۔ شکار پور ذیشان اکبر، درخشان اقبال ۔ آ صغہ ہوتی ، شکفتہ تحریم – میر پورخام سے محد فر قان ، ضیا احمہ ، نامرحسین ، انظار حسین ، نوشین ملک \_ مبکر ہے خوش بحنت ، نیاز ملتانی ، فدا محمد ، ماحب شاہ ، نگار قریشی۔ ڈی آئی خان ہے قبرالحسٰ ، نازش سلطان ،محمد وحید خان ، نوازش علی ۔ ڈی جی خان ہے عبدالرحن ، اشفاق احمد ، آفآب علی نیازی - ملتان ہے آصف علی قریشی ، انیس امام بمبسم فرقان ، اذ ان قریتی ، سندس احمد ، عرفانه امام، نامر اسلم، نصیرحسن ، جمیل خان ، انیس ا قبال ،نظیرحسین گیلانی ، سندس احمد ، صباحت عابدی ، را نا تلیم ،سیم نسپای ، جاوید انسن ، مهتاب مرز ۱ ،سبب الملوک ، فداحسین ، انفنل خان ، کاظم علی سید ،نعمان بث۔ جھنگ ہے فرقان سے ، انیس احمہ جاوید ، امجد بخاری ، عاصم مہیل ، ثناء احمہ ، آس محمہ ، خالدہ فارد تی ، ادریس مجمہ خان ۔ شادی پور ہے ہاردن ، نیاز بث ، واتن علی ،نورین اصغر ۔ تله گنگ ہے مرز اکلیم احمد ، اختر عباس ،صولت حیات ، اشرف على - يعل آباد ہے منورسليم ،عماس على اصغهاني ، دلا ورحسن - بدين ہے عماس على ساند - كھاناں ہے سليم كامريڈ -چئوال ہے فرحین ، عارف بٹ \_ بہاولپور ہے مہناز اگرم ملک \_ بہاولپور ہے کلیم بخاری علی علی اوسط زیدی ، ہارون محمه، تومیف خان، ملک اختر عباس ،الیاس حسن ،عباس حیدر،نبیل خان ، زاہدعلی ،طاحسن ،الیاس اختر بث ،صعدیق حسن معدیقی ،ظغر احمرظغر \_ پشاور ہے سر دار سوئین سکھے ،ار باب محمد ، فتح الحق ،زریاب ا چکزتی ، نا در خان ، امیرحسن ، ساجد فرحت، تا درحس زنی، باقر رضی طوری بنکش، تا هید سلطانه، انورحسن خان، انعم ممتاز، ذیشان فرحت الله، د روغه خان \_ سامیوال ہے توصیف خان ،حسن اختر ، کمال الدین ، ضیاء الاسلام \_ میر پور ہے اے کے کاظم علی مجنو\_تعبور ہے میدیق مجنی ، اشرف بٹ ،عبدالخالق ، نیاز حسین سید ۔ خان بیلہ ہے عنایت علی ، یاسین فراز ۔ سیدمحمہ م نان جعفری ، تکلفته ، مشاق ، حبیب الرحن عبدالرشید - میرپور آ زاد تشمیرے کاشف حسین ،نعمان سلطان ، کمال احمد کمال ، حسن میت، تعرب خان، یونس ایاز به سیانوالی ہے احمد علی فوتی ، ایاز علی رند، ملک سرفراز ، خیرالدین کمر، ضامن خان اشرقی ، مِیدا قالق( کالا یاغ) ۔ بمکر ہے حسن چکیزی ، غازی شاہ ، شاہد حسن خان ، نیاز احسن ، زاہداسکم چٹھہ، ملک سرفراز منگیر ا ، زبیر شاہ ، تقی بتحش\_ ننڈوآ دم ہے نا ملہ ممای ، نیاز عکانی ، خالد خان چونالہ ، نامر بھکیو ، نیاز عماس کمالیہ سے محر کمال ، فریشان محاہد ، نامر ملک ، فہد حسن ، ابرار الحق ، خارعلی بنیم عثانی ،فر دوس بشیر ، ابرار خان اعظم ،ظهیرالدین \_لیه ہے شیاب الاسلام ،شجاعت خان ،را جا ابرار ،سر دار تونتی، انعمار حسین، مالک حسن ملک \_ کولار چی ہے ارشد خان، شاہ جمال ہے فہدمشاق \_ نارودال ہے انعام احسن کمالی ۔ لا ہور ہے خاقان صدیقی ،عماس بٹ عرف جھوٹا پہلوان ،ظغر انحسین ، فیضان بٹ ، اسرارعلی خان ، انعام انصل ، وسیم انساری، نیاز نینانی، حق فرید پراچه، زاه علی سید، نعمان خان ، مغیث الدین ، ارباب انصل رسول بخش ، احمر پیلوان ، اشرف علی تریذی ، نذرینازی ، ما ما خان ، انیس احمه کل ، رحمت الله خان ، نوید شهباز ، اشرف خان ،محمر فیض بخش مید نقی ، بتول زیدی ـ راولپنڈی ہے ظغرا ساعیل ، احمہ شیراز ، ظغر خانزادہ ،سرفراز بث ، وسیع الدین ہمدانی ، احمه نیاز ،عقیب الدین ، عابدالدین ،کل فرازمیمن ، نا هیدابد ،فرحت بانو ، ملک ارشد ،عبدالوحید ،نوشا د مجر ،محرحسین ، سلمان نیازی مسریت بٹ ہنصیرنقوی ،نعمان تکیم ، عاجز ضیا عابدی ، پاسین خان ، اشرف الله سبطین ظغر ، پدربکٹی ، ما قان ا چکز کی ،ظهیر باری ،عنبرین بلیجو، ضیا بلیجو،آ فرآب بث ،عنایت جعفری سید،مرزا دلدارحسین ، کا نتات سید ، قام حسین ،گل بدین ، نذر حسین عابدی ،طفیل آفاق ، اشرف علی ،عثان عثانی ، بدرعلی ادریس ،حسین ہارون ، باسط

بیرون ملک ہے ' یند فارو تی ( مدہ ،سعود کا عرب ) ،اشرف علی ۔سعادت علی خان (العین بواے ای) ، ملک '' تحدید سے میں میں میں مدین میں میں میں میں دیا ہے ۔

متاز ( ما فچسٹر، بو کے ) \_اشرف سید (جرمن ) \_ارباز خان ( نورنٹو ) \_

منى 2015ء

215

ماستامسرگزشت

### آوازدوست

جناب مدیر سرگزشت

سلام تهنيت

امید فری ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں نے اپنی روداد کا عنوان "آوازِ دوست" دیا ہے جب کہ آواز کیا ہوتی ہے میں نے کبھی نہیں سنا، جی ہاں میں پیدائشی معذور سماعت ہوں۔ الله تعالیٰ نے مجھے صدورت شکل اچھی دی ہے مگر قوت سماعت نہیں دی مگر میں نے اپنی اس معذوری کو تبرقی کے راستے میں آئے آنے نہیں دیا اور ہر طوفان کے آگے سینه سپر رہی۔ اگر میری آپ بیتی پسند آجائے تو شائع ضرور کریں۔

دنیا سے پہلا رشتہ آ کھوں سے ہوا کیونکہ بھے سائی اسل دیا تھا۔ اس لحاظ سے میری دنیا ساکن تھی یہاں آواز کی ہلی کالم بھی نہیں تھی۔ بھے نہیں معلوم تھا کہ سنتا کی اہوتا ہے؟ آواز کیا ہوتی ہے؟ چڑیوں کی چہکار کیسی ہوتی ہے، بارش کی رم جم کا شور کیسا ہوتا ہے؟ جب بادل گر جے ہی تو بارش کی رم جم کا شور کیسا ہوتا ہے؟ جب بادل گر جے ہی تو دل کیسے دال جاتا ہے؟ ہوا کی سائیں سائیں کیسی لگتی ہوتی ہے؟ پیل سائیں سائیں کیسی لگتی ہوتی ہے۔ بھی سائی نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے گئ ڈاکٹروں ہے۔ بھی سائی نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے گئ ڈاکٹروں

کو دکھایا اور میرے نمیٹ ہوئے جس کے بعد ڈاکٹروں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ میری سا حت بیں ایسا کوئی پیدائش نقص ہے جس کی وجہ سے بیں ساری عمر سننے سے قامر رہوں گی۔ بیہ جان کر امی ابود کمی ہو گئے۔ایک لڑکی ہونے کے ناطے ان کا دکھ یوں بھی بڑھ کیا تھا کہ اب انہیں میرے حال کے ساتھ ساتھ ستعبل کی فکر بھی لاحق ہوگئی تھی کہ میری شادی ساتھ ساتھ ستعبل کی فکر بھی لاحق ہوگئی تھی کہ میری شادی ساتھ ساتھ ستعبل کی فکر بھی لاحق ہوگئی تھی کہ میری شادی ساتھ ساتھ ستعبل کی فکر بھی لاحق ہوگئی تھی کہ میری شادی

دوسری طرف ندسنا بھی میرے لیے کوئی مسکہ نہیں تھا۔انسان محروی کا پتا ہی نہیں تھا۔انسان محروی کا پتا ہی نہیں تھا۔انسان محروی کا بتا ہی نہیں تھا۔انسان محروی کا بھلا وقت محسوں کرتا ہے جب کوئی چیز اس ہے چھن جائے۔ جو چیز شروع ہے میرے پاس نہیں تھی جھے اس کی محروی کا بھلا کیا احساس ہوتا؟ میں اس میں خوش تھی جب اپنے ماں باپ اور دوسرے بہن بھا نبول کو منہ ہلاتے ویجھتی تو دل باپ اور دوسرے بہن بھا نبول کو منہ ہلاتے ویجھتی تو دل میں ذراحیران ہوتی تھی اور پھرید کی کرجے انی پرھی کہ جب کوئی ہونے ہا تا ہے تو دوسرااس کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے کوئی ہونے ہاتا ہے تو دوسرااس کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے

جاہے وہ اس کی طیف ندد کیے رہا ہویا اس جگہ نہ ہو۔ بیرے نخے ذہن جس آتا کہ ایسا کیے ہوتا ہے۔ اس کے با وجود بجمے معلوم نہیں تھا کہ آواز بھی پہلے ہوتا ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی جس تھا کہ آواز بھی پہلے مالا نکہ جس آواز نہیں دیکھا دیکھی جس تھی منہ ہلانے گئی ۔ حالا نکہ جس آواز نہیں نکال سی ۔ میری توت کو یائی ٹھیک تھی مگر جس نے بھی آواز سن ہوتی تو جس بھی آواز نکا لیے کی کوشش کرتی ۔

ہم متوسط طبقے ہے تعلق رکھتے تھے۔ یوں جھولیں کہ
اسائش بہت کم تھی اور ضرورت بھی گھنے تان کر پوری تھی۔
الد نچلے درجے کے سرکاری ملازم تھے۔ وہ کلرک تھے اور
تخواہ بھی کلرک والی تھی۔ بھے سیت چھنچ تھے۔ ان سب
کی تعلیم ، خوراک اور دوسری ضروریات پوری کرنا آسان
نہیں تھا گر ای ابو کسی نہ کسی طرح یہ فرض پورا کرتے
تھے۔ بھے سے بڑے چار بہن بھائی تھے۔ وہ سب اسکول
جاتے تھے۔ بیری عمر بھی اسکول والی ہوگی تھی گر میری
معذوری کی وجہ سے بچھے اسکول والی ہوگی تھی گر میری
کراتے۔ایک سال بعد جھے سے چھوٹا بھائی بھی اسکول
جانے لگا۔ایک دن امی کی ایک جانے والی ان سے لیے
جانے لگا۔ایک دن امی کی ایک جانے والی ان سے لیے
داخل جانے دائی ان سے کہا۔
اسکول عمل داخل نہیں کرایا؟"

ای نے کہا۔ ' کیے کراؤں اے سائی نہیں دیتا ہے اور یہ اسکول میں کیے پڑھے گی؟''
اور یہ اسکول میں کیے پڑھے گی؟''
د بیمنی ایسے خاص بجوں کے لیے خاص اسکول

جی ایسے خاص بجوں کے لیے خاص اسکول ہوئے ہیں۔ تم معلوم کراؤ بکی کو ایسے ہی مت چموڑد۔

منى 2015ء

216

مإسنامهسرگزشت



معذوری کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن سے جابل رہ گئ تو ہے اس کے ساتھ زیاد قی ہوگی۔''

اسکول اجمیا تھا۔ بڑا ساا ماطہ ادر اس کے تین طرف عمارتیں پی ہو کی تعیں۔ جبوئی نئ عمارت ایڈ منسٹریشن بلاک

ای کے لیے تو یہ بھی بڑی خرتھی کہ میری تعلیم پر انہیں کے فیر کے کہ خوری کے کہ میری تعلیم پر انہیں کے خور کے خرج کر مانہیں پڑے گانہ میرے سارے بہن بھائی نجی اسکول میں پڑھ رہے ہے اگر چہ اس وقت مہنگائی کی ملرح

217

مايىنامەسرگزشت

بولنا اور محمنا سکمائی ماتی تنی ال کے بعد ال کالعلیم شروع

بهال صرف بجال الكانين الكران سدّ كمر والول كو بھی بہزبان سکمائی جاتی تھی تا کہ وہ اپنے بیجے ہے ٹھیک ے بات کرسیں۔ محموم سے بعد ای بھی یہاں سیمنے کے لے آئیں اوراس کے بعد کھر میں کم سے کم ایک فرومیری بات سجمنے والا ہو گہا تھا۔ورنہ مجمعے بہت مشکل ہوتی سمی بروں کی کلاس ہفتے میں دو ہوتی تھی۔جس دن ای کی کلاس ہوتی اس دن دومیرے ساتھ ہی اسکول آتی اور جاتی میں۔ بیز ہان زیادہ مشکل نہیں ہے چند مینے میں ای نے کے لی اور پر جو تحر رو گئی وہ عن نے بوری کر دی۔ ووسرے سال جب میں مہلی کلاس میں کی تب سر حرفان کے مشورے پرای ابوئے پھر جھے ڈاکٹر کو دکھایا کہ میری قوت کویائی میں سکلہ ہے یا یہ تھیک ہے کیونکدان ہی ولوں ایک نی فیچر آئی تھیں اور وہ ان بجوں کو بولنے کی تربیت ویستی جن کی قوت کویائی ٹھیک سی خوش قستی سے میری قوت کونیائی بھی ٹھیک نکل اور جس بھی ہو گئے کی تربیت حاصل كرنے لكى پيد مينے بين ميں نے اجھا خاصا بولنا شروع كر

اگر جم کہوں کہ اس اسکول نے میری زندگی بدل کر ر کھ دی تو ہے جانہ ہوگا۔ ہی جسرت سے اسے بھائیوں کو اسکول جائے ویمنی اورسوچتی تھی کہای ابو مجنبے کیوں نہیں اسكول يميح - جمع سورے يو يقارم چكن كر اور بيك کے کراسکول جانا احیما لگنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عام اسكول مي پر منا مير ، ليے كتا مشكل كام ہے۔ اس ليے جب شی نے اس اسکول میں مانا شروع کیا تو میرے لیے میلی بات توبه بولی که میری خواهش بوری موکل به مجراسکول كا ماحول اور و مال يرز حاف والول كاروبيه اتنا احيما تما كد می اسکول جانے کے لیے بے تاب رہا کرتی می ریز حاتی کے ساتھ کھیلوں کے مقابغے اور دوسری سر کرمیاں بھی ہولی محس -مہینے میں ایک بارجمیں کہیں پاہر لے جایا جا تا اور ہر دوم سے مسنے کنک ہوتی تھی۔ان دوروں کے لیے بجول ہے معمولی می رقم لی مانی می۔

لعليم كامعيار اور يزحان كااندازا تنا احجما فغاك اسكول كے بيج عام اسكولوں على اس كلاس كے بجول سے زیادہ نامج رکھتے ہتے اور پڑھائی میں زیادہ تیزیتے۔ یہاں بجان اور خاص طور سے بجیوں کی پوری و کمی بھال اور

فینسیں بھی مے جا بیس میں مرباغ بچوں کو بڑھانا آسان جي بوتا ہے۔ ابو كيے يہ فرج برواشت كرتے تھے بيدوى جائے تھے۔ کمر آکر ای نے ابو کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو مجے \_اسکول کی وین والا لانے لے جانے کے اس وقت دو موروبے ما مک رہا تھا۔ اس وقت مددوسو ملی بڑی رقم معی۔ابونے کہا۔''جس اے جاتے ہوئے چھوڑ دیا کروں كادردد برش ماكرتم كاتا

ای سوچ میں پڑ گئیں گر پھر مان گئیں۔بس کا کرایہ دور دیے تھا اور آئے جانے جس جارر دیے اور مہینے کے سو رویے لگتے میرانکٹ معاف تھا کیونکہ ہاروسال ہے کم عمر پھول کا نکٹ نہیں نیا جاتا تھا۔ گویا سورو ہے کی بجیت ہور ہی سمی جوآج کل نیج چند منت جس کما لی کر برابر کر ویتے اس مارے کے اس وقت میر بہت بری رام محی۔ سو رویے کی خاطر ای زحمت کرنے تکیس کے میری جمٹی سے ایک منظ پہلے گھر ہے تکلی تھیں کہ بعض او قات بس وہر ہے لمن اوروہ میری جمٹی ہے ملے اسکول پہنی جانا جا ہی مقیں اور پھر مجھے لے کر واپس آھی۔ دو دن بعدای ابو پھر مجھے لے کر اسکول بہنچے اور دا نظے کا پروسیس تمل کیا۔ سرعر فان نے کہا کہ مجھے گل ہے اسکول جمیجا جائے جب تک میرا یو نیغارم سل کرنہیں آ جا تا۔ کماہیں، بیک اور کا بیال معہ اسٹیشنری کے مجھے ووسری وان جی دے وی گئی تھی۔ وو دان

بعدمیراً بو بغارم اور سائز کے جوتے آھے۔ اسکول پرائمری اور دو ممارتوں پر مشمل تھا۔ پہلے پھروں سے کھیریل کی جیت پر مشمل میں مارتیں اصل میں پرانی بیر س تھیں جنہیں ایور سے تقسیم اور ری نیوکر کے کلاس روم کی صورت دے وی می اندر کا حصرتو تقریباً نیا لگا تھا۔احما فرنتجراور صاف ستمرے کلاس دومر ستے۔ باہر ہے بھی مرمت اور دیگ وروعن کے بعد ممارت اچھی لگ رہی تمی۔ سرعرفان نے بیہ اسکول چند سال بیلے ہی قائم کیا تھا۔زین اور ممارتی اتبیں حکومت نے دی تھی۔ پھرانہوں نے محریخیر معزات کی مرد کی اور مداسکول کھولا۔اب بہال دوسوے زیادہ بنتے پڑھ رے تنے اور اسکول کا امثاف پندرہ افراد پر محمل تما۔ ایک محارت تا بیا بچوں کے لیے محی اور دوم ے عل کو تے اور بمرے سے بڑھ رے تے۔انیس برحانے والے تمام تھیرز کوالی فائڈ اور تربیت یافتہ تھے۔ مرفر فان انہیں انہی تخواجی دیے تھے۔ بہرے اور کو تھے بچال کوسب سے پہلے اشاروں کی مخصوص زبان

ماسنامسركزشت

الما علت کی جاتی تھی۔ اور سز اکا سوال بی پیرائیس ہوتا تھا۔ سر مرفان کی طرف ہے ٹیچرز کو بخت ترین ہواے میں کہ بچوں کو سز ایا داشنے ہے کرین کیا جائے اگر کوئی بچہ پڑھے میں دل جمین تیں لے رہا ہے تو اسے زی ہے ہمیایا جائے اور اس کے ماں باب سے بات کی جائے۔ مہینے میں ایک بار پیرنش میننگ ہوتی تھی اور اس میننگ کے موقع ہے ایک کی شرکت لازی ہوتی تھی اور اس میننگ کے موقع پر والدین کو ان کے بچوں کی پروگریس سے آگاہ کیا جاتا کی مواقع میں اور اس میننگ کے موقع بر والدین کو ان کے بچوں کی پروگریس سے آگاہ کیا جاتا بیا جاتا تا کہ وہ خود د کھے شیس کہ ان کے دیے فنڈ زکہاں اور بلایا جاتا تا کہ وہ خود د کھے شیس کہ ان کے دیے فنڈ زکہاں اور بلایا جاتا تا کہ وہ خود د کھے شیس کہ ان کے دیے فنڈ زکہاں اور

كيے استمال مور بے ہتے۔

اسکول کی کامیابی اور انظام کے بیچے ایک ہی فضی مرح فال ہے۔ انہوں نے یہ اسکول قائم کیا اور اب اے بہت انہوں خوس کے بہت انہوں خوس کے بہت انہوں خوس کے کررہ ہے تھے۔ نہ تو وہ محرکم جاکر چندے ما تھتے تھے اور نہ بی اسکول کی طرف ہے ایے تنگشن ہوتے ہتے جن بیل لوگوں ہے رقم کی انجیل کی جائے۔ جدید کہ عام طریقوں سے فٹر زکی انجیل بھی جائے۔ جدید کہ عام طریقوں سے فٹر زکی انجیل بھی نویس کی جائی تھی جے اخبارات یا پرنٹ میڈیا اور ٹی وی پراؤیل کرتا۔ پہفلٹ اور بروشر چہوانا وغیرہ اور نہ تی بچل باان کے والدین ہے کہا جاتا تھا کہ وہ فیٹر ریز تگ بی بیس بدوکریں۔ ڈو وز ذاکر اسکول کے دورے پر آتے تہ بھی انہیں بچل کی طرف سے کوئی استقبالیہ نہیں و کیے کر چلے جاتے۔ سرعرفان ان سے کہے وہ وصول کرتے تھے۔ برعرفان ان سے کیے وہ وصول کرتے تھے۔ برعرفان ان سے کیے وہ وصول کرتے تھے۔ برعرفان ان اس کے اور اسٹاف میرف انتاجانا تھا کہ اسکول اور ان کی تمام ضرور تیں بوری ہور ہی ہیں۔

اس وقت على الحراجي معلوم نبيل تما كه اور ججيم معلوم نبيل تما كه المارے معاشرے على كس حد تك خود خرض اور سفاكى مراءت كركئ ہے اور يهال بيثار ايے جعلى ادارے كھلے ہوئے ہيں جو معذور افراد كے نام پر خير لوگوں سے پہيے بور تے ہيں اور بيمارا بيما ان كے جيوں عن جاتا ہے۔ اليے عن سرعرفان كا اسكول اور ان كى ذات جيرت الكيز كى تحل حاب ركھا جاتا تھا اور اس حیاب كناب كى كا بيال كمل حیاب ركھا جاتا تھا اور اس حیاب كناب كى كا بيال كا ورز نه مرف خود ول كھول كر فنڈ ز دیتے ہے جھے بلكہ وہ ورسروں كو بھى سرعرفان كے اسكول كے ليے رقم دينے ہو ووسروں كو بھى سرعرفان كے اسكول كے ليے رقم دينے ہو ووسروں كو بھى سرعرفان كے اسكول كے ليے رقم دينے ہو ووسروں كو بھى سرعرفان كے اسكول كے ليے رقم دينے ہو ووسروں كو بھى سرعرفان كے اسكول كے ليے رقم دينے ہو ووسروں كو بھى سرعرفان كے اسكول كے ليے رقم دينے ہو ورسروں كو بھى سرعرفان كے اسكول كے ليے رقم دينے ہو

آمادہ کرتے ہے۔ اصل میں دہی پہلٹی بھی کرتے ہے۔ اس وجہ سے اسکول اتن اچھی طرح چل رہا تھا۔ اما ہے۔ یہ ایا۔ طرف ایک بنی محمارت کی تعمیر بھی ست روی ۔ جا ان آن اس کی تعمیر اس دفت کی جاتی تھی جب پچھے اضائی رقم آ بال تھی۔ یہ ممارت آ کے نمرل اور ہائی اسکول تک کی ناا منا لیے تعمیر کی جاری تھی۔

عى سات سال كى تى جب مى كى كاس عى ال اس کاظ ہے دیکھا جائے تو میں ایل عمرے میجے ک م میرے ساتھ پڑھنے والی تمام لڑکیاں اور لڑے تی سات سال کی عمر میں یہاں تک آئے تھے اس کیے جھے محسوس مبيں ہوا۔ يوسے من بہت تيز مى جوسيستى ايك عى بار ميں یاد ہوجاتا۔ بچے یاد ہے کہ مہل کلاس کا امتحان ہوئے ت می سلے میں نے اردو ہوستا شروع کر دی می۔ عام طور ے بچوں کو دوسری تیسری کلاس تک بھی فیک سے اردو برامنی ہیں آئی ہے۔ای طرح میں اعرین ی می ہے ہے لی مى اگرچە بەدرۈز تك محدود كى تكر جمے اچھے خاصے الغاظ یو منا اور بوانا آ گئے تھے۔ یہ میری ملاحیت کے ساتھ ساتھ میری محجرز کی محت بھی تھی۔ ہمارے بارہ محجرز علی ہے توخوا بین تحجرز تھیں۔ چھوٹی کلاس کوزیادہ خوا تین تحجرز عی بر حالی معیں میں چکی کلاس میں اول آئی اور فیصد ممرول کے حماب سے بورے اسکول میں دوسرے مبر بر مى -اى ير بجمع الوسل شيلدُ اورانعام بمي ملاتما -

ای ابویری پروگریس سے خوش سے اور وہ سرم فان
کو دعا کیں دیے ہے جن کی وجہ سے ان کی بین معاشرے کا
باملاحیت حصہ بنے جاری کی۔ اسکول بیں دو سال کے
دوران بی نے نہ صرف اشاروں کی زبان کمل طور پرسکے
لی کی بلکہ لپ ریڈ گے بھی سکے لی کمی ادراب بیں اپنے بہن
الی بلکہ لپ ریڈ گے بھی سکے لی کمی ادراب بیں اپنے بہن
الی بیار سے بی بات کر سکی کی شاروں کی زبان بیں
الی تھی۔ پہلے میں کمر کا کمل حصہ بیں گی۔ جب ای ابواور
بہن محالی آپس میں بیٹے کر گپ شپ کرتے تب میں صرف
ان کو و بھی تھی کمراب میں بات بھی کرتی تھی اوران کی بات
کرتی تھیں اور اب میں ان کے کروپ کا حصہ بن کی
مرب سے بینی آپس میں بے تکلفی آپس می کی حیہ بن کی
ورمیان بھی ایس میں بے تکلفی آپس می کی جبن بھا کوں میں
درمیان بھی ایس بی بے تکلفی آپس میں۔ بہن بھا کوں میں
مرب سے بوے بھائی می بے تکلفی آپس میں۔ ان کے بعد می

متی ۔ جب تک پی چیوٹی تھے ہیں نہیں تکاتی تھی کے ونلہ

انچے میرانداق اڑاتے ہے اگر چدان کی با تبل جی من نہیں

مکتی تھی مگر ان کے انداز میں استہزا محسوس کرتی تھی ۔ اس

لیے چندایک بار کے بعد میں نے باہر لکانا بند کر دیا اور کھر

میں رہتی تھی ۔ مگر اپنی معذوری کی وجہ ہے کھر میں بھی سب

سے کٹ کر رہتی تھی ۔ میں ذہین تھی اس لیے پانچے چیسال کی

عرض ہی خاصا کی بیجھنے گئی تھی اور یہ بجھداری میر ہے اندر

ماری برد ماری تھی۔

بھے لگا کہ علی بیکار ہوں اور بیری کسی کو ضرورت

ہنیں ہے۔ علی دنیا ہے ہٹ کرکوئی محلوق ہوں۔ اگر شاید
علی اسکول نہ جاتی تو یہ مایوی بیری نظرت کا حصہ بن جاتی
اور علی ساری عمراس سے نظل پاتی ۔ اسکول جاتے ہی بیری
زندگی علی تبدیلیاں آنے آئیس اور چند سال جی علی تقریبا
نادل شخصیت بن چکی تھی۔ اب علی باہر آتی جاتی تھی۔ پہلے
عراب تھی جو کے ججب آتی تھی ۔ جاتی اب بھی عی ای
ایواور بہن ہوائیوں کے ساتھ تھی گر بچھے جبک نہیں ہوتی تھی
ایواور بہن ہوائیوں کے ساتھ تھی گر بچھے جبک نہیں ہوتی تھی
الدور بہن اس سے بھی لطف اندوز ہوتی تھی۔ اس کی وجہ
السکول کی جانب سے بھی لطف اندوز ہوتی تھی۔ اس کی وجہ
کلایں علی آنے تک عی شہر کے تمام قابل ذکر مقابات و کھ
کلایں علی آنے تک عی شہر کے تمام قابل ذکر مقابات و کھ
سکولوں کے بی جگہوں پر ہم دو بار بھی گئے۔ بہت سے اسکول
سکولوں کے بی جگہوں پر ہم دو بار بھی گئے۔ بہت سے اسکول
سکولوں کے بی جگہوں پر ہم دو بار بھی گئے۔ بہت سے اسکول
سکولوں کے بی جگہوں پر ہم دو بار بھی گئے۔ بہت سے اسکول
سکولوں کے بی جگہوں پر ہم دو بار بھی گئے۔ بہت سے اسکول
سکولوں کے بی جگہوں پر ہم دو بار بھی گئے۔ بہت سے اسکول
سکولوں کے بی جگہوں پر ہم دو بار بھی گئے۔ بہت سے اسکول
سکولوں کے بی جگہوں پر ہم دو بار بھی گئے۔ بہت سے اسکول
سکولوں کی چھٹی عی اسکول کی طرف سے آل پاکستان ٹور

یہ فوراسکول کی طرف ہے تھا اور ہر کلاس ہے پہلی
ددری اور تیسری پوزیشن والے بچوں کو چنا گیا تھا۔ ایک
بڑی بس ہائر کی گئی اور اس بیس کوئی تین درجن بچ اور
نصف درجن اسٹاف گیا۔ ہم حیرر آباد، سکمر، ملتان، لا ہور
اور اسلام آباو ہے ہوتے ہوئے مری تک گئے تھے۔ ہر جگہ
فاص بچوں کے اسکونوں بیس گئے۔ ہمارے اعزاز بیس
تقریب بھی ہوئی تھی۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بیس نے
تقریب بھی ہوئی تھی۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بیس نے
تقریب بھی ہوئی تھی۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بیس نے
مائی دشک کررہ سے تھے کہ انہیں بھی بیموقع نہیں ملائور پر
بھائی دشک کررہ نے کے اور جب بیس جاری تھی تو میرے بہن
خاصا خرج آیا تھا۔ بس وی دن کے لیے بک کائی تھی اور
مراح اخراجات بھی بھے۔ جوسب کے سہاسکول کی
مردوسرے اخراجات بھی بھے۔ جوسب کے سہاسکول کی
مرف سے کیے گئے تھے۔ بہل ہار ایو بھی جران ہوئے اور

PAKSOCIETY1

د وای ہے ہات کررہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹمی لپ ریڈ تک کرر ہی تھی۔ ''اس مخفس کے پاس کتنا پیسا آرہا ہے۔''ابو نے

' ہاں کیونکہ وہ نیک نیت ہے اور اس لیے اللہ غیب سے مدوکرتا ہے۔ دیکمونا بھی ہم سے ایک روپیانہیں لیا۔ اب تو بچوں کو اسکول لانے لیے جانے کے اخراجات بھی اسکول کی طرف ہے ہیں۔''

'' یمی تو میں جیران ہوں۔ میراا ندازہ ہے کہ اسکول کا ماہا نہ خرج ہی یا پچ چھولا کھرویے ہے۔''

''دینے والے بہال کروڑ وں روپے اللہ کی راہ میں

الماس مروہ ایسے اداروں کو دیتے ہیں جو پہلٹی کرتے ہیں اوررقم دینے والوں کے نام بر ماچ ما کرمیڈیا پرٹیس کو بتاتے ہیں۔ یہاں تو کسی کوادارے اور اسکول کا عام بی نہیں معلوم ہے۔''

''بہت سے لوگ صرف اللہ واسطے دیتے ہیں۔وہ نام نمودنہیں چاہتے ہیں۔شاید عرفان صاحب کو بھی ایسے ہی لوگ دے رہے ہیں۔''

وب و حرائے ہیں۔

'' ہوسکا ہے کین آج کے نفسائنسی کے دور میں ایسے

الوث کہاں ہوتے ہیں جو بنا کسی غرض کے عام لوگوں

کے لیے اتنا کریں۔ ماشااللہ ہماری تمیرا ذہین ہے مگر اس

اسکول کا معیار بھی بہت اچھا ہے۔ انچھی خاصی نیس لینے

والے اسکولوں میں اس معیار کی پڑ حالی نہیں ہوتی ہے جو

اس اسکول میں ہوتی ہے۔''

"ان لوگول کی مثال سامنے ہے۔"ای نے دوسرے بہن بھائیوں کی طرف اشارہ کیا۔" انہوں نے کہا سب اتی جلدی سیکھاتھا۔ بلال (جھے ہے چپوٹا بھائی) کہنے کوتو حمیرا ہے آئے ہے کمرا سے اردوا تھریزی کا ایک جملہ بھی ٹھیک سے پڑھتانہیں آتا ہے۔"

" تم تعیک کہدری ہو۔ گراب حیرایا نج سی میں آھئ ہے اس کے بعدا ہے کسی عام اسکول میں داخل کرانا پڑے گا۔"

" بنیں۔ "ای نے اکمشاف کیا۔" میری اس کی ایک نیچر سے بات ہوئی ہے اس نے بتایا ہے کہ پرائمری کے بعدا سکول ڈل کک پر حادیا جائے گا۔"

کے بعدا سکول ڈل کک پر حادیا جائے گا۔"
" بہتو الحجی خبر ہے۔" ابوخوش ہو گئے۔" شکر ہے

220

ملمينامهسرگزشت

مرى بى دلىكى مى يزمى ك

بجے ہیں معلوم تما اس لیے می جمی خوش او کی۔ نگ نے ای ابوے کہا۔ ' وہ جونی محارت بن رہی ہا اس شل ام راهيل کے۔"

'' ہاں وہ عمارت مُدل اسکول کے لیے بنالی مبار بنی ہے۔' ای بولیں۔' اس کے لیے مرفان میاجب نیاا شاف

بھی رکھر ہے ہیں۔'' ''کیا بے لوٹ مخص ہے جو بتا کسی غرض کے اتابر ا -c-11/08

''ابوسر مجھے بھی بہت اچھے لکتے ہیں۔''میں نے کہا۔ ''ویسے میں عرفان میاحب کے بارے میں زیادہ مبیں معلوم ہے۔ان کی قبلی بیک کراؤیڈ ،خود کیا کرتے ہیں شایر کی کو پہائیں ہے۔

" ملکن ہے ان کے اسکول کے توگ جانے ہوں۔"

ای ابونحیک کہرے تیے ہم روزان سے ملتے تھے اوراسکول میں دیکھتے تھے مگر نہ تو بھی ان سے متعلق کو کی فرد اسكول آيا اور نه بي جم به جانتے تھے كدوه رہے كہاں ہيں اور ان کے کمر میں کتنے افراد ہیں۔ بھی ان کی بیلم کے بارے میں ہیں سااور نہ ہی بجوں کا سنا تھا۔ای ابوکی بات س ر بھے جس ہونے لگا کہ برعرفان کے بارے میں مانوں۔ویے میں ان سے متاثر می اور آدی جس سے متاثر موتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش مرور کرتا ہے۔ میری اسکول جی گئی سہلیاں میں۔ ویے تو الا کے ساتھ میں بڑھے تنے مر جھے لڑکوں ہے ول جسی تبیں می اور میں نے کسی او کے کو دوست جیس بتایا۔ حالا تکہ اس وقت منفی فرق کا بھی یا نہیں تھا۔ میں نے سہیلیوں سے یو جما تر ائیں سرع فان کے بارے میں چھہیں معلوم تھا۔ امثل میں انہم ان سے ول چھی نہیں می اس لیے انہوں نے معلوم كرنے كى كوشش بھى تيس كى -

ماری جیرزی سب سے سنترمی بازگل تیں اوروہ ا کے طرح سے برع فان کے بعد نائب تھیں۔ وہ ہمیں اتحریزی پر حالی تعین اور بہت پاری محص - کیونکہ میں ہمیشداول آتی تھی اس لیے مس باز کل جمد پر خاص توجہ دیں تمیں اور میں ان ہے سوال کر لی می ۔ مرس عرفان کے بارے من میں سے کے ماعظیں ہو چو عتی تی اس لیے میں موقع کی مختر می کہ دہ جھے اسکیے میں یا کہیں باہر طیس

PAKSOCIETY1

آ یں ان ہے ہوں اور پنجائر ہے بعد بھے موقع مل کیا۔ ا ل روز اہارا وین والالیٹ تھا۔ بچوں کے ساتھ فیجیرز بھی وین شد کمر ماتی تمیں ۔س نازکل بھی اس وین میں جاتی سیں۔ ہم کیٹ کے پاس بنچوں پر جیشے وین کا انتظار کر ر ب نے کہ بھے خیال آیا ور میں نے مس ناز کل ہے

مسيس آپ سايك بات يو چيكتي بول؟ '' يوچينو \_' وه يوليس \_ " ہم سرم فان کے بارے میں مجھ تہیں جائے

میں ۔آپ تو ان کے بارے میں جائتی ہوں کی ۔ " كياجا نناجا من جي آپ؟"

' ' یکی کدوہ کون ہیں اور ان کے تھر والے کون کون یں۔ہم تو بھے میں ماتے ہیں۔

مس نازگل مسکرائیں۔ 'ان کا کوئی ہیں ہے۔وائے ا یک بوژمی والد و کے اور انہوں نے شادی ہیں گی ہے۔ "ان كاكونى تيس ہے - " بيس حيران ہونى - "وه كتنے

المليح بين س-" نہ جانے کیوں س نازگل نے سرد آہ مجری-" بال الكيلے بيں مروه الكيلے رہنا جاہتے بيں تو كوئى كيا كرسك

اس وقت میں بارہ سال کی تھی اور دیکھا جائے تو بکی سی مرنہ جانے کیوں جھے لگا کہ مس ناز کل کی اس بات میں ان کا اینا حوالہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے اس انداز میں كها تما \_ جمع به جان كربهت وكه دور باتحا كدم عرفان اكيد جيں ۔ نهان کي بيوي ہے اور نه بچہ ہے۔والدہ جي مكروہ

بورحی ہیں۔ سے نے س نازقل سے بوجھا۔ "انہوں نے کہاں تک پڑھاہے؟" "انہوں نے اسکی کڈز ایجو کیشن میں ماسٹر کیا ہے۔

بے ڈکری انہوں نے امریکا سے مامل کی ہے۔ میں جران ہوئی۔''سرامریکا بھی سے ہیں۔س پالو مہیں چال کہ وہ امریکا ہے ہوکرآئے ہیں۔ مس ناز کل جسیں۔"جوامر بکا ہے آتا ہا اس کا چا

الماليس كررم فان وبهداده عين-"

سرعرفان عام طور سے ساوہ پینٹ شرث میں آتے تے اور یس نے بہت کم ان کواس لیاس کے علاوہ و یکھا تھا۔ پنٹ شرث بھی سنگل کار ہوتی تھی اور رعک بھی کمرے یا ملکے

221

ملىنامسرگزشت

بارے میں بات کرتے ہوئے جیب سے اعداز میں سکاری لے کرکہاتھا۔

" ہائے کیے جارمنگ ہیں سر۔"

شین ہاتی سب ہاتیں تو ہمول کی گر بھے یہ لفظ وہار سکے ہاورہ گیا اور جب شی سرعرفان کودیکھی تو میرے وہ ہن شی ہی لفظ آتا تھا۔ شاید وہ بھے الحقے لگتے تھا اس فی الن کی تعریف ہی المجھی آتی تھے اس کے اللہ کی بالغ نہیں ہوگی تھی اورا گر ہوتی تب ہی بھے خیال بھی ندآتا کہ سرعرفان بھی اور اگر ہوتی تب ہی بھے خیال بھی ندآتا کہ سرعرفان بھی موت مند تھی اور معنوں شی المجھے لگ رہے ہیں۔ شی بھوت کے ماتھ میری بروموتری عام سے مند تھی اور اپنی کلاس می سب سے زیادہ جسامت میری گر اپنی کی جب کہ اکثر لڑکیاں عمر میں جھے سے بڑی تھیں گر اپنی کی جب کہ اکثر لڑکیاں عمر میں جھے سے بڑی تھیں گر اپنی کی جسامت کی وجہ سے چھوئی تی تھیں۔ بلوخت کے بعد میری بروحی تھیں کر اپنی کم بھی اور جسمانی تبدیلیاں بھی نہا طیدی آئی تھیں۔ جرااور اپند ہائی بھی آبی جسامت و قد رکھی تھیں۔ حرااور اپند ہائی بھی آبی جسامت و قد رکھی تھیں گر وہ اتنی تیزی سے نہیں بروحی تھیں۔ ای کسی قد رکھی تھیں گر وہ اتنی تیزی سے نہیں بروحی تھیں۔ ای کسی قد رکھی تھیں۔ ای کسی انہوں نے ابو سے کہا۔

"" حراا در امنه پہلے ہی جوان ہیں اور کمر بیٹی ہیں مگر پیان دونوں ہے بھی آئے نکل رہی ہے۔''

ای ابوذرا دور می بیشے آہتہ سے بات کررہے تے گروہ بعول کئے تنے کہ جمے لپ ریڈنگ آتی ہے اور می ان کی باتیں مجور ہی تی ۔ ابو نے کہا۔ ' ظرمت کروجس اللہ نے پیدا کیا ہے ای نے ان کا جوڑ ابھی بنایا ہوگا۔''

مر تنیول کتنی بری لگتی میں اور حمیرا تو ان سب

میں کے اللہ کاشکراوا کرنا ماہے کہ آئی پیاری اور صحت مند بیٹیاں دی ہیں۔ صحت ہوگی آئے آئے شادی شدہ زندگی کا بارا تھا کیں گی: آج کل کی لڑکیوں کو دیکھا ہے سوتھی مریل ہورہی ہوتی ہیں اور شادی کے بعد مشکل میں پڑ جاتی ہیں۔ان سے نہ شوہر سنجالا جاتا ہے اور نہ کھر باراور بنے ''

"" آپ ٹھک کہ رہے ہیں۔"ای شرمندہ ہو سیس ۔" ہیں بھی تو کتنی صحت مند تھی جب میری شادی ہوئی ای وجہ سے جلدی جلدی بجدں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ ماشااللہ سب کود کھولہا اور سنجال لیا۔"

دربس لو بیسوچ لو کران کا مقدرتم نے نہیں اور

منى 2015ء

ہوتے تھے میں نے بھی انہیں کوئی شوخ رتک لباس سے نہیں در یکھا۔ وہ عام طور سے نبج سور سے اسکول آجاتے تھے اور جب سب کی جہٹی ہوجائی تو وہ اسکول سے جانے والے جب سب کی جہٹی ہوجائی تو وہ اسکول سے جانے والے آخری فر دہوتے تھے اور اگر انہیں اسکول کے سلسلے میں کسی سے ملاقات کرنی ہوتی تھی اور اسکول میں اپنے دفتر میں ہی ملاقات کرتے تھے۔ان کے پاس پرانے ماڈل کی سفیدر تک کی کارتمی ۔ محروہ اسے بڑا صاف ستمر ااور سنجال کرد کھتے تھے۔ میں نے میں نازگل سے اگلاسوال کیا۔ مرد کے مرکن ہیں؟"

اپ بی سرطرفان کے مربی ہیں؟ ''مسرف ایک بار جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ان کی تعزیت کے لیے گئی ہے'' '' وہ کہاں رہتے ہیں؟''

"بلوج كالونى كے پاس بن ى انتج ايس سوسائل مسريح بيں - وہاں ان كابر اسا كمرے -"

علی نے اور سوال بھی کے مرس نازگل کو ان کے جواب معلوم ہیں نے اور سوال بھی کے مرس نازگل کو ان کے جواب معلوم ہیں تھے۔ان آ دھی ادھوری معلومات سے میرا تجسس مزید بڑھ گیا تھا اور اب میر نے ذہن میں اس شم کے سوالات آرہے تھے کہ سرا کیلے کیوں تھے۔انہوں نے شادی کیوں ہیں گئی ۔ ہی سوال میں نے س نازگل سے شادی کیوں ہیں گئی ۔ ہی سوال میں نے س نازگل سے کیا تو انہوں نے کسی قدرر کھائی سے جواب دیا۔ ''جھے ہیں معلوم ان

اس ودت نہ جانے کیوں بھے لگا کہ انہیں معلوم ہے کیں وہ بھے بتا تا نہیں چاہ رہیں۔ پر دین آگئ اور ہم وین میں بیٹے گئے۔ میں بازگل شاہ بھل کا لوئی بی رہتی تھیں اور وین انہیں ان کے کمر چھوڑتی ہوئی بچوں کوان کے گمر کل چھوڑتی ہوئی بچوں کوان کے گمر کل چھوڑتی ہوئی بچوں کوان کے گمر کل جھوڑتی جاتی کی ۔ بھل اسکول کے آغاز کے ساتھ یہاں پرائمری کا بچھ خود بہخود مجھٹی کلاس بیل آگیا تھا گر اس کے ساتھ بی ساتویں کا آغاز ہی ہوا تھا اور اس کلاس بی باہر ہے لڑکے اور لڑکیاں آئی تھیں ۔ ان بیل سے اکثر لڑکیاں بڑی عمر کی تھیں اور دوہ جوان لڑکے ہوان کی کھی ڈکی گفتگو پر غمر آنے لگا اور میں بیل پھر ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ۔ میری بہنیں بچھ ہے بڑی میں کہر ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہے بڑی میں گر اماری تربیت الی تھی ۔ میری بہنیں بچھ ہے بڑی میں گر اماری تربیت الی تھی کہ اماری آپی کی گفتگو بیل میں گر ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ وہ کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ وہ کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ وہ کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ وہ کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کے دوران کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ دوران کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ دوران کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ دوران کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ دوران کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ دوران کے ساتھ بیٹھے کے دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ دوران کے ساتھ بیٹھے کی دوران ایک ہات ایک ہوئی کہ دوران کے ساتھ بیٹھے کے ساتھ بیٹھے گئے۔ ایک لڑکی نے سرح وفان کے ساتھ بیٹھے کی دوران ایک ہوئی کے دوران کی ہوئی کے دوران کی ہوئی کے دوران کی دوران کی دوران کی ہوئی کے دوران کی دوران کی ہوئی کے دوران کی دوران کی ہوئی کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی ہوئی کے دی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی ہوئی کے دوران کی دوران

222

ماسنامهسرگزشت

والے نے بنایا ہے اور دوتم سے زیادہ قادر ہے۔ حرا آیا اس دنت کر یجویش کرے کمر بیٹمی تعیں ۔ وفت کزاری کے لیے نیوش پڑھاتی تھیں ادرای کے ساتھ مل کر سلالی کرتی محیں۔ایت باجی بی اے کر رہی تعیس اور ساتھ بی حرا آیا کے ساتھ ل کر ٹیوٹن بڑھانی تھیں۔ البت البیس سلائی کر حائی ہے کوئی دل چھپی نبیس مکی میں اسکول ے آنے کے بعد ای کا کاموں میں ہاتھ بٹانی تھی ۔شام عن اسکول کا پر متی می اور رانت می مطالعه کرنی می - می ددسری کلاس میں بچوں کے رسالے نونہال ، آئے پچولی اور سامی وغیرہ پڑھنے فی می ۔ پر جسے جسے بری ہولی کی تو دوسری چزیں بھی بڑھنے گئی۔ کمر میں ڈائجسٹ آتے تے ان ہے آعاز کیا اور مجر کتابوں برآگئی۔ مجھے جو جیب خرج ملیا تھا اس سے بھا کر میں ای اور بہنوں کے ساتھ جب ماركيث جالى وبال براني كتابوس كى دكانوں سے ايل دل چھی کی کتابیں تلاش کر کے لے آئی تھی۔

اردو کے علاوہ انگریزی کی چزیں بھی لاتی اور یڑھنے کی کوشش کر لی۔اس دجہ ہے چھٹی ساتویں کلاس میں میری انگریزی بہت بہتر ہوئی تھی اور میں عام طور سے اظریزی مں نوے مااتی نمبر حاصل کرتی تھی۔ جھے ای ابوا در بہن بھائیوں سے بات کرنا احیما لگنا تھا مکرسب سے اجما مینالعدلگتا تھا۔ پڑھنے سے جھے جوسکون اور دلی خوش کمتی تھی وه لسى اور كام من تبيل ملى من اسكول من بمي قارغ اوقات میں جب اڑے اور اڑکیاں میل کوداور کھانے سے می من ہوتے تے میں باف ٹائم میں لہیں کوئی کتاب یا رساله لے کرمیتی ہولی می۔ایک دن ش این انشا کا ایک سنرنامه يده ري كي اور ظاهر بهن ري كي كذاجا كك جمعے یاس کسی کی موجود کی کا احساس ہوا۔ میں نے نظر اتھا کر ویکھا تو سرعرفان کو یا کرجلدی ہے کمڑی ہوگئے۔ میں نے . سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر ہو جما۔

"לעולים ושו זכף" میں نے کتاب آ کے بوحا دی۔ انہوں نے کتاب ریمی اور کسی قدر حیران ہو کر یو لیے۔ وحمہیں این انشاپیند مں نے سر ہلایا۔ " جی سر بھی تو ان کی کتاب پڑھ

'' جھے معلوم نبیں تھا کہ میر ہے اسکول میں اتی ذہین بی بھی ہے۔ انہوں نے کتاب جمعے دالی کی اور میرا سر ستبتيا كربط كئے۔ان كا انداز واسح شاباش والا تما اور اس شاباشی برمیری روح تک سرشار موکنی ۔ عام اسکولوں میں اور عام استا وا کر کسی بیچے کو کوئی غیر نصابی کتاب پڑھتے د کھے لیں تو بیجے کی شامت آ جاتی ہے۔ عمر عام استاد اور سر ع فان من بہت قرق تما۔ انہوں نے اعتراض ہیں کیا کہ ایک تیرہ سال کی لڑ کی جوچمٹی کلاس میں ہے وہ الیمی کتاب كيوں بڑھ رہى ہے؟ پالميس مارے بال اساتذہ اور كمر میں ماں باپ کارور کتاب کے معاطے میں عجیب ساہے۔ وہ بچوں کو لی دی ، انٹرنیٹ اور مو ہائل سمیت ہر برا کی بڑے شوق سے دیں مے اور بہمشکل بی اس پر اعتراض کریں مے مرجہاں بے کے ہاتھ میں کوئی رسالہ یا کتاب نظر آئی انہیں بیجے کی دنیا اور عاقبت خطرے میں نظرآنے لیے گی۔ الله كاشكر ب كد مجم استاد اور مال باب مى ايسے ملے جنہوں نے میری مطالعے کی عادت پر اعتر اض میں کیا بلکہ ميري حوصله افزاني کي-

جب میں ساتویں میں آئی تو اسکول مُدل تک ممل ہو کیا تمااورم عرفان اے میٹرک تک کرنے کے لیے بھاک دور کررے سے اور انہوں نے بہت کوشش کر کے بین اس وقت اسکول کومیٹرک بورڈ سے رجسٹر کرالیا جب آتھویں کے امتحان ہو گئے نتے اور رزلٹ بھی آگیا تھا اگرمنظوری نہ بلتي توبجون كونسي اوراسكول جانا يزتابه بجصے فكر قبيس محى كيونكيه من الجمي آئفوين من آني مي - البية خوشي موني كداب من میٹرک ای اسکول نے کرسکوں کی۔اکلے سال میں نویں مِن آنی اور جب میں میٹرک میں آئی تب مجھے خیال آیا کہ اب بھے یہاں ہے جاتا ہوگا۔مرف ایک سال ہاتی رہ کیا تقا۔ میں نے بتایا کے می تیزی سے بروی می اور سولہ سال کی عمر میں ایس ہیں سال کی جوان لڑکی گئی تھی اور دیکھنے والا سمجيتا كهشايدهن كريجويش كرري مون حالاتكه هن ميثرك مرسی \_

اس دوران میں اسکول نے اچھی خامی ترقی کرلی معی اور اب بہاں تمن سوسے زائد بنچ زیرتعلیم تھے۔ سر عرفان جاہے تھے کہ اسکول کو انٹر تک کرلیا جائے مرابیا ہونا مشكل نظرار باتمام من نے نہایت معتجرتم کے پرائیویٹ اسکولوں میں بھی میٹرک کی کلاس ہوتے ویکمی محس مرسر مرفان کے اسکول کا خاص بھی کا اسکول ہونے کی وجہ سے منى 2015ء

223

میٹرک کا درجہ ہی بہ مشکل ملا تھا۔ اس کے باد جود دہ کوشش کرر ہے ہتے۔ انہوں نے نیچرز سے کہا کہ بچوں کو میٹرک کی الی تیاری کرا کی کہ بورڈ میں ہماری اسکول کی کوئی نہ کوئی پوزیشن آئے اور اس سے اسکول کو ہائی اسکول تک سے جانے میں مدد کے۔ اس لیے نیچرز ہمیں خاص طور سے تیاری کراری تھیں اور جولا کیاں اورلا کے پڑھے میں ذہین تیاری کراری تھیں اور جولا کیاں اورلا کے پڑھے میں ذہین تے ان پر خاص توجہ دی جا رہی تھی۔ عام طور سے اسکول

امتحان سے ہندرہ دن پہلے بند ہو جاتے ہیں مرہمیں یا تج

دن پہلے چھٹی ملی۔ میں نے پیپرز کی بھر پور تیاری کی می اور میرے پیپرز بھی بہت الجھے ہوئے۔

پیرز کے بعد کمر میٹھی تو کچھ جیب سالگا تھا کیونکہ عام طورے ایک کلاس کے امتحان کے فور اُبعدر زلٹ آ تا اور ہم اللی کلاس میں مطلے ماتے۔ ٹائن میں بھی ہیرز کے فوراً بعد رزلت كانتظار كيے بغير ميٹرک كى كلاس شروع ہو كئ ميں مج آٹھ سے دو پہرایک کے تک کا دقت اسکول میں گزرتا تھا۔ مجر ڈیڑھ ہونے دو بے کھروائی ہوتی۔ کھانا کھا کر ذرا در آرام کرنی اور پر کمر کے کام شردع ہوجاتے تھے۔ حرا آیا کی شادی ہوئی می اورامینہ باتی شوش برد حالی محیس اس ليے وائے سے لے كردات كے كھانے تك سب جھے ہى د مكنا يزنا تفا\_ا كركوني مهمان آجانا تو اس كي خاطر توامع مجی میری ذے داری می ۔ تراسکول کے بعد جب کمر بیٹی تو دفت کز ار ہے ہیں کزرتا تھا۔ مرعر فان اب تک اسکول کو بانی اسکول تک لے جانے میں کامیاب بیس ہوئے تھے اور مجھے کی اور کالج میں داخلے کے خیال سے الجمن ہورہی تھی۔ تمر جب ان دنوں بوریت ہے میں اکی پوکملائی کہ مين فيوري فيمله كراميا كه رزات آت عي كالج مين واخله ل

لوں کی۔
خوش متی ہے ان بی دنوں سرعرفان کی کال آئی کہ
انٹر کلاسز کی اجازت لی تنی می اور ایک مہینے بعد اس کی کلاسز
شروع ہو جا میں گی۔ میں بیس کرخوش ہوگئ تھی۔ مراک
مہینا کا شادشوارلگ رہا تھا۔ ایک دن جھے خیال آیا اور میں
نے پہلے ای سے پوچھا۔ "کیا میں اسکول میں پڑھا سکی
ہوں؟"

روہ اللہ ہے گا؟ 'ای نے جرت ہے کہا۔' تو جا ب کرے گی؟' ای نے جرت ہے کہا۔' تو جا بنی ہے تیر ہے ابالا کیوں کی نوکری کے خلاف ہیں۔' ' '' ای میں جا ب نہیں اسکول میں پڑھانے کی بات کر رہی ہوں۔ سرعرفان کے اسکول میں جہاں میں اب

تک پڑھتی آئی ہوں۔'' ''کیاعر فان صاحب نے کہاہے؟'' ''نہیں بچھے خیال آیا تو پہلے میں نے آپ سے پوچھا آپ اور ابوا جازت ویں تو پھر میں سر سے بات کروں گی۔''

> ''تو کیاپڑھائے گی وہاں؟'' ''ای چھوٹی کلاسز کوپڑ جاسکتی ہوں۔''

ای نے ابو ہے بات کی اور ان کو اس میں کوئی اعتراض والی بات نظر نہیں آئی اس لیے انہوں نے اجازت وے دی میں نے اسکول جا کر سر سے بات کی تو وہ خوش ہو گئے۔'' بیتو اچھی بات ہے اتفاق سے جمیں ضرورت بھی ہے کیونکہ ایک ٹیچر چھٹی پر گئی ہیں۔''

میں جانی تھی مس شاکلہ میشر بیٹی لیو پر تھیں اور وہ کئی مہینے بعد واپس آتیں۔ سرعرفان بچھے ان کی جگہ رکھنا جاہ رہے ہے۔ میں تو رضا کارانہ پڑھانا چاہتی تھی کہ میری تعلیم کام آئے گر سرنے بچھے تخواہ وینے کا بھی کہا۔ سوائے تقریبات کے طلبہ اور طالبات یو نیفارم پہن کرآتے ہے گر مرد وہ تیس مرکسی پر انفرادی توجہ ہیں وہ تقریبات ہوتی تھے۔ گراس روز انہوں نے بچھے و یکھا تو ستائشی انداز میں ہوئے۔ مگراس روز انہوں نے بچھے و یکھا تو ستائشی انداز میں ہوئے۔ مگراس روز انہوں آپ بہت انجھی لگ رہی

یں۔ ''تی میں۔'' میں نے شر ماکر کہا۔ ''کسی سے جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی جھوٹی تعریف کرتا ہوں۔''

"میرایه مطلب نہیں ہے سرکہ آپ غلط کہدرہے یں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ جموث بول سکتے یں۔ "

یں۔ انہوں نے بالکل عموی اور کسی قدر برزرگاندا عدازیں میری تعربیف کی تمریجے بہت اچمالگا۔ "بس تو آپ کل سے آرہی ہیں؟"

"جي سر-"

بیں نے اسکے دن سے اسکول جانا شروع کر دیا اور اب میری حیثیت حالہ کی نہیں بلکہ فیچر کی تھی۔ میں مس شائلہ کی کلاسز لینے لگی۔ تھر میں اس ڈر سے بخواہ کا نہیں بتایا کہ کہ کہیں ابوائے نوکری نہ جمعیں اور جمعے منع کر دیں۔ میں نے سوچا کہ جب نخواہ ملے گی تو ای کو نخو اور ہے اس کے ہوئے مان کو بتا ووں گی۔ نیجے میرے جمعے ان کو بتا ووں گی۔ نیچے میرے جمعے ان کو بتا ووں گی۔ نیچے میرے جمعے ان کو

منى 2015ء

224

مابسنامهسرگزشت

ر مانے میں کوئی وشواری چی تبین آئی۔ نیچرو سے ملنے ملنے میں کھے جو بھی ہوئی مر چند دن بعدد و بھی جاتی رہی اور بجے لگا میے عل میشدے یہاں پڑھائی آئی ہوں۔ دومینے بعد بمرارزلث آكيا اور ميں نے اے دن كريزليا تعامر ميں پوزیشن مامل ہیں کر عی تھی ۔ بیرے بچ کے سارے بی طلبا پاس تے اور اکثر نے بہت اچھا کریڈ حاصل کیا تھا۔اس دوران می انٹر کلاس کے لیے تیجرز ہاڑ کر لیے گئے تھادر كلاسزشروع مولتين - ترمستله بيرتعا كدمس شائله الجمي تك مہیں آئی تھیں ۔ان کی طبیعت نہیں مبھلی تھی اور انہوں نے مزیدایک مہینے کی چھٹی لے لیمی۔سرعرفان فکرمند ہوئے کہ اب کیا ہوگا تو میں نے ان سے کہہ دیا۔

> ' مرض ایک مهینااور پژهادول گ-' "lect\_8.87.5 ne8?"

" من اے کور کرلوں گی۔" میں نے اعمادے کہا۔ سرعرفان خوش ہو گئے ۔'' میں تہاراشکر کز ار ہوں میں ''

"ر می آپ کی احمان مند ہوں آپ کے لیے کچ بھی کر عتی ہوں۔ "میں نے جذبانی ہو کر کہا۔" بوتو کھے بھی

ميں ہے آپ يوں نہيں ۔" ی حقیقت می جھے سرع فان کے لیے چکہ جی کر ع بہت ا چما لکتا۔اس دقت محی جمعے خیال نہیں آیا کہ عمل ان سے ائی متاثر کیوں ہوں۔ حالانکہ انھارہ سال کی جوان العمر الزكاهي - مجمعه اس عمر كے نشيب و فراز كاعلم تھا - ميں بدستور یر حالی رسی اور اس دوران می انٹر کلاسز کے نوٹس لے کر کمریں تیاری کرنی رعی۔ میری سہلیاں اے نوس جھے دے دی سے سے کامری لی می اور آئی کام س دا ظهرایا تعابه اسکول میں نی الحال کا مرس اور آرنس میں انٹر كى كلاس كا آغاز ہوا تھا۔ سائنس كے ليے ليب اور اساتذہ كابندوبست نبيس ہوسكا تحااس ليے سرعر فان نے اے آيندہ کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔اس روز میں اسکول پیٹی تو پا چلا كرم عرفان نبيس آئے ہيں۔ان كى والده كى طبيعت خراب ے اس لیے انہوں نے آج چمٹی کرلی می۔ عمل نے سامی

" بہنیں سرکی والدہ کی عیادت کے لیے جانا

زیاده تر مان کئیں اور پھی جونبیں مان رعی تھیں وہ بھی د کھادے کے لیے رامنی ہو کئیں۔ طے ہوا کہ اسکول کے



بعد سب فی رز ساتھ جائیں گی اور سرع فان کی والدہ کی میادت کر کے پھر اپنے کمروں کو جائیں گی۔ سب نے اپنے اپنے کمروالوں کو اطلاع کر دی۔ میں نے نون کر کے ای کو بتایا اور انہوں نے جو جواب دیا وہ بیری ساتھ نے من کر بچھٹی ان کر بچھے بتایا۔ ای نے اجازت دے وی تھی۔ ہم چھٹی کے بال وقت کے بعد لکلے اور بیول میں سر کے گمر پہنچ کے۔ اس وقت بیلک ٹرانیپورٹ کا آج جیسیا برا حال نہیں تھا۔ بیس چلتی میسی اور حالت بھی بہتر ہوتی تھی۔ سرع فان کا گمر بردے میں اور حالت بھی بہتر ہوتی تھی۔ سرع فان کا گمر بردے میاروں طرف کھلی جگہتی جس میں تھے درخت اور پھولدار جا بودوں کے شختے تھے۔ برآ مدے کے ستونوں پر ہوگن ویلیا کو دول کے شختے تھے۔ برآ مدے کے ستونوں پر ہوگن ویلیا کی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ برا اما کم اجو پرانے طرز کے شے۔ گرائنگ روم بیس اغر میں اغر کے درائنگ روم بیس اغر کی درائنگ روم بیس اغر کے درائنگ روم بیس اغر کی درائنگ روم بیس اغر کی درائنگ روم بیس اغر کرائنگ روم بیس اغر کی درائنگ روم بیس اغرائی شان فر نیج رہے آراستہ تھا۔

کرتی تھی۔ 'ایسا کروتم ہی ان سب کی طرف ہے لو۔ ' جھے خوشی ہوئی کہ سرنے بیسے کہاا وراس پر پچھ بیچرز کا منہ بن کیا تھا مگر میں نے پروا نہیں کی اور سر کے ساتھ اٹھ کر اعد آئی۔ ان کا کھر اعدر سے بھی بہت بڑا اور خوب صورتی سے سجا ہوا تھا اگر چہ تقریباً تمام چیزیں برانی اور پرانے اعداز کی تھیں۔ میں نے کہا۔ ''سر آپ کا کھر بہت خوب صورت ہے۔''

صورت ہے۔ "اعجاء" وہ منے۔"مرے جانے والے کہتے ہیں کہ عمل میوزیم عمل رہتا ہوں۔ بجمے پرانی چیزیں امچی لگتی ہیں۔"

" مجمع بھی سر۔ میں نے کھا۔ "پرانی چروں اور مابسنامسرگزشت

پہلے کے لوگوں کی بات الگ ہوتی تھی۔ آج کل نہ چیزوں میں و و بات ہے اور نہ لوگوں میں۔''

میری بات پروہ پھودیر کے لیے جمعے دکھ کررہ کئے سے ۔ سرکی والدہ بہت ہوڑی میں ۔ میراا ندازہ تھا کہ وہ ستر سے او پر کی ہوں گی۔ بیاری کے باوجودان کا چہرہ سرخ و سفید اور دمکنا ہوا تھا۔ پورے سفید بال مغالی ہے چوٹی کی مورت میں بندھے ہتے اور انہوں نے سفیدلباس بہن رکھا تھا۔ وہ شکے ہے اور انہوں نے سفیدلباس بہن رکھا تھا۔ وہ شکیے ہے ایک لگائے نیم وراز تھیں۔ سرنے جمک کر ان ہے آئی ہیں۔ سرنے جمک کر سب کی طرف ہے آئی ہیں۔ "ای مید میرے اسکول کی ایک فیچر ہیں سب کی طرف ہے آئی ہیں۔"

فیں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر ہاتھ او پر کیا۔ بی نے سر جھکایا تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور دھیمی آ واز میں بولیس۔ ' بعیتی رہو۔''
'' اسے کیسی ہیں؟''

"الله كالشركا فتكري بهتر مول "وه يوليل - "وتم بيشو

سرنے ایک کری بستر کے قریب رکھ دی اور میں بیشہ گئی۔ وہ جمعے سے میرے بارے میں پوچھنے لکیس اور میں بتانے کی مرنہ جانے کیوں میں ان کوئیس بتا پائی کہ میں من نہیں ہوں۔ سر باہر چلے گئے تتے۔ ہاتوں کے دوران اچا تک ان کے چبرے پر تکلیف کے آثار نظر آئے اور انہوں نے کہا۔''یانی .....'

مں نے ملدی ہے انہیں گاس میں یانی لے کراور پر انہیں سہارا دے کر پلایا۔ پانی پی کران کی حالت بہتر ہوئی اور انہوں نے کہری سانس لیتے ہوئے کہا۔''تم بہت اچھی بیٹی ہو، اللہ تہہیں شکعی رکھے۔'' اچھی بیٹی ہو، اللہ تہہیں شکعی رکھے۔''

"عرفان جانتاہے کہ کس حالت میں کون می دوادین "

"میں ان کو بلاتی ہوں۔" میں نے کہاا ور باہر آئی تو وہ راہراری میں موجود ہے میں نے ان کو والدہ کی حالت ہائی تو دہ تیزی سے اعر آئے۔ انہوں نے ایک طرف میلف میں رکھی دواؤں میں سے ایک شیشی نکالی اور ایک مولی نکالی کر والدہ کو دی اور انہوں نے اسے منہ میں رکھ لیا۔ سرنے ان سے کہا۔

"اب آپ آرام کریں۔" "می چلتی ہوں۔" میں نے کہا۔

منى 2015ء

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

نے روس مایا۔ بھے اسرآیا تھا۔ ش نے کہا۔ "الوكوں كى زہنيت الى ہے ہر بات كوشفى معنول س سے ہیں۔

س شاكلهاك كى بجائے در و مينے بعد آئى تميں ادرتب میں نے نیچنگ جموڑ کردوبار ویرد مناشروع کردیا۔ من جس دن يو يغارم ش آني اس دن جمع عجيب سالكا تما مر چندون بعد میں عادی ہوئی اور پھر دفت کم تمااس کیے نساب سے میکھےرہ جانے کی الائی کرنے لی۔ اکاوئنٹنگ اور کامرس کے دوسرے معمون میرے لیے البنی سے ۔ان کو بھینے اور عبور حاصل کرنے کے لیے جھے بہت جان مار لی یزی می \_ان ونول چیرزنز دیک ہے اور چند دن بعد ہمیں اسكول سے چمنی مل جاتى اور ہم كمر يمل تيارى كرتے -سر مرفان نے بھے اسے وفتر بلایا۔ جب سے میں دوبارہ طالبہ یک می ان ہے بس ایک دوبار ہات ہونی می اور دو جی عام ی - علی سوی رای می کدانبول نے کیول بلایا ہے؟ عمل ان کے دفتر میں آنی تو انہوں نے سامنے کری پر جیمنے کا اشارہ کیا اور ہولے۔

معار دربر کست ''سوری تمیرایس نے آپ کوڈ سٹرب کیا۔'' "ابیا کیوں کہرے ہیں رس آپ کی شاکردہوں آپ کے اسکول میں پر متی ہوں آپ جھے حکم دیں۔ ''میں جو کہنے جار ہا ہوں اس کا تعلق اسکول سے نبیس ہے۔"انہوں نے کہا۔"ای کیے میں نے پہلے سوری کی

" حکم ہیں درخواست ہے میری ای بہت و مے ہے ہم سے ملنے کو کہر ہی ہیں۔اب تک میں الہیں ٹالی رہا ہوں مراب ان کے امرار میں شدت آ منی ہے۔ میں بے چین ہوگئے۔" سرآپ کیوں ٹالتے رہے وہ

بار ہیں آپ کوان کی ہر بات مائی ما ہے۔

''ایٹی ذات کی حد تک میں نے ان کی ہر بات مانی ہے طرم کوئی اور ہو۔

میں نے سو حالمیں اور نہ ہی مجھے خیال آیا مگر نہ حانے کیے میرے منہ سے نکل کیا۔" سر میں کوئی اور نیس ہوں ، آپ بھے اپن ذات کا ایک حصہ جھیں۔'

سراور میں بھی چند کیے کے لیے مششدر اور خاموش رو کے تھے۔ ٹاید میرے تا ژاھے نے انہیں بتا دیا کہ میں نے ہے ساختہ کہا ہے۔اس کیے انہوں نے کمال ممارت

وونہیں تم کھ در رکو۔ "سرک ای نے کہا اور انہوں نے بھی سر ہلایا تو میں کری پرنگ می ۔ وواب خاموش لینی ہوئی تھیں۔ ذراسابو لئے ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی همی اور انہیں واتعی آ رام کی منر درے تھی ۔ سر بھی وہیں بیٹھ ك تق\_انبول في كهدي بعد كبا-

"ای ان کے ساتھ دوسری فیچرز بھی آئی ہیں اور البیں کمرجانا ہے۔"

"اچھا بیٹا۔"انہوں نے میری طرف و کھا۔" تم جاؤ کیکن تمہارے آنے ہے بھے اسمامحسوں ہور ہاتھا۔'' '' مِن مِر آ وُں کی آ نٹی جلد چکر لگا وُں کی ۔''

انہوں نے جانے سے پہلے بھے پیار کیا۔ میں باہر آئی تو کھے جوب ی می - ہائیں آئی سب کے ساتھ ایس میں یا مرف مرے ساتھ ہوں پی آئی میں۔ سرنے فوراً یں بتا ویا۔ محرت انگیز طور پر ای تم ہے اتنا اپنج ہولئیں ور نہوہ کی ہے اس طرح ہیں ملتی ہیں۔

د ه مجھے بھی د و بہت اچھی لکیس \_ان کی دیکھ بھال کون

'' ایک ملازمہ ہے وہ کھر کے کام بھی کرتی ہے اور ای کو بھی دیمنی ہے، شام کو دہ چلی جالی ہے تو پھر میں دیکھ "שול לדו ופטב"

" آپ دوسری ذیتے داریاں بھی بوری کرتے ہیں۔"میں بے چین ہو گئی۔" آپ آئٹی کے لیے چومیں منے کے لیے ویکہ بھال کرنے والی کو البیس رکھ لیتے۔ وہ منے۔"اکی دیکہ بھال کرنے دالی یا تو بنی ہوسکتی ہے یا بھواوروہ ووٹول بی بیس بیل ہیں۔

من يو چمنا ما اين كى كدوه كيول بيس بي مريس جیک کی وجہ سے بیس ہوجہ کی۔ بچرز میری محظر میں اور بعض کے چرے بڑے ہوئے تھے۔ جب ہم باہرنکل رے ہے وایک مجر بتاشہ نے طوریہ انداز میں کہا۔"اندر م كه زياده عى در يس موكى كى-"

ایں وقت میں اس کی طرف متوجہ بیس تھی اس کیے و کو بیں سکی۔ ہاں رائے میں سب کو بتانی رہی کہ سر کی آئ ے کیا ہاتیں ہو کی تعین اور دہ جمہ سے س طرح بیش آئی حسیں۔اس برنتاشہ نے ہر کہا۔" لکتا ہے بری بی کا دل المياع ميراني في ر-

ور ہے جنی اسی کراس پر دل آجائے۔"مس ناز كل نے يرى حايت كى - بچے بعد على يرى دوست يجر

ماسنامهسرگزشت

227

ے بات سنبال لی اور نارش کھے میں ہولے۔ " تو آپ رامنی ہیں۔'' ''جی سرجس دنت آپ کہیں ۔''میں نے بھی خور کو

سنبال لیا۔ ''من آپ کوساتھ لے چلوں گا اور پھر کھر چھوڑ دول گا۔''

میں پکیائی۔ ' نبیں سر میں کھرے آؤں گی۔ ای کو

"بلكه يبلي آب ان سے يو جوليں۔"

"مرميري اي ادر ابو جھے ير بورا اعتاد كرتے ہيں كونكه من في بعى كولى كام ان سے يو چھے بغير تبيں كيا۔ اب بھی ہو چیوں کی اور وہ بچھے ا جازت دے دیں گے۔''

میں نے ای ہے یو جما۔ انہوں نے اجازت دے دی مگروہ چونک کئی تھیں کہ سرکی ای نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے پہلے بھی ای کو بتایا تھا کہ دہ جھے سے کتنے بہار ہے کمی معیں - میں اسکول ہے آنے کے بعد بلال کے ساتھ سر کے کمر گئی۔ میں نے ان کو بتا دیا تھاا وروہ کھریر تھے۔جب ہم ان کے کمرکے پاس کینچے تو بلال نے کہا۔'' باتی یہاں میرا ا یک دوست رہما ہے جب تک آپ سرے ہاں ہیں میں اسے ل آؤں؟"

" ملے جانالیکن پہلے سرے ل لیما اور دوست کے یاس سے جلدی آجانا۔ میں زیادہ دیر ہیں رکول ک-" مس نے کہا۔ بلال نے سرے سلام وعا کی اور باہر ے چلا گیا۔ مس سر کے ساتھ اعرا کی تو میں نے محسوس کیا كروه ولم بريشان بن - من نے يو جما-"مرخيريت آئي ك طبيعت تحيك بنا؟"

"بال لمبعت تو تميك ب\_"

" پھر کیا بات ہے سرآپ کھے پریشان لگ رہے

انہوں نے اپے کسی قدر پڑھ جانے والے بالوں پر ہاتھ پھیرااور ہوئے۔'' وجہ ہے۔'' ''کیا جمعہ ہے متعلق ہے؟''

مرے ال یہ انہوں نے چیک کر جھے دیکھا۔ 'شاید ....ای وے تم ای سے ل لو تر ان کی بالوں يرزياد و دهيان مت دياً''

کی بات پر کیوں دھیان نہ دوں۔ کی سوچے ہوئے

ين آئن كے كرے ميں آئى تو دہ بستر پر خاموش ليني ہوئى تھیں مگر جھے دیکھ کران کے چیرے پرخوشی تمودار ہو کی اوروہ اٹھ جینعیں۔''میری بچی کبآسیں۔

"ابھی آنی ہوں آئی۔" میں نے سلام کر کے کها۔"آپیسی ہیں؟"

''الله كالشكر ب-''انہوں نے سلام كا جواب دے کرکہا۔''بس تمہاری بہت یا دآ رہی تھی۔''

''تم ای کے پاس جیمنو۔''سر نے کہا۔''میں تمہارے کیے چھولاتا ہوں۔'

"اس کی ضرورت تبیں ہے۔" میں نے منع کرنا جایا مروہ کرے سے ملے گئے۔ان کے جانے کے بعد میں کری مسیحے کی تو آئی نے منع کر دیا۔

''یہاں میرے پاس آجاؤ۔'' انہوں نے بیڈ کے سر ہانے اشارہ کیا ادر پھراصرار کر کے بیجھے بٹھا لیا۔انہوں نے تازہ پھل رکھے ہوئے تتے وہ کاٹنے لکیں ۔ میں نے بنع

کیااور پیمرخودان سے لے لیا۔ "سربتار ہے تھے کہ آپ نے کی بار جھے سے ملنے کوکہا

" میں تو ای دن ہے کہدرہی ہوں جس دن تم مل کر مئی تعیں۔ مگریہ ٹال رہا تھا۔ کہدرہا تھاتم اسکول میں بہت معہد: معردف ہو۔''

ے ہو۔ "جی معرو فیت واقعی رہی لیکن اگر سر بچھ سے کہ دية تو من منرورآلي"

'' جمعے معلوم ہے تنہیں پتا ہوتا تو تم منر درآ تیں۔''وہ بولیں۔'' جب سے تنہیں ویکھا ہے دل تمہاری طرف کھنچتا ''

"بيآپ كى محبت ہے آئی۔" میں نے كہا۔" آپ بهتالهی بن

ں بیں۔ '' میں جتنی انچی ہوں یہ جھے معلوم ہے لیکن میرا بیٹا مج مج بہت اجما انسان ہے۔ 'انہوں نے شندی سالس لی۔''وہ ہر حال میں بیٹا ہونے کا حق ادا کرتا ہے لیکن من نے مال ہونے کاحق ادانہیں کیا۔''

' د تہیں ہنٹی آپ بھی بہت انہی ہیں تب ہی تو سر اتخابتم بن-

"عرفان المجيى فطرت كا فرمال بردار لركا مرك بات نے بھے موسے پر مجوركرديا كري آئى ہے۔ "انہوں نے كہا۔"ورنداس كى مكركوكى اور ہوتا تو شايد بحصے چموڑ کر جلا ماتا میری صورت بھی ندد کھیا۔"

مثى 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

228

مابىنامسركزشت

میں ان کی بات پر حیران ہونی اور پھر جھیک کر رو چما۔" آئی آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟"

انہوں نے سرد آہ بحری۔ 'جھے بتاتے ہوئے شرم آربی ہے لیکن پول مجھ او کہ آج میر ابچہ میری وجہ ہے اکیلا ہے۔اس کی زعر کی ویران اور سولی ہے تو اس کی ذیتے دار

میں واس کی مال ہوں ہے''

اب میں کمی قدر سمجھ رہی تھی۔ شاید سر کہیں پہند کی شادی کرنا جاہے ہوں اور آئی نے منع کردیا ہواوراس کے بعد سرنے دل برداشتہ ہو کر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ کیونکہ آئی نے کہددیا تھا کہ الیس بتاتے ہوئے شرم آ ر بی ہے اس لیے میں نے اس پر مزید کوئی بات بیس کی۔وہ جھے ہے میرے بارے میں یو حمنےلکیس اور میں اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہی تھی۔حرا آیا کی شادی اور امینہ باجی کی منتنی کا س کر انہوں نے میرے بارے میں یو چھا۔ ' تمہاری کہیں یات ہونی ہے؟'' مِنْ شرما كي - "نبين آني" "تمہاری مرکتنی ہے؟"

"اس سال جنوری بیس بورے ایٹھارہ سال کی ہوئی

وه سمي قدر جران موسس "اجها و يمن تم ماشاالله بروي للتي مو؟"

م سرانی- " ہم سب بہن بمائی ذرابر ی جمامت کے ہیں اور ش سب سے زیادہ تیزی سے بروی ہول ۔ مر میرافث اوروزن اب بڑھنا بند ہو کیا ہے۔ میں یا بچ پانچ قد اور پنسٹم محملی کی ہوں۔"

"ال مرجم بماری نبیل ہے بس ذرا بری لکتی ہو۔ ' انہوں نے جلدی ہے وضاحت کی اور میری بلاتیں لیں۔''ویسے تو ماشااللہ بہت پیاری ہو۔'

من پرشر مائی۔ان کا اعداز ہ کھا لگ ساتھا۔ پھروہ دوبار وسر کی باتیس کرنے لکیس کہ وہ کتنے بڑھے لکھے اور اعلیٰ كردار كے انسان ہیں۔ بیں ان كى تائيد كررہى تھى۔ ب فك وه جوكام كررب تق مارے معاشرے بل ايا كرنے والے بہت كم بوتے ہيں۔ وہ ايك ايا ادارہ چلا رے ہیں جس کی مارے ہاں مثال جیس ملتی ہے۔ جب میں نے ان کی پُرجوش انداز میں تائید کی تووہ خوش ہو کئیں۔ انہوں نے کہا۔" میرابٹالا کھوں میں ایک ہے۔ بس عمر ذرا زیادہ ہے۔ تم جوری کی پیدائش مودہ کی میں پیدا ہوا ہے۔

اس سال مئي شيستنس برس كا بوجائے گا۔" میں بھی مبیں کہ انہوں نے عمر کا ذکر کیوں کیا ہے۔ ای آئی میں جاتی ہوں وہ سیسی کے ہوجائیں کے مرجوان کی اصل عربیس جانے وہ تو انہیں میں کا بھی ہیں

بدحقیقت می کرمر کے بالوں میں سفید تار نہ ہونے کے برابر تے جب کہ اس عمر میں بہت ہے لوگوں کا آ دھا سرسفید ہوجاتا ہے۔ بے داغ اور چمکتی ہوئی جلد اور بالکل نت جسم کی وجہ ہے وہ اپنی عمر ہے کہیں کم لکتے ہتھے۔احا تک آئی نے یو جیما۔''حمیرا ہے یہ بتا دُ کہ عرفان مہیں کیسا لگتا

من اس ونت مجى ان كي بات كامنهوم نبيل جمي اور میں نے ساوی ہے کہا۔'' ایٹھے لگتے ہیں۔

" یے کہ ربی ہو۔ "وہ تول ہو کہ بولی اور چر بولتے بولتے رک تئیں ۔ ان کی نظر میرے عقب میں تحتی میں نے مؤکر دیکھا تو دروازے پرسرموجود تھے۔وہ اندرآئے اور اس دفت وہ سنجیدہ لگ رہے تھے انہوں نے

"ميراآپيربساته آئيل" "ميميرے ياس بيمى ہے۔" آئی نے كہا۔ اتفاق ہے ای وقت میں نے ان کی طرف ویکھا تو لپ ریڈیگ ہے مجھ لیا۔

''آپآرام کریں آپ کی طبیعت پھر نہ خراب ہو جائے۔ 'سرنے کہا اور جھے اشارہ کیا تو میں کھڑی ہوگئے۔ "اجما آئی میں پر آؤں گی۔" میں جمک کران کے کے لئی۔ان کی آنکموں میں آنسوآ کئے تھے۔ میں بے تاب ہو گئی اور ان کی آئلمیں ماف کرتے ہوئے کہا۔" آئ شن مرور آؤل ك خود ا وك ك-"

"منص انظار کروں کی۔ 'انہوں نے کہا اور میں سر کے ساتھ ماہر لکل آئی۔وہ جھے نشست گاہ میں لائے یہاں انہوں نے جائے اور دوسری چیزوں کا اہتمام کیا ہوا تفا۔ پہلے آئی کا رویہ بمری مجھ میں تہیں آر ہاتھا اور پھرسر جمعاس طرح وہاں سے تقریباً زبردی لے آئے تھے۔ جر انہوں نے بیرے ماتھ جیس ای مال کے ماتھ کیا تھا۔ س نے چکھاتے ہوئے پوچولیا۔ " آپ نے بھے آئی کے یاس بیٹنے کول نیس

منى 2015ء

مايستامه سركزشت

229

''میں نے حمہیں متایا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کیفیت میں وہ بعض اوقات مجیب ہاتیں بھی کر جائی ہیں۔''

جاتی ہیں۔'' ''نیکن میرے سامنے تو انہوں نے ایک بھی عجیب بات نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہات کر دی تعیں۔''

''ہاں مگر ان کا دفت آ کیا تھا میں بر دفت پہنچا در نہم شاید ان کی باتمیں س کر جیران رہ جاتمیں۔ خیر چھوڑ و، بیے سموے لو بالکل تازہ ہیں۔''

میں نے پہلے انہیں پلیٹ میں سموے نکال کر دیے اور پھرا پے لیے نکا ہے۔ 'سرآئی نے ایک ہات ضرور ذرا ہٹ کر کی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اکی وجہ ہے آپ ……' میں بولتے بولتے رک کئی۔ اچا تک جھے یادآیا کہ اب میں ان کی ماتحت نہیں بلکہ طالبقی اور ان سے میرا رشتہ کہیں زیادہ احر ام والا تھا۔''سوری سر جھے یو جھے کاحی نہیں ہے۔'

انہوں نے مہری سانس لی۔ ' کوئی اور ہوتا تو یں اے بہری سانس لی۔ ' کوئی اور ہوتا تو یں اے بہاں اے بہری خاطر اتنا کیا، یہاں علی آئیں اس لیے تم یو چوسکتی ہو۔''

بیں اندر سے خوش ہوئی تھی اور بی نے پوچھ لیا۔''سروہ آپ کی تنہائی کا ذھے دارخودکو قرار دی ہیں۔'' ''شایدوہ ایسا ہی جمعتی ہیں لیکن اللہ کواہ ہے بیں نے محمد انہیں ذھے دارنیس سمجھا۔ ہمیشہ اپ مقدر کو ذھے دار

میں جمجی اور پھر ہو چولیا۔ "سروہ کوئی لاکی تھی جس سے آپ شادی کرنا جا ہے تھے؟"

انہوں نے سر ہلایا۔" ہاں وہ میرے ساتھ یو نیورٹی ک ۔"

اس ہار میں نے چکیائے بغیر پوچیدلیا۔" آئی نہیں مانیں۔"

'' میمی سجے ہے تکریں انہیں تصور وارنہیں سجھتا۔'' میں نے لپ ریڈ تک سے سر کا جواب دیکھا تکر اس پر خورنہیں کیا۔ میرا ذہن تو اس لڑکی میں الجھ کمیا تھا۔ میں نے اگلاسوال کیا۔'' ووچلی کئی ؟''

" الله الل كي شادي مو كي تمي \_"

میں نے نہ جانے کیوں اطمینان کا سانس لیا۔ 'پھر سرآپ نے اسکول کھول لیا۔''

"ال من نے خود کومعروف رکھے کے لیے اسکول

ماستامه وكزشت

کولا تھا گراپ بیمیرامٹن ہے۔'' دو ہو ہو

"سر آپ اے مثن سے براہ کر چلا رہے ایں۔"میں نے کہا۔" پہلے میرے ای ابد اور اب میں حیران ہوتی ہوں کہ آپ اس کے اخراجات کیے بورے کرتے ہیں۔"

''میرے پاس کھ ڈوزز ہیں جواس اسکول کے لیے سب کرنے کو تیارر ہے ہیں۔ان کے دیۓ پیموں کی مدد سے میں اسے یہاں تک کے کرآیا ہوں۔''

انہوں نے سموے کے بعد ہاتھ روک لیے اس لیے میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ وہ جھے سے متعقبل کے بارے میں پوچھنے گئے کہ انٹر کے بعد میرا کیا اراوہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں پہنے گر بجویش کروں گی اور اس کے بعد اگر ای ابو نے اجازت دی تو شاید ماسٹر بھی کروں ۔ انہوں نے کہا۔ "شہیں آفر ہے انٹر کے بعد جب کروں ۔ انہوں نے کہا۔" شہیں آفر ہے انٹر کے بعد جب تہمارا دل چاہے تم میر ااسکول جوائن کرسکتی ہو۔ میں تہمیں اچھا پہنے دوں گا۔"

"رئیلی سرے بھی نے خوش ہو کر کہا۔" تب تو شاید میں گر بچویشن پرائیو ہے کرلوں۔ دوسرے بچھے کا مج میں وہ سہوات نہیں ملے گی جواس اسکول میں ہے۔ یہاں میں خود کومعذ درمحسوں نہیں کرتی ہوں۔"

''تم ہو محی نہیں۔''سرنے یعین سے کہا۔''معذور دو ہوتاہے جوخودکوکس کام سے معذور سمجے۔''

جب تک ین کما پی کر جائے ہے فارغ ہوئی ہلال
آگیااور جس سے اجازت لے کروہاں سے لکل آئی۔ کمر
آگیااور جس سے اجازت لے کروہاں سے لکل آئی۔ کمر
شادی الن کی ای کی وجہ ہے ٹیس ہوئی کیونکہ انہوں نے ان
گاہند کو مستر دکر دیا تھا۔ ای سوچ جس پڑگی تھیں جو بات
میرے ذہن جی نہیں آئی وہ ان کے ذہن جس آئی۔
انہوں نے ونیا دیکھی می اور جائی تھیں کہ کمی جئے کی مال
میری آئی نے جو سے کہ می۔ انہوں نے جو سے کریے کہ می انہوں نے جو سے کریے کہ می ۔ انہوں نے جو سے کریے کہ میں ہوئی تو ان کا کیاا نداز تھا؟ جی ساوگی جس بتاتی گئے۔ جب جس خاصوش ہوئی تو ای کیا انداز تھا؟ جس میں جا تھی جو ان کیا جو آئی نے کیا تھا۔ '' تجے سرعرفان کیے لگتے میں جا گئے۔ انہوں کیے لگتے سرعرفان کیے لگتے ہیں۔ ''

اس بار میں چونک گئی۔ آئی نے بے سوال کیا تو منی 2015ء

من نے اے عام بہم معنوں میں لیا تھا کر جب ای نے یہ موال کیا تو میں اے اس طرح نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے وال حجماً اس کی اس کے جہاری ہیں؟"

" بس مع جورى مول توجواب دے۔"

"ا جھے لکتے ہیں۔" میں نے جواب دیا مراس وقت ایکے اپنا چرو تھا ہوا محسوس ہوا تھا۔" آئی نے بھی ہیں۔ اللہ کیا تھا اور آپ بھی ہیں۔"
کیا تھا اور آپ بھی ہیں۔ "

"اس کی وجہ ہے۔"ای نے کہا۔"اچھا یہ بتاؤ کہ عرفان ضاحب تم سے عام سے انداز میں پیش آتے ہیں یا تمہارے ساتھ ان کارویہ دوسروں ہے مختلف ہوتا ہے۔"

اب میں سیجے لئی کہ ای کی باتوں کامنہوم کیا ہے اور وہ بات کس ست لے جاری ہیں۔ میں نے بے بی ہے ای کی طرف ویکھا۔"ای پلیز ... آپ ہے کیسی ہاتیں کر رہی ہیں۔ مرمیرے لیے قابل احرام ہیں۔"

" بر محفل جو الحبی نیت رکمتا ہو قابل احرام بی موتا ہے۔ "ای نے کہا۔" میں مرفان ما حب کوالم می مرز میں مول میں ہوتا ہے۔ "ای لیے تم سے بید با تمی ہو چور بی ہوں۔ میں منہاری مال ہول اور تم جھے سے ہر بات کر سکتی ہو۔"

''امچی بات ہے۔''ای نے کہا۔''اب ان کی ای کھنے بلائمی تو پہلے بجھے بتاتا۔''
''کھے بلائمی تو پہلے بجھے بتاتا۔''

"من تيرے ساتھ چلوں گا۔"

بن بر جس ما کی ادر نہ ہی اب میں وہاں اور ای کے پاس سے انکو گئے۔ نہ جاؤں گی۔ کی اور ای کے پاس سے انکو گئے۔ نہ جاؤں گی۔ کی اور ای کے پاس سے انکو گئے۔ نہ جائے کی ہے تو کمل پر خصہ آر ہاتھا۔ وہ پجھ زیادہ ہی پر جوش ہوئی تھیں ۔ نمیک ہے آئی کا اعداز بھی ایسا ہی تھا گر سرنے بچھ سے ہالکل تاریل انداز میں بات کی تھی اور ان کی ای کے وہی جس بچھ کے اعداز سے لگ رہا تھا کہ اگر ان کی ای کے وہی تی میں بچھ تھی ذرا بھی دل چھی نہیں تھی۔ جب آئیں می درا بھی دل چھی نہیں تھی۔ جب آئیں ول بھی خیس بیس تھی تو میری اور ان کی ای کیوں آئی ول بھی جسی نے رہی تھیں ۔ بھی زر کے لیے انٹر کھا سر کو چھٹیاں دے دی گئی تھی اور اب میں کمر پر تیاری کر رہی تھی۔ چھدون بعد دی بع

مابسنامسنرگزشت

ای نے پھر بھے کہا۔

''مرفان صاحب کی ای نے بھے بھڑنیں ہایا۔' ''ای میرے ایک سوال کا جواب دیں۔'' میں نے سجیدگی ہے کہا۔'' کیا ہی آپ پر بھاری ہوں؟'' ''کیسی ہاتھی کر رہی ہے۔''ای بے چین ہو ''کیس ۔''تم میری اولا و ہواور اولا دیاں ہاپ پر بھاری

'یں ہولی ہے۔'' '' تب الیم ہاتیں کیوں کر رہی ہیں؟'' وہ کچھ دریے جھے دیکھتی رہیں۔''میری پچی عمل کیا کروں ہاں ہوں تا، جب بیہ خیال آتا ہے کہ یہاں تو انہمی خاصی لڑکیاں گھر جیٹمی ہیں ان کے لیے رہیتے نہیں ہیں اور

پھر کنجے دیکھتی ہوں تو .....'
''میں بھی گھر بیٹھی رہوں گی۔''میں نے ان کی بات
کاٹ کرکہا۔'' بجھے اس سے کو کی فرق نہیں پڑے گا۔'

ر'' بیٹیاں جتنی جلدی گھر کی ہوجا تیں اتنا اچھا ہوتا

ہے۔ '' ٹھیک ہے لیکن جس نے لینا ہے یہاں میرے گھر
آئے ، نہ میں کہیں جاؤں گی اور نہآ پ کہیں جا تیں گی۔''
ای نے میرے لیجے ہے بجھ لیا کہ میں ان کی ہے بات



جذبات کے بھنور میں الجھے ایک نوجوان کی سرشی ،جس کے پیروں میں وعدے کی ایسی زنجیرتھی جواہے کہیں جانے ہی نہ دیتی تھی .....رنگین وسکین براؤ کی دلر با داستان

انسائیکلوپیڈیا(Encyclopaedia)

یونانی لفظ ۔اس ہم رادالی کتاب ہے جوا بحدی ترتب کے علاوہ موضوع وارجی دنیا بھر کی مختلف اشیااور علوم و تون ک سے معلق مغصل معلویات بھم پہنچاتی ہے۔ اردو جس اے دائرہ معارف کہتے ہیں۔ دنیا کی بھی انسا سیکلو پیڈیا، ارسطو کے عہد جس، یونانی علاء نے مرتب کرنے کی وشش کی تھی۔ وہویں صدی عیسوی کے آخر جس۔ عرب دانشوروں نے جن کا تام اخوان السفا تھاا ہے علی شکل دی۔ اس انسائیکلو پیڈیا کی حظر میں یارسائل تھے۔ خرد دخمی کے اس دور جس شک نظر خدہی علاء ان دانشوروں کی ہے۔ اس انسائیکلو پیڈیا کا م اخوان دانشوروں کی ہے۔ مدارت برداشت نہ کر سکے ادر ان کے تھم پر اس بیش بہا مخزن علوم وفنون بغداد جس برمرعام جلا دیا گیا۔ انشارویں صدی کے وسط میں چندفر انسیں اہل علم نے ایک انسائیکلو پیڈیا بددن کی کیکن شک نظر خدہی برہماؤں کے ہاتھوں اس کا مجمول اس کا مجمول جو بھی حشر ہوا جو اخوان السفا کے ان کیکلو پیڈیا کا مواقعا۔ دنیا کی پہلی انسائیکلو پیڈیا جوجد بدسائنسی بنیا دوں پر مرتب کی گئی انسائیکلو پیڈیا جوجد بدسائنسی بنیا دوں پر مرتب کی گئی انسائیکلو پیڈیا جوجد بدسائنسی بنیا دوں پر مرتب کی گئی انسائیکلو پیڈیا جوجد بدسائنسی بنیا دوں پر مرتب کی گئی انسائیکلو پیڈیا جوجد بدسائنسی بنیا دوں پر مرتب کی گئی انسائیکلو پیڈیا جوجد بدسائنسی بنیا دوں کی ایک کا برد کی کو بیل انسائیکلو پیڈیا کی سے تعنی سال کے جوجہ عیک بیانسائیکلو پیڈیا تالیف کی۔ ہو انگلاس کی تعنی انسائیکلو پیڈیا کی انسائیکلو پیڈیا میں تامیند ہے۔ اردو کی بھی انسائیکلو پیڈیا جوا۔ از ان ابعد جامعہ بخاب نے اردو وائرہ معارف اسلامیہ کے تام پر 88۔ 1987ء میں تاکن کی۔ ہو دو جلدوں میں ہے۔ سیدقاسم محمود نے تارہ کی انسائیکلو پیڈیا خوال میں تاکند کی۔ انسائیکلو پیڈیا شائن اور انسائیکلو پیڈیا خوالد میں تارہ کی کھود نے تارہ کی کھود نے تارہ کی کھود نے تارہ کی کی میں مدی کے اس کے تام کی انسائیکلو پیڈینٹر ان اور دیا محمود نے تارہ کی کی انسائیکلو پیڈینٹر ان اور دیا محمود نے تارہ کی کی انسائیکلو پیڈینٹر ان اور دیا محمود نے تارہ کی کھود نے تارہ کی کھود نے تارہ کی کاراسلا کی انسائیکلو پیڈیا تارہ کی کھود نے تارہ کی کاراسلا کی دور انداز کو میں کھود نے تارہ کی کھود نے تارہ کی کی کھود نے تارہ کو کھود کھور کے تارہ کی کھود نے تارہ کی کھود نے تارہ کی کھود نے تارہ کی کھود

نہیں مالوں کی اس لیے وہ چپ ہو تئیں۔ جس بوجمل دل کے ساتھ پہر زکی تیاری جس لگ گئے۔ بھے سراوران کی ای سے کوئی تکلیف ہیں ہوئی تھی مگر ای کے اس رویے سے تکلیف ہوئی تھی کہ کیا جس ان پرائیں بوجہ تھی جو وہ مرف ایک معمولی ہے اشارے پر دوڑی جانے کو تیار ہوگی تھیں۔ بہیرز ہوئے اور بہت اچھے ہوئے۔ اس کے چند دن بعد جس نے پھر اسکول جانا شروع کر دیا۔ سکنڈ انزکی کا اس شروع ہوگی تھیں۔ ان دنوں سرعرفان نے اسکول کی سامز شروع ہوگی تھیں۔ ان دنوں سرعرفان نے اسکول داخلے کے پرائمری سیشن میں دو پہر کی شفٹ کا آغاز کیا تھا۔ کوئکہ داخلے کے لیے آنے والے بچول کی تعداد بردھ گئی تھی اور سے داخلے کے لیے آنے والے بچول کی تعداد بردھ گئی تھی اور سے دو پہر کی شفٹ ان کے لیے ناکائی ہوگئی تھی اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی کی دو پہر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی کی دو پر کی شفٹ شروع کی اور بچھے اس میں پر ھانے کی کی دو پر کی شفٹ شروع کی اور بھے اس میں پر ھانے کی کی دو پر کی شفٹ شروع کی دو پر کی شوٹ شروع کی اور بھی اس میں پر ھانے کی دو پر کی شوٹ شروع کی دو پر کی دو پر کی شوٹ شروع کی دو پر کی دو پر کی شوٹ شروع کی دو پر کی دو پر کی دو پر کی شوٹ شروع کی دو پر کی دو پر کی دو پر کی دو پر کی شوٹ شوٹ شروع کی دو پر کی

مل نے ای ابو ہے پوچھا اور ان کی اجازت پاکر ہاں کروی۔ جمھے کل تین کلاسز لینا ہوتی تعیں اور میں جارا ہج چھٹی کرکے کمر جاتی تھی۔ شروع میں بس میں جاتا پڑا کیونکہ شام کے لیے وین نہیں تھی پھروین لگی تو میں اس میں جانے گئی۔ میرے انٹر کے اسخانات کے فوراً بعد امینہ باجی

کی شادی کردی گئی۔ بحب بھائی کی شادی بھی ساتھ ہی ہوئی ہمی اور کیونکہ کھر بیس گئیائش نہیں تھی اس لیے انہوں نے شادی ہے پہلے ہی الگ مکان کا بندوبست کرلیا اور بھابی رخصت ہوکر و جی آئی تھیں۔ بحب بھائی شادی ہے پہلے گھر شادی ہوئی تو انہوں نے یہ بھی دینا بند کر دی۔ بجیب بھائی شادی ہوئی تو انہوں نے یہ بھی دینا بند کر دی۔ بجیب بھائی فرکری کر رہ بے تھے گر ان کا رویہ بجیب ساتھا وہ اپنی تخواہ میں ہے گھر جل کی دینا بند کر دی۔ بجیب بھائی فرکری کر رہ بے تھے گر ان کا رویہ بجیب ساتھا وہ اپنی تخواہ میں ہے گھر جل کی پہلے ساتھا وہ اپنی تخواہ کمائی پرنظر نہیں رکھی اور بھی اے بل یو تے پر گھر چلا یا بھر اب می اور بھی جائی پرنظر نہیں رکھی اور بھی اور کھے عرصے بعدر منائر ہو ہو گئے تھے اور کھی عرصے بعدر منائر ہو جائے مال جی تھا اور ابھی اسے تین سال پڑھتا تھا جب کہیں جاکر وہ کہیں طاز مت کی دو بڑے بھائیوں کارویہ دیکھ کو گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کہ اس کے دو بڑے بھائیوں کارویہ دیکھ کو گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کہ اس کے دو بڑے بھائیوں کارویہ دیکھ کو گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کہ اس کے دو بڑے بھائیوں کارویہ دیکھ کی گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کہ اس کے دو بڑے بھائیوں کارویہ دیکھ کی گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کہ اس کے دو بڑے بھائیوں کارویہ دیکھ کی گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کو گی ائمینہ بیں تھا ہوں گائی کی گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کو گی ائمینہ بیں تھا ہوں گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کو گی ائمینہ بیں تھا ہیں گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کو گی ائمینہ بیں تھا ہوں گائی ہیں ہو گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کو گی ائمینہ بیں تھا ہوں گائی ہوتا۔ بیاور بات تھی کو گی ائمینہ بیں تھی۔

جس نے محسول کیا کہ ان حالات میں ای ابو کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں کمار بی تھی اور جو تنواہ ملتی وہ ای کو ای کو ای کو ایک کی فراس سے کمر کوزیادہ سپورٹ نہیں ال سکتی تھی۔ اس لیے میں نے انٹر کے بعد قبل ٹائم نبچر بنے کا فیملہ کیا اور آ کے یرائویٹ پڑھنے کا سوما۔ سرنے مجھے فیملہ کیا اور آ کے یرائویٹ پڑھنے کا سوما۔ سرنے مجھے

232

مابىنامەسرگزشت

> سلے بی پیشش کی تم مرحم نے پر بھی ان سے تقدیق کر فی کہ کیا وہ جھے گل وقتی ٹیچر رکھیں کے اور جب انہوں نے مال حمل جواب دیا تو جم نے ای سے کہا۔ 'اب جم ٹیچنگ کروں کی اور پرائے دیٹ پڑھوں گی۔''

> > '' پرتو تو کالج میں جانا جائتی تھی۔'' '' ہاں لیکن اب میں جاب کرنا جائتی ہوں۔''

ای سجورت مقس کہ میں کون جاب کرنا جاہ رہی ہوں۔ کھر کی حالت میرے سامنے گی۔ محب بھائی کے الگ ہونے سے اور ابواس الگ ہونے سے اور ابواس سے الگ ہونے سے اور ابواس سے الگے ہیں ہمٹ سکتے سے۔ بلال کے ڈپلوے کی فیسیں اور دوسرے اخراجات بھی اجھے خاصے سے میں نے کل وقتی جاب شروح کی اور گر بجویش کے لیے یو نیورش میں برائیویٹ امیدوار کے طور پر داخلہ لیا۔ پیپرز کے بعد میں برائیویٹ امیدوار کے طور پر داخلہ لیا۔ پیپرز کے بعد میں میں فی اور سے سے پڑھانا شروع کیا۔ جب بھی ہوئی ہی اور میں نے ای کے ہاتھ پردھی تو جھے بہانتہ خوش ہوئی میں اور میں نے ای کے ہاتھ پردھی تو جھے بہانتہ خوش ہوئی میں۔

جنہ جنہ جنہ مرنے مجھے دفتر میں بلایا۔ان کود مجھتے علی میں مجھ گئ ماہننامدسرگزشت

کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے بیٹینے کو کہااور پھر انچکچا کر بولے۔''حمیرا آج پھرتم سے درخواست ہے۔'' '' آئی نے بلایا ہے۔''

انہوںنے سر ہلایا۔'' آئی ایم سوری مگروہ بہت ضد کررہی ہیں۔''

میں نے مہری سانس لی۔" سرشرمندہ تو میں ہوں ان سے وعدہ کیا تھا کہ خود ہے آؤں گی تمر میں ہیں جاسکی۔" "" تم کب آؤگی یا میں تہمیں لے چلوں چمنی کے

"سریس وعدہ نہیں کرستی کیونکہ پہلے بھے ای ہے

پوچمنا ہوگا ان کی اجازت ہوگی توجمی آؤں گی۔"

"میراخیال ہے تہمیں اجازت لی جائے گی۔"

"اس صورت بین جی خود آجاؤں گی۔" بین نے واضح کیا کہ بین ان کے ساتھ نہیں جاستی۔ کیونکہ اس صورت بین کوئی دیکھا اورا گے دن سارے اسکول کو میں جاسی جاسی ہے جاتھ ہیں جاسی ہے اسکول کو ان سارے اسکول کو ان سارے اسکول کو ان سارے بین قیاس اور اس کے بعد میرہے بارے بین قیاس آرائیاں شروع ہوجاتیں جو بین ہرگز نہیں جاسی ہے۔"

آرائیاں شروع ہوجاتیں جو بین ہرگز نہیں جاسی گی۔

"م اپن ای ہے کب یوجھوگ؟"

"م اپن ای ہے کب یوجھوگ؟"

اس زمانے میں موبائل عام ہو کیا تھا تکر بہت زیادہ مجمی تیں تھا۔ میں نے اب تک موبائل تبیں لیا تھا مالا تک ای نے کئی بار جھے ہے کہا تھا کہ میں مو ہائل لے لوں۔ تا کہ کھر ے باہر بھی جمد ہے رابطہ کیا جاسکے۔اکس ایم ایس ہے میں باآسانی رابطہ کرعتی تھی۔ تمر میری مخوائش ہیں ہور ہی تھی کہ مہنگا موبائل خرید سکوں۔ "جہیں سر میرے پاس '' میں ما ہتا ہوں کہ کل مہیں دفتر نہ بلا وُں تم میرے موبائل پرایک ایس ایم ایس کر کے بتا دیتا نیجے اپنا تا م بھی لکھ وینا میں مجھ جاؤں گا۔" انہوں نے کہتے ہوئے ایک

چە يىرى مرف بر حانى- "يەيرانبر ي-

" جی سر۔ "میں نے ان سے جیٹ کی اور باہر نکل آئی می سوی ربی می کدسر کیوں مجھے کل دفتر مہیں بلانا ما ہے ہتے۔اس کا کسی قدر انداز و مجھے ای دن چھٹی کے وقت ہو

میاجب س نازگل نے بچے باہرروکا۔

''تمہارے یاس موبائل ہے؟''

موبائل ہیں ہے میکن میں جلد لے اول کی۔

"حميرا آج مهين سرنے كيول بلايا تما؟" میں ان کے سوال پر جمران ہوئی اور میں نے جوالی سوال کیا۔'' آپ کول یو جھر بی ایں؟''

على تم سے سينئر مول يو جي سكتي مول- "ووسخت

اعداز عن بوسر

"مس نازگل سرآب کو دفتر کیوں بلاتے ہیں۔" "اسکول کے کام ہے۔" "ای کے بھے بھی بلایا تھا۔"

"م غلط بیالی سے کام لے رتب ہو۔"وہ مجھے محورتے ہوئے بولیں۔'' سرکی ای نے تہیں بلایا ہے اور

سرنے میں کہنے کے لیے جہیں وفتر بلایا تھا۔ "جب آب بير بھي جانتي بين تو پر جھ سے كيول

تم بهت موشیار بن رعی مولین شر مهیس متا دول كرتم اين متعدين كامياب بيس موكى-"

مراچره سرخ موكيا-" آپ كيا كهنامياه ري بي اور

مراکیامتعدہے۔" وہ فرا نزویک ہوئیںاور اس بار زیر لب کھا۔"مرفان کی کائیں ہوسکا۔اس کے چھے جاتا ہے سود

وه کیتے علی چلی کئیں اور علی برکا لگا کمڑی رہ گئے۔

ماستامهسرگزشت

میں نے اس ہارے ہیں سومیالہیں تعااور نہ ہی ایسا جا ہاتھا۔ مدیہ کہ جب ای نے ڈیکے جمعے اعراز میں جھے سے رکے لیے بات کی تب بھی میرے ذہن میں یہ بات نیس آئی۔ ٹھیک ہے وہ بچھے ام تھے کلتے ستے تکراس کا مطلب پینہیں تھا کہ بیں ان کا ساتھ جا ہے لگتی اور وہ بھی اس مورت میں جب کہ مجمع معلوم تما کہ انہوں نے کسی اور سے محبت کی تھی اور البیں جمہ سے یا کسی بھی ووسری عورت سے دل چھپی شیں تھی۔ پھرمس نازگل نے جھے ہے ایسی بات کیوں کی۔ ان کے کہے کا عناد بتار ہاتھا کہ انہیں اس معالمے سے کوئی ذاتی تکلیف ہے۔اب بھے کسی قدر سجھ میں آیا کہ سرنے بھے سے کیوں موبائل کے ذریعے ایس ایم ایس کرنے کو کہا تمااور دفتر آنے ہے منع کیا تما۔ میں نے کمر آ کرای کو بتایا كدسرك اى نے بھے باایا ہے كيا مى ان سے ملنے جاعتى ہوں؟ای کھ در کیا خاموت ہوئی۔ جھے لگا کہ دو انکار کر دیں کی مر پر انہوں نے اجازت دے دی۔

" محک ہے جلی جانا۔"

ای نے خود ملنے کوئیں کہا یعنی انہیں میرا رقمل یاد تھا۔ تحرانہوں نے اور بھی چھٹیں کہا۔ بھے لگا کہ اب انہیں میرا جانا پیندئیس آیا تما تکر انہیں جمہ پر اعماد تما اس کیے انہوں نے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے ای کے موبائل ہے سر کوالیں ایم الی کر کے بتادیا کہ میں کل ان کے کمر آؤل کی عمراسکول کے بعد \_سرنے جواب میں ویلم تکھا۔ا تکے ون من اسكول سے كمر آنى اور كھودى بعد بلال كے ساتھ تظی۔ سر کمر پر منتظر ہے۔ اس یار بلال بھی اعد آیا۔ سرجمیں نشست گاہ میں لے آئے ۔ انہوں نے جمعے کہا۔ "میں بلال کے ساتھ ہوں تم ای کے پاس چلی جاؤ وہ بہت وہر ہے تہاراا تظار کرری ہیں۔ حالا تکہ میں نے اجیس بتایا بھی تھا کہتم اسکول کے بعداور ذراویے ہے آؤگی۔

میں آئی کے کرے تک آئی اور وروازہ کے کول کر ا ندر آئی۔ وہ بستر پر لیٹی ہو کی حمیں اور بہت کمزور لگ رہی تھیں۔ بچھے ویکھ کراٹھ جینیس۔ان کارومل حیران کن تھا۔ ہ اٹھ کر جمھے سے لیٹ کئیں اور ردنے لگیں۔اس ووران یں وہ وکی کھر بی میں مرین ہونٹ ندو یکھنے کی وجہ سے س نہ سی۔اس کے انہیں مملی اور سہلاتی رہی۔ مجروہ الگ ہوئیں تب میں نے یو جما۔" آئی کیا ہوا ہے آب اتی پريشان كيول بيل-

"اس لا کے کی طرف ہے۔" انہوں نے بحرے

مئى 2015ء

ما تعد تعام ليے اور جھے بيڈ پر لے آئیں۔" میں بول بول کر تھک تی ہوں مروہ مان بیس رہاہے؟"

" شادی کے کیے ۔۔۔۔۔ " میں نے بے ساختہ کہا تو دہ

" آپ ہی نے تو کہا کہ آپ ان کی شادی کرنا جا ہتی ہیں مراب دہ ہیں مان رہے ہیں۔'

''باں۔ 'انہوں نے سرد آہ بحری۔''ایک دفت تھا جب میں ہیں مان رہی می اوراب وہ ہیں مان رہاہے۔ سرکیوں ہیں یان رہے تھے بیتو میں جان کئی تھی کیلن آئن كيول مبين ماني تعين اب جمعے اس كا جسس مور ہا تھا۔ من في جوليا-" أنى آب في بتاياليس تما كرآب في کیوں منع کیا تھا۔ کیا سر کی پیندائے کو پیند ہیں آئی تھی۔'' " الميس وه بهت المحلي كي- " ده كيتے ہوئے بيان ہولئیں۔"بہت باری اور مجی ہونی لاک می بوندر تی یں پڑھنے کے یاوجود ڈراجی آزاد خیال ہیں تی نے عائدان

مى بهت احيما تعابي " بمركيادج في كرآب في الكاركرديا؟" '' وہ کونکی بہری تھی۔''انہوں نے ایک اور سرد آ کے ساتھ بتایا اور میں سششدرر وکئی۔ میں نے بہ مشکل کہا۔ " آپ نے مرف اس کے اتکار کرویا۔

" ال عرفان على كونى كى تبيل بال لي على ما این می کداس کی دلین شر بھی کوئی کی نہ ہو۔'

جھےان کی بات س کردھےالگا تھا۔جب سے شام کے اسکول بی آئی می میرے اندراعماد آگیا تھا کہ جھے میں کوئی کی بیس ہے اور میں خود کو مل محسوس کرتی تھی۔اس کے بعد بھی بہت کم ایا ہوا کہ لسی کی بات نے مجھے اس حوالے سے متاثر کیا ہو۔ مرآئی کی بات نے مجمع شدت ہے احساس دلایا کہ معقدور ہونا کیا ہوتا ہے۔ خاص طور سے جب سامنے والا آپ کو ای دجہ سے مسترد کر دے۔ میں نے بہت در بعد کھا۔'' آئی بیآ ب نے احجما نہیں کیا۔ای لیے سرشادی نہیں کررہے ہیں۔'

" ال ميري بكي اعمانيين كيامكر اب ميراس كي

"می نے اس کے لیے ایک لڑی دیکھی آئی بلاری ہیں۔" ہے۔ 'انہوں نے میرے جرے پرنظر جما کر کھا۔'' محردہ

مايىتامەسرگۇشت

مجھے کمبراہٹ ی ہونے کی ادر میںنے تظریب چاتے ہوئے کہا۔ 'جب دہ مان ہیں رہے ہیں تو مجرآپ کے ویلمنے کا فائدہ۔"

"اكرد ولزك اس سے بات كرے تو ده مان جائے گا۔ میں جانتی ہوں دہ اے پیند کرتا ہے۔اگر چہاس انداز میں پیندہیں کرتا ہے جس طرح کوئی مردسی عورت کو پسند كرتاب مروهات يسند مروركرتاب-

'' تو آپ اس لڑی سے بات کر کے دیکھیں۔' "ای سے تو بات کررہی ہوں۔"انہوں نے کہا تو

میرے ہاتھ یاؤں ٹھنڈے پڑگئے۔ "يكيا كهدى بن آب؟"

"ال مرى بى ده تھے پندكرتا ہادر تيرى بات مہیں ٹالے گا۔بس توایک باربات کرلے۔''وہ منت پراز آئی میں۔"وہ تیری بات میں ٹالے گا۔ شادی پر مال

بھے لگا جسے علی کی کہری کمائی علی کرتی جا رہی موں \_ بے شک می نے کوئی خوش میں بیالی می اور نہ بی میرے ذہن میں خیال آیا تھا مرآئی کے رویے نے بھے غلطهمي شي منرور جللا كرويا تحا-جيسے ميري اي غلط جي تعیں۔امل میں آنٹی نے کسی اور لڑی کو پسند کیا تعااورا ب ميرے كندمے ير ركھ كر بندوق چلانا جاه ريى میں۔ یں نے خود پر قابو یاتے ہوئے کہا۔ " تھیک ہے آئی ش ان سے بات کر متی ہوں لیکن صرف ایک بار آپ دوباره جھ پر سے بوجھ بیس ڈالس کی۔

"بس ایک بارکر لے ٹی پھر تھے ہے یا گئی ہے جمی بے بات ہیں کہوں گی۔"

"شي بات كرتى بول -"شي كمرى بوكئ-" آتى اب میں جیس آسکوں کی آج بھی مشکل سے اجاز ہ کی ہے ادر بچھے جلدی جاتا ہے۔''

"ايا كول خيرا-"وه بة قرار موكيس-"چل تو بات کرلے مجریں خودتے ہے کمرآ وُں گی۔'

''اس کی ضرورت تہیں ہے آئی ۔'' میں نے کہا اور كرے سے لكل آئى۔نشست كا و تك آئى تو سر بلال كے ساتھ بات کررے تھے۔ ش نے ان سے کہا۔" آپ کو

مرائد کرائے توش نے ان کوآئی کے کرے سے

سلے روک لیا۔" سوری سریس نے غلط کہا تھا، یس آپ سے بات كرنا جائتى موں ، آنئ نے ميرے توسطے آپ كے لیےایک پیغام جمیجاہے۔''

وہ حران ہوئے۔" تمہارے توسط سے .... بیا ی کو

کیا ہوگیاہے؟'' ''پلیز ہر۔'' میں نے کہا۔''میری بھی خواہش ہے كه آب كمربساليس يون المليح ندر بين \_ "

انہوں نے بے ہی سے میری طرف دیکھا۔''شاید میں ای کی بات مان لوں مگر وہ جو میا ہ رہی ہیں میرے لیے دوبہت مشکل ہے۔''

"تم جانتی ہو وہ میری شادی کس ہے کرنا جاہتی

دونهیں سرمین و وکوئی احجمی لاکی ہی ہوگی <u>'</u>'' "دو بہت الحی الرک ہے۔" انہوں نے کہا۔" اوروه

مخترى مت من مرے ليے يه تيرا ماك تما۔جس ہات کو میں غلطہ جی سمجھ کرایے دل سے نکال چکی می وبی درست نقل می - بمر می نے بے ساختہ کہا۔ "ان کو ہما دیجے کا کہ میں بہری ہوں مجھے سنائی ٹیس دیتا ہے وہ مجر آپے سے اس کی کی ۔ "

م كتبة بن ان كي مرف ديم اخيرنشست كاه من آنی اور بلال ہے کہا۔'' چلوبلال۔''

مر بھے آئے تے مربال کے سامنے انہوں نے بات كرنا مناسب بين تمجما اورجميں جيوڙنے باہرتك آئے تے میں ان کی یائسی کی طرف بھی دیکھنے سے کریز کررہی سمی شاید اس وقت میں و کیے بھی تہیں یاتی کیونکہ میری آ جمعیں آنسووں سے دمندلا رہی تھیں۔ میں کمر آئی تو میری طبیعت تمکیک نبیس تھی اور سر میں شدید درو ہو رہا تما۔رات تک جمعے بخار مجمی جڑ ہے کیا اور میں دو دن اسکول تہیں ماسکی۔ای ہے چھٹی کا کہلوا دیا تھا۔وو دن بعد میری طبیعت سی قدر بہتر ہوئی تھی۔ای کے اصرار پر میں نے اثمہ كرمنه باتعدد حوياء كيزے بدل كريال منائے۔ ميں اپنا كرا خود تھیک کرتی تھی مگروو دن ہے ای تھیک کررہی تھیں۔ میں بال بناكر چزي سيك كرنے كلى۔اس دوران عن كال بيل جی اور کوئی آیا بھے یا جیس جلا۔ پھر کوئی میرے کرے یں آیا اور جب جمے اس کی موجود کی کا احساس ہوا تو میں

د کچه کر پېرسششدر ره کنی وه سر کې ای ميس\_

'' ہاں میری جی۔'' انہوں نے جھیے سے سے لگا لیا۔ پھر بیچھے ہٹ کر بولیں۔''تم کہہ کر گئی تھیں کہ اب تم مہیں آؤ کی اور میں نے کہا تھا کہا بیش آؤں گی۔

''یہ جانتے ہوئے بھی کہ بچھے سنائی تہیں دیتا ہے۔'' میں نے بے ساختہ کہا تو و مشرمند و ہوئنیں۔

'' خدا کے لیے میری کی میں پہلے ہی اپنی نظروں میں رسوا ہوں۔ اللہ کواہ ہے اس سے لئی ہار معالی ما تک چکی موں اس لڑک سے بھی معانی مائلی ہے اور اس نے مجھے معاف بھی کیا ہے۔اللہ اے این کمر می خوش رکھے۔می م سے ملنے سے پہلے جانتی می کہ مہیں سالی نیس دیتا

"تو آب کواس ہے کوئی فرق بیس پرتا؟" " الل كيونكم بيل جان كى مول وتم بى وواركى مو جومیرے بیجے کی زندگی سنوار سکتی ہواس کا گمر بساسکتی ہو۔' اس کے بعدسب بہت تیزی سے ہوا۔ آئی ای ون ا می اور ابوے بات کر کے تئیں اور ایک ہفتے بعد ای ابونے میری رضامندی سے ہال کر دی۔ دو مینے بعد شادی کی تاریج ملے ہوئی اور میں رخصت ہو کرعر فان کے کعر آگئی۔ میں بہت خوش می بس ایک مکش می کہ شاید میں سر کی پیند مہیں موں۔ ووسرف آئی کے کہنے برشادی کے کیے رامنی ہوئے تنے مگر انہوں نے میرا کھونکھٹ اٹھانے سے پہلے کہا۔" حمیرا میں مانیا ہوں تم جمہ پر احماد کرنی ہواور ای اعمادی وجہ سے میں مم کھائے بغیر کہدر ما ہون کہ جب ای نے مہیں پند کیا تو میرے خیالات اور جذبات تمہارے کے بدل کئے تھے اور تم صرف ای کی پندمیں رہیں محیں۔میری پیندنجی ہوگئی تھیں۔''

آج میں اے کر میں خوش موں۔شادی کے بعد میں نے تعلیم جاری رکھی اور کر یجویش کے بعد میں نے بھی المين كذر إيج يشن ميں ماسٹر كيا اوراب اسكول كا پرائمري سیشن میں دیمتی ہوں۔اسکول کے بعد میرا کمراور میرے مین بے ہوتے ہیں جب تک میں اسکول میں ہوتی ہوں ان کی دادی انیس دیمتی ہیں۔ آئی کی محت بہتر ہوئی ہے الثدانيين كمي عمر اورصحت دے اور ان كا سايا ہمارے سروں يرديرتك قائم ركح \_آ من\_

مابىناممىرگزشت

236

## سيرهاراست

محترمه عذرا رسول صاحبه السلام عليكم

یہ واقعہ جسے میں نے کہانی کے انداز میں لکھا ہے ہمارے اپنے علاقے کا ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو بھی پسند آئے گی کہ انسان کی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ محبت میں بھی نہیں۔

شیریں بی بی (یارا **جنا**ر)



لباس بہ ظاہر کررہاتھا کہ اس کا تعلق اس علاقے ہے ہیں ہے۔ اسے گہری چوٹیس آئی تقیس۔اس کے جسم سے نکلنے والے خون نے اس کے لباس کوسرخ کر دیا تھا۔وہ آہتہ آہتہ سائنسیں لے رہاتھا۔

مردار بوسف نے مہری نگاہوں ہے اس شخص کا جائزہ لیا جس کواس کی اوطاق میں لا کر تخت پرلٹادیا میا تھا۔ دہ ایک جوان شخص تھا۔ سردار پوسف کے خیال میں اس کی عرقمیں سے زیادہ نہیں تھی۔ اس ونت وہ زخی تھا۔ اس کا

منى 2015ء

237

مابىنامەسرگزشت

سردار بوسف سے سوالیہ نگاہوں سے ان لوکوں کی طرف ویکما جواس نو جوان کوا تارکراس کی او طاق میں لے

"'سردار! بيآ دي اس طرنب ريت پر بے ہوش پڙا ہوا الماتما-' ايك محص في بتايا-' ميلي تو جم في يم مجما كدريول لاش ہے۔ لین جب قریب پنج تو اس کی ساسیں چل رہی میں۔ چرہم اس کو بہاں افعا کر لے آئے ہمنے کوئی غلط تو

، دنتیں بہت احیما کیا۔'' سر دار بوس**ن کی آ** واز کو جی\_ " بيآوي مارے علاقے من بے ہوش ہوا ہے۔ بير مارا مہمان ہے۔ یہ ہماری پناہ میں آجکا ہے۔'

" ہے بہت زمی ہے ہر دار۔ " دوسرے نے کہا۔ " الله وه تو شي جي و كيدر با بول ـ الجي آريد آمائے تواس کود کھ لے گا۔"

آرینه سردار بوسف کی بنتی کا نام تعابه وه ایک ڈاکٹر می اورشرے ایک استال میں اس کی ڈیوٹی فی ہوئی می۔ سروار بوسف عام سرداروں ہے بہت مختلف انسان تھا۔ بہت روش خیال ۔ ہمدرد۔اس نے بھی آرینہ کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بنے کی کوشش نہیں کی ۔ بلکداس کی حوصلہ افزالى عى كرتار باتمار

آرینه کوبچین ہی ہے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ جب سردارے کہا کرنی۔ 'بابا جھے ڈاکٹر بناہے۔

'' کیوں نہیں میری بیٹی ضرورڈ اکٹر ہے گا۔'' اس وفت سروار کی بیوی مینی آرینه کی مال کها کرلی۔ "مرداراتم كون الجى سے اسكاد ماغ فراب كرد ہے ہو۔ مارے يمال الركوں كوزياد و تعليم واليم بيس دى جالى۔

'' ووسب برانی باتیں ہیں۔'' سردار بوسف کہا کرتا۔ " آج الرکی الز کا سب برابر ہیں ۔ تعلیم پرسب کاحق ہے۔ مجرآرینه ہماری اکلوبی اولا دے۔ہمیں ہرحال میں اس کی خواہش بوری کرنی ہے۔"

مجرسردار بوسف ہی کی توجہ ہے آریندڈ اکٹر بننے میں

سب چھ تھااس کے یاس۔ سروار نے آریندکوایک كائى خرىد كردے دى كى دوال كائى كوفودى ڈرائيوكر كاسيسال جايا كرتى، جو د ہاں ہے اجھے خاصے فاصلے پر

آرینه کومیڈیکل کالج میں داخلہ دلواتے وقت سردار

ماستامهسرگزشت

الوسف في ال عصرف بيكما تعال و محموينا بم في يحين ے لے کراب تک تہاری ہرخوانش بوری کی ہے۔اب ہم میں اس کے بدلے میں کھ جا ہے ہیں۔ '' ہتا ئیں مایا ، میں کیا کرستی ہوں۔'

''باباک جان۔تمہارا بابا مرف یہ جاہتا ہے کہتم ہر حال میں این روایات کا خیال رکھو۔''

"ني يادولانے كى بات جيس ب بابا" آريندنے کہا۔'' اول تو آپ کی بیٹی ان روایات کو یا مال ہیں کرے کی اورا کرنسی نے ایسا کرنے کی جرائت بھی کی تو خوداس کو یا مال "しらとっちっとう

''شاہاش'' مردار بوسف نے آریند کو تکے لگا کیا تعا۔''من جانتا ہوں بیٹا۔ا میں طرح جانتا ہوں۔' سردار بوسف نے زخی کولوکر کے حوالے کردیا تاکہ

آرینہ آ کراس زحی نو جوان کود کیے لیے۔ کیوں کہاس کا کام ای بری تھا۔

مردار کے کہنے پرزخی توجوان کوایک دوسرے کرے می نظل کردیا ممیااور جب آرینداسپتال ہے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے والیس آنی تو وہ ہے ہوش زخی نو جوان اس کے حوالے كرويا كيا۔

سردار ایل بیشک میں تھا جب آرینہ نے آگر خبر سائی۔''بایا جاتی اسے کوئی کہرا یا جان کیوا زخم ہیں تھا۔ عمونے موٹے زخم ہیں البتہ اس کا خون بہت بہہ کیا ہے۔ اس لیے کمزوری ہوئی ہے۔ دس بارہ دنوں میں بالکل تعیک اوجائے گا۔

" إن باباك جان! اس كا بجنا بهت منروري ہے۔ كون كراس كے ساتھ جو حادثہ ہواہے وہ ہمارے علاقے على بواي-"

) اداہے۔ ''می نے اے گہری نیند کا انجکشن وے دیا ہے۔' آرینہ نے بتایا۔'' دوا نیں بھی دے دی ہیں۔اس کی غذا کا خیال رکمنا ہوگا۔ پھروہ تھیک ہوجائے گا۔''

''واہ میری بیٹی تو بہت ہوشیار ہو گئی ہے۔ بہت

دهمیان دے رہی ہے اس پر۔ "پہلو میرافرض ہے بابا۔ بھے تو ہرم یعن یرای طرح وصیان دینا پڑتا ہے۔ " آریند نے کہا۔ "اب آپ ایسا کریں میں نے کچھ دوا کیں لکمی ہیں جو میرے یاس تہیں ایں۔شرے منکوانی ہوں گی۔

منى 2015ء

238

آرینے نے غلط میں کہا تھا کہ مدڈ اکٹر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اینے مریض پر دھیان دے لیکن یہ مریض \_ یہ تو اس کے لیے مریض ہے بڑھ کر چکھاور ہونے لگا تھا۔

آرینہ نے جب اسے دیکھا تو اس وقت اس کے

ا ندرجعے الحل جج کئی۔

بدائس كيفيت تحى -جس كاتجربدائ يملي بمينيس موا تھا۔ ایک بے تام ی حکش حالا نکہ وہ بے ہوٹن پڑا ہوا تھا۔ اس کی سائسیں بہت آ ہستہ آ ہستہ چل رہی تعمیں۔اس کے باوجودای کے بے حس بدن ہے کوئی انر جی ی نکل کر آرینہ کو چيور بي سي

اس نو جوان کے زخوں کی ڈرینک کرتے ہوئے ا سے بہت کر ب کا احساس ہوا۔ یہ بھی پہلی بار ہوا تھا۔ور نہ اس سے پہلے اس نے نہ جانے کتنے زخیوں کیاڈر بینک کی ہو ل- كيرے كيرے زخوں كور يكما موكا۔

التيكن اس وفتت وه صرف ايك ژا كثر هو تي تتمي اوراس کے سامنے ایک مریض ہوتا تھا۔بس اس کے علاوہ اور کوئی رشته کوئی تعلق تبیس موتاتها\_

لیکن اس مریف کے ساتھ تو اپنائیت کا احساس ہونے لگا تھا۔

اورا پنائیت کا به احساس اجا تک بی نبیس مواقعا بلکه اس کی جڑیں بہت دورتک میں مونی میں۔ساس زیانے کی بات می جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تھا اور پہلے ہی دن

اس سے ملاقات ہوئی گی۔ بوں تو کالج میں بہت سے لڑ کے ، لڑکیاں تے لیکن مجولوگ بہلی بار بی بوری شدت کے ساتھ اسی طرف مینے لکتے ہیں۔ان سے لکلنے والی معناصی لہریں ول اور ذہن - したひりををかしと

خرم كساته بحى بكدايا بى معالمة تا-

آرینداورخرم نے ایک دوسرے کودیکھا اور ایک بی وفت دونوں کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ یہ ایک انائیت مجری مسکراہٹ تھی۔جو یہ کہ رہی تھی کہ اجبی تم اجبی ہونے کے باوجوومیرے لیے فیرنہیں ہو۔ہم تمہیں جانتے ہیں آج سے تہیں برموں سے مشاید صدیوں ہے۔

مجروه دونوں ساتھ ساتھ دیکھے جانے لگے۔ اس کے اندازے کے مطابق خرم ایک مہذب انسان ٹابت ہوا تھا۔ وہ احر ام کرنا جانیا تھا۔اس کی باتیں بہت خوے مورت اور دل براٹر کرنے والی ہوا کرتیں۔

مابىئامسركزشت

آرینے نے اس کے بارے میں بہت وکھ سوحا تھا لیکن مرف سوچ ای تک محدود رای محی به اس کی روایات، اس کا خاندان اور علاقاتی کس منظر اس سے زیادہ کی ا حازت بیس دیتا تھا۔

وونوں ایک دوسرے سے ذہنی طور پر بے انتہا قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوا کرتے

ایک بارخرم نے اس سے کہا تھا۔" آرینہ کیوں نہ میں سوالی بن کرتمہارے با باکے پاس پھنے جاؤں۔ "נפלעט?"

" تمہارے باباہے تم کو مانکنے کے لیے۔" اس نے كہا۔" ديمومرا خيال ہے كہ ہم ايك دوسرے كو پسنديا ناپندرنے کے مرطے سے بہت آکے جا بھے ہیں۔ بلکہ لازم ومزوم بن مح بن ع بير تبارك بغير مرى تحميت اد حوری رہ جائے کی اور ایسا احساس زندگی میں پہلی بار ہور ہا ہے۔ میلی بارتم کود کھے کر بھر پورطما نیت کا احساس ہوا تھا اور "ーマーいかしいのでのでしている

"يرے ماتھ جي کھايا جي ع جرم-" آدين دمیرے سے بولی۔ "مم میل نظر میں میرے دل کے آس یاس بھٹلنے کئے تھے۔ اس کے باوجود میں تہماری طرف وسید طلب تبین برما ستی۔ کیوں کہ میں ایل خاندانی روایات سے واقف ہوں۔ ہارے یہال پیدا ہونے والے بیچے کے کان میں اذان نہیں دی جاتی بلکہ اپلی روایات کے بول دہرائے جاتے ہیں۔'

"جم كوش و كريخة بين تا؟" "كونى فائده بيس \_الحي رائيلان كوشش كا\_" "جب بيسبيس موسكا توجم كيون ايك دوسرے

ك قريب آئے تھے۔ ' خرم نے جمنجلا كركہا۔ " ہم کسی پلانک کے تحت ایک دوسرے کے قریب مبیں آئے تھے خرم ، ہمیں انجانی طاقت سی لائی گی۔

'' کیا تمہاری روایتیں اس انجانی طاقت ہے بھی زیاده طاقت در بس؟`

" إلى مهيل زياده-ان روايول تك تو دعاؤل كي - 39 E 20

اس کے بعد خرم نے بددل ہو کر کا عج بی چھوڑ دیا تھا۔ آرینہ نے ہے چین ہوکراہے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا چانبیں جل سکا۔ وہ نہ جانے کہاں

غائب ہو کیا تھا۔

اور جب اتنے برسوں کے بعد وہ زخمی طالت میں اچانک اس کے سامنے آیا تو آرینہ کے اندر ایک ہانچل می بریا ہوگئ۔

اس کے سامنے والا زخمی نو جوان اس کے لیے سرف ایک مریض بی نہیں تھا بلکہ چھے اور بھی تھا۔ وہ اس کی کھوئی ہوئی محبت تھا۔ وہ اس کی کھوئی ہوئی محبت تھا۔ وہ اس کی کھوئی ہوئی محبت تھا۔ وہ اس کا پہلا بیار تھا۔ بہلی خواہش تھا۔

ملازمدنے آکر متایا کہ سردارنے اے یادکیا ہے۔ آرینہ خرم پرایک نظر ڈالتی ہوئی اس کرے ہے باہر آگئی جس کرے میں خرم کور کھا گیا تھا۔

اس کا باپ سردار کوسف دوسرے کرے میں اس کا انتظار کرر ہا تھا۔''ہاں بابا کی جان، کیا حال ہے تہارے سریف کا۔''

آرینہ نے اس وقت اپنی آ داز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی تھی ۔'' ٹھیک ہے بابا۔اتنے گہرے زخم نہیں ہیں لیکن منہیں معلوم کہ اس کا پیرال کس نے کیا۔''

"دو ہوٹی میں آئے تو خود ہی بتائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے علاقے میں جوڈ اکووند ناتے پھررہے ہیں یہ ان ہی کی کارستانی ہے۔"

"ان کے لیے کھر تاہوگا باب"

" ہاں کو نہ کو تو کرنا ہوگا۔ بہت سر انخانے گے ہیں۔ ویے تم اس زخی پر دھیان رکھو۔ وہ بے جارہ ہمارے طلاقے میں آیا تھا مہمان ہے ہمارا۔ ہم نے اسے بناہ دی ہے۔''

آریندکادل جاہا کہ وہ بتا دے کہ وہ اس زخی کو جانتی ہے۔ مہینوں اس کا ساتھ رہا ہے۔ یہ زخی اس کی زندگی میں آنے دالا پہلا تحف ہے۔ اس کی جبکی اور آخری محبت ہے لیکن وہ یہ سب اپنے باہا کوئیس بتا سکتی تھی۔

☆.....☆

دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹے ہوئے

خرم اب نمیک ہو چلا تھا۔ اس کے زخم بحرنے لگے تھے۔ لوقع کے مطابق اس کے ساتھ وہی ہوا تھا جوسر دار یوسف نے بتایا تھا۔

"لین خدا کے بندے جہیں اس طرف آنے کی

ماسنامسركزشت

مردرت ہی کیاتھی؟'' آرینہ نے بوچھا۔''اس طرف آنے والوں کے ساتھ کسی مقای کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔' ''بس بیار کچھ نہ بوچھو۔'' خرم نے ایک کمری سانس لی۔'' کیاتم یقین کروگی کہتمہاری محبت بچھے اس طرف تھینج کا ۔'' کیاتم بھین کروگی کہتمہاری محبت بچھے اس طرف تھینج

"اتے دنوں کے بعد؟"

"ہاں اتنے دنوں کے بعد۔" اس نے کہا۔" ہیں بہت ہے۔
انہیں جانا کہ ایبا کیوں ہور ہاتھالیکن کوئی آ داز جمہے کہہ رہی کی کہ جاؤ آ ریند کے پاس جاؤ ہم کیوں اپنی زندگی ہے اتنی دور چلے آئے ہو۔ جاؤ اس کے پاس۔ دیکمواس کی آئکھوں میں تمہارے خواب جگمگا رہے ہیں۔ جاؤ ان خواب بھمگا رہے ہیں۔ جاؤ ان خواب کی کیفیت خواب کی کیفیت میں ایک جنون کی کیفیت میں اس طرف نکل بڑا۔"

''ادراس حال کو پینج محئے ۔'' آرینہ مسکرادی۔ ''ہاں اس حال کو پینج ممبا۔''

"أبِتمباراكيااراده ب؟" آريند في حجا۔
"وى جو پہلے تفا-تمبارے بابا ہے كہنا ہے كہ جس طرح آپ نے بدن كے زخوں كو تميك كرنے كے ليے آريند كى دُيو ئى لگائى ہے اى طرح ميرى روح كے زخوںكو بھى آريندى دُيو ئى لگائى ہے اى طرح ميرى روح كے زخوںكو بھى آريندى تميك كرستى ہے۔ ميں اس ہے مبت كرتا ہوں اور يہ مبت آج ہے ہيں بكير يرسول ہے۔"

آرینہ کی کہے دانی تھی کہ کرے سے باہر قدموں کی آواز آنے تھی۔ دونوں محاط ہو کر بیٹھ گئے کہ سردار پوسف کرے میں داخل ہور ہاتھا۔

خرم نے اسے دیکھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ سردار
یوسف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ "بہیں بہیں کوئی
ضرورت بیں ہے۔ آرام سے بیٹھو۔ ابھی کمزور ہوتم۔"
"دی بابا۔" آرینہ نے کہا۔" ووجار دن اور آگیں

''ہاں نوجوان کیا ہوا تھا تہارے ساتھ ؟'' خرم نے ایک بار پھروئی داستان و ہرا دی لیکن اس نے میہیں بتایا تھا کہ وہ اس علاقے جس کیوں آیا تھا۔ سردار یوسف نے بھی یہ بوجھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔

''نوجوان نم مسى پريشانی كے بغير جب تك دل چاہے بہال روسكتے ہو۔جب بدن مس جان وان آ جائے تو پھر چلے جانا۔''

" تى ، تى بال-" خرم فى سعادت مندى سے كردن

" میردار بوسف نے آرینہ کی طرف و بلما اليك بنده شمرى طرف جار ہاہے، اے برایش كے ك كول دواجا يي توبتادو-"

" تى بابالك دوا چا بي تو بي كلوكرو ، ين

خرم کے لیے وہ بہت جیب کارات کی۔ وہ مالیوی اور امیدوں کے ورمیان کمڑا تھا۔ شاید سب و کھ تھک ہو جائے یا شاید کھ بھی نہ ہو۔ اس نے آریندے غلط بیانی جیس کی می۔

وواس علاقے میں آرینہ ای کے لیے آیا تھا۔ اس نے آرینہ سے مایوں ہو کر کاع کو چھوڑ ویا تھا لیکن آریند ک یا دا ہے دل ادر اس کا خیال اینے ذہن ہے کیس نکال سکا

اس نے کا بج محمور دیا تھا۔ وہ شمر مجمور دیا تھا۔ کہیں اور چلا کمیا تھا۔اس کا خیال تھا کہ وہ دور جا کرآرینہ کی یا دوں

ے نجات پالے گا۔ لیکن ایسانیس موسکا تھا۔ ایک کشش اے داہی لے آتی می ۔ اس کی واپسی تی برسوں کے بعد ہول می ۔ اس

دوران آرینه دٔ اکثر بن چکی می۔

ووایک استال می می البی تک اس کی شادی تیس مولی می ۔خرم نے والی آکر بیرسب معلوم کرلیا تھا۔اس نے سوما بھی کہ دو استال جاکرآرینے سے ل لے۔اس سے ایک بار پھرائی محبت کی بات کرے حیان اے اعدازہ ہو گیا تنا کہاں ہے کوئی فائدہ کیں ہوگا۔

آریندایے اصول اور روایات کی ہات کرے گی۔ اس لیے بہتر بھی تھا کہ وہ براہ راست آرینہ کے ہایا ہے ل

وہ میں سب سوئ کر اس طلاقے میں آیا تھا سیان ڈ اکوؤں نے اے رائے عی میں لوٹ لیا تما اور زخی کرکے ایک طرف ہمیک کے تھے۔

اوربيهمي شايدندرت عى كى طرف سے كوئى انظام تھا کہ اے کھ لوگ اٹھا کرآر بنداور اس کے ہاہا تی کے ياس كآئة تعد

شایدتدرت کی طرف سے بیکوئی اشارہ تیا۔ خرم کے لیے وہ رات بہت اصطراب کی می ۔آرینہ

مابىنامىسرگزشت

آب نے اکثر مزکوں مرکشوں یا بسوں کے اويرنكعا ايك شعرضرور بزها بوكا حری، باد خالف سے تا تھبرا اے عقاب یہ تو ہاتی ہے کہے اونیا اڑانے کیلئے ممرع اول من الغظ عقاب كي وجه سے اكثر منزات اے علامه اقبال ہے منسوب کرتے ہیں جب کہ پیشعرا تبال کا تہیں بلکہ،صادق مسین صادق کا: ہ،آپشرکڑے،سالکوث کے رہے تھے آپ ک ولادت كم اكوبر 1898 مشركر مدادر وفات 4 مكى 1989ء شركر ه اسيالكوث ہے ، ويلمنے ؛ بركب سبز ؛ مادق سين ماون فروري 1970 م ( ذرہ حیدرآ بادی کے معمون سے اقتباس)

سلے سے ہیں زیادہ خوب صورت ہوگئ کی۔ خرم نے اس کی آ تلموں میں اپنے کیے پہلے سے اہیں زیادہ اہائیت محسوس

اس نے جب بخارد مکھنے کے لیے فرم کے ماتے پر باتهدر كماتوخ مكوروين شاكر كاشعر بادا كمياتها

"اس نے جلتے ہوئے ماتے پرجو ہاتھ رکھا۔رور تک مجیل کی تا تیرسیجال کی۔''

آریدو پہلے جی اس کے لیے بہت کو کی اوراب سب کھے ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے بھی اس کے بغیر ہیں رویار ہاتھا اوراب تو اس تجدید ملاقات کے بعد امکان عی بیس رہاتھا۔

رات کے بارون رہے تھے۔اس نے اینے دوست انورعلی کوفون کیا جوشمر کا ایک مشہور اور معروف ولیل تھا۔ انوراس کی آواز ہنتے تی برس پڑا تھا۔ خدا کے بندے تم کہاں عائب ہو گئے ہے۔ ہم تو تمہاری ملرف سے ماہوں ى مو يك سے \_ تهارامو بائل جى بندل رہا تا \_ كهال موتم ، مس مال شي بو؟ '

" يارتم نے تو ايك سالس ميں پياس سوالات كر ڈالے۔'' فرم نے کہا۔''ش ذعرہ ہول اور فرعت سے ہوں۔ میرے ساتھ کیا گزری۔ میش والی آ کر بتاؤں كا\_فى الحال اتنا جان لوكه من آريند كے ياس موں -اس کے کمری ہوں۔"

"اوہو تو کویا میرے مجنوں نے ایل منزل یالی

منى 2015ء

PZSI

' ' ' نبیس بار ، منزل تو انبھی بہت دور ہے۔ بیس تو انبھی مرن اس راسے پر آیا ہوں۔ جوراسترمزل کی مطرف لے جائےگا۔'' ''بات آ کے بڑھی؟''

''اہمی نہیں۔آرینہ کا تو کوئی مسئلہ نبیں ہے۔اس کی تو د لی تمنا ہی یہی ہے کہ ہم ایک ہوجا کمیں کیلن مسئلہ اس کے بابا کا ہے اور ان روایات کا ہے جن کی زبیری ان کے جرول ش پڑی ہوتی ہیں۔''

" بی تو سب ہے بڑی پراہلم ہے میری جان۔ یہ ز بحری مدیوں سے ہیں اور مدیوں تک رہیں کی ممان

زنجيروں كو كاث نبيں سكتے۔''

"دو میموکوشش کر کے دیکھوں گا۔" خرم نے کہا۔" ہو سکتاہے میراجنون بیزنجیریں کاٹ ہی دے۔

خود آرینه بھی ایک کرب ایک آز مائش بی جتلا ہوگئ

اس کی محبت اس کے سامنے تھی۔اس نے جس مخص ہے محبت کی میں۔ دواس کے لیے میلوں کاسفر طے کر کے اور ایل جان کوخطرے میں ڈال کراس تک سینے میں کامیاب ہو

خرم نے اپ جھے کاحق اداکر دیا تھا۔اب خود آرمینہ کو کچھرکرنا تھالیکن کیا کرے۔ دویہ جانتی تھی کہ اس کے بہاں شادیاں مرف برادر یوں میں ہوئی ہیں۔ باہر کے کی تخص کوانانے کا سوال ہی ہیں پیدا ہوتا۔

یہ ہزاروں برسوں کی الی ردامت می جس کی یاسداری بوری حق کے ساتھ کی جاری میں۔ رشتے آ ہی میں طے ہوتے تے اور جو باہر نکلنے کی کوشش کرے اس کے لیے مرف ایک مزاهی موت مرف موت \_

د وبابا ہے اِس موضوع پر بات کرین نہیں سکتی تھی۔ د ہ المحی طرح جانت می که بابا کا جواب کیا ہوگا۔ کیوں کہ ان معاملات میں سردار بوسف اس کا بابانہیں ہوتا مسرف سر دار روجاتا-مردار بوسف جس کواتی روایات کی حفاظت کرنی

ہولی ہے۔ ایک مال رہ مباتی تھی۔ اس سے دل کی بات کھی جاسكتي متى ليكن مال بھى اينے شوہر مروار يوسف كے سامنے ہے بس عی ہو جالی۔

اوّل تو خوداس کی ماں بھی ان عی روایات کی ایمن

ماستامه سرگزشت

سمی۔ اس نے ای ماحول میں جنم لیا اور اسی ماحول میں يرورش ما لي مي

دہ سوچی رہی۔ بالآخراس نے مال سے بات کرنے کا فیمله کری لیا\_زیادہ ہے زیادہ یک ہوتا کہ دہ الکار کردی تے۔ کیکن کم از کم آرین توایئے دل کی بات بتای دی ہے۔

عبت کاحق تو مین تما کہ اس کوحاصل کرنے کے لیے جدوجهد كى جائے۔اب حاصل مونا يا ندمونا بيدوسرى بات

اس کی ماں اس وقت اپنے کرے میں آرام کررہی

آرینہ نے اس کے یاس بھنے کراس کا سرد بانا شروع کردیا۔ بال مسکرا دی۔وہ آرینہ کی اس عادت سے دافق تھی۔اے جب بھی اپنی کوئی بات منوائی ہوئی دواس طرح يہلے مال كوراضى كرنى۔ پھر مال سردار بوسف سے بات

" ال جى ، لكتا ب كوئى فر مائش آنے والى ب تبارى طرف ہے۔''ال نے کہا۔

'' یہ کیا بات ہوئی۔ کیا میں تہاری خدمت نہیں ۔''

" إلى إلى سب جانتى وول على، بتاؤكيا فرمائش

"ان ملے دعدہ کردکہ میری فرمائش بوری ہوگی۔" "ارے یاکل۔ کیا تہارے بابائے بھی تہاری فر مائش پوری کرنے ہے اٹکار کیا ہے؟''مال نے کہا۔ '' بہلے تو نہیں کیالیکن اب ضرور کردیں گے۔''

'' دو کیوں؟'' ''اس لیے کہ یہ فریائش کوئی عام فر مائش نہیں ہے۔ یہ ایک اجبی کو حاصل کرنے کی فریائش ہے ادر ہماری پرادری مِن اليانين مواكرتا\_"

''کیا مطلب ہے تہارا۔'' مال جلدی سے اتھ جیمیں۔"الی کون کی فریائش ہے جو حاری برادری میں تبیس کی جاتی۔'

'' میں اس اجنبی کی بات کررہی ہوں جوزخی مالت میں مارے یاں آیا ہے اور جس کا میں علاج کردی

"دو ميرا برانا جانے والا ب مال" آرينے نے

مئى 2015ء

242

بتایا۔ '' کا کج می جارے ساتھ ہوا کرتا تھا اور ہم ایک دوسرے کو پیند کرنے گئے تھے۔ ''

"اوہ اب بھی تو شاید دہ تمبارے ہی لیے آئی دور یہاں آیا ہے۔"

" ہاں ماں۔ میرے لیے، پڑھالکھا ہے اور میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں۔ تعلیم نے ہم دونوں کی آئیمیں کھول دی جیں اگر ہم ایک دوسرے کواپنالیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

ماں بہت دیر تک آرینہ کود کیمتی رہی۔اس کی آٹکھوں میں غصے اور مہریانی دونوں کی کیفیات تعیمی۔ آرینہ نے اپنی گردن جمکا کی تھی۔اب چاہے جو بھی ہواس نے اپنی بات آگے پہنچادی تھی۔

آگے پہنچادی تھی۔

''آرینہ کیا تو جانتی ہے کہ تو کیا کہ رہی ہے۔

''اس لیے تو آپ سے کہ رہی ہوں کہ آپ میری
ال ہیں۔'' آرینہ نے کہا۔''اس کے علادہ ایک عورت

بھی۔اورعورت ہی عورت کے دکھ کو بجھ سکتی ہوں گی کہ میں نے دل کے ہاتھوں کتنی مجور ہوکر آپ
سکتی ہوں گی کہ میں نے دل کے ہاتھوں کتنی مجور ہوکر آپ
سے یہ بات کی ہے۔'

آرمیں تیری ماں ہوں بیں۔اس کے تھوے کہ رہی ہوں کہ اگر تیرے دل میں کوئی ایسا جذبہ جاگ رہا ہے تواس کا گلا کھونٹ دے۔ یہ بات کسی اور کومعلوم نہ ہونے پائے۔ ورنہ ایک قیامت کھڑی ہو جائے گی ، تو یہاں کی روانتوں ہے۔ واقف نہیں ہے؟''

''واقف ہوں ماں۔اس کے توبابا سے بات نہیں گا۔
ایک ماں سے بات کی ہے۔ایک مورت سے بات کی ہے۔'
''نہیں بیٹا۔ بیمورت، بیا ماں اس معالمے بیس کچھے
نہیں کر سکتی \_ بہتر یہی ہے کہ تو اسے بعول جا۔ ہمیں زندہ تو
ر ہنا ہے لیکن اپنی روایات کے ساتھ۔ان سے ہمٹ گئے تو
مجر ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی۔''

☆.....☆

خرم اینے دوست سے فون پر بات کرر ہا تھا۔''یار! میں اب بالکل تھیک ہو چکا ہوں۔اب میں انجمی طرح چل مجربھی سکتا ہوں۔''

"لو آجاد والى، وبال كياكرد عمو" الورف

''یار! آرینہ کے بخیر کیے والی آجادی۔'' ''تو پر کیا کرو گے۔''

مابىتامەسرگزشت

243

''تم ہی مشورہ دوئم تو دیکھتے ہو۔ تہارے پاس تو کئی رائے ہوں گے۔'' ''ہاں ایک راستہ تو ہے۔ تم یہ بتا ؤ کہ آر بینہ بھی سنجیدہ

ہے۔ ''بہت زیادہ اس لیے جھے اپنے خوابوں ہیں بسار کھا
ہے۔ شایدوہ بھے ہے، بھے سے زیادہ محبت کرتی ہے۔'
''تو بس تم اسے لے کرشمر آ جاؤ۔ دہ عاقل ہے، بالغ
ہے، پڑھی کھی ہے، خود مختار ہے، تم ددنوں کورٹ میں شادی
کر کتے ہو۔ بیشادی میں کرواددں گا۔'
''کیا ایسا ہوسکتا ہے۔''

سیالیا، وساہے۔

''کیوں نہیں ہوسکتا۔ یہاں دن مجر میں الی درجنوں شادیاں ہوتی رہتی ہیں۔بشرط یہ کہاڑی مجمی آئی ہی سیرلیں ہو۔''

''ہاں ہاں دہ بہت سیرلیں ہے۔''
''تو بات کرلواس سے دہ گھر سے تکلی تو ہوگ۔''
''کیوں نہیں۔ روز اسپتال جاتی ہے۔'' خرم نے

بتایا۔ توبس اس کے اسپتال جانے کے بعدتم بھی اس کمر سے اجازت لے کر نکلو اوراسپتال ہے اے اپنے ساتھ یہاں لے آؤ پھرسب میں دیکھ لوں گا۔

" اشکریہ میرے دوست۔ پھر ہم بہت جلد تمہارے پاس آرہے ہیں۔''

خرم کواب آریند کا انظار تعارہ وہ استمال جانے ہے پہلے اس سے ملنے اور اس کی خیر مت معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس ضرور آیا کرتی تھی۔

۔ کچھ در بعد آر ہے ہی اس کے پاس آگئی۔ آج وہ کچھ بجسی بی تسمی اس کی آجھیں اس طرح سرخ ہور ہی تھیں جیسے رات بھریا تو روتی رہی ہویا بھر جاگتی رہی ہو۔۔۔

خرم اے دیکو کر پھی پریشان سا ہو گیا تھا۔'' خیر مت تو ہے۔کیا ہوا ہے تہیں ۔ بہت پریشان دکھائی وے دبی ہو۔'' '' کرم میر اخیال ہے کہ ہمار اسفر اب بہیں پرختم ہو گیا ہے۔'' آرینہ نے کہا۔'' بہتر یہی ہے کہتم واپس چلے جاؤ۔'' ''بات کیا ہوئی ہے؟''

" بنیں نے ماں ئے بات کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ بیل پہلے ان کورامنی کرلوں پھروہ بابا کورامنی کرکیں گی۔ لیکن پہلے بی مرحلے بیل ناکای ہوگئی۔ مال نے روایات سے مٹ کرمیر اساتھ دیے انکار کردیا ہے۔"

'' بجھے بھی کچھ ایسا ہی اندیشہ تھا۔'' فرم نے کہا۔'' کیکن تم نے یہ کیے کہدویا کے سنرحتم ہو گیاہے۔ میس آرینہ۔الی بات کیں ہے۔ ہماراسنر تو اب شروع ہونے والا ہے۔' ''کیا مطلب؟''

''میں نے تم سے اپنے ایک وکیل دوست کی بات کی تمرین

"بال تم نے کہا تو تھا۔"

''میں نے اس سے مشورہ ما نکا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ میں مہیں لیے کرآ جاؤں۔وہ کورٹ میں ہماری شادی کروا دے گا۔ کیوں کہ ہم دونوں بالغ سمجھ داراور پڑھے لکھے ہیں۔ دونوں ہی خود مختار ہیں۔ ہمارے ایک ہونے یم کوئی رکاوٹ نبیس ہوگی۔'' آرینہ خرم کی طرف دیم تی روم کی۔

"كيا بات ہے۔كيا وكيرائ مور مارے ياس سوچنے کاونت ہیں ہے۔

" لکین جمے سوچنا ہے خرم۔ " آرینہ نے کبا۔ " یہ سوچاہ کہ کیاتم جمھ ہے یہ تو قع رکھتے ہو کہ میں بھی ایہا بھی -Unit

"خرم!اس میں کوئی شک تبیس کہ میں تم ہے ہے انتہا محبت کرلی ہوں۔ آج سے میس برسوں سے۔ تمہارے بغیر زعر کی کا تصور محال ہے۔اس کے علاوہ میں بالغ ہول۔خود محکار ہوں یم نے جوراستہ بتایا ہے وہ بہت آسان ہے۔ہم اس برجل کرایک ووسرے کو حاصل کر سے ہیں۔ہم ایک ہو سکتے ہیں اور دوسری ملرف میں خود جمی الی پرادری کے ایسے فرسودہ توانین اور اصول ہے بے زار ہو چی ہوں اس کے

"اس کے باجود کیا؟"

مابسنامهسركزشت

"اس کے باد جود میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ میں دے ملی۔" آرینہ نے کہا۔" کیوں کہ بیمعا لمرف میری برا دری کے اصول اور قانون کالبیں ہے بلکہ پورے ساج کا مسئلہ ہے۔ بوری اسلامی معاشرت کا مسئلہ ہے۔ میں اس بات کے حق میں تو ہوں کہ براوری کے اس فرسودہ سٹم کوفتم کردیا جائے لیکن اس بات کے حق میں ہیں ہوں كەلژكيال دالدين كى رضامندى كے بغير كمروں سے تكل كر عدالتوں میں شاویاں کرنے لکیس-خرم سے معاملہ میری يرادري كالبيل بلكه يورے ساج كا ہاور ش بورے ساج

244

کو دھو کا کیل دے سکتی۔سوری تم جھے بھول جانے کی کوشش كراو- بى مارى تى بىر موكا ـ

بيدا تفاق تھا كەمردار يوسف اس زخى نوجوان كى مزاج یری کے لیے اس تمرے کی ملرف آیا تھا اور اس نے در دازے پر کھڑے ہوکران دونوں کی باتنیں من لیمیں ۔

ایں کے تاثرات کھے جیب ہورے تھے۔ بھی ایں کے چہرے کی سرقی بڑھ جانی۔ بھی اس کی آ تکھیں دیکنے گلتیں! در تھی ان آ تکھوں میں نری اور محبت کی شعائیں پیدا ہوجاتیں۔

آرینہ کی باتیں س کر اس کے چیرے پر پیار اور شفقت کے علم جململانے کئے تھے۔ اس کا چہرہ سردار یوسف کامیس بلکہ ایک ایسے باپ کا چہرہ تھا جسے اپی جی پر بانتها بيارآ ربامو

وہ دروازے پر دستک دینے ہی والا تھا کہ مم کم سوج کروہ ایل بیٹھک کی طرف جل پڑا۔ اس کے ماتھے کی تی ہوئی رکیس پہ بتارہی تعیس کہ وہ سخت تشکیش میں جتلا ہے۔ بیشک یس آ کراس نے این ملازم کوآ واز دی۔ ملازم اس کی آوازیراس کے سامنے آکر کو اموکیا۔ " ماؤمفتی صاحب کو بلا کرالاؤ۔" سردار بوسف نے

اس علاقے کے معتی اس علاقے کی اکلونی مسجد کے بیش امام بھی تھے اور بورے علاقے میں نکاح پر موانے کی ذے داری جی ان جی کی گی۔

دس منٹ کے اغرامنتی کے ساتھ چھے اور لوگ بھی سروار پوسف کی بیٹھک میں جمع ہو سکے تھے۔

"وہ جومہمان ہے ناں اس کو بلا کر لے آؤ۔" سر دار بوسف نے ملازم سے کہا۔

مجدد بعدرم بى دحر كتے ہوئے دل كے ساتھال کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا تھا۔''بایا! اب لیسی طبیعت ہے تهاری؟ "سروار يوسف نے زم كہے ميں يو جها-

''بالكل تميك مول جناب '' خرم نے جواب دیا۔ "" آپ کی مہر بانی ہے دو بار ہ صحت ہوگئی ہے۔" " دنہیں باہا، جمعہ سے زیادہ میری بٹی کی مہر بانی ہے۔

اس نے تہارابہت خیال رکھا ہے۔'' ''جی جناب اس میں تو کو کی شک نہیں ہے۔'

'' بیشہ جاؤ بھے کھیمنر دری یا تیں کر نی ہیں۔'

مئى 2015ء

خرم بھی ایک کری پر بیٹھ کیا تھا۔

"نوجوان بات بہے کہ ہمارے بہ فتی صاحب اس بات کے گواہ بی کہ اب سے ایک سال پہلے ان کی باتوں نے میرے اندرکسی ہم کی گئی ہم میدیوں سے اپ قبائلی اور برادری کے اصولوں پر چل رہے ہے۔ ہمارا سسٹم بہ تھا کہ ہم غیروں بی شاد بال نہیں کرتے اور اکر کوئی ایسا کرنے کی ہمت بھی کرے تو ہم اس کو جان سے مار ویتے تھے۔ یہ ہمارے قبائلی سٹم کا تھم تھا۔"

" میرتیں نے ایک اور حکم سنایے حکم ہمارے تبائلی سٹم کے حکم سے کہیں بڑا کہیں قابل احترام اور کہیں زیادہ معتبر تھا۔ اُ

' ''منیس جناب\_آپ بتا کمیں۔''

دور کے بسل اور زبان کی بنیاد پر کسی اور پر فوقیت حاصل بنیں کور تک بنسل اور زبان کی بنیاد پر کسی اور پر فوقیت حاصل بنیں ہے۔ یہ مسب جاہلاندر سومات ہیں۔ ایک مخفص کی فضیلت ورسر سے پر اس کے تقوی کی بنیاد پر ہوسکتی ہے اس کے علاوہ اور پھو نبیں۔ کوئی رنگ نبیں، کوئی نسل بنیں، کوئی زبان بیس۔ میری بات جمور ہے ہوتاں؟"

" می جناب! بالکل سمجھ کیا ہوں اور یمی اسلام ہے۔ "خرم نے کہا۔

" معتی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ جمی دن ہیں نے یہ بات تن۔ ہیں نے اس دن یہ مکما لی تمی کہ چاہے برادری کا سٹم کھے بھی ہو جس اس اصول پر چلوں گا میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ کون کہاں کا ہے۔کون تی زبان بول ہے۔''

خرم کے چیرے پر اظمینان کے آثار ظاہر ہونے گھے تھے۔ اس لیے اور آرینہ کے رائے میں جوسب سے بڑا مئلہ تھاقد رت نے اے ذرای دیر میں حل کردیا تھا۔

" المجرب ہوا نوجوان کہ اتفاق ہے تم ہمارے ہمال رخی حالت میں آگے۔ میں نے جہیں پناہ دی ادرا پی بی اور یہ ہوں اس کے بیس کے تم ہماری دی ہوں اس کے بیس کہ تم پناہ لینے آئے ہے ہمال پرلگا دیا۔ مرف اس کے بیس کہ تم پناہ لینے آئے تھے تم مجبور سے بلکہ اس لیے کہ میں نے ویجھے می تم کو پہند کرلیا تھا۔ جھے انداز ہ ہو گیا تھا کہ تم ایک پڑھے کہ انداز ہ ہو گیا تھا کہ تم ایک پڑھے کہ تم دی جا ہتا تھا کہ تم دی ہو جا دکھ ویا تو میں خود تم سے تمہمارے حالات معلوم کر سے تمہمارے کھر والوں سے دابطہ کر دوں۔ "
معلوم کر سے تمہمارے کھر والوں سے دابطہ کر دوں۔ "

لوگ بھی پوری طرح سے سردار بوسف کی طرف متہ ہے۔
جس کی جماری بحرکم آ واز پوری بینعک بیں گونج رہی تھی۔
'' پھر بجھے بیا ندازہ بھی ہوگیا کہ آرینہ بھی تہمیں پند
کرنے لکی ہے۔' سردار بوسف نے کہا۔'' وہ جس انداز
سے تہماراذکرکرتی تھی اس سے بینظا ہر ہوجا تا ہے کہ اس کی انظر میں تہماری کیا اہمیت ہے۔ میرے لیے بیخوشی کی بات مقی کہ نہ صرف میں نے تہمیں پند کرلیا تھا بلکہ آرینہ کو بھی اس رہے یہ اس کے اس کو بھی اس رہے یہ اس کے اس کو بھی اس رہے کہا اس کے اس کو بھی اس رہے یہ کہ اس کی بات میں ہے تہمیں پند کرلیا تھا بلکہ آرینہ کو بھی اس رہے یہ کہ اس بیند کرلیا تھا بلکہ آرینہ کو بھی اس رہے یہ کہ اس کے بینہ کو بھی اس رہے یہ اس کے بینہ کو بھی اس رہے یہ کہ اس کی بات کی بات کی بات کی بات کے بینہ کو بھی اس رہے یہ کہ اس کے اس کی بینہ کو بھی اس کی بات کی بات کے بینہ کو بھی اس کر بینہ کو بھی اس کے بینہ کو بھی اس کے بینہ کو بھی اس کر بھی ہوگا۔''

'' جی جناب '' خرم نے کہا۔ وہ اس سے زیادہ کیا اسکا تھا۔

"سب کو نعیک تھا کہ اچا تک جھے ایک دکائے یاد
آگی دہ دکائے دعفرت کی ہے منسوب ہے۔ دہ ایک ہار مجد
میں نماز کے لیے جارہ ہے تھے ان کے پاس کھوڑا تھا۔ انہوں
نے ایک بدو سے فر مایا کہ و میر ہے کھوڑ ہے گئی کر میں
نماز پڑھ کر آتا ہوں آپ نماز کے لیے چلے گئے۔ اس دوراان
بدو نے کھوڑ ہے کی زین اتاری اور دو درہم میں لے جاکر
فردخت کردی۔ آپ نے اس بدد کو پکڑ کرکہا۔ افسوس تو نے
غلط راستہ اختیار کیا۔ میں نے بیسوچا تھا کہ نماز سے جب
دالیں آئی گا تو تھے انعام کے طور پردد درہم دوں گالیکن
دالیں آئی گا تو تھے انعام کے طور پردد درہم دوں گالیکن
تیری قسمت میں رزق طلال بیس تھارزق حرام تھا۔"

خرم ابسائے کی کیفیت میں تھا۔
''میری بات بجور ہے ہونا۔' سردار بوسف نے کہا۔
''میں نے تو خود سوچ لیا تھا کہ آرینہ سے تہاری شادی
کرددل گالیکن تم نے دہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی
جس راستے پر دہ بدوچل پڑا تھا۔ بعنی ناجا کز راستہ ادر میں
اپنی ردایات کی بات نہیں کرر ہا۔ پور سے ساج کی طرف سے
مہدر ہا ہوں کہ میں تہہیں یا آرینہ کواس راستے پر چلنے کی
اجازت نہیں دے سکا۔' سردار بوسف نے اپنے آ دموں
کی طرف دیکھا۔''جاؤاس خص کو خیر دخو بی کے ساتھواس

علاقے سے باہر پھوڑ آؤ۔ ' خرم کے لیے اپنی مغائی میں کہنے کے لیے پھے بھی نہیں تھا۔اس نے ایک نظراس طرف دیکھا۔جس کے پیچے اسے آریند کی جھلک دکھائی دی تھی۔ پھر خاموثی سے سردار پوسٹ کے آدمیوں کے ساتھ بیٹھک سے باہر آگیا اور دروازے کے بیچے کھڑی ہوئی آریند کی آٹھوں سے آنسو

منى 2015ء

245

مابىنامەسرگزشت

## حقيقت

محترم مديراعلي

السلام عليكم

بمارے معاشرے میں ایک وہا سی پھیل گئی ہے۔ ہم لڑکیوں کی مُلاہری خبوب صورتی دیکہ کر زندگی کا ہم سفر بناتے ہیں۔ کردار اور سلیقہ پر توجہ تلک نہیں دیتے۔ میرا دوست زبیر بھی اسی وہا کا شکار تھا یہی وجہ ہے کہ حقیقت سامنے آئی تو وہ توٹ کر رہ گیا۔ یہ زبیر کی آپ بیتی ہی نہیں ہر ایک کے لیے سبق ہے۔ اسی وجہ سے سرگزشت کو ارسال کررہا ہوں۔

کو ارسال کررہا ہوں۔

محمد عارف محمود (ملتان)

آج کل میں جب بھی دفتر پہنچتا سائھی ورکرمیں بک کی بات کردہے ہوتے۔ دفتر میں موجود سب ہی دوستوں کی میں بکیا تی وی می اگرمیں می تو مرف میری۔ جب مجی دو مارافراد لهي اكثم موت يى باتم حل يرتم كك ش نے اس تعور پر جو معس دیے ہیں دہ یر صح جانے کے قابل ہیں، جوتعور میں نے شیئر کی ہے وہ بھی کمال کی ہے۔سب ہی لوگ اس کی تعریف کررہے ہیں۔ چھ کہتے کہ میں نے فلال الوکی کو بذر بعد نید ووست بنایا ہے تو بھاس سے جی برد ما لا ما كر تعے بيان كرتے۔ يس ان كے درميان مي ہوتے ہوئے بھی محسوس کرتا کہ جیسے وہاں پرموجود بیس ہوں۔ بالآخر کافی سوچ بیار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اکر سب کے ساتھ چلنا ہے تو میری جي آئي ڈي مونا جا ہے اپني بالمس بھلے ان کونہ بتانی بریں، کم از کم ان کے اور دنیا جمان میں موجود لوكوں كے بارے ش كى براحد معلومات تو كمتى رہيں كى برونترى كام بى ساتھ كے ساتھ ہوتارے كا يسے كہ دوس كوك كرتے إلى ش في اين سب سے قري دوست مارث كو کہا کہ یارمیری جی آنی ڈی بنادو۔

میں کون ی دشواری ہے اہمی لو۔ 'اور پھر چندہی المحوں میں مارث نے میری بھی آئی ڈی بنادی۔ پھراس نے کہا۔ 'تمہاری فوٹو بھی اس پرلگا دیتے ہیں جو کہ موبائل سے میں کہا۔ 'تمہاری فوٹو بھی ٹرانسفر کردون گا۔

دو محر میں اپنے چہرے اور رنگ کے بارے میں زیادہ خوش بنی کا شکار نہ تھا اور بخو لی جا نہا تھا کہ میری صورت اچھی تو کیا تبول صورت بھی نہیں ہے۔ اس کود کھے کرنے دوست تو کیا بنتے ڈر تھا میری نو ٹو پر ہی سب منٹس نہ دیا شروع کردیں اور ابتداہ میں ہی سب کے غداق کا نشانہ بن جاؤں۔ یہ بات میں ابتداہ میں ہی سب کے غداق کا نشانہ بن جاؤں۔ یہ بات میں

نے حارث سے تو زر کی البتہ اس ہے کہاکہ بھرے علاوہ کی ادا کار کی تضویر نگا دو ''

حارث نے بیدکا م بھی منٹوں میں کر دکھایا اور ایک مشہور قلم اساری نو نومیری آئی وی برنگا دی۔ اب میں روز انه دفتر آئے کے بعدائے کاموں سے این ی ہوکراینا آئی وی کھول کر بینه جا تا اورای انظار شی رہتا کہ کوئی انحا نالز کا بالز کی جمہ ہے دوی کرے ادر میں اپنی گفتگو ہے اس کوایٹا کر دیدہ منالوں کیوں کہ بیں سمجھتا تھا کہ بھلے میری شکل وصورت المحی تبیس مرجس یا تیں الی کرسکتا ہوں کہ جس سے دوسرا بندہ بور نہ ہوخواہ موضوع کوئی بھی ہو۔ای دوران ٹی میں ٹی لوگوں اورلڑ کیوں کو فرینڈ شپ ریکوسٹ جیج جکا تھا۔ کئی نے تو قبول بھی کر کی تھی مگر بات ای ہے آ کے نہ بڑھ کی۔ لیٹن کسی ہے بھی گفتگو نہ ہوئی اگر د ولوگ آن لائن ہوتے تواس وقت میں دفتر نہ ہوتا اور اگر میں آن لائن ہوتا تو وہ موجود نہ ہوتے۔اس دوران مجھے نہیں کے ہارے میں نت نی چزیں ہا چلے لیس کہ لوگ کیے چزیں شیئر کرتے ہیں اور وہ کس طرح کی ہوئی ہیں۔ان میں تصویریں بھی ہوتی محیں۔ وڈ لوطیس مجی۔ میں نے بھی اپنی دریادت کردہ چیز ول کوشیئر کرنا شروع کر دیا۔ لوگ ان پر منٹس دیے لگے۔ میں بھی ان کی چیزوں پر جملے کسنے لگا مگر اس انجانے ووست کا انتظار اب بھی تھا جو کے طویل ہوتا جار ہا تھا۔ بالآخر ایک روز دفتر آنے کے بعد جب میں آئی ڈی کو کھول کر جیٹا تو یا چلا کہ ایک نوشین نام کی لڑکی نے فرینڈ شب ریکوسٹ جیجی ہے جس کو میں نے فورا قبول کرلیا مکروہ لڑکی فی الحال دستیاب نہ تمنى البيتهاس كيشيئر كي تنيزين موجودتمين بهان مين خاص طور یرشع تے جن کا انتخاب انتہائی ایما تما اور بیرے مزاج ہے بهت مطابقت ركما تما يرب جزي جهے بهت پندا سي-

ماسنامىسرگزشت

246

ان لوسب سے شیئر کر لی تھی۔ تعوری بہت گفتگو کے بعد یا میاا کہ یہ سب شعر خوداس کے اپنے ہیں۔ یہ پڑھ کراورا میمالگا کہ لوشین تغریماً میری ہم مزاج اور آئیڈیل ہے۔ جیسی لڑکی نتر ا بی زندگی کی ساتھی بنانا حیا ہتا تھا۔ وہ بالکل وکسی بی ہے اور پھر ونت آیا ایک دوسرے کے مارے میں جاننے کا۔ نوشین نے بتایا کہ وہ جی ایک وقتر میں ملازم ہے۔ دن کووہاں پر ڈیونی رہی ہے جب کہ کمریس اس کا ایک شادی شدہ بھائی اس کی بیوی اور ان کے دو چھونے بچے ہیں۔ مال باپ کا چھام سے پلے انقال مو چکاہے۔اب وہ اپنے بھانی اور بھانی کے ساتھ رہتی ہے۔ بھائی ویسے تو بھے پسندہیں کرنٹس تحرمیرے نوکری کرنے ک وجہ سے پر داشت کرنی ہیں کیوں کہ کمر کا کائی مدیک خرچا میں بھی اٹھانی ہوں۔ کمریر بھانی نے انٹرنیٹ لیبل لکوانی ہوئی ہے جس کووہ استعمال کرتے ہیں جب کہ رات کو میں بھی اس ے فائدہ اٹھا لی ہول ادر ای جزیں لوگوں سے شیئر کر لیک ہوں۔آج طبیعت کی خرانی کے باعث دفتر نہ جاسکی کمریر بور ہور ہی می تو سوحا آن لائن ہی ہوا جائے۔میری کہانی جی اس ے مخلف نہ می ۔ میرے بھی دالدین کا انتقال او چکا تھا۔ والدين كے چموڑے موئے مكان من اكيلا ربتا تما۔ دور

ان بریس نے منس جی دیے جو کہ سب کے سب تعریف بران تے۔ تعریف بھی ایسی کی کہ اس کے قلامے آسان سے الما دیے کیوں کہ سے بات تو میں بخونی مات تھا کہ تعریف لڑ کیوں کی کزوری ہوتی ہے اور وہ اس کی مجوکی ہوتی ہیں۔ ش دوتی مرف الريول سے اى كرنا جا بتا تعااوراس باتھ آ في الري كوكمونا مہیں جا ہتا تھا۔ا کلےروز اس نے بھی میری شیئر کی گئی چیزوں ، خاص کرشعر و شاعری کو پسند کیا تھا۔اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی چیزوں کو پسند کرنے لیکے اور دن کزرتے رہے بحر ڈائر یکٹ بات اہمی بھی نہیں ہوئی تھی کیوں کہ جب میں آن لائن ہوتا تو دہ موجود نہ ہولی اور ای طرح اس کے ساتھ جی ہوتا۔انتظاراب بھی ت**غ**ااوراس میں دن بہدن شدت آئی جارہی تھی۔آخر کارایک دن میر ہے دوران ڈیوٹی ووآن لائن ہو ہی کی میری خوشی کا کوئی ٹھیکا نا نہ تھا اور پچھ مجھے میں تبیس آرہا تھا کہ بات کہاں ہے شروع کی جائے۔ میں نے جھکتے ہوئے اس کو سلام کیا جس کا اس نے فوری جواب دیا۔میری جان میں جان آلی اور پھر آ ہتہ آ ہتہ ہماری گفتگو آ کے بردھنے لکی اور پھر جمجک بھی جانی رہی۔ میں اس کے انتخاب کی تعریف کرتا رہا اور پھر اس کی ذہانت کی جس میں ہا جھوتے خیالات آتے تھے اور وہ



## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



یرے کے چیا، مجی اور خالو، خالہ تھے جن سے ملنا جلنا تقریاً حتم ہو چکا تھا۔ ایک میں تھا اور میری تنہائی تھی۔ میں ایک استھے دفتر میں کانی انچمی تنخواہ پر ملازم تھا۔ تغتگو چکتی رہی جس میں ایک دوسرے کومزید جانے کا سوقع ملاا دریا لآخر میرا ڈیوٹی ٹائم فتم ہو ممیا۔ میں نے نوشین سے بوجھا کہ اب ہماری تفتکو کیے موا كر كى تواس نے كہا كەرات بىل بى بوسلى ب-دن بىل تو میں دفتر میں ہولی ہوں اور پھر میں اس کوائٹد حافظ کہہ کر کھر آ تھیا۔ کمرآنے کے بعد میں اس کے بارے میں بی سوچمار ہا۔ سارا دن ہونے والی ہاتیں ذہن میں کروش کرنے لکیس اور پھر میں نوشین کے سرایے کے بارے میں سوینے لگا کہ وہ لیسی ہو كى، باقين تو دلچىك كرتى سے و يجعنے على مجى لاجواب ہوں گی ۔ بڑی بڑی آئیمیں ہو*ں گی بیرخ* وسفیدرنگ ہوگا۔ ہرنی کی طرح بل کھا کے چکتی ہوگی ، بیس تو بدصورت ہوں اگر میری اور اس کی دوئی ہوئی تو کیا ووقر ہی تعلق میں بدل جائے کی؟ کیادہ بھے بھی پند کرنے لگے گی؟ مگردل نے کہا اجمی اتن جلدی بھی کیا ہے۔ بہلے اس کوائی باتوں کا نشہ چکھاؤ کھر بات کو آ کے بڑھا نیں گے۔ بینہوکہ وہ بدزن ہوجائے۔

نوشین نے بھی آئے ڈی پرمیری طرح فوٹونیس لگائی تھی جس نے میرے جسس کواور بڑھا دیا تھا۔ ویسے بھی لڑکیاں اپنی فوٹو اس طرح عام کرنے کواچھانہیں مجھیں۔

جینے تیے رات گزری می وفتر پہنچا سب کا محتم کرنے کے بعد سیٹ پر بیٹے ہی آن لائن ہو گیا۔ دل میں بینی خیال تعا کہ شاید نوشین آج بھی دفتر نہ گئی ہے اور نبیٹ پر موجود ہو مگر نوشین آج ہو جو دل نے کہا کل بھی تو وہ بارہ بجے تک آن لائن ہو گئی ہی۔ دل نے کہا کل بھی تو وہ بارہ بجے تک اور انتظار کر لیتے ہیں۔ ابھی تو ساڑھے دئ ہی ہوئے ہیں، پچھ اور انتظار میں گزر گیا مگروہ نہ آئی۔ ایکے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے پچھ چیزیں شیئر کی تعمیران کی تعریف کی مگرول کو سی تو بات کرنے ہے ہوئی تھی جو کہ نہیں ہو یار ہی گئی۔ دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے پچھ چیزیں شیئر کی جو کہ نہیں ہو یار ہی گئی۔ دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے پچھ چیزیں شیئر کی جو کہ نہیں ہو یار ہی گئی۔

زئن سارا سارا ون اور دات گئے تک اس بی کے بارے بیں سوچتار ہتا کرمرف سوچنے سے کیا ہوتا ہے۔اب مملی طور پر پھوکرنا تھا اور پھر بیں نے کھر بیں بھی کہیوٹرر کھنے کا فیصلہ کر لیا تا کہ رات بیں نوشین کے آن لائن ہونے پر اس سے کفتلو کی جائے۔اس ہار بھی حارث بی کام آیا اوراس نے ایک دکان ہے اچھی حالت کا کہیوٹر ٹرید کر دیا اور اس نے کھر جا کرسیٹ بھی کر دیا۔ایک طلاقائی نہیں کیبل والے سے تکشن جاکر سیٹ بھی کر دیا۔ایک طلاقائی نہیں کیبل والے سے تکشن جا کرسیٹ بھی کر دیا۔ایک طلاقائی نہیں کیبل والے سے تکشن جی دلواد ہا۔حارث بیس اینا آئی ڈی کھول کر بیٹھ کیا گر مہ کیا وہ

ساری رات ندا کی جب کہ بی ساری رات ای کے انتظار میں رہا۔ نوشین کو کیا جا تھا کہ بی ساری رات ای کے انتظار میں رہا۔ نوشین کو کیا جا تھا کہ جس اس کو بتا تا بھی تو کسے بتا تا۔ وورا بطے بی ہوتی تو تب بی تا۔

الكے دن دفتر چنجا تو رات كى نيندكا خمار تھا۔ طبيعت یں جی ج کا این تماجس کوروستوں نے بھی محسوس کیا۔ دوروز ای طرح کزر کئے بالآخر تیسرے دن نوشین آن لائن ہو بی کئی۔ دل تھا کہ خوش سے ناچ رہا تھا۔ دل کو کنشرول کیا اور ہمت کر کے اس ہے بات چیت شروع کی کہ ہیں وہ چلی ہی نہ جائے۔ایک دوسرے ہے سلام دعا اور حال جال ہو جینے کے بعد بالوں كانہ حتم ہونے والاسلسلہ چل لكلا \_ نوشين نے رات كو میرے آن لائن ہونے کے بارے میں ہو جما تو میں نے اس كوبتايا كه يس كانى عرص سے كرير كيبور د كھنے كے بارے ين سوچ ر با تعا-سووه اب لے ليا ہے۔ اب بن رات کو جمی دوستوں سے رابطے بیں رہوں گا۔اس پرنوسین جی خوش ہولی کیوں کہ اس کو جمی اپنا ہم خیال کی تھا اب ہرروز ہم دونوں کی یا تیں ہونے لگیں۔ان سب بالوں کے بعد تو میں نوشین کی طرف منبختا ہی جلا گیا۔ جھے ریحسوں ہونے لگا تھا کہ اب وہ مجمی جھے ہے بات کیے بتالہیں رہ یالی۔ ایک دوسرے سے موبائل تمبرز كالجمي تبادله موكيا تعابه اب توجب بهم دونول يل ے کوئی فری رہادوسرے کوٹون ملا کر بیٹے جاتا ، با عمل میں کہ محنثول محتم نه ہوتیں۔ دونوں ہی ہر موضوع پر بلا تعکان بولتے۔اس کے خیالی سرانے کی طرح اس کی آواز بھی بری ول سین می جو کہ کا نول میں رس موفق می اور میں خود کودوسرے وفتری دوستوں کی نسبت اعلیٰ بجھنے لگا جو کہ میرے حساب سے ابھی صرف جھک ہی ماررے تنے جب کہ میں منزل سے مرف دوقدم کے فاصلے پر تھا۔ میں ندمرف ایک نوجوان از کی ے دوئی کر چکا تھا بلکہ اس لڑکی کواپنا دیوانہ بھی بناچکا تھا۔ان سب باتوں کے باوجودہم نے ایک دوسرے کوہیں و مکھا تھا بذر بعير نبيط بحى ايك دوس ي كونو توليس بيني تعي اب بحس تما کہ ایلی حدوں کو چھور ہا تھا۔ہم دونوں دن میں سارے ہی جہاں کی ہاتمیں کرتے مر لمنے وائی ہات نہ جانے کیوں کول کر جاتے۔ میں توانی شکل کے باعث ایسا کرنے سے کتراتا تھا مروه نه جانے کوں اس طرف ندآئی تھی یا پھرلڑ کی ہونے ک وجہ سے وہ جا ہتی می کہ ایک دوسرے کو دیمنے کا مطالبہ پہلے مس كرون - مارے خيالات ايك دوسرے سے اس قدر كھنے تح كراكر بم ايك دومر عكواينا آئيزيل كمح توب جانه بوتار

منى 2015ء

248

مابىتامىسرگزشت

دن گزرتے رہے۔ اس دوران میں نے بحب کا اظہار بھی کردیا جس کوشرف بولیت بھی مل می کئی وعدے بھی کرلے اور پھر ایک وتت ایسا بھی آیا کہ ہم دونوں نے ملنے کا فیصلہ کرلیا۔ ملے یہ پایا کہ چھٹی والے دن ملتے ہیں اور کسی ایسا جھے ہے ہوئل میں شام کا کھانا کھاتے ہیں ۔فون پر ہی ہوئل اور ملنے کا دن مقرر ہوگیا۔

اب بجھے اگر انظار تھا تو مرف اور مرف چھٹی والے دن کا۔ جس دن جس اپنے سپنوں جس بسی اس سندر تاری کا ویدار کرتا تھا جس کے بارے جس کی دن اور کی راتیں مرف

اورمرف سوچے ہوئے گزاردی تھیں۔

چھٹی والے دن جی نے فاص اہتمام کیا۔ ایک عدد نیا

سوٹ خریدا جس پر مہنگا پر فیوم کی بار چھڑ کا اور شیو کرنے کے

بعد موٹر سائیکل لے کرنگل پڑا۔ شکل کو لے کر دل جی وسو سے

بھی تے گرد ماغ کہتا تھا کہ ٹڑکی اب کہیں نہیں جائے گی کیوں

کہ وہ '' گوڈے گوڈے' میرے عشق جیں ڈوب چکی ہے۔

آج نوشین نے کہا تھا کہ وہ بلکا سرخ رنگ کا سوٹ ہکن کر

آئے گی۔ پھر کیا تھا سوچیں تھیں اور بے چینی تھی کہ تھمنے کا نام

تی نہیں لے ربی تھی، انہی سوچوں جی گم جی اس جکہ پر پہنی تھی اور طویل نے قراری کو قرار آجانا میں۔ اس حکمہ پر پہنی تھا۔ اس خیسین ناز نیمن نے ول پر بجلیاں کرانی بھیں اور جھے اس
گیا۔ جہاں پر جمیں بلنا تھا اور طویل نے قراری کو قرار آجانا کی خوشبو سے مہک مہک جانا تھا۔

آخرکارہ و دفت آخیا۔ چوک پر آیک جیسی آکردی۔
اس میں سے آیک اُڑی آری۔ محر جوائی کیکسی سے الری تھی وہ
کوئی حسینہ عالم نہ تھی۔ بے ڈول ساجسم تھا، کہیں سے بہت
زیادہ موٹا اور کہیں سے بدوشع، چہرہ بھی ٹا تو چندے آفاب تھا
اور نہ ہی چند ہے ماہتاب، گول اور سیاٹ ساچرہ تھا جب کہ
اس پر بھی آیک موٹے عد سے والی نظر کی ھینک رکھی تھی۔ ولی
نے کہا کہ بیدہ فہیں ہوسکتی جو میر ہے جسم و جاں پر حکومت کرنی
میں۔ پھر د ماغ نے کہا آگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس نے کہڑے
کیوں ملکے لال رنگ کے پہنے ہوئے ہیں۔ نوشین بھی تیک
والے کو فارغ کر نے کے بعد میری طرف اجبی نظروں سے
د کھے رہی تھی کہ میسے اس کے بھی سینے ٹوٹ کر ہوا میں بھر کے
مداری تھی کہ میسے اس کے بھی سینے ٹوٹ کر ہوا میں بھر کے
مداری

میں تھے ہوئے قدموں سے جلا ہوا اس کے پاس پہنچا اور نیم دل سے ہو تھا۔ کیا آپ کا ٹام توشین ہے۔ اس نے جمی نیم دل سے بی کہاں۔"ہاں۔" میرے سینوں کا کل زیمن بوس ہوج کا تھا۔ اس کو جمی

ے ل کرلگا تھا ارد او اور ایت کر بھر اور اور است اور ایک در ہے دیادہ تھا۔ کیوں کہ بیل خود کو بدم ورست آتا جمتا تھا کر اے ایسا بھی بہیں تھا کہ بیل کسی ایسی و لیسی ہے شادی کر ایتا ہے ماز کم اب نوشین سے تو نہیں کرنا چا ہتا تھا۔ نیر سے جذبات نہ جائے کہاں چلے کئے جواس کے ہار سے بیل سوست تھے۔ اب جھے خود پر بھی بہت طعب آر ہا تھا اور بیل اس وقت کوکوں رہا تھا جب میل میں نے لوشین سے بلنے کا اصر ارکہا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو زندگی میں نے لوشین سے جوٹوٹ کی کر در دی تھی۔ لگتا تھا کہ ایک حسین سپنا ہے جوٹوٹ کی ایسا نہ کرتا تو زندگی میں اور ایسا نہ کرتا تو زندگی میں اور اب جھے تھے و نیا میں آ جاتا جاتا جاتا ہیا ہے۔

میں فاموش تھادہ بھی فاموش کی۔ جس نے اس کومونر
سائیل کے بیچے بیٹے کا اشارہ کیا۔ دہ بھی چپ چپ بیٹے
سائیل کے بیچے بیٹے کا اشارہ کیا۔ دہ بھی چپ چپ بیٹے
میں نے دیئر کو کھا تالا نے کا کہادہ جو ہم نیٹ پراورفون پر گھنٹوں
باتیں کرتے تھے آج نہ جانے کیوں ایک دوسرے کے آشنے
سائے ہونے پر بھی فاموش تھے۔ بیری طرح دہ بھی شایداں
ملاقات کو جلد از جلد فتم کرنا چاہتی تی ۔ہم نے جلدی جلدی
کھانا کھایا۔ نہ اس نے بیری تعریف کی اور نہ تی جس نے
کھانا ہی اچھانہ لگایا پھر شاید ذائے کا راستہ بھی دل ہے ہوکر
گزرتا ہے جو کہ فی الحال مرجعایا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد اس
گزرتا ہے جو کہ فی الحال مرجعایا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد اس
کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بولی نہیں جس نے کہا کہ آسی جس شی آپ
کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بولی نہیں جس نے کہا کہ آسی جس اور کی جاور کی

جی گم می سا بیغارہ کیا اور پھر میں بھی ہارے ہوئے جو اس جواری کی طرح کمروالی آگیا۔ موہائل اور بتیاں بند کیں اور بستر پرلیٹ گیا۔ بار ہارخودکوکستار ہااورسوچتار ہا کہ جی شکل و صورت ہے برا ہوں گر اتنا بھی نہیں کوئی اور ڈھوٹر لیس کے اب طریقہ واروات تو پتا چل ہی گیا ہے گر ول تھا کہ اس کو آرام نہیں آرہا تھا۔ آگھیں تھیں کہ اس سے نیندکوسوں دور ہور ہا تھا اور دفتر جانے کا بھی ول نہیں چاہ دن سر بہت بھاری ہور ہا تھا اور دفتر جانے کا بھی ول نہیں چاہ دہا تھا۔ دفتر فون کر کے چھی کی اطلاع وی اور پھرے ایم جرے کمرے جی بستر پر کر گیا۔ وو روز تک وفتر جانے کی ہمت بی نہ ہوگی۔ کر گیا۔ وو روز تک وفتر جانے کی ہمت بی نہ ہوگی۔ تیسرے دن دفتر پہنچا۔ ساتھی ورکروں نے وجہ ہوگی تو طبیعت کی خرابی کا کہ کر ٹال ویا۔ اب ان کو جی کیا تا تا کہ میرے دکھ جی شریے ہونے کی بھائے میرانداتی بناتے وہ جس کیا تا تا کہ شریے ہونے کی بھائے میرانداتی بناتے وہ جس کھا وفتر شریے ہونے کی بھائے میرانداتی بناتے اب جس تھا وفتر شریے ہونے والی سوچیں۔ بار بار نوشین سے فون تھی کو اور ندفتم ہونے والی سوچیں۔ بار بار نوشین سے فون تھی کہ کر اور ندفتم ہونے والی سوچیں۔ بار بار نوشین سے فون

منى 2015ء

249

ماسنامسرگزشت

یر کی گئی ہا تھی ہو تھی اور ن باتوں سے بڑی سین یادوں میں کمو میات الا کھ وحش کرتا کہ وہ دل و دیاغ ہے نکل مائے تمر میرا آئیڈیل ازم میرے سامنے آ ماتا۔ نوشین کی سب بی به تمیں، خیالات اور شعر و شاعری انھی تھی۔ میں شکل کو لے کر اتنا جذبانی کیوں ہور ہا تھا۔ میں بھی تو کوئی ہیروکیس تھا۔ جھے اس کے جذبات کا خیال رکھنا ما ہے تھا اور نوشین میسی مسین سوج والی کڑی کو ہی اپنا شریکہ سات بنانا ماہے تھا۔تقریباً ایک ماہ بعد میں پھر ہے نوشین کے بحر میں ٹرفتار ہو چکا تھا اور دل نے کہا کہاس کوفون کر کے سوری کیا جائے اور پھرنوشین ہے خوب لڑا مائے کہ اگر عمل نے اس سے رابطہیں کیا تو اس کوتو جھ ے رابط کرنا ما ہے تھا۔ نون طایا تو یا لگا کہ آ ہے کا مطلوب ممراس وفت بندے۔ پھر ملایا تکر جواب ایک بی موصول ہوتارہا۔نید پر چیک کیا تو جانگا کہ نوشین نے گزشتہ ایک ماہ سے نبیدر کر بھی تو نیاشیر میں کیا ہے۔اب میری مانت بن یانی کے چلی میں ہونے تی بھی موبائل ہے نوشین کا نمبر ڈائل کرتا اور بھی نیٹ پر چیک کرتا۔ دونوں پر میں نے اس کے لیے سی چھوڑا کہ میسے بی اس کو ملے جھ ےرابط کر ے حردوس کا طرف سے منسر خاموتی گی۔

ون يرون كزرتي رب يقر ارى يوطى رى -اى دوران ائترنید بر کھے تے دوست ہے جن ش کھالا کیال بھی سمیں۔ان ہے باتی میں کی کیس مریاتو دہ بہت جلد پور ہوجاتیں یا پھر بھے دیب لگ جانی اور میں سب بچھ بند کرویتا۔ آہت آستہ توسین سے رابعے کی امید حتم ہوئی جاری می کیوں کہ م نے نہو اس کے کمر کا جالیا تھا اور نہ تل پر معلوم کیا تھا کہوہ كيال كام كرنى ب\_اكراب رابط كرنا تعاقة صرف اورمرف نوشمین کوی کرنا تھا۔ حرید 4 ماہ یوں بی گزر کئے ادرا یک دن ا ما كان كافون آكيا من في كانتية مونول سے كها - أيلو اس نے بھی ہیلوکھا۔ میکودر خاموتی رعی پھر می نے کہانوسین تم کماں چکی کئی محص کوئی راہلے تہیں۔ تمہیں باہے کہ میں اتنے عرہے میں کس کرب ہے گزرا ہوں۔تمہاری یادیں تھیں کہ بجصوبے بیں دیج تھیں۔ تہمیں میرا ذرا خیال ہیں آیا۔ کیاتم جھے سارائ ہو؟ اگر ہوتو عل تے سوانی ما لگا ہوں۔ خدارا مجمع معاف كردو من مسلل يولنار بااور توسين سے بجوں كى طرح معانی ما تشار با۔

مرے خاموش ہونے بروہ ہولی تم نے بھی تو اس روز لاقات کے بعد جھے رابط بھی کیا۔ عی نے کمر آنے کے

250

بعدتمها دائمبر الماياتقا مكروه بندجار باتعابين جانتي مول كهيل شکل دمبورت کی ادر جسامت کی انجمی نبیس ہوں مگر ہمارا اور بھی تو <sup>و</sup> نعلق تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے دندے کیے تھے۔ بحبت کا قرار کیا تھا۔ای روز می تم ہے ملتے وقت بہت ڈری ہوئی سمی کہ نہیں تم بھی حسن پرست نہ ہو تر ایسا بی ہوا اور تہارے اس رویے کی وجہ ہے میں جلد عی اٹھے کر چلی آئی۔ تم نے جمی میں روکا۔اس ون کے بعد یس نے پچھروزتمہارے فون کا

انتظار کیااور پھر بالآخر غصے میں اپنی ہم بند کروی۔ پیسب سننے کے بعد میں نے کہا۔ ''میں اپنی ملطی مانتا ہوں اور تم سے معافی مانکی ہوں اور کہتا ہوں کہ سب مجھ ویسا

ای کردواور على تم سے شادى جى كرنا جا جنا ہول -نوسین بولی- در نہیں زبیراب ایسامیں موسکیا۔ میں تم ہے شادی میں کر علی اور یمی بات بتانے کے لیے میں نے تم ےرابطرکیا ہے کہ میں کی اور ہے شادی کر رعی موں۔ بسناتا كهيرےكان سائيں سائي كرنے كھے۔ مجے بھین آرہا تھا کہ وہ کیا کہ رہی ہے۔ کافی در بعد خود بر كنثرول كر كوتين سے يو جما كركون بوده؟

دو پولی" مارے دفتر کے جز لیکیر صاحب ہیں۔ان ک ایک سال جل انتهانی خوب مورت از کی سے شاوی ہونی می ویسے تو دہ خود مجی بہت اسارے ہیں مکران کی بیوی سی اور کے لیےان کوچھوڑ کر اور طلاق لے کر چلی گئے۔ جز ل مینیجر صاحب کو بہت بری تفوکر تلی اور وہ بہت اداس رہنے کے اور پھر ایک دن انہوں نے اما کے جھے شادی کی آفر کردی۔ میں نے ان ے کہا کہ آپ اس قدر ہندسم اور مالی لحاظ سے معنبوط ہیں تو مر جھاتی ہے کیوں شادی کرنا ماہتے ہیں جب کہ میں آب کے ساتھ بالکل مجی میل ہیں کمانی تو انہوں نے کہا خوب مورتی شکلوں میں جیس مولی بلکسدل میں موتی ہے اور تم دل کی بہت الملی ہو۔اس وجہ سے میں تم ہے شادی کرنا جا بتا ہوں۔ میں ان کی اس والہانہ محبت کے آھے ہار کئی عور میں تو ویسے ہی عبت كرف والاشو مرذ موندتى ميں جوكه مجمے بغير د موند ، ال كيا إور كور كي بعد بم دونول شادى كريس معين بيرسب وكحمين كرميس جس تقدر روسكما تغارويا اورخودكو خوب برا بعلا کہا کہ ایک آئیڈیل لڑ کی کوچھوڑ دیا۔ نوشین کا وہ آخری جملہ بھے آج بھی یادے جواس نے میرے منہ پر مارا تما كدز بيراب تم كو جا جل عى كميا ب كديمرى عنقر يب شادى

مهنامسرگزشت

مونے وال ہے۔''اب تیرا کیا ہے گا کالیا .....!



جناب مدیر سرگزشت السلام علیکم

میں نے دوسروں کی کہائیاں بہت لکھی ہیں ایکن اپنی کہائی پہلی بار لکے رہا ہوں۔ اس کہائی میں اپنا نام میں نے بدل دیا ہے۔ جو نام لکہا ہے پلیز اسی کی بطور مصنف استعمال کریں انجم فیروز (کراچی)

بات مرق اتی تقی که ده لڑکی جمعے پہلی نظریس پسند معنی تھی۔

اس محفل میں اس کا انداز ہی مختلف تھا۔ خوب صورت، اسارٹ اور انتہائی تیمی لباس میں ملبوس میرے اندازے کے مطابق اس نے جو بیک اٹھار کھا تھا وہ کی کم از کم لا کھ ڈیز ہو کا ہوگا۔

اس کی ہرادا تی جی کراعلان کردہی تی کہاس کا تعلق کسی دولت مند کمرانے سے ہے۔اس کے پاس وہ سب کی ہے ہے۔ اس کے پاس وہ سب کی ہے ہے کہا رکم میرے پاس بیس تھا۔

اس کودیکی کریس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی۔ میرے پاس کر دیشلوار کے صرف دوعد دسوٹ متھے۔ جن میں سے ایک میں نے اس وقت بھی رکھا تھا۔

ایک بین سے ہی رہا ہیں۔ جو توں کی مرف ایک جوڑی تھی۔ جن پر اتن دفعہ یالش ہو چکی تھی کہ اس کا پڑا اتک فریا دکر چکا ہوگا۔ بید دولت



منى 2015ء

251

مابىنامىسرگزشت

مندوں کی محفل تھی اور یہاں جملے بیسے مفلس شخص کوئٹش اس لیے مرموکیا کمیا تھا کہ بیس ایک مشہور آ دی تھا۔ سے مرموکیا کمیا تھا کہ بیس ایک مشہور آ دی تھا۔

بہت مشہور نہ سمی کین اعمی خامسی شہرت تھی ، کیوں کہ میں ایک شاعر تھا اور کسی حد تک دانش ور بھی سمجھا جانے مع ت

لا تعا۔ مجمعی بھی کوئی ٹی وی مجیئل بچھے اپنے کسی ٹاک شو میں بھی بلا لیما۔ اس لیے لوگ بچھے جاننے گلے تھے۔ ور نہ ایسی محفلوں میں بچھ جیسوں کوکون بوچھتا ہے۔

بہر مال میں نے جب اس کڑی کو دیکھا تو ول ہے یہی و عانگل کاش میں کسی طرح اس کو ماصل کرسکوں۔ کیوں کہ وہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی دکھائی وے رہی تھی۔

ذہانت کا اپنا الگ انداز ہوا کرتا ہے۔ چیکتی ہوئی استعمار نے کا انداز بتا دیتا ہے کہ پیمخص ذہین ہے۔ پائیس ہے۔ پائیس ہے۔

ہ یاکس ہے۔

تو وہ جھے ذہین ہی دکھائی دے رہی تھی۔اس لیے
میں نے الی خواہش کی تھی۔ کیوں کہ ذہانت شروع ہے
میری کزوری رہی ہے۔
میری کروری رہی ہے۔

، روری رس ہے۔ میں کسی کند ذبین آدی ہے سابقت پیدا بی نہیں کر -

نہ جانے وہ کون کی گھڑی تھی کہ میری دھا اس وقت قول ہوگئے۔ وہ لڑکی سیدھی تیرکی طرح میرے پاس آکر کھڑی ہوگئی تھی۔

و اس دفت بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔
"آپ اجم فیردز صاحب ایں ٹال؟" اس نے پوچھا۔
"جی ہاں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں۔" میں نے بتایا۔" میں انجم بتایا۔" میں انجم فیردز ہوں یکداس کے کہر ہاہوں کہ آپ جیسی خاتون جمے فیردز ہوں یکداس کے کہر ہاہوں کہ آپ جیسی خاتون جمے میں۔"

ے بھرے ہارے میں ہو چھر ہیں۔'' ''خوب۔'' وہ مسکرادی۔''اور یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ جس خاتون نے آپ سے میہ پوچھا ہو وہ آپ سے زیادہ خوش قسمت ہو۔''

''کول نہیں۔' میں نے اسے اوپر سے پنچ تک دیکھا۔''اس کا انداز والو آپ کود کچ کری ہور ہاہے۔'' ''اجم صاحب بجھے آپ سے ملنے کا شوق تھا۔''اس نے کہا''میں آپ کی شاعری کی فین ہوں۔ بہت انھی شاعری کرتے ہیں آپ۔''

مابسنامهركزشت

ر زیا

''اور بیں اس بات پر خیران ہو رہا ہوں کہ اس زیانے بیں آپ جیسی لڑ کیاں بھی سوجود ہیں جن کوشاعری کا شوق ہے''

شوق ہے۔'' ''کول نہیں۔ بیر بیت تو گھر سے ہوتی ہے۔''اس نے کہا۔''میر ہے ڈیڈ ایک صنعت کار ہونے کے بادجود ادب کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔''

''اوو۔'' میں نے ایک تمہری سانس لی۔'' کیا نام ہے آپ کے ڈیڈ کا۔ موسکتا ہے کہ میں انہیں جانتا ہوں۔'' ''ان کا نام اکرم شیر دانی ہے۔''اس نے بتایا۔ ''اوو۔اکرم شیر دانی۔ وہی تو نہیں شیر دانی کاٹن ل

"جي إن وعي-"

''وہ تو واتعی باذ دق آ دی ہیں۔ آپ کی فیکٹری میں ہرسال سالانہ مشاعرہ ہوا کرتا ہے۔ میں بھی ایک بارشر یک ہو چکا ہوں۔''

ر بھے پاچلاتھالیکن اس دقت میں الکلینڈ میں تھی۔ اس '' بھے پاچلاتھالیکن اس دقت میں الکلینڈ میں تھی۔ اس لیے مشاعرہ میں شریک نہیں ہو پائی تھی۔''اس نے بتایا۔ اس دوران میں ایک اور لڑکی اس کے پاس آگر کمڑی ہوگئی۔

کمڑی ہوگئی۔ و ولڑ کی بھی پچھے کم نہیں تقی۔ای کی ملرح تیمتی لباس میں ملبوس واسار شداورخوب صورت۔

'' بیمیری دوست ہے۔'' اس نے تعارف کروایا۔ ''شاہینہ فرقان آپ نے ان کے ڈیڈی کا نام بھی سنا ہوگا۔ فرقان باریجہ۔''

''کوں نہیں۔ بہت بڑے جا گیردار ہیں۔' میں نے کہا۔ پھر اس لڑکی ہے پوچھا۔'' آپ نے اپنی دوست اوران کے ڈیڈ کے کا تو نام منادیا لیکن اپنانا مجیس بتایا۔'' اور ان کے ڈیڈ کے کا تو نام منادیا لیکن اپنانا مجیس بتایا۔'' وہ ہنس ''ارے ہاں ہے تو میں بحول ہی گئی تھی۔'' وہ ہنس پڑکی۔'' میں ذرین شیروانی ہوں۔''

اس Let us have a seat dear" کی دوست شاہینہ نے اس کا ہاتمہ تمام کر کہا۔" کب تک کو رست شاہینہ نے اس کا ہاتمہ تمام کر کہا۔" کب تک کوڑے ہوکر ہاتمیں کرتے رہیں گے۔" ہم ایک طرف آ کر ہیڑے گئے۔

زندگی میں پہلی باراس بات پر فخر اورخوشی ہورہی تھی اس کہ میں ایک شاعر اور تعور ابہت دائش در ہوں اور بھی بھی اپھی سے کئیٹاکٹ شومیں جمعہ لے لیہا ہوں۔ در نہ الی اڑکیاں کر محرے پاس آئی تھیں۔ میرے اور ان کے درمیان کلاس کا محرے پاس آئی تھیں۔ میرے اور ان کے درمیان کلاس کا

ہم نے باتل شروع کردیں۔

اس وقت میں بہت خوب مورت باتیں کررہا تھا۔ان دونوں کے انداز ۱۰۰۰۰ ہتار ہے تھے کہ میری بالوں نے انہیں حیت کرویا ہے۔

چت کر دیا ہے۔ دونوں ہی جذباتی ہور ہی تعیں۔ میں نے اپنی گفتگو خوب مورت ، اعتدال اور خوب مورت اشعار ہے سجا کر در سے میں میں میں مرتقہ

ان کے سامنے چیش کردی تھی۔

آخرکار بہت در بعد وہ جھے سے اجازت کے کرلسی اور طرف جانے لکیں تو بھے سے بہت خوش اور مرعوب ہو چکی تعمیں۔زرین نے بچھے اپنا موہائل نبر دیتے ہوئے کہا۔'' یہ عیں اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ آپ اسے رکھ کر بجول جا میں بلکہ اس لیے دے رہی ہوں کہ یا دکرلیا کریں۔''

''اور ش اس لیے لے رہا ہوں کہ شاید اب میرے پاس اور کوئی کام ندر ہے۔'' مندں بنس رہیں

دونون سيري-

محفل فتم ہوئی۔ میں ان کے ہال سے نکلنے سے پہلے باہر آکر ایک طرف حیب کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں اپنی اپنی شاعدارگاڑیوں میں روانہ ہوگئی میں۔

ان کے جانے کے بعد میں نے بھی اپنی دہی پرائی سواری رکشالیا اور این قلیث دالیس آحمیا۔

وہ رات میرے کیے بہت خوب مورت خوابوں کی رات تھی۔

نه جانے کیا کیاد کھتار ہا۔ یہ اتفاق تھا کہ ان خواہوں، میں بچھے زرین اور شاہینہ دونوں ہی دکھائی دیتی رہیں۔ بھی زرین میرے ساتھ ہوتی اور بھی شاہینہ۔

اور مجمی وہ دونوں ساتھ ہی نظر آتیں۔ول ان سے ملنے کو بے تاب تھا۔

ایک بیخے بعد امید کی ایک کرن نمودار بہو ہی ایک کرن نمودار بہو ہی میں۔
میں \_زرین کا فون آگیا تھا۔ وہ مجمد سے ملتا جاہ رہی تھی۔
اس نے فون پرنہیں بتایا تھا کہ اسے کیوں مجمد سے ملتا ہے لیکن معاملہ جو بھی ہوا ہمیت اس بات کی تھی کہ اس نے مجمعے فون کیا تھا۔
فون کیا تھا۔

ہماری میہ ملاقات ایک ہوئل میں ہوئی تھی۔ میں نے جب اس ملاقات کا سبب معلوم کیا تو وہ مسکرا وی۔ ''کیا مروری ہات ہو۔ ملاقات برائے ملاقات برائے ملاقات برائے ملاقات برائے ملاقات برائے ملاقات برائے ملاقات بھی تو ہو سکتی ہے۔''

" پھر لو میں اس دور کا خوش قسست ترین انسان ہوا "

"اس میں کیا شک ہے۔" وہ مسکرا دی۔" جناب عالی آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ جس نے آپ کی شاعری پڑھی تو ہے کی شاعری پڑھی تو ہے گئین تی ہیں ہے۔"
"اس کیا سننا جا ہتی ہو۔"

'' خورا ٓ ہے ۔''اس نے کہا۔'' آپ اپنے اشعار ریمہ ''

"شاعري تجهين آتي ہے؟"

''شاعر سمجھ میں آتے ہی شاعری آجائی ہے۔'' یعمی ذہانت بمراجواب تھا۔ میں نے اسے اشعار سنانے شروع کر دیے۔وہ بہت سلیقے کے ساتھ دادو کی رہی تھی۔

حیرت کی بات میتی کہ وہ بھی اس کی طرح باذوق متی۔ بلکہ دونوں میں بہت ی باتیں ایک جیسی تعیں۔ دونوں کی پہند تا پہند ایک تھی۔ دونوں اعلیٰ ذوق رکھتی تعیں دونوں دولت مند گھر انوں ہے تعلق رکھتی تعیں اور دونوں ہی اپنے اینے والدین کی اکلوتی ادلا دھیں۔

میں ہر روز ان کے خواب و یکھتے دیکھتے نیند سے بیدار ہوتا۔اس دن زرین بھی اپنے گھر میں اکیلی تھی اور شاہد بھی۔

منے در سے سوکر اٹھا۔ آج مجھے اپنے میکزین کے آفس جانا تھا۔ بیس ہفتے بیس ایک بار جایا کرتا تھا۔ کیوں کہ اب وہاں کوئی خاص کام نیس رہاتھا۔

الیکٹرونک میڈیا کا آسیب پرنٹ میڈیا کو تباہ کر گیا تھا۔
وفتر پہنچا تو ایڈیٹر صاحب بہت اداس موڈ بیس سے
لیکن انہوں نے حسب روایت چائے ضرور پلائی تھی۔
"کیا بات ہے کول صاحب۔" بیس نے بوجھا۔
"فیریت تو ہے بہت اداس دکھائی دے رہے ہیں۔"
کول صاحب صرف تام کے کول سے دیے کہا ڑجیے ا

'''''''بیٹر جاؤ بھائی۔'' کول ساحب نے سامنے والی کری کی طرف اشارہ کیا۔

'' ال اب بتاؤ'' میں نے بیٹھنے کے بعد ہو جھا۔ '' بھائی نیروز ، تیم اور وسیم جھے ایک بار پھر دھو کا دے

مكئے \_" كول صاحب نے بتايا۔

''' کول مساحب اوّل تو میں بیڈیس مِامنا کرنسیم اور وسیم کون ہیں۔'' میں نے کہا۔''اور میں سیجی سیس جارتا کہ انہوں نے ملی ہار کب دھوکا دیا تھا۔''

" كن بار دے ملے ہیں۔" كول مباحب كى آ داز میں د کو تھا۔'' کم بخت جڑ داں بھائی ہیں۔ بالکل ایک جیسے۔ یا ہی ہیں چلنا کہ سیم کون ہے اور وسیم کون ہے۔ میں نے اس بار پورے دو بزارر دیے اد حارد نے تے۔

" دونوں میں ہے کس کودیے ہے۔

"بس میں تو ساری کڑینے ہے۔" کول ساحب نے کہا۔''سیم سے بع چمتا ہوں تو وہ کہتا ہے دسیم کو دیے تھے اور جب وسيم سے بو جھتا ہوں تو دوسيم كانام ليتا ہے۔

" بيرة بهت ول جسب چويش ہے ۔ " من نے كها۔ "ول چپ تبہارے لیے ہو گی۔ میرے لیے تو دو ہزار کے نقصان کی چویش ہے۔اب مجمد میں ہیں آتا کس ہے وصول کروں۔ پہلے بھی اس چکر میں دھو کا کھا چکا ہوں۔' " كياده دانعي ايے ہيں كه آپ پيجان تيس ياتے۔ س نے پوچما۔

" الى بمائى بالكل ايك بيسے - كم بختوں كى آوازيں بمي ايك بن-

اور اما تک ایک مجیب ساخیال میرے ذہن میں آتكيا۔ بہت مي نيز ما خيال تماليكن اگر ہوشياري ہے كام ليا ما تاتو كام إلى يني كى \_

میں کوٹل میا حب کو دلا سہ دے کر اینے فلیٹ میں والس آ گیا۔ ایک بلانک بھرے وہن میں آنے کل تھی بشر ملیکہ دوسری مرف ہے بھی حوصلہ افزا کوئی جواب ل ما تا ۔ اگر میری باانک کا ماب ہو جالی تو ہر مال میں ذرین

ایک دن زرین نے جمہ ہے کہا۔''فیروز میں اب روزروز کی ایسی ملا تا توں سے تک۔ آجی ہوں۔

" لو چر کیا جھے سے ملنا کیس ماہیں؟" میں نے دع کے ہوئے دل کے ساتھ ہو جما۔

" البيس يا تو من تم سے محى ند لمول يا جر بميشد لمي ربول- "ال نے کہا۔

· معن تهارا مطلب بين سمجما- '

"مطلب بدكه يا توجم دونوں ايك دوسرے كے ساملی بن جائیں یا پھرایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں۔''

مابىتامەسرگزشت

' ' زرین تم کوانداز وے کہتم کیا کہدرہی ہو۔' " الى انداز ، باى ليے تو كهدرى مول-"اى

نے کہا۔ ''لین ہے کیے ہوسکتا ہے؟''

" كول ينس وسكام مرع ديد سي أيس لم وه دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت وسیع ول و د ماغ کے ا نسان ہیں۔ان کے نز دیک کلاس کی کوئی اہمیت ہیں ہے۔' "میں زرین میرے لیے بیمرف ایک خواب ہو گا۔" میں نے کہا۔" کیوں کہ جمعہ میں اور تم میں بہت فرق ے۔ فدانے تم کوبہت کھودیا ہے جب کہ میرے یا ک چھ

ں ہے۔ '' فالنو بات میرے زریک ذہنی ہم آ میکی سب ہے زیادہ ضروری ہے۔ ' وہ دحیرے سے یولی۔ ' اور می نے اتے دنوں میں بیاندازہ لگالیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہتر زندگی گزار کتے ہیں۔'

''تم نے تو بھے خواب د کھا دیے ہیں ذرین۔ ''ان خوابوں کی تعبیر بھی تم حامل کر سکتے ہو۔''اس نے کہا۔" ہوسکتا ہے کہ ڈیڈ مہیں کوئی بہت برد ابرنس سیٹ کر کے دے دیں۔"

" تاكد من بميشه ان كے آتے كردن جمكائے

· · نبیں ، میں نے کہا تا کہ وہ اس مزاج کے نبیس ہیں۔ م قرض کے طور پرلواور اِحد میں واپس کر دو۔''

'' بیمرحلہ تو اس وقت ہوگا نا جب بات آ کے بڑھے

"يزه جائے كى بات ،تم ايك بار ڈیڈے ل و لو۔" '' چلوہتا دُ کب ملنا ہے۔

"كل شام كوير ع كمر آجاؤ "اس نے كہا " أو يُدى می کرین جائیں گے۔"

می دوسری شام اس کے شاغدار کمریر ای می کیا۔ بدتو مان تما کہ اس کے ڈیڈ کمر برق جائیں کے لیکن مان جائیں کے اس کی کوئی ائمیدہیں می کیلن ایک جیرت انکیز ہات ہوئی۔ اس كاذيدى نے جھے كا۔ انجم فيروزم بھے پند آئے ہو۔ کول کہ تہاراتعلق ایک متوسل کھرانے سے ہے اور ال كتم كي لوك عام طور پرشريف بي بواكرتے ہيں۔" "اس میں کوئی شک تبیں ہے جناب۔ اس معاشرے میں مری ای ساکھ ہے۔شہرت ہے۔ میں نے

254

د نیائے کا بھی کو شے میں اور ملک ﷺ میں حاسوى دائجسك بسس دائجسك ماهنامه في ميزه ماهنامه كرزشت يا قاعد في منت برناه حاسل لرين النيه ورواز الي ي ایک رسالے کے لیے 12 ماہ کازرسالانہ (بتمول رجيز ڏڙاڪ فرچ) ا کستان کے مجلی شہر یا گاؤں کے سکیے 800 روسیے امريكاكينيدًا أتشريليا ورنيوزى ليند كيلي 9,000 مدي 海線 بقير مما لك ك لي 8,000 دو بي 海海 آب ایک وقت میں کی سال کے کیے ایک سے زائد رسائل کے خریدار بن سکتے ہیں۔ رقم ای حساب سے ارسال کریں۔ہم فورا آپ کے دیے ہوئے ہے یہ رجٹر ڈ ڈاک ہے رسائل بھیجنا شروع کردیں گے۔ ميآب كى طرف مسلين بياول كيلي بهترين تعديمي موسكتان بیر دن ملک سے قارمین صرف ویسٹرن بونمن یامنی کرام کے ذریعے رقم ارسال کریں۔ کی اور ذریعے ہے رقم سیجنے پر بعاری بینک فیس عائد ہوتی ہے۔اس سے کریز فرمائیں۔ (الطه: تمرعماس ( فون مبر : 0301-2454188) جاسوسي ڈائجسٹ پبلی کیشنز

الجمي تك اسيخ آپ كوبهت سنبال كردكما ہے۔ " و محرف اس مے ذیری نے ممری نکاموں سے میری طرف دیکھا۔''سناہے تم شاعر بھی ہو۔'

'' پیاور مجی انجی بات ہے۔ کیول کہ شاعر اور او یب قسم کے لوگ عام طور پر مجموتا کرنے والے ہوتے ہیں۔ان کے مزاج میں جاہے دوسری خرابیاں ہوں لیکن انسانی ہمدردی اور پیار کی خوبیاں ضرور ہوتی ہیں۔ عام طور پر شاعروں کی بیویاں اس بات کارونارولی رہتی ہیں کہان کی زندی مقلسی میں گزرر ہی ہے لیکن تہارے ساتھ یا میری بی کے ساتھ ایسالہیں ہوگا یے''

'' و و کیول جناب؟''

ال کے کہم ایک بہت بڑا پبلشنگ ہاؤس قائم کرد مے - بیراخیال ہے کہ یہ برنس تہارے مزاج کے مطابق ہو

" بالكل جناب سو فيصد " ميرى آواز خوشى سے ارزنے فی می۔ 'نیاتو میرا بہت پرانا خواب ہے جناب۔ مل نے کہا۔ 'اور اس برنس کے لیے بیرے ذہن میں بے خارآ تيدياز جي بي-"

"مرور مول کے \_ کیول کہ تمہاری قبلڈ ممی یہی ہے۔ بہر حال اب بہ بتاؤ تمہارا میلی بیک کراؤ نڈ کیا ہے۔ کتنے لوگ میں تمہارے خاندان میں، میں ان سے ملنا

'جناب بزرگوں کے طور پر تو مرف میں ہی رہ کیا ہوں۔'' میں نے کہا۔''البتہ میراایک جزواں بھائی ہے۔ وسیم فیروز \_' میرجزواں بھائی والی بلانگ وہی می جو میں نے ایڈیٹر کول صاحب کی کہائی س کر اینے ذہن میں بتالیا تھا۔مرف اس کیے کہ اگرشیروالی صاحب کزور پڑس تو اس کوٹ کوچل کر بازی اینے حق میں کرلوں۔

''گڑے''زرین کے ڈیٹری کی ول جسی پڑھ گئی گی۔

'' کیباہے تمہارا جڑواں بھائی۔''

بالکل میری مکرح ہے جناب۔'' میں نے بتایا۔ "آب بھیان عی نہیں سکتے بھی بھی جھے ایسامحسوس موتاہے جیے من این آپ کوآ کینے میں دیکور ہاہوں۔'' اس گفتگو کے موقع پرزرین بھی دہیں موجود تھی۔وہ

بھی ہے من کر جیران رہ گئی گئی ۔ وولیکن آپ نے تو اسینے جڑواں بھائی کے بارے

مابينامهسركزشت

255

منى 2015ء

. 63-C فيز الايمنينش ديننس إدَ سنك اتمار أي من كور كل ردا اكرا جي

رُن:021-35895313 °021-35895313

یوری طرح تیار ہو چکا تھا۔

دوسری شام پورے اعماد اور بوری تیار بول کے ساتھ زرین کے کمریج کیا۔

زرین اور خالد صاحب دونوں بہت جمرت سے بچھے د کھیے جارہے تھے۔'' کمال ہے تم میں اور اجم میں تو کوئی

فرق بی ہے۔ ی ہیں ہے۔' ''جی جناب بھی بھی ہمارے والدین بھی وحوے کھا

جاتے تھے۔" میں نے کہا۔" ابس کھ عادتیں ہیں جوتموری ی مختلف ہیں۔ جیسے میں پینٹ قیص پہنتا ہوں اور وہ کرتہ شلوار، میں پر فیوم استعال کرتا ہوں اور اسے عطر کا شوق ہے۔ میں شاعر میں ہوں اور وہ شاعر ہے۔

"لکین البحم خود کیوں تبیں آئے؟" زرین نے

"ان کے کسی شاعر دوست پرواز خیالی کا ایمسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ "مل نے بتایا۔" وہ اس کی عیادت کے لیے گئے

الب ان سے میری بات کروا دیں۔" رحنانے

" کیول جیسے" میں نے اپنی جیب سے دومرا مویائل نکال لیا۔ بیموبائل سیٹ میرے یاس بہت دنوں ہے فالتو ہی بڑا ہوا تھا۔ میں نے اس پر تمبر ملایا۔ طاہر ہے دومری ملرف ہے انکیج کی ٹون آئی تھی۔ وہ آئی رہی۔اس طرح وفتي طوريرب معاملة كركيا-

اب سوال يه تما كه الرجي خودكووسيم فيروز كابركرنے کی کیا ضرورت کی ۔ زرین کے ڈیڈی تو اجم قیروز کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے چر کیا منرورے می جھے خود کو جروال ملاہر کرنے کی۔

تواس کی منرورت بیری که میری پلاننگ بچواس اعداز

مجھے زرین کی دوست شاہینہ سے بھی شادی کرنی

المجم فیروز کی شادی زرین ہے ہوجاتی اور وسیم فیروز كى شادى شابينە سے مالانكەب بہت الجما ہوا اور لمبالميل موتا۔ اس روپ بہروپ کو بھانا کتنا مشکل ہو جاتا لیکن میرے ذہن میں بوری بلانگ تھی۔ جھے اپنی یہ جا ل شارنج کے کسی ماہر کملاڑی کی طرح جلنی تھی۔ بھے ائمید می کہ شاہینہ جی وسیم فیروز کو پہند کر لیتی۔

256

میں چھویس بتایا تھا۔ اس نے کہا۔ ''اس کی توبت ہی تہیں آئی تھی اور دیسے بھی وہ اتبی دنیا میں من رہنے والا انسان ہے۔اس کی سب سے بری خونی ہے اس کی کو کٹ کی صلاحیت۔"

ب ملاحبت میں نے اپی بیان کی تھی کیوں کہ جمعے كوكك كابے بناہ شوق تھا۔ الكيے رہنے كى دجہ سے خود کو کٹک کی عادت پڑگئی میں اور لوگوں کا پیخیال تھا کہ میرے ہانموں میں بہت ذا نقہ ہے۔

'' کو کٹک کی صلاحیت ۔'' خالد صاحب نے بوجھا۔ ''جی جناب، دنیا بھر کی ڈشز بنالیتا ہے۔ امریکن، فریجی،اٹالین اور نہ جانے کیا کیا۔ جب کہ میرا بیرحال ہے کہ میں مرف جائے بنانی جانتا ہوں۔'

'' کسی دن طوانا اینے بھائی ہے۔''

'' کیوں ہیں جناب\_ وہ خود ہی ٹمکتا ہوا آ جائے گا وہ اس حراج كاآدى ہے۔"

" چلولو خر، تہارے اور زرین کے حوالے ہے ہم اس سے بات کریں گے۔ کی دن اسے لے کرآ جاؤ۔' '' بلکه ایبا کریں کل ہی جیج دیں۔'' زرین اما تک

بول بری ان سے منے کا شوق ہو گیا ہے۔

'' بھیج کیا دیں۔ لے کرآ جاؤ'' خالد صاحب نے کہا۔''بہتر ہے کہ ہے کام جنٹی جلد ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ کوں کہ اگر معالمات Settle ہو گئے تو ش چر سات مہینوں کے لیے بورپ جلا جاؤں گا۔ میں وہاں اپنا بزنس Set كرنا جاور بايول-

'' پیلوبہت امچما آئیڈیا ہے جناب۔''

محددے کے بعد میں اس کرے باہر آگیا اور اب جمع ایناجروان بهانی پیدا کرنا تھا۔ پیدا کیا کرنا تھا اس کوسلقے ے Manage كرنا تھا \_ كيوں كروہ جروال تو خود ش

مں نے بازارے ایک عدد پینٹ شرٹ فرید کی۔ كون كه من في تعيشه كرية شلوار استعال كيا تعار لرية شلوارسيليتك سوث كحطور يربمي استعال كرتا تعاليكن خود کورسیم فیروز ظاہر کرنے کے لیے پینٹ قیم استعال کرتی

على نے آئے كے سائے كمڑے ہوكرائے بالوں كا اسٹائل تبدیل کرنے کی مثق کی۔ ایک تلیے کلام بنالیا۔ ونڈر قل ۔ ان تیار ہوں کے بعد عل ویم فیروز بنے کے لیے

ماسنامسركزشت

مبعتی کے اعمریزی روز نامہ الانترا ف اللہ یا انتہا وز را مظم لیافت علی خان نے میری مائداولی میش کی ای ير ها كر مجمع فورا بلايا اور يحض انفاق تما كه ان كى با ١٠٠ م مسلمی کی جمی خبرای اخبار میں جنی حرفوں میں بہایاں ملہ یرشائع کی گئی تھی۔ علیک سلیک کے بعد وہ جھ نے اپنے م کے سے زورے قبتہ مارکر بنے میں نے محسول ایا كاس تبقيم من ايكار مبر قناعت اور راسى برساء كے جذبات فركور تھے۔ بس الى شرط كے ساتھ آئھ سے ہے ملک کی اعزازی خدمت کرر ہا تھا۔اب نواب زاد و ماحب کو بھے چھٹرنے کا مولع ہاتھ آیا انہوں نے سوالیہ انداز میں فر مایا" کہے اب میں نخوا و لیں کے یا سیں؟" می لئی میں کیے جواب دیا خود عی فر مایا "جوائن سيريري كي مالانه تخواه ساز مع تمن بزار ردیے ماہ برماہ وصول سیجے۔ "محرمیرے امراری کے بھے اور میرے بوی کی کو پیٹ مجر رونی کھانے اور صاف

پلے سوجا۔ 'زرین نے پوچھا۔ " نہیں اہمی نہیں۔ بس سے میں کہ علاق میں موں۔" میں نے بتایا۔" اگر کوئی آپ جیسی ال جائے تو فورا شادى كرلون-"

سقرا كيرًا يمن كے ليے ساڑھے باره سورد نے ماہوار

اقتباس: بي يخ ساي ازنواب مديق على خان

کانی ہوں کے۔میری اتن بی تخواہ مقرری۔

" چلوتھارے کے میں تلاش کرتی ہوں۔" زرین نے کہا۔'' دیسے میری ایک مہیلی ہے شاہینہ۔ سیجولو کہ بالکل يرےى دان كى ہے۔"

"وه مارات" ميں نے ول عي ول عن كها۔ عن جو جا ه رہا تھا وہ خود سہ خود سامنے آنے لگا تھا۔ بھے کھ کہنے گ ضرورت ہی جیس رہی تھی۔'' تھیک ہے جمانی۔'' میں ورا بے نیازی سے بولا۔" آپ عی د کم کیے گا بھے آپ ہر بورا

کھے وہریا تھی کرنے کے بعد میں اس سے اجازت

مرا آدها کام ہوگیا تھا۔ میں اے بیانین ولانے عن كامياب موحميا تعاكم عن الجم فيروزنبين بلكه وسيم فيروز

ہوں۔ الی الث پھیرشا یہ ہی کی اور نے کی ہو۔ جیسی الث

257

اور میں ایک دن وسیم فیروز بن کرزرین کے پائ و و بچھے اجم ہی جمی تھی ( ظاہر ہے کہ میں اجم ی تھا ) اس کویفتین دلا نامشکل ہو کیا تھا کہ میں دسیم فیروز ہوں۔ ''خدا کی پناہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنے کھتے ہو۔''اس نے کہا۔''اگرتم دونوں ایک ساتھ ساسنے آجاؤ تو مر مل توب اول عي اوجا ول-"

کیول کہ ووزرین کے مزاج کالا کا گی گا۔

" کیا میں آپ کو بھائی کہ سکتا ہوں۔" میں نے

وہ شرمامی۔ 'ہاں کیوں نہیں۔ ''اس نے چھدر بعد

المالي يدمكدمرف آب كے ساتھ نيس باورول كراتم بحى الياعي موتا ہے۔" من نے كها۔" مارے خوتى

ر شتے دار تک پہان نہیں پائے۔'' ''ایما تی ہوگا۔''اس نے کردن ہلائی۔' متم دونوں

جیرت آنگیز ہو۔'' ''وغذرفل۔'' مجھے دہ تکیے کلام یاد آ کیا جو میں نے وہیم فیروز کے لیے سوما تھا۔ ' وغررفل بھائی۔ و کھے لیس تدرت بھی کیے کیے تھیل وکھایا کرتی ہے۔'' ''اچھا یہ بتاؤ۔ انجم کیوں نہیں آئے؟'' زرین نے

'' وہ تو میرے ساتھ ہی آر ہاتھالیکن میں نے اسے منع كرديا۔ ميں نے كہا وغرائل۔ ميں آج خود جاكر اپني ہونے والی بھائی ہے لوں گا۔"

" وولو تھیک ہے لیکن بہ وغر رفل کیا ہے ہے" اس نے

پوچھا۔ ''بہ میرا تکیہ کلام ہے۔'' میں نے کہا۔'' بھائی اگر آب ہم دونوں کو بیجانتا جا ہتی ہوں آد اس کا آسان مگریقہ ہے ہے کہ وغذرال بروهمان رمیں۔جو وغررال کمدر ہا ہے وہ وسم فیروز ہے اور جوہیں کمدر ہاوہ اجم فیروز ہے۔

'خدا کی بناوبس اتناعی فرق ہے۔'' اس نے ایک مرىساس لى-

"جی ہاں وغررفل بس اتا عی فرق ہے۔" میں نے کہا۔''بہرمال مجھے آپ سے ل کر بہت خوشی ہوئی۔آپ میرے ہمائی کے لیے بالکل مناسب ہیں۔'

"وسم ایک بات مناؤ کیاتم نے اپی شادی کے لیے

مابسنامسركزشت

مجير ش كرنے جار باتعا۔

مجمدور بعدیش نے زرین کونون کیا۔اب یس انجم فیروز بن کرفون کرر با نتا۔ وہ بہت مرجوش اور جیران ہورہی محی۔'' انجم تمہارا بھائی تو بالکل تم جیسا ہے۔'' اس نے کہا۔ '' کال ہے تم دونوں میں کوئی فرق بی تبیس ہے۔'

' میں نے کہا تما نا کہ کوئی فرق ہیں ہے۔ سوائے وعذرال کے ۔ میں نے کہا۔

" اگرتمهارا بما کی وسیم وعذرنل نه بولا کرے تو بہجانتا ى تاممكن ہو جائے''

''اس نے توش اس سے کہتا ہوں کہ خدا کے بندے مِیرے سامنے بھی ونڈر فل بولٹا رہ۔ تاکہ سجمے پہیان

وہ اس پڑی۔''اورسنو۔''اس نے کہا۔'' میں بیرسوچ ر بی ہوں کہ شاہینے کواس سے ملوادوں۔' "دوه کیول؟"

''اس کوہمی تو کسی مناسب لڑک کی تلاش ہے تا اور شاہینہ ہے بہتر اور کون ہوگا۔''

" منیس زرین ایسامت کرتا۔"

'' زرین ، تمهاری بات اور ہے۔ تم ایک بڑے دل کی لڑکی ہواور تہارے کمروالے بھی ایسے بی ہیں اور دوسری طرف ہم دونوں بھائی غریب ہیں۔ ہمارے یاس وہ سب بر ہمیں ہے جو تمہارے یا س ہے۔ کیا منروری ہے کہ جس طرح تمہارے والدین اعلیٰ ظرف کا ثبوت دے رہے میں۔اس مکرح شاہینہ کے کمروالے بھی ہوں۔خواہ مخواہ وہ اس بے مارے کی ہے مزتی کر بیٹھیں گے۔

" ایا کل ہوتم۔ ایسی کوئی بات تہیں ہو گی۔ "اس نے کہا۔''شاہینہ کے مگر والے بھی بالکل ہمارے محر والوں کی مكرح بين البيس مين رامني كرلون كي-''

'ایسے جیس میلے ان دونوں کی ایک دوسرے ہے لملاقات توہو لینے دو\_

جب کہو' میں کل ہی بندوبست کردیتی ہوں بلکہ ایسا كرو من كل شابينه كواين بال بلاليتي بون اورتم بهي اين بعاني كوليكرة طانات

"ميرا آنا كيا منروري ہے؟" بي نے كريواكر

پوچھا۔ ''منروری ہے۔ ہم دونوں آؤٹنگ پر لکل جائیں مابستامسرگزشت

کے۔'' اس نے کہا۔'' اور اس دوران میں وہ دوتوں ایک دوسرے سے باتی کرتے رہیں گے۔ ایک دوسرے کو ججھ یس کے۔اب بتاؤ آ رہے ہوتا۔'

" ملوقعک ہے۔ ہم آجا کیں ہے۔"

میں نے اس سے وعدہ تو کرلیا تھا کیکن اپنا جڑواں بمانی وسیم قیروز کبال سے پیدا کرتا۔ بہرحال میں نے نیسلہ کرلیا کہ میں دہیم فیروز بن کرچھ جاؤں گا۔

دوسری شام میں وہم قیروز بن کرزرین کے یاس جی کیا۔ یہاں زرین کے ساتھ شاہیہ بھی موجودگی۔

'' ونڈرنل۔''میں نے شاہینہ کود کیھ کر کہا۔'' بھالی نے آپ کی بہت تعریف کی تھی۔''

'' الجم کہاں ہیں؟'' زرین نے پوچھا۔

"وه رائے ش بے۔آر ہا ہوگا۔" ش نے ہتایا۔ اسے کی کام سے ایک جکہ جانا پڑھیا تھا۔وہاں سے فارغ بوكرسيدها آية كاي

" على نے بھی آپ کے بھائی کوریکھا ہے۔" شاہینہ نے کہا۔''اور میری سمجھ ٹس نہیں آر ہا کہ اس حیرت انگیز مما مكت كوكيا تام دياجائے"

'' وغذرال \_ کیا ضرورت ہے نام دینے کی \_ بس یوں بى كام چلالى ريى\_

"واقعی ش تو دیچه دیچه کریا کل مورنی مول " اس نے کہا۔''میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جڑوایں لوگ دیکھے ہیں لیکن اس طرح کی مشابہت آج تک تبیں دیکھی۔ الكتاب ايك بى سائع من دُ مالا كياب ـ

"اس من كيا شك ہے \_ سانچ او ايك بى ہے ـ" اس دوران میں زرین کی کام کا بہانہ کر کے اندر كرے من ولى تى جب كه من ادر شاہينه الكيے رہ كئے تے۔ میں نے اوم اُدھر کی ہائیں شروع کردیں۔ اینے بارے میں بتاتا رہا۔اینے اور اینے بھائی الجم قیروز کے بارے میں۔ میں نے شاہینہ کے سامنے بھی اپنی شوخی گفتار کا هیم الشان مظاہرہ کیا تھا۔وہ جھ سے بہت متاثر اور بہت خوش ہور ہی گی\_

کھ دیر بعد زرین مازم کے ساتھ آئی۔ مازم ناشتے کی ٹرالی دھکیلیا ہوا آر ہاتھا۔

جائے ہے کے دوران میں زرین نے چر ہو جما۔ اديم تميارے بماني كہال روكي ؟

اس دوران انفاق سے میرے موبائل کی مھنی ج

ائمی۔ بدونتر کے ایک کولیگ کا فون تھا۔ میرے لیے بیا چھا موقع تھا۔ میں نے بغیر اسٹاپ کے بولنا شروع کر دیا۔ '' کمال کرتے ہوتم ۔ کہاں رہ طحتے۔ یہاں بھائی ادر شاہینہ وونوں تمہارا انظار کررہی ہیں۔ وعدرفل ۔ کیا کہا سیر حیوں سے کر ممیا۔ اچھا اچھا تم اسے لے کر چلو میں ابھی پہنچہا ہوں۔''

میں موبائل آف کر کے کمڑا ہو گیا۔"معاف کرنا لیڈین، بھے فور آاستال پنچتا ہے۔ الجم بھی وہیں گیا ہوا ہے۔ ہارا ایک کزن سٹر میوں سے کر کر بری طرح زخی ہو گیا

ہے۔
"ہم ساتھ چلیں۔" زرین نے پوچھا۔
"بیں نہیں آپ لوگ کہاں جاتیں گی۔" بیں جلدی
سے بولا۔" ہم نمٹالیس کے اس معالمے کو۔" پھر میں نے
شاہینہ کی طرف و یکھا۔" تم سے ل کر بہت اچھالگا۔ ہوسکتا
ہے کہ ہم پھر ملیس۔وغرفل۔"

' فضرور'' وہ ہنس پڑی۔''ہم ضرور ملیس سے وعدر فل ''

اس شام تو بچت ہوگئ تھی کیا ہے ڈرا مازیادہ دنوں

تک چل سکتا تھا۔ ہر گزنبیں۔ وہ دونوں ماڈرن کمرانے کی

رخی تکھی لڑکیاں تھیں۔ کسی بھی وقت میری حقیقت ان پر
محمل سکتی تھی۔ خاص طور پر اس وقت جب ہم دونوں میں
سے صرف ایک ہی سامنے ہوتا۔ دوسرے کو میں کس کس
بہانے چھیا کے رکھ سکتا تھا۔

اس لیے بہتر بھی تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مار دیا جائے لیکن بس کو انجم فیروز کو یا وسیم فیروز کو۔ زرین اور شاہینہ دونوں ہی بہت انجمی تھیں۔

اگراجم فیروز زندہ رہتا تو شاہینہ ہاتھ سے چلی جاتی اوراگروسیم فیروز زندہ رہتا تو زرین سے ہاتھ دھوتا پڑجا تا۔ مہر حال بہت سورج کرمیں نے شاہینہ سے جدا ہوئے کا فیصلہ کرلیا اور ویسے بھی شاہینہ سے ابھی اتی قربت نہیں ہو سکتی تھی۔ جننی قربت زرین سے تھی۔

میں نے پہلے تو وہم فیروزکوکسی کام سے اسلام آباو روانہ کروا ویا اور جار پانچ ونوں کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ کروادیا۔اس کی موت واقع کروادی تھی۔

ے جاری دولوں ہی بین کر بہت پریشان اور اواس موجی ہے۔ ہوئی تعمیں۔

میکے دنوں کی خیر ماضری کے بعد میں زرین کے

ماسنامسرگزشت

260

پاس پہنچ گیا۔اس دفت میری ادا کاری عروج پرتھی۔ '' دفتا دیا ہے جارے کو۔' میں نے ایک مجری سانس ل۔''بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔میری تو دنیا ہی گئم ہو گئی ۔۔۔''

' '' ظاہر ہے وہ تمہارا جڑواں بھائی تھا۔'' زرین نے کہا۔

'' بھائی نیں بلکہ دوست بھی تھا۔'' جس وجرے سے بولا۔''اس کے سوا دنیا جس میرا کوئی نہیں تھا۔ جس بیسوچہا مول کہ اگر جھے تمہارا سہارا نہیں ملا ہوتا یا تمہاری محبت حاصل نہیں ہوتی توجس تو مرچکا ہوتا۔''

" بجمعے بہت افسوں کے الجم کیکن زندگی تو ای تتم کے حادثوں کا نام ہے۔" اس نے کہا۔" بجمعے کیا معلوم تھا کہ تہارے ماتجہ دوحادثے ہوجا کیس ہے۔"

''میں نبیں سمجھا۔ دوسرا حادثہ کون ساہو گیا۔'' ''انجم تم نے جس محبت کو اپنا سہاراسمجھا ہوا ہے وہ محبت ابتم سے جداہونے والی ہے۔''اس نے بتایا۔ ''میرکیا کمہرتی ہوتم۔''

''ہاں الجم ، نہ جانے کیا ہوا کہ ڈیڈی نے میری شادی کہیں ادر طے کر دی ہے ۔ حالا نکہ وہ بہت براڈیا مُنڈ ڈیس ۔ انہوں نے تم کو پہند بھی کرلیا تھا۔اس کے باوجو دا جا تک ان کاارادہ بدل کیا۔''

میری آتھوں کے آجے اندمیرا چمانے لگا تھا۔"اور تم .....تم نے کیا کہا۔"

' نیم کیا کہ عتی ہوں۔ بیجے بجور سمجے کر معاف کردیتا۔'' پھراس نے ایک گہری سانس لی۔'' کاش تہارا بھائی وسیم فیروز زندہ ہوتا تو اس کی شادی شاہینہ سے ہو جاتی۔''

''تو بجھے اس سے کیا ہوتا۔'' میں نے جل کر پوچھا۔ ''کم از کم اس سے ٹل کرتسلی تو ہو جاتی کیوں کہ مرحوم تو بالکل تمہاری طرح تھا۔ اس کو و کمی کرسکون ٹل جایا کرتا لیکن اب تو یہ بھی نہیں ہوسکتا۔''

''خر، تومیری اس کہانی کا انجام توسمجھ میں آئی گیا ہو گا۔ نہ خدا تی ملانہ وصال صنم ۔ زرین کی شاوی کسی اور ہے ہوگئ اور وسیم نیر وز کوخو ومیں نے مارویا تھا۔

تەزرىن كى منەشا ہينە اور يىل وىنى الجم فيروز ہول۔ برانا دالا۔

-



جناب ايذيتر صاحب

السلام عليكم

آپ کے پاس ہر روز طرح طرح کی آپ بیتیاں آتی ہوں گی۔ میں بھی اپنی آپ بیتی بھیج رہا ہوں مگر یہ اور قسم کی ہے۔ واقعی میں سمجہ نہیں پارہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خودکشی کرلینا چاہیے؟ کامران بث

کامران بث (کراچی)

میں اپنی یہ داستان استال کے بستر پر بیٹا ہوا اس کے لکھ رہا ہوں کہ شاید کسی نے کام آجائے۔ اس کہانی کو پڑھ کرشاید کسی کو عقل آجائے۔
پڑھ کرشاید کسی کو عقل آجائے۔
اس کہانی کی ابتدا اب سے دو پرس پہلے ہوتی ہے۔

261

دوسال بعدس کی ویبائی تھا۔ لیکن نہیں سب کی ویبانہیں تھا۔ بہت کی بدل چکا تھا۔سوائے ایک خواہش کے اور وہ تھی موت کی خواہش اور دوسال کے بعد آج تو بیخواہش اور سریدہ وگئی تھی۔

منى 2015ء

ماسنامىسرگزشت

یں خود کئی کرنے سندر کی طرف کیا تھا۔ بہت پائند ارادہ تھامیرا۔ کیوں کرزندگ نے اب تک سوائے نا کامیوں اور مابوسیوں کے بھے چھونیس دیا تھا۔

جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کا بیڑ ہ غرق ہو گیا۔ جس لڑکی کو پسند کیا اس کی شادی کہیں اور ہوگئی۔لہذا بہتر بہی تھا کہایی ہے کارزندگی ہے جان ہی چپٹرالوں۔

جان چیزانے کا طریقہ تھا خودکشی کی کس طرح بجھے غیرشا عرانہ ادراکن رو مانک تسم کی موت پیند نہیں تھی ۔ یعنی کولی سے مرکئے ۔ یا زہر کھا لیا ۔ یا ریل کی پیڑی پر جا کر لیٹ گئے ۔ نہیں جھے ان باتوں سے دل چیپی نہیں تھی۔ مرف ایک طرح کی موت رہ جاتی تھی اور دہ تھی سمندر میں ڈوب کرمرنے کی موت رہ جاتی تھی اور دہ تھی سمندر میں

ؤوب ترمرنے فی موت۔ عظیم الثان سمندر۔ ایک جیرت انگیز کا نکات۔ طرح طرح عرب کے بعید۔ پچھود میر کی مفتکش۔اس کے بعد ایک شمنڈی موت۔

لہذا میں خود کئی کرنے سمندر کی طرف آیا تھا۔ میں نے پانی میں اتر ناشر درع ہی کیا تھا کہ کسی نے جھے آواز دی۔ ''میاں ذرابات سنتا ایک منٹ۔''

میں نے مڑ کردیکھا۔وہ ایک بڑے میاں تھے۔ کرتہ شلوار میں ملبوس۔ ہاتھ میں چھڑی کیے ہوئے۔وہ اشارے سے بھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ ''میاں ذرا ایک منٹ کے لیے بات من جاؤ۔''

یں نے سوچا کہ ویسے بھی مرنا ہی تو ہے۔ دوچار منت لیٹ سبی۔ اس سے کیا فرق پڑنے والا تھا۔ یس ان کے پاس بینج میا۔ ''جی تبلہ فریا تیں۔''

''میاں بانی میں کیا کرنے جارے تھے؟'' بڑے میاںنے بوجہا۔

''یوں بی ذرا خود کو بھونے جارہا تھا۔'' بیس نے ۔ ا۔

جواب دیا۔ ''تبیس میاں بھونے نہیں جارے تھے، بلکہ بات ''جمادرگتی ہے۔''بڑے میاں نے کہا۔ ''کیابات گتی ہے؟''

"کیابات گئی ہے؟"

ہتقدر ہوکران کے ساتھ
"میاں گئا ہے خودکثی کرنے جارہے تھے۔ یہ ترس آگیا ہو۔اس نے اللہ میاں کی ساتھ میں کہتے ویا ہو۔
تہارے چیرے پر لکھا ہے۔ ایسے پھٹکار زدہ اور منحوں میرے پاس بھیج ویا ہو۔
چیرے والے لوگ مرف خودگئی ہی کر سکتے ہیں۔"
"ہاں میاں! ای

ول جایا کہ اس تعرب پر بڑے میاں کی گردن دبا دول۔ اس کے بعد سمندر میں کود جاؤں۔ مربا تو ویسے ہی

ملمنامسركزشت

262

"میراخیال ہے کہ تم میری بات کا برا مان گئے۔"
بڑے میاں نے کہا۔" ویکھویہ جوزندگی ہوتی ہے تا، پہ خدا
کی امانت ہوتی ہے۔ خدا ہر گناہ معانب کر دیتا ہے لیکن
خیانت کرنے والوں کو معانب نہیں کرتا۔ تم اس کی وی ہوئی
زندگی میں خیانت کررہے ہو۔ اس لیے تمہارایہ جرم وہ بھی
معانب نیس کرے گا۔"

اب بڑے میاں کی باتوں نے بچھے بھمانا شروع کرویا۔ میرے آنسو نکلنے کئے تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹے کما۔

ان کے خلاف میرا جو غصہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔'' قبلہ میر ہے ہاس اس کے علادہ کوئی راستہ نبیں ہے۔'' میں نے کہا۔'' ہرتنم کی جدد جہد کر کے تھک چکا ہوں۔''

'' یمی تو پرابکم ہے کہ آج کل کے نو جوان بہت جلد مایوں ہو جاتے ہیں۔ کیا د کھ ہے تنہارے ساتھ۔ بتاؤ بھے، شاید پس تنہارے کسی کام آسکوں۔''

''جناب! جن ایک ناکام انسان ہوں۔'' جن نے بتانا شروع کیا۔''اکیلا ہوں۔ میراکوئی ساتھی ہیں ہے۔ کسی فتم کاروزگار بھی ہیں ہے میرے پاس۔''

" "بس اتن ى بات كے ليے الى جان ديے جلے ہو؟"

''تو کیا کردں۔'

" آؤمیرے ساتھ۔ ''بڑے میاں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ '' تمہارے دکھوں کامدادا ہوسکتا ہے بشر طیکہ تم حوصلے اور مبرے کام لو۔''

مبرے کام ہو۔ ''بہت مشکل ہے جناب بیرا کرنیں ہونے والا۔'' ''ارے آؤ بھی۔ تم تو بہت بودے نو جوان ٹابت ہورہے ہو۔ آؤ چلو۔''

بھے اندازہ نہیں تھا کہ بڑے میاں کے پاس گاڑی بھی ہوگی اور گاڑی بھی اچھی حالت میں تقریباً بی تھی۔ بڑے میاں خود بی ڈرائو تک کرنے لگے تھے۔ میں بھی تن بہ تقدیم ہوکران کے ساتھ بیٹہ گیا۔ ہوسکتا ہے کہ خدا کو جھے پر ترس آگیا ہو۔اس نے میری بہتری کے لیے بڑے میاں کو میرے پاس بھیج ویا ہو۔

من الله ميان! اپنا نام تو بناؤ-'' برے مياں نے الله

''جناب بیرانام کامران ہے۔''میں نے بتایا۔ منی 2015ء

''واہ اتا اٹھا تام ہے کامران اور پلے ہوخود کی کرنے۔'' بڑے میاں نے کہا۔'' ویسے میرا نام سکندر شاہ

'بی جناب، امیمانام ہے۔'

" من عام طور برساحل كي طرف شام كوآتا هو اليكن آئ خدا جانے کول وقت ہے بہت پہلے آگیا۔ شاید خدا نے تہارے کیے میری ڈیونی لگادی می ۔

" يى بوسكما يے جناب "

''میاں انسان می انسان کے کام آتا ہے۔ بیلومیرا

سكندرشاه كالمحرجي بهت خوب صورت تعا-اس س اندازه مور ما تما كه براے مياں چيے دالے انسان بيں۔ ده بجھے اپنے ساتھوڈ رائگ روم میں لیے آئے۔

سب کھے بہت شائدار، خوب صورت اور فیمنی تھا۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ میں بے پنا وسلیقہ نظر آ رہا تھا۔ '' پیرساری ڈیکوریشن میری بئی نے کی ہے۔'' سکندر

شاہ نے تخریہ طور پر بتایا۔

معربیتور پر سایا۔ ''جی جناب بہت عی آر نسک قشم کی ڈیکوریش "مي نة تعريف كي-

"اس كوبس اى تتم كاشوق ہے۔" برے مياں نے کہا۔ "چلو پہلے بیٹ جاؤ کھی کھائی اواس کے بعدتم سے باشیں יצעל ב"

بڑے میاں اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعدوہ ایک ملازم کے ساتھ تمودار ہوئے۔ ملازم کھانے پینے کی چیزوں سے بجری ہوئی ایک ٹرالی دھکیلٹا ہوالا ریاتھا۔

"لوميان شروع موجاؤر" برے ميال نے كہا-''اے اینا ہی گھر مجھو کسی لکلف کی ضرورت میں ہے۔' کمانے ہے کے دوران خاموتی رہی۔ویسے ہی جس سوچ رہا تھا کہ اس دور میں بھی ایسے مہریان اور نیک لوگ یائے جاتے ہیں جو بے غرض ہوکر کسی کے و کھ کا مداوا کرنے ی کوشش کریں۔

جب من نے جائے کی پیال ختم کر لی تو بڑے میاں نے کہا۔" ہاں میاں آب ذرا تعفیل سے اپنے حالات ہتا دُ۔ کس خاندان ہے تعلق ہے ، کیا بیک گراؤنڈ ہے وغیرہ

ارے جناب مختریہ ہے کہ بی ایک ناکام انسان ہوں۔ "میں نے کہا۔

مايستامهسرگزشت

" چروہ بات۔ " بڑے میاں نے بری اینائیت کے ساتھدڈ انٹ دیا۔' بتاؤ کیاصور ہے مال ہے۔'

اتنے ہمدودادرمہر مان آ دی کے سامنے یمی مناسب تھا كەش اين بارے ش سب بائد بنا دول لاہداش نے سب چھے بتا دیا۔ اپنا کمریلو پس منظر۔ اپنی جدوجیدہ اپنی نا كاميان من في البين سب وكدينا ديا تمار

''واقع \_ دِ کھ بھری داستان ہے تمہاری '' بڑے میاں نے کہا۔''لیکن اب کوئی مسئلہ بین ہے۔اب سب ٹھیک ہوجائے گا۔''

وو کیے تھک ہوگا۔"

"الك ساته الله ابته آبته آبته " بزے مال مكرا کر بولے۔'' پہلے مرحلے میں تو تمہاری جاب کا بند دبست ہوگائم آج آرام کرد ۔ کل سے برے دفتر عل کام ٹروع

"آپ کے دفتر میں جناب؟" میں اب واقع اس ے مرحجب ہونے لگا تھا۔

" الله ایک چھوٹا سا وفتر ہے میراتم کل وہاں اپنی ذے داریاں سنجالو کے۔ باتی باتھی بعد میں دیکھی جا عیں گی۔ ' ہوے میاں نے کہا۔'' ابتم جا کرآ رام کروتہارے لے کرانھک کردیا گیاہے۔''

را نعبک کردیا کیاہے۔'' ان کی مہرہاننوں سے میری آنکموں میں آنسوآنے

انہوں نے ملازم کے ساتھ جھے ایک کرے میں بھیج ویا۔ بہتھی بہت خوب صورت اور نقیس فرنیچر سے سجا ہوا کمرا تھا۔اے کا سے لے کرنی دی تک سب چھواس کرے میں

الى آرام وه رات توش نے جمي نيس كزارى مو ک ۔ برےمیاں تومیرے کیے فرشتہ بن کر کہیں ہے آ کے یتے۔ پس بہت دیر تک سوچھا بی رہا کہ خدا کس طرح راستہ

نکال دیتاہے۔ یہ بالکل خلیفہ ہارون الرشید اور نورالحن والی کہائی تھی ۔ جب سوکراٹھے تو ونیا بی بدلی ہوئی وکھائی وی۔اییا کہاں ہوتاہے حین میرے ساتھ ہور ہا تھا۔

دوسری سی ملازم ناشتے کی ٹرالی کرے میں لے آیا

"ماحب بی ملدی سے ناشاکرلیں ۔ماحب آپ といっている

منى 2015ء

263

سب کھ خوابوں کے جیما تھا۔ میں نے جلدی جلدی ملدی مات کا شافتم کیا اور ملازم کے ساتھ کمرے سے ہا ہرآ حمیا۔ بڑے میاں میراا نظار تی کرر ہے ہے۔ ''میاں اب تمہیں میرے ساتھ دفتر چلنا ہے۔''

میں تو سرایا شکر گزار بنا ہوا تھا۔ فوراً ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹے گیا۔اس بارا یک ڈرائیور گاڑی چلار ہاتھا۔ ''مہیں ایک ہفتے تک کام سمجمایا جائے گا۔'' بڑے میاں نے بتایا۔''اس کے بعدتم با قاعدہ اپنا کام شروع کردو

"بی جتاب۔" میں نے اکساری سے کردن ہلا ی۔

وس منٹ کے سفر کے بعد سکندرشاہ میاحب کا دفتر ہمی آئیا۔ یکلیئرنگ فاروڈ نگ کا ایک بڑا دفتر تھا۔ بڑے میاں نے اپنینجر کو میرے ہارے میں ہدایات دیے ہوئے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔

اس طرح اس دفتر میں میری ٹریڈنگ کا آغاز ہو گیا۔
بہت ویر بعد بڑے میاں نے بجھے اپ کرے میں
طلب کرلیا۔ 'میاں تمہار الوائفٹٹنٹ لیٹر تیار ہے۔' انہوں
نے بتایا۔''فی الحال تمہاری سیلری چالیس ہزار مقرر کی مئی
ہے، ٹھیک ہے؟''

"ارے ماحب!" من جیرت اور مسرت کی وجہ ہے ہو ہوں ہور مسرت کی وجہ ہے ہو ہوں ہیں ہار ہا تھا۔ جو ہے ہم بھی تھا وہ میری تو تع سے کہیں زیاوہ تھا۔" ہالکل مناسب ہے جناب۔"
" جاؤ اپنا کام شروع کرو۔ گڈ لک، اور ہال جب تکہ تہارے لیے میں فلیٹ کا بندو بست نہیں ہوجا تا ہمارے کے تمہارے لیے کسی فلیٹ کا بندو بست نہیں ہوجا تا ہمارے

یہاں بی رہو گے۔'' ''مها حب آپ تو بھے جیسے خرید بچے ہوں۔'' ''اونہوں ، ایسی باتیں نہیں کرتے ۔ سب پھے خدا کی

طرف سے ہوتا ہے۔"

اس کے بعد بے میرامعمول ہو گیا۔ منے کو بڑے میاں کے ساتھ دفتر آتا اور شام کوان کے ساتھ واپس چلے جایا۔ اس دوران انہوں نے جمعے آ دمی سلری ایڈوانس دلوا دی تھی جومیرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔

حیرت کی بات بہتمی کہ میں نے وہاں ان کے اور ملازم کے علاوہ کسی اور کوہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہان کی بیوی اور جی بھی ہیں ۔

بيوى توايك دوبار وكمانى ويتمي \_ خامى معقول تم

کی خاتون تعیں کیکن ان کی بیٹی بھی میرے سامنے نہیں آئی محی۔ ظاہر ہے میں اس کے باپ کے در پر پڑا ہوا ایک ناکارہ سا انسان تعا۔ اس لیے اسے جھے سے کیا دل چھی ہو سکتی تھی۔

پر ایک رات ایک عجیب بات ہوئی۔ بردے میاں خود میرے کمرے میں آگئے۔ حالانکہ وہ بھی نہیں آیا کرتے۔ حالانکہ وہ بھی نہیں آیا کرتے۔ان کو دیکھ کرمیں جلدی ہے کمٹر اہو گیا۔انہوں نے میرے شانے پر چھی دی۔ '' بیٹھ جاؤ۔ تم سے پچھ منر دری بات کرنے آیا ہوں۔'

''جی فرما کمیں۔'' میں سرایا انکساری کا پیکر بنا ہوا ان کے سامنے بیٹھ گما۔

''میاں میں نے تہارے لیے ایک بات سو تی ہے بشرطیکہ تم کواعتر اض نہوں''بڑے میاں نے کہا۔ '' جناب آپ کے اتنے احسانات ہیں آپ جو تھم دیں میں ماننے کو تیار ہوں۔''

"مبیٹا جیہا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میری ایک عی بینی ہے۔ " بڑے میاں نے کہا۔" میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔"

''جناب کی تو فطری بات ہے۔ ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔''

''میں یہ چاہتا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ میری نگاہوں کے سامنے رہے۔میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسالڑ کا ہوجوشادی کے بعد ہمارے ساتھ رہے۔''

میں ان کی اس بات کا مطلب اگر چہ بھنے لگا تھا پھر بھی میں نے اپنی خاموثی پرقر اررکھی۔

" بیٹا! میں یہ جاہتا ہوں کہتم اے اپنا ہم سنر بتالو۔"
بڑے میاں نے کہا۔" مالا نکہ ایک باپ کو اس طرح کوئی
بات نہیں کہنی جا ہے لیکن تمہارے ساتھ پراہلم یہ ہے کہ تم
اکیلے ہو۔ تمہیں خود ہی یہ فیصلہ کرتا ہے۔ تم برکوئی زورنہیں
ہے۔ کوئی جرنہیں ہے۔ تم دو جاردنوں میں ایسی طرح سوج
سکتے ہو۔"

" "ارے جناب، کیا سوچنا، کیوں سوچنا میں آپ کو د کیے چکا ہوں۔ انداز ولگا چکا ہوں کہ آپ کیے آ دمی ہیں۔ آپ کی صاحب زادی بھی الی ہی ہوں گی میں تیار ہوں جناب ہے"

"فدا خوش رکھے" وہ محرا ویے۔"اب تاری

شروع کردو۔ بلکہ تم کیا کرو ہے تہاری طرف سے ساری تیاری اس کمرہے ہوگی۔''

بڑے میاں تو جلے محے کیکن اس رات خوشی کی وجہ سے ساری رات مجھے نینز نہیں آئی۔ خدا جب دیتا ہے اس طرح ۔ رجہ ایں و بے دیتا ہے۔

طرح بے حساب وے دیتا ہے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی بھی اس طرح بھی تہدیل ہوسکتی ہے۔ میں تو اپنی جان دینے کے ارادے سے سمندر کی طرف کمیا تھا اور و ہال بیرصاحب مل کئے۔

بس اس کے بعد انیا ہوا جیسے کسی جاد دکرنے جاد وک چیزی مما کرسارا منظر ہی بدل دیا ہو۔

رفتر ہے جمعے بچاس ہزار ایڈوانس کے طور پر ہمی لل گئے۔ تاکہ میں شادی کی تیاریاں کرسکوں۔ اگر چہ ہمیں نے اب تک بڑے میاں کی صاحب زادی کونبیں دیکھا تھائین

اس ہے کیافرق پڑتا تھا۔ وہ ایک دولت مند کھرانے کی پڑھی تکسی لڑکی تھی۔

مرے کے اتابی بہت تا۔

بندرہ دنوں کے بعد شادی بھی ہوگئی۔اسی مکان سے برائے آئی اور اسی مکان کے ایک کمرے میں نکاح ہوگیا۔
میں نے اس تقریب میں اپنے کچے دوستوں کو بھی بلایا تھا۔وہ سب میری قسمت پردشک کرنے لگے ہے۔

" يارتير \_ تو مر \_ آئے۔ بينے بٹمائے سب مجمع ال رہا ہے تھے۔ "

''ہاں یار، خدا کی مہر بانی شامل حال ہوتو نامکن بھی ممکن ہوجاتا ہے۔''میں نے کہا۔ ممکن ہوجاتا ہے۔''میں نے کہا۔

میں نے دوستوں کو اصل بات نہیں بنائی تھی۔ لیمنی انہیں پہیں بنایا تھا کہ میں خودکشی کرنے جار ہاتھا۔ بنانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔

وہ بھیا تک خواب تو گزر چکا تھا۔ اب ایک خوب مورت سنہری تعبیر میرے سامنے تھی۔

رات ہوئی۔ ووست رخصت ہوئے اور میں اپنے اس نے کمرے میں آگیا جسے جلہ عروی کے طور پرسجایا گیا تھا اور جس کمرے میں میری بیوی میراا نظار کر دعی تھی۔

اوراس بیوی کود کی کرمبر نے تو ہوش اڑھئے۔وہ ایک بیوی نہیں بلکہ جار بیو ہوں کا مجموعہ تھی۔ اتن موٹی لڑکی میں نے کم عی دیکھی ہوگی۔

بہتر پر بیٹی ہوئی الی لگ رہی تھی جیسے کسی بھینس کو دہن کے کپڑے پہنا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ ٹس اینے سرکو پیٹنا

ماسنامهسرگزشت

توانائی بھائے اپنے لیے تو س کے لیے۔ نن ال جناب میں وہ مشہور ومعروف سات حرل بملہ ہے جو ہم نے نہ جانے کب سے سوتے جاکتے انتھ جلمتے ا رد من اور سنتے ملے آرہے میں مکر جملا او اماری اس نامراد على بي كمال كاكم بم الى تمام ر ذالى مم ك توانانی کا بے در بیخانہ فرچہ کرنے کے باوجود جی اس جملے کا مفہوم آج تک نہ مجھ پائے۔اب بات می لو ا پھالی بی ہے۔ دیکسیں با آپ بی انساف کریں اُ كة آج كے اس عالم نفسانسي ميں اكر كولى توانالي ا ا بچانے کامشورہ صرف اپنے لیے دیے تو پچم سوما بھی ا جائے اب بھلا بدرم چھلے تو م کے لیے آخر کیوں؟ ہم بے جارے قوم کی فلر میں ملنے والے بھلا کون؟ خدانہ ا كرےكيا بم بى كونى قوم كے نام نهاد ساى ليدر بى جوقوم كاعم توزباني كلاي خوب بيث بمر بمركما مي اور موقع کمنے ہی مرف اور مرف اٹی توانا کیاں ا قتباس: توانا كی اور بچت از سیما نازمید نقی

اورا پی تست کورو تا ہوااس کے پاس جا کر بیٹے گیا۔ بڑے میاں نے اگر چہ مجھے اس کا نام بتا ویا تھا ار جند۔ پہلے ... میں نے اس کی آواز سننے کے لیے اس سے دریافت کیا۔ "نام کیا ہے تبہارا؟"

میں تو ہری طرح بو کھلا کررہ کمیا۔ کیا زبان تھی اس کی اور آ داز تو الیی تھی جیسے کا نوں کے قریب ربل کی کرخت سٹیاں نج رہی ہوں۔

میرے ہوش غائب ہونے لکے تھے۔''دیکھو میں نے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے تمہارا نام پوچیدلیا تھا اور تم خوائنو او ناراض ہونے لکیں۔''

و کیا مطلب ہے آپ کا میں خواہ کو او ناراض ہوتی ہولی ہوں۔ پاگل ہوں، دیوانی ہوں، جمعے کالے کتے نے کا ٹا ہے کہ خواہ کو اوناراض ہوں گی۔''

'' خدا کے لیے اب بس کرو۔ میرے باپ کی تو بہ میں اب کرمنیں یوچھوں گا۔''

منی 2015ء

265

" كيول أس يوجيس ك\_ كيا ميال بوى ك در میان ہاتیں کیس ہوتیں۔ جب آ ہے ہی ہیں ہو جیس کے لؤ کون بو سی کا کوئی کلے والا آ کر خیریت معلوم کریے گا۔'' ہے ہیں میں کس معیبت میں پھٹس کیا تھا۔ میں نے مگراس ہے کوئی ہات تیس کی۔ چکھ دیر بعداس نے خود ہی مخاطب کیا۔" اب کیا ہوا؟ پہلے تو ا تنا پٹر پٹر بولے جارہے ہے اب جیب کیوں سادھ کی ہے۔ کیا میں انھی ہیں لگی

"میس ار جندتم بہت ایکی ہو۔" میں نے جان مجٹرانے کے لیے کہا۔''میں نے آج تک تم جیسی لڑ کی ہیں

. . کیوں نبیں دیمی \_ کیا روڈ پر آنکسیں بند کر کے ملتے ہیں جولڑ کیاں دکھائی نہیں دیتیں۔'

"ارے بابا۔" میں زج ہو کیا تھا۔" میں تو تہاری تعريف من كهدر بالقا-"

''احیمااحیما جلیں حیوزیں۔ یہ بتا کیں منہ دکھائی کیا دےرہے ہیں ہے اس نے بوجھا۔

" تبهارا منه د محصے کی ہمت کس میں ہے۔" میں نے

" کیا مطلب؟ کیا میں اتی برصورت ہوں کہ میرا منهبين ويكمنا حاسج \_

"الى بات كيس بارجند" من في معالمدر فع د فع کرنا جاہا۔''میں نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی۔'' " آیندہ سے بول ہی والی کوئی بات مت میجے گا۔"

اس نے کہا۔'' آپ کوئیس معلوم کہ میں سی زم و نازک اڑ کی

ہوں۔ذرای بات ہے میرادل ٹوٹ جاتا ہے۔' ''ہاں و و تو میں دیکھ ہی رہا ہوں کہتم کٹنی نرم و تا زک ہو۔''میں جل کر پولا \_

وہ کم بخت ہی ہی کر کے جننے کی۔ خدا جموث نہ بلوائے۔اس کی ہلی اتی زیردست می کہ پورا بستر زورزور سے کمنے لگا تھا۔

خداعارت کرے پڑے میاں کو۔انہوں نے میرے ساتھ اجھا ہیں کیا تھا۔ اتی ساری مہریانیاں کر کے ایک بلا مرے ملے من ڈال دی تھی۔

خدا خدا کر کے مع ہوئی اور میں اس کرے سے نکل بما کا

باہر لکلاتو یدے میاں ناشتے کی میز پر میرا انظار

ماسنامىسرگزشت

كرر بي ننے " أوميال مهيں مبارك باددول يا ن من ہے کی مبارک ہاد۔"

''ار بمند مليس بوي پانے والا خوش قسمت ہوتا ہے۔ "بوست مال نے کہا۔" ورندم اس قائل کہاں تھے۔" "بى بال اس يس كياشك ہے۔ يور آپ كى مهر بالى ے کہ آپ نے ار بمند بھی لڑی سے میری شادی کروادی۔ يرے لہ پوده مبل روش ہو گئے۔ ميرا مطلب ہے كہ ميرى تست ماك كن-"

"الا مال جوزے ای طرح آسانوں ر کھے ہوتے ہیں۔ 'برے میاں نے کہا۔ ' میری ار جمند کے لیے کیے کیے رہتے آئے ۔ لیکن اے تو تمہارے نعیب میں لکھ ديا كياتما-"

ول تو ماہ رہا تھا کہ برے میاں ہے کہوں کہ کیا تسمت کی خرابی میرے بی نصیب میں ملسی می اور جو کھ میرے ساتھ ہور ہا تھا اے کس حساب سے خوش مستی کہا

ہے۔ ایسی سردانہ وارمتم کی لڑکی تو میں نے اپنے خواب میں جمی تیس دیکھی ہوگی۔

دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیاں بھی وا ہوئی چکی جار ہی تھیں۔ وہ بلا کی خوش خوراک تھی۔ ہم نے ویسے تو اس کھرییں رہنا شروع کردیا تھا اور کھانا بھی ہم بڑے میاں اور ان کی جیکم کے ساتھ ہی کھایا کرتے تھے لیکن ارجند کے لیے باہر ہے کمانے منے کی چیزیں لانا میری ذیتے داری تھی۔

وه بلا کی چٹوری می - آئس کر ہم ، کیک ، پیٹیس ، جیس، مچل اور نہ جانے کیا کیا ہر وقت کمائے چلی جاتی ہے

مجے تخواہ کے جو پیاں ہزار کمتے تھے اس میں ہے جی بزار رویے مرف اس کے چورے پن برخی ہو

ایک دن میں نے اس ہے کہا۔"ار جندتم یہ باہر کی چزیں اس طرح مت کمایا کرو۔ بیار پڑجاؤ کی۔"

بس میرا اتنا کہتا تھا کہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ال نے چی جی کر بورا کراس پراٹھالیا۔"ارے جب اتی حیثیت بیس سمی کملانے کی تو پھر جھے جیسی اڑی سے شاوی کول کی تھی۔ میں کوئی بیار تو نہیں ہوں کہ دن بھر بھو کی

اس نے اتا شور کایا کہ میں کمرے سے باہر بھاگ

مئى 2015ء

266

آیا۔ بہاں برے مال اپی بیٹم کے ساتھ کھڑے ہوئے تنے۔

''کہا ہوا ہے بی کو؟'' بڑے میاں نے خوف ناک ایراز میں ہو مہما۔''کیوں پریشان کمیا ہے اس کو۔'' ''زمیں برناب، میں نے کوئی پریشان نہیں کمیا۔''

''مبوٹ ہو گئے ہوتم۔ دہ اٹنے ٹھنڈے مزاج کی اور کی ہے۔ آئ تک اس نے اور کی آواز میں بات نہیں کی کھے نہ بڑو مرور ہوا ہے اس کے ساتھ۔ یادر کھوتم نے اگر اماری بے بی کوستایا تو ہم سے براکوئی نہیں ہوگا۔ تم تو انھی ملرح مبائے ہوکہ میں کون ہوں۔''

اور اس دفت میں نے وہ فیصلہ کرلیا جواب سے دو سال پہلے کر پر کا تھا۔ بعنی خود کشی کا فیصلہ۔ اپنی جان دینے کا فیصلہ ۔

یملہ۔ بیں تو دوسال پہلے بی اس سم کے مجنوں ہے آزاد ہو چکا ہوتا لیکن برا ہواس بڑے میاں کا۔ جو جُمعے زندگی کی مرف مینچ لائے تے اور موت کا فرشتہ میرے بیچے لگا دیا تھا۔

میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بڑے میاں شور کرتے رہ مجے لیکن میں ان کی ایک نہیں من رہا تھا۔ میرارخ سمندر کی طرف تھا۔ ان کا مکان سمندر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اس لیے میں دوڑ تا ہوا چلا گیا۔

اب سمندر میرے سامنے تھا۔ وہی منزل آگئ تھی۔ جو دوسال پہلے آنے وائی تھی۔ یس سمندر میں الر کیا۔ آئے بر معتا کیا اور اس دفت کسی کی آواز سنائی دی۔ "میال ذرا بات سنو، ایک منٹ۔"

میں نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک دوسرے بڑے میاں تھے۔ جو جھے ڈویت دیکھ کر ہانیخ کانیتے میرے پاس پہلے آئے تھے۔

"میاں کیاارادے ہیں تہارے۔ کیا خودکشی کاارادہ ہے۔"

'''نبیں جناب بس یوں ہی ذرا نہانے کے لیے اتر ا متا''

" نہیں میاں تم نہانے کے لیے نہیں اترے۔ بات کچھاور معلوم ہوتی ہے۔''

ادراک وقت میں نے بڑے میاں کواہیے بازودک میں سے کر سمندر میں چھلا تک لگا دی۔ میاں کواہیے بازودک میں کموٹی کرنے فیک پڑا تھا۔

ماستامهسرگزشت

بڑے میاں چینے چلاتے رہ گئے لیکن میں نے ان کی جان نہیں چھوڑی ان سے چمٹا ہی رہا۔ پانی کی ایک تیز لہر آئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا گزری تھی۔

جب ہوش آیا تو میں اسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ دو ڈاکٹر ز ، دونرسیں اور پچھ لوگ میرے بستر کے پاس کھڑے تھے۔ایک پولیس والابھی تھا بچھے سے بتایا گیا کہ بڑے میاں تو ڈوب مجئے تھے لیکن بچھے بچالیا تھا۔

د کیمنے والوں نے میہ بیان دیا تھا کہ شاید دہ بڑے میاں ڈ دب رہے تنے اور میں ان کو بچانے کے لیے سمندر میں کودیڑا تھا۔

شی بھی اس بیان پر قائم رہا۔ وہاں لوگوں نے اور خود پولیس والے نے بھی میری ہمت کی داد دی۔ان سموں کا پیرخیال تھا کیاس نو جوان نے تو بڑے میاں کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی۔اب خدا کی سیمی مرضی تھی۔ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس لیے دہ نج نہیں سکھ

پہردر بعد میر ابیان نے کروہ لوگ ملے گئے۔ پھر ایک ادر بڑے میاں میرے بستر کے پاس آگر کھڑے ہو گئے۔''میاں میں ردم نمبر پندرہ کا مریض ہوں۔ تمہارے کرے کے برابروالے کمراہے۔''

"تى جناب فرما نميں ـ"

"میاں نہ جائے کیوں جمعے اس کہانی پریقین نہیں آرہا ہے۔" انہوں نے کہا۔"ایسا لگتا ہے جیسے خودکشی کا ارادہ تمہار اہواور بے چارے بڑے میاں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی ہو۔"

`\_#3''

" پھریہ کہتم یہ میرا کارڈ رکھ لو۔ " بڑے میاں نے ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ " یاد رکھوزندگی خدا کی امانت ہے۔اس کا اس طرح خاتمہ نہیں کرتے۔تم جھے سے ضردرل لیما۔ "

اور ایں بار میں نے بیہ سوچ لیا کہ میں خود کشی تو ضرور کروں گالیکن سمندر کی طرف نہیں جاؤں گا کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا۔

اور اس ہے پہلے اپنی بید داستان الم لکھ جاؤں گا۔ تاکہ لوگ میری بذمیبی پر ماتم کرتے رہیں۔

محترم مديراعلي السلام عليكم!

زیرنظر سرگزشت ایك پیغام ہے، بغور ملاحظه كريں تن انسپکئر صاحب کی بائیں جراح کا نشتر ہے۔ امید ہے سرگزشت کے قارئین کو بھی پسند آئے گی

امین بهایانی ائلاننا(یں ایس اے)



ا تناضرور تھا کہ میں ایلی بقیس سالہ ملازمت کے بعد بطورسب السيكثرر يثائر مون يرب بناه خوش تعاادر كيول مدموتا المحكمه بولیس کی طازمت کا و عرصه عل نے کیے گزارا تمادہ مرے اور میرے خدا کے سواکوئی جان ہی جیس سکتا۔بس بول سجھ کیجے

آج کی سال گزر جائے کے بعد بھی جھےوہ دن کل على طرح سے ياد ب\_اس روز ش بهت خوش تھا كيونكدوه بطور سب انسكو محكمه بوليس على ميرى المازمت كا آخرى ون تھا۔لیکن اس کے یاد کار ہونے کی بدوا صدوجہ نہ کی۔ ہاں البت

مشى 2015ء

268

ماسنامهسرگزشت

كه تكوارك وحاريرا كال الرما مبكر مراه كالوى صاحب في لها

+ the - along 100 5751 ا کریں ہے کہوں لا ہر کز مہالد آرائی نہ ہوگی کہ میرے کیے وہ ملازمت اک آک فادر پاسی ادر ش نے ڈوب کر بی

تواہے پارکیاتھا۔ ا حالانگہ بہرے بہت ہے ساتعیوں نے مجھے کہا بھی که '' بھائی کسی ۔۔۔ پانو کہدین کرائی مرت ملازمت میں ا منافہ کروالو۔ اہمی تہاری ممر ہی کیا ہے جو چلے ہوریٹائسر

باشبه بات تو ان کی درست بی می - می کوئی بائیس برس ہی کا تو تھا جب میں نے کرمنالوجی میں ایم اے کرنے کے بعد بطورسب انسکا ز ماازمت افتیار کی میں۔ جی ہاں! سب انسکا حیران ہو۔ کینے منر درت ہیں کہ یہ فعل ہیں برس ہملے بطور سب انسكم بمرتى موا اور اب بمى اى مبدے يرريح ہوئے ریٹا ئر ہور ہا ہے۔ لیکن میں تو اس بات پر ہمی شاکر ہوں کہ اب بھی سب انسکٹ بی ہوں کہیں تنز لی کا شکار ہو کر ہیڈ كالمنيبل ياكوني معمولى سنترى يين بنا-اب بداور بات بيك دوبار بھے انسکتر کے مہدے تک رسائی ماسل بھی ہوتی لیکن میری "اعلیٰ کارکردگی" اور متعلقہ تمانوں کے اسٹاف کی " مداح سرائیوں" کے سبب افسران بالا نے جلد ہی والیس اسے عمد و دریت پر " بحال" کردیا۔

الغرض ميرے ليے دودن محمداليا عي تماميے كى يے كے ليے ميرے بل كى رات \_ ايك نعابي جس بيني كے ساتھ مج ہونے کا انظار کرتا ہے ویے بی ٹس بیتانی کے ساتھ اپنی ملازمت کے اس آخری روز کے بورے ہونے کا انظار کررہا

اس روز میں اہمی ایم معمول کی مشت ہے واپس ہی آیا تھا کہ جمعے و عملے ہی ہیڈ کا سیبل نے ایناروا بی سیوے جماز ا اور بولا "شاہ جی معمل استال سے ڈاکٹر کی الدین کا آپ کے لیے دو تین ہارفون آچکا ہے۔ وہ کہدرے سے کہ جیمے ہی شاہ صاحب آئیں ، انہیں فوری طور پر جھے نون کرنے کا کہد

دیں ۔'' ''اووژ اکثر محی الدین .....!''

میں سیدھا اینے کرے کی طرف دوڑا۔ میز پررکھے نیلی نون انڈسزی آف یا کستان کی ہری پور ہزار ، فیکٹری میں س بھاس کی و یا تی ہے ہے ساہ تیلی فون سیٹ کا بھری بحر کم جوزگا

انعاكر كان بينا لكا يا اورتيز تيزا الماكر نه لكالسله فوري مل کمیااور پھر ذاکٹر نمی الدین نے جو بات بتائی وہ میرے لیے تشمى تويا قابل يغين ليكن مين اس خبر كابرسون يبيدا نتظار كرريا تغالفون رکھ کر بھائمتا ہواایت کرے ہے۔ آگا اور ہیڈ کاشیبل كوآ گاه كيا كه بي اين اسين لي كام ي تحدور كے ليے يسل اسپتال جار ہاہوں۔ ہیڈ کاکشیبل کوحیران و پر بیٹان جموژ کر ہے خیالی میں ایلی سرکاری جیب میں وار دونے لگالیکن مجریاد آیا كهية لطعي غيرسركاري نوعيت كاكام تعالبذاسركاري جيب كا استنعال نا جائز ہوگا اور یہی تو ہیڈ کاسیبل کی حیرت کی وجہ می کہ نا ممکن ہے جو میں نے جمعی ڈیولی کے دوران اپنا جی کام کیا

تمانے کی مارت ہے باہر آیا۔ خوش سمی ہے ایک خالی تیکسی کوئی نظر آئی اور ایکے ہی کھے میں اسپتال کی جانب ر داں دواں تھا۔ نیکسی کی رفتار کسی وحشی کموڑے کی طرح ہے مریث دور تے کرائے کے میڑ کا ساتھ بھلے بی نہ دے یار بی ہولیکن میٹر کی رفتار کسی طور بھی میری سوچوں ہے زیادہ نہیں ہو

یں دوون بھلا کیے بھول سکتا ہوں۔دہ 1977ء کے اوائل کی ایک اداس ی شام کی - کراچی کے حالات بہت دكر كوں تھے \_" تو ى اتحاد " نے انتخابات ميں دھاندني كانعر و لگا کریا کستان ہیلیزیارتی کی حکومت کے خلاف آیے ملک کیر احتجاج كاسليشروع كردكما تمار لمك جهال ساى ابترى كا شکارتھا، وہیں اس دامان کی مورت الاسی شدید مخدوش می۔ میں اس روز تما تو اپنی معمول کی گشت پر کیکن ہمیں اطلاع دی کنی کمی که مظاہر بین کا کوئی بھی متشد د ٹولہ کسی وقت بھی سر کاری و مجى الماك كواب غيظ وغضب كانشانه بناسكتاب-

مس اچی سرکاری جیب میں چند سطح ساہیوں کے ہمراہ بندررود يرنشاط ونازسنيما كحقرب وجواري بل كشت يرتماك اجا تک چھے ہی دور میں نے ساہ دحویں کے مرغو لے دیکھ کر ڈرائیورکواس جانب جیش قدی کرنے کے ساتھ ساتھ جیب میں موجود تمام ساہیوں کو چوکنا رہنے کے لیے کہا۔ ساہیوں نے بندوتوں پرایک کردنت مضبوط کرلی۔ چندفرلا تک کا فاصلہ طے کر کے جیب وہاں پہنچی تو ہولیس کود کھے کرتمام بلوائی إدھر ادمرآس یاس کی ملیوں میں دوڑ گئے۔ میں فوراً جیب سے اتر ا تو ایک سرکاری تمبر پلیث والی کارالٹی یژی می-اس کا زخی ڈرائیور ایلی تشست میں پینسا بجاؤ بجاؤ کی صدائیں لگارہا تھا۔دو سامیوں نے فرا آ کے بڑھ کرائی ہوئی کائی کوکی

منى 2015ء

269

مابىنامەسرگزشت

تدراونی کیااوردوسرےدوسانیوں نے بدفت تمام گاڑی کی کھلی ہوئی کمزی میں سے میٹی کھانی کراسے باہر تکالا۔ باہر آتا ہے ہی دہ درد کی شدت سے کراہتے ہوئے بولا "میرے میا حب کوتو ڈکالو۔"

اب جوہم نے جمک کر دیکھا تو النی ہوئی گاڑی کے پہنچلے جھے ہیں ایک شدید زخمی فعمی بہوشی کی حالت ہیں نظر آیا۔ کیکن اب کی ہار معالمہ تدرے محمیر تھا۔ گاڑی کے النے کے سبب اس کے تمام وروازے جام ہو چکے تھے۔ باوجود بحر پورکوشش کے بھی کوئی دروازہ کمل نہیں رہاتھا۔ اس اثنامیس گاڑی کے نیزے میڑے بونٹ کی درزوں سے برآ مہونے والا کالا دمواں پھی اور زیادہ گہرا ہوگیا اور پھر پھی ہی کھوں میں انجن نے آگ پکڑئی اور آگ کی تاریخی لپٹیس مزید تیز سیاہ دعواں کے ساتھ انجن کے نیلے صعبے برآ مہونا شردع ہو ترمواں کے ساتھ انجن کے نیلے صعبے برآ مہونا شردع ہو ترمواں کے ساتھ انجن کے نیلے صعبے برآ مہونا شردع ہو ترمواں کے ساتھ انجن کے نیلے صعبے برآ مہونا شردع ہو ترمواں کے ساتھ انجن کے نیلے صعبے برآ مہونا شردع ہو ترمواں کے ساتھ انجن کے نیلے صعبے برآ مہونا شردع ہو ترمواں کے ساتھ انجن کے نیلے صعبے برآ مہونا شردع ہو ترمواں کے ساتھ انجن کے نیلے صعبے برآ مہونا شردع ہو ترمواں کے ساتھ انجن کے نیلے صعبے برآ مہونا شردع ہو ترمواں۔

سیرہ بت سرد کھے کہ جاروں سپائی فوری طور پر کار سے
دورہو گئے۔اب اگرجلدہی کوئی قدم نداختایا جاتا تو ممکن تھا کہ
کار ایک دھا کے سے پھٹ سکتی تھی۔ بیس نے فورا ہی ایک
سپاہی سے اس کی بندوق کی اور اس کا بھاری بحرکم دستہ گاڑی
کے چکھلے شعشے پر زور زور سے بارنا شروع کر دیا۔ جھے ایسا
کرتے و کھوان سپاہیوں کو بھی شرم آئی اور انہوں نے میری
تھلید شروع کر دی۔ تعور ٹی دیر بیس پورا شیشہ ٹوٹ کیا۔لیکن
گاڑی کے اعراجانے کے لیے ڈگی والی جگہ ہے ہے ذبین
کراندرجانا پڑتا اور وہاں ہر طرف ٹوٹا ہوا شیشہ بھر اپڑا
پرلیٹ کر اندرجانا پڑتا اور وہاں ہر طرف ٹوٹا ہوا شیشہ بھر اپڑا

میں نے ساہوں کو جہت کے بل النی گاڑی کو ایک طرف سے دھکالگانے کو کہا۔ گاڑی نصف دائرہ بناتی ہوئی کھوم کئی جس سے ڈک کے عین نیچ پڑے سارے شیشے کے کئی جس سے ڈک کے عین نیچ پڑے سارے شیشے کے درمیان والی جگہ سے میں اور ایک دومرا سپاہی سینے کے بل درمیان والی جگہ سے میں اور ایک دومرا سپاہی سینے کے بل دہشت زدہ کر دینے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا سنظر دہشت زدہ کر دینے والا تھا۔ زخی فخص خون میں نہایا ہوا بہ ہوت والا تھا۔ زخی فخص خون میں نہایا ہوا بے ہوت وال تھا۔ زخی فخص خون میں نہایا ہوا بے ہوت پر اس طرح سے بھیل گیا تھا کہ ہم بہد بہد کر سارے چرے پر اس طرح سے بھیل گیا تھا کہ جم بہد بہد کر سارے چرے پر اس طرح سے بھیل گیا تھا کہ سست جاروں طرف ٹوٹا ہوا شیشہ بھر اہوا تھا۔ بڑی مشکوں سے تھیٹ کرگاڈی کے پچھلے شیشے دانے راستے سے باہر سے اس کے جسم سے اسے تھیٹ کرگاڈی کے پچھلے شیشے دانے راستے سے باہر سے اس کے جسم سے اسے تھیٹ کرگاڈی کے پچھلے شیشے دانے راستے سے باہر سال کوشش میں وہ فخص جا بحال ہے شیشوں سے نہ ید

زخی ہوگیا اور محفوظ ہم بھی ندر ہ سکے۔ ہمار ہے جسم میں شیشوں کی کرچیاں بیمنے کنئیں اور کئی جگہوں سے خوان جاری ہوگیا۔

دوسپاہیوں کو جائے وقوع پر ہی تیموڑ کر زخی اور ڈرائیور
کو جیپ میں سوار کر کے قربی اسپتال چل پڑنے ۔ اتن دیر میں
انجن میں لگی آگ نے ساری گاڑی کو اتن لیسٹ میں لیما شروع
کر دیا اور پچھ ہی دیر میں ساری گاڑی سوکھی لکڑی کی طرح ہے
دھڑ ادھر جل رہی تھی۔

اسپتال پہنچے پر دو زخیوں کے ساتھ دو زخمی پولیس والوں کو دیکھ کراسپتال کا عملہ فوری طور پرحرکت میں آیا۔ہم دونوں پولیس والوں اور ڈرائیور کے زخموں کی نوعیت کو دیکھیے ہوئے مرہم پی کردی عملی۔ڈرائیور کے ایک پادس کی ہڈی میں فریچر تھا لہذا منروری ایکسرے کے بعد پلاسٹر بھی چڑھا دیا میں ا

ہے ہوئی زخی کو آتے ساتھ ہی آئی ہی ہو ہیں لے جایا گیا تھا مگر وہ گھنے گزرجانے کے بعد بھی اس کی کوئی اطلاع نہ محکی ۔ ہیں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے جب اس کے بارے ہیں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ آئی ہی ہو ہیں ہی ہے۔ اس کے مارت کی حالت سر پرشد یو چوٹ آنے کے سبب اب بھی دھیے ہوئی کی حالت میں ہی ہے۔ اگر اسے لانے ہیں مزید دریکر دی جاتی تو زائد میں ہی ہے۔ اگر اسے لانے ہیں مزید دریکر دی جاتی تو زائد خون بہہ جانے کے سبب اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔

ڈرائیورنے ہوش تھکانے آنے پر بتایا کہ بلوائیوں نے

سر کے پردکادیم کھڑیں کر کے گاڑیوں کاراستہ روک رکھا تھا۔
چونکہ گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ نصب تھی لہٰذااس اندیشہ کے
تحت کہ کہیں انہیں اور گاڑی کونقصان نہ پہنچے ،اس کے صاحب
جسیم الدین نے رکاوٹوں کو تو ڑتے ہوئے گڑر جانے کا تھم
دیا۔ لیکن تیزرفآری اور رکاوٹوں کے سبب گاڑی المث گئی۔
دیا۔ لیکن تیزرفآری اور رکاوٹوں کے سبب گاڑی المث گئی۔
مارے جانے تک تو جسیم الدین کی ہوش میں المکن

اگلے روز جب میں اپنے زخموں کی پٹی بدلوانے کے لیے وہارواسپتال گیا تو معلوم ہوا کہ جسم الدین دراصل ہے ہوش الدین دراصل ہے ہوش انہیں ہوا بلکہ کو مامیں چلا گیا ہے۔ کچھروز تو جسم الدین کو آئی کی انہیں ہوا بلکہ کو مامیں چلا گیا ہے۔ کچھروز تو جسم الدین کو آئی کی یو میں رکھا گیا۔ جس کے دوران اس کے دماغ کے دو انہالی پیچیدہ آپریشن بڑے ہی ماہرونامور نیورو سرجنوں نے انہالی پیچیدہ آپریشن بڑے ہی ماہرونامور نیورو سرجنوں نے کے جو کہ ان کے بقول بے صد کامیاب بھی رہے ہتے۔ پھر اسلی جراحی کے زخم بھی مندل ہوتے ہیں۔ دمیرے دمیرے اس کی جراحی کے زخم بھی مندل ہوتے ہیں۔ گئو اے آئی می یو سے اسپتال ہی میں قائم شعبہ طویل مدتی طبی گہداشت میں نتقل کر کے لائف سپورٹ سشم پرڈال دیا

ملهنامعسركزشت

270

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اک دوران بیرے اندر ایک جسس سا پیدا ہوگیا۔ میں مبيم الدين كي خير و عافيت كي خبر ر<u>كت ركا</u> يون توجيم الدين فیر سے اعلی سرکاری بیوروکریٹ تو تھا ہی کیکن اس کا سارا خاندان بی بیوروکر کسی ہے مسلک تھا۔ لبندا اس کے علاج معالِہ میں تو کوئی تمسراٹھا نہ رکھی گئی تھی لیکن نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا، سال یہ سال بیتے ہلے محے کیکن وہ کو ہا ہے باہر نہآ

اب بورے میں سالوں کے بعدا سے ہوش آیا تھا۔ میں سیدھے ڈاکٹر کی الدین کے کرے میں پہنیا جہاں پہلے ہی سالوں کے دوران اس *کے رشتہ* دار دل کی دوسلیں بشمول خود اس کے اینے بیجے یا تو جوان ہو چکے تنعے یا خود والدین کے درجے پر فائز ہو کئے تھے۔ پرانی سل دالے تو جھ سے جیم الدين كوائي جان يرتهيل كربيانے والے يوليس افسر كى حیثیت ہے بخولی واقف تھے اور ان کی توسط ہے سل نوجمی مجھے ہے آشنامی۔

كانى ور بعد جب بسيم الدين كرشة دارول كالجمع ج**منا تو ڈاکٹر کی الدین جن کا شاراسپتال کے سینٹر ترین ڈاکٹر** كے طور ير ہوتا تھا اور شروع دن سے بى سے يس الى كے بالموں میں تھا، سدھے میری طرف آئے اور بولے۔ "مبارک ہواحم علی شاہ صاحب، آپ کے مریض کو

وه بميشه ميم الدين كو" آيكام يض" كيه كراي خاطب كرتے تھے اور بقول ان كے اس كى زندكى خداكى مير بالى كے بعدميري حن تدبيري كي مرمون منت كي-

"شايرآب كومعلوم ندوكداى على امريكى رياست طوريدًا كي أيك خاتون الين ايسپوسيثو 37 سال اور 111 دن کوما میں رہی تھی۔ جب وہ 6 سال کی تھی تو اسے 1941ء میں اپنیڈس کے آپریش ہے جل استھر یادے کر بہوش کیا جاياً رباتب تووه كومايس جلي كئي اورسلسل 37 سال 111 دن كوما ميں رہے كے بعد 1978م يعن جسم الدين كے كوما ميں مانے کے ایک سال بعد انقال کرئی"۔

اوہ تو کیاجسے الدین اب جھی خطرے میں ہے؟ م نے سوالیہ انداز میں دریا فت کیا۔

"ارے جیں شاہ صاحب، ایس کوئی بات نہیں۔ بیں نے سیلے بی عرض کیا تما کہ اس خاتون کا تو پرین دیج ہو گیا تما يجسم الدين بمي شديده ماغي چوث بي كاشكار مواتماليكن

ماينامسركزشت 271

ابتداء ہی شن دواہم جراحیوں کے ذریعیمل ملور براس چوٹ کاعلاج کردیا گیا تھا۔ان تیس سالوں کے دوران بار ہاا یکسریز اورائم آرآئی کی رپورٹس ایک مشند میڈیکل اور ذیے سائے جیش کی جالی رہی ہیں اور ہر بار بورڈ نے مل جراحی کی کا سیالی یر مہر تقدیق ثبت کی ہے۔"

" تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میم الدین ایب ایک عمل نارل انسان بن چکاہے؟" میں نے قدرے غیر یکی کے ساتھ دریافت کیا۔



" تہیں اب ایہا بھی ہیں۔ گذشتہ تمیں سالوں ہے مسلسل بستريرين بريز سي المستح الدين كي بهم كے تمام تر یٹھےاور جوڑا کڑیکے ہیں۔اب وہ اس قابل ہیں رہا کہ چل پھر سکے۔ ہمیں اے ایک بھر پورفز ہوتھرالی کے پر دکرام ہے کز ار تا ہوگا۔میری رائے میں اے این پیروں میں کھڑے ہونے میں دو تین سال تو باآسانی لگ جائیں ہے۔"ڈاکٹر کی الدين نے پُريفين کھيج مِس کھا۔

" كيام جيم الدين الركامون؟" " نہیں ابھی تو نہیں لیکن اگر آپ جا ہیں تو اے دور ے مرورد کھ سکتے ہیں۔"

رر یا ہے ہیں۔ اس روز کرے کی کھڑ کی سے وینٹیلیز اور دیگر دہشت زوہ کردیے والی طبی مشینوں کی تاروں سے لیٹے ہوئے جسیم الدين كود كيمري والهن تعانے چلاآيا۔

ای دن میں نے ایل معمی ذمددار یوں کا جارج جمور کرایل ریٹائٹر منٹ کے کاغذات پر دستخط کر دیئے۔ میں اپنے آب کو پیول کی طرح سے بلکا محسوں کررہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ - م الدین کے ہوش میں آنے کی دو ہری خوشی بھی تھی۔ اب میں ایک آزاد منش انسان تھا۔ اللہ کے نظل وکرم ہے میری دونوں ہی بیٹیاں اینے اپنے کھروں میں خوش دخرم از دواجی زند کمیاں کزار یہ ، یک میں ۔ لہٰذا ہم دونوں میاں ہوی کے سرکونی د مدداری نہی لیکن وہ جومنیر نیازی نے کہا ہے نا

ایک اور دریا کا سا سنا تمامنیر بحوکو میں ایک دریا کے باراتر اتو میں نے دیکھا ال شعر كا درست مغيوم بجهے ال روز تمجھ ميں آيا جب م نے اچی چینفن اور دیگر واجبات کی وصولی کے لیے چکر كا ثنا شروع كي توبس بمر جكر به جكر كاشح كاشح خود بجهي بي

اعی بتیں سالہ الازمت کے بعد اپناحی طاصل کرنے كے ليے جھے اى حرام شے كا تقاف كيا كيا جے يس نے اي بوري الازمت عي م مي بمي بمولي التي التهديكايا تعالیکن میں بھی ڈٹ کیا۔ریٹائٹرمنٹ کے ایکے روز ہے ميرے يا ول ميں جو چکر پرداتو كم دبيش كوئي يھ ماه كے عرصے تک چانا بی رہائیکن کسی مروموئن نے وہ جو کہا ہے نہ کہ ہمت مردال مددخدا کے معداق میں نے کی بھی ناجائز مطالبہ کو بورا کے بغیر بڑی ہی مستقل مزاجی، ہمت، حوصلہ اور یامردی کے ماتدایائ مامل کے على ملا لیکن اس کے لیے جے

ہرروز سے وشام مختلف د فاتر کی خاک چھانتا پڑی۔ تنگ آگر ایک روزتو میں نے افسر بالا کواس کے دفتر میں جا کردھمی دے دی کهاگرمیری پینشن اور دیگر واجبات کی فوری ادا <sup>مین</sup>ی نه کی کی تو میں اخبارات اور میڈیا کے دفاتر کے باہر مظاہرہ کروں گا۔ میرے کڑے تیور دیکھے کرمتعلقہ انسر نے محکمہ یولیس سے میرے بارے میں معلومات حاصل کیس اور وہاں سے ملنے والير بمارس سے اسے بيكما حقدا نداز ه ہوگيا كه سالله كابنده ا بناحق وصول کئے بغیرلس ہے مس ہونے والانہیں۔ اگر کہیں جواس نے اپنی وشمکی کوهملی جامعہ پہنا دیا تو لینے کے دینے پڑ جا میں کے۔

اس سارے بھیڑے کے دوران میں جسیم الدین کو بھی د تیمنے نہ جاسکا۔ لیکن پھرا گلے ہی روز میں جب اسپتال کیا تو جسیم الدین اینے کرے میں نہ تھا۔ میں پوچھتا ہوا شعبہ فزيوتقرالي بهبجا تو دوفزيوتمرايسث أيك بموارميز يرلثا كربهت سارے آلات کی مدد ہے اسے درزش کر دار ہے تھے۔ ساتھ بی ساتھ اس کے تمام پھٹول اور جوڑوں کی مالش بھی کرتے جارے تھے۔ میں چھ در کرے کے باہر کھڑا کھڑ کی کے شیشوں ہے دیکھتا رہا اور پھر ڈاکٹر تحی الدین کے کسرے کی حانب مل ديا\_

"ارے بمئی احمر علی شاہ صاحب، آپ اتنا عرصہ کہاں رہے۔"ڈاکٹر کی الدین بچھے دیجھے ہی ہولے۔

میں نے اختمار سے پینشن والے مسئلے سے آگاہ کرنے کے بعد ہے الدین کے بارے میں دریافت کیا۔ "بوں تو سب ٹھیک جارہا ہے لین جسم الدین کے پٹھے اورجور تمن المائول تك ايك اى حالت مل يرا ري ك سب ای قدر اکر یکے ہیں کہ ابھی تک کوئی قابل ذکر چیں ر دنت نظر نبیس آر ہی ۔ حیمن میں مایوس نہیں ہوں اور مجھے اللہ کی ذات ہے امیدوائن ہے کہ دحیرے دمیرے سیم الدین کے

اكر بهوع يضاور جوز كام كرناشر وع كروي كي " کیا بس اس سلسلے میں آپ کے کسی کام آسکا ہوں؟" میں نے سوالیہ انداز میں دریا فت کیا۔

"بات سے کے جسم الدین کو ایک اچھے دوست کی منرورت ہے۔اہنے سالوں بعداب نہاس کا کوئی دوست رہا اوراس کے محر والے بھی اپنی زند کیوں میں معروف ہیں۔ان گذشتہ تمیں سالوں کے دوران جسیم الدین تو جیسے تما ہی نہیں۔ اس دوران مرف وه بی کومایس نه تما بلکهاس کی زندگی کے تمام ترمعمولات بھی کوما میں ملے گئے تے جبکہ اس کے دوست

ماسنامهسرگزشت

272

توبه كاايك طريقه علامه يافغيّ نے الترغيب والتربيب ميں ا اتحریر فرمایا ہے کہ ایک نوجوان نہایت بد کارتھا جب وہ کناہ کا ارتکاب کرتا اے کا بی میں نوٹ کرلیتا۔ ا ایک دفعہ ایک عورت جس کے بیچے تین دن سے بھوکے تھے۔ این بچوں کی خاطر اس نے اسے پڑوی ہے ایک عمرہ رہم کا جوڑ اا دھارلیا اور اسے مہن کر نظی تو اس نو جو ان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جب ایں کے ساتھ برکاری کا ارادہ کیا تو وہ عورت رونے کی اور کہا کہ میں بجوں کی پریشانی کی وجہ ے اس طرح نعلی ہول مے نے بلایا تو بھے خرک اميد ہوئی۔اس نو جوان نے اے کھ درہم دے کر جمور ویا اورخوورونے لگا اور کمر آگر این والدہ کو الورا واقعه سنایا۔ اس کی والدہ اس کومعصیت ا (برائی) ہے روکی تھی۔ آج ہیں کر بہت خوش ہوئی اور کہا بیٹا تونے زندگی ٹی میں ایک نیکی کی ہے اس كوجى الى كالى عن نوث كرليرا \_ بينے نے كها كالى المن اب كونى علم بانى سيس ب-والده في كما كاني کے ماشے پرنوٹ کرلے چنانجداس نے ماشے پر انوٹ کرلیا اور سو کیا۔ جب بیدار ہوا تو ویکھا کہ اوری کانی سفید ہے۔ کوئی چیز ملسی ہونی بالی مبیس اربی مرف ماشیه پر جو آج کا وا تعدنوت کیا تما وی باتی ہے اور کالی کے اور کے جھے میں ساتیت اللسي يوني سي (سورة بود: 114) ترجمه (ب الخک نیکیاں برائیوں کومٹا دیتی ہیں) اس کے بعد اس نے ہیشہ کے لیے توبر کی اور ای برقائم رہا۔ مرسله:زويافر ہاؤجہلم

جِها مِهَا تَعَا" - جسيم الدين كي مرحم آواز بدلي بدلي تحسوس مور بي

" كون سے كناه؟ " من في سواليا نداز من يوجما-لیکن میں نے محسوس کیا کہ جیم الدین نے جینے میری بات ئى بى نەمودەبى دوركېيى خلاول يىل كھورتار با-" آج سل نو جوصل کا ث رعی ہے اس کا ج ماری سل کے جمے بھے لوگوں ہی نے بویا تھا۔"

" كيامطلب عن يجم محانين؟" جسيم الدين برے سوال كو يكسر نظر اعداد كرتے ہوئے الالمرممر كريولار باتماجي كى عدالت شىكوكى بحرم الى رضا احباب ای زندگوں کے معمولات کو لے کر بہت آ کے برھ مے ۔ " ڈاکٹر محی الدین کی آواز میں ایک یاسیت ی تھی۔

" و و ایک اعلیٰ تعلیم یا فتہ اور بے حد سلجما ہواانسان ہے۔ برمکن طور پراپنی زندگی کے اس مشکل سے کواپنانے کی تک ورو میں معروف ہے۔اس نے ہوئے ملی وعالمی واقعات کو جانے اور سمجھ کے لیے وہ جتناممکن ہو سکے مطالعے میں مشغول رہتا ہے۔ اور ہاں وہ اپنے حسن مینی آپ سے ملنے کے لیے جمی بہت بنتین ہے۔

مجر ڈاکٹر صاحب نے جھے اس کے پاس لے جاکر یہ كهدكر ملوايا"ان سے مليے، يہ بي آپ كے حسن، احمد على

بری وریک وه ایک بلکی احسانمدانه ی مسکرابث اور مشکرانہ نگاہوں ہے بھے تکتار ہااور پھرسر ہلا کر دمیرے ہے محض اتنابی بولا \_"شکر به"

اس روز کے بعد می نے کم وہیں ہر دوسرے روز عی اس کے پاس جانا شردع کردیا۔ مجرآ ہستہ آ ہستہ ہم دونوں میں دوسی ہونے لگی۔ دن مبینوں میں اور مسنے سالوں میں بدلنے کئے۔ کوئی دوسال کے عرصے میں وہ اب اس قابل ہو چکا تھا کہ پہلے وا کراور پھر لائعی کے سہارے تعور العورا چل لیتا تما۔استال ہے تواہے ایک سال پہلے ہی فارغ کردیا گیا تمالیکن وہ اب بھی فزیوتر الی کے لیے بلاناغہ اسپتال اپنی ذانی گاڑی میں ڈرائیور کے ہمراہ جایا کرتا تھا۔

میری اب اس کے ساتھ کالی بے تکلفانہ م کی دوئی ہو چی می ۔ کو کہ وہ برممکن طور پرائی زندگی کے تمیں سالہ طویل خلا کومرکرنے کی کوشش میں معروف تعالیمن میں نے اکثریہ بھی محسوس کیا کہ ایک بے نام ی ادای اس کے سارے وجود کو کھیرے ہوئے رہتی۔وہ جمعے سے ملک کی موجودہ سررت حال بشمول كريش، لا ايند آرور، سياست اور سياستدانول كے حوالے ہے مسلسل سوااا ت كرتار بتا يكن ابيا لكتا تما كہ جيے میرے جوابات سے اس کی شغی نہ ہوتی تھی۔

ایک روز ہم یونی باتمی کررے تھے کہ اجا تک اس نے جھے کہا"شاہ جی، میں نے اپنی میں سالہ طویل کو ما کے بارے میں بہت سوما ہے اور اب مجھے پچھ پچھ اس کی وجہ بچھ "-جراكخ آرية

ے تی ہے۔ "اعما تو تمہارے خال می اس کی کیا دجہ ہوسکتی ہے۔" می نے بڑے بی بحس کے ماتھ در یافت کیا۔ "شاید خدا جمعے میرے کناہوں کی اصل تصویر و کھانا

منى 2015ء

273

ہے اپنے انجام کی پروا کئے بغیر کوئی اقبال جرم کرر ہاہو۔ "ستوط ڈھاکا کے ساتھ کے چھیلی عرصے بعدیش سول سروس بی شامل ہو گیا تھا۔ میں اس سانے کے بعد ٹرینک ہے فارغ ہونے والے اولین کروپ میں شامل تھا۔ وطن عزيز برايك قيامت كزرتن سيء بمسب ساتميول كاجوان خون ملک کی خدمت کی امنگ ہے جوش مارر ہا تھا۔ دوا یک سال توہم سب بوری ایما نداری کے ساتھ اے فرائض معمی کو نبھاتے رہے۔ بھر *پچھوع سے بعد*آ فیسر ذکلب میں ہرشام جھ ہوتے تو دبے وبے لفظوں میں پیسا بتانے کے سنہرے مواقعوں کوخود این ہاتھوں ہے گنوا دینے جانے پر ہم سب اکثر دیدد بیرماشکوه کیا گرتے۔ پھرہم نے یہ کہ کرائے ممیرکو ولاسدویا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں سے جو ملک کی سلامتی اور بقایرا ثرانداز ہو، یا تی معاملات کی خیر ہے۔ مارے کروپ میں ہر شعبہ ہر محکمہ سے تعکق رکھنے والے افسران شامل تھے۔ہم نے باہم ل کرر فیعلہ کیا کہ اہنے اپنے زیرانظام محکے میں ایک دو پردائزراور میڈ ظرک کی سطح کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے سارا کام ان سے کروائیں ع - ہرا سای سے رہم - وصول کریں کے اور اس سلسلے میں پوری پوری احتیاط برتی جائے گے۔نہ تو محکے کے دفتر میں کسی بھی آسای ہے کوئی مطالبہ کیا جائے گا اور نہ بی کسی مسم کی کوئی وصولی ... کی جائے کی۔بیسارے معاطلت دفترے باہر کہیں ملے کئے جا ئیں مے۔ مارا کا م مرف متعلقہ فائل پردستنظ کر

وه بولے جار ہاتھا میں دم سادھ اے تکر تکر د کھیا جار ہا

كات منظوركرنا موكا-"

حصے کی پہلے ہی ہے طے شدہ رقم نکال کرایک موٹا سارقم سے
مجرالفا فدد ہے جایا کرتا تھا۔ بیس رقوم فکس ڈسپازٹ کی اسکیموں
میں لگا دیا کرتا۔ سارا کام کممل خاموثی سے اس طرح سے کیا
جاتا کہ پورے تکمہ بیس کسی کوکانوں کان خبر نہ ہوتی اور بیسلسلہ
میرے جادثے تک یونہی چلتارہا۔"

سیر سے حادیے ہی جہاں ہا ہوہ اتنا کہ کروہ رکا تو میں نے پوچھا۔ "کیکن پھرتمہارے "گناہوں کا انجام کیے تمہارے سامنے آیا؟"

"کاش کہ بیل نے اور میرے گروپ بیل شامل اعلیٰ مرکاری عہد یداران نے خاموش کرپشن کا اس وقت آغاز ہی نہ کیا ہوتا تو شاید آج معاشرے میں بیسر چڑھ کر ہو لئے ، چیئے خوشکھاڑتے کرپش کے عفریت نے بیل اپ پنج نہ کیمیلائے ہوتے۔ ہیارے زمانے بیل مرکاری اوارول بیل اس قدر کرپشن تو نہ تھی جتنی بیل اب دیکھ رہا ہوں۔ پی آئی اے، اسٹیل ملز، ریلوے، سوئی کیس، بھی اور پانی وغیرہ جیسے اے، اسٹیل ملز، ریلوے، سوئی کیس، بھی اور پانی وغیرہ جیسے کوای اواروں کا تو بس بوریا بستر بی کول ہو چکا ہے۔ اس و اس کی مورت حاکم میں بوریا بستر بی کول ہو چکا ہے۔ اس و اس کی مورت حاکم میں بوریا بستر بی کول ہو چکا ہے۔ اس و اس کی مورت حاکم میں بوریا بستر بی کول ہو چکا ہے۔ اس و اس کی مورت حاکم میں بوریا بستر بی کول ہو چکا ہے۔ اس و اس کی مورت حاکم میں اور کوئی ہو چینے والا بی نہیں۔ "

"تو تم بي كہنا جا جے ہوكہ اگر تم لوگ اپ دور ميں فاموش كر پشن كا آغاز نہ كرتے تو ہمارے معاشرے ميں كر پشن كا جو بينا بن آئ ہے شايد نہ ہوتا۔ كيكن مير ہے ہمائى پاكستان ميں كر پشن كا آغاز تو اى دن ہو كيا تھا جب قيام پاكستان مي كر پشن كا آغاز تو اى دن ہو كيا تھا جب قيام باكستان كے بعد كسى نے مليت كا پہلا جعلى كليم داخل كيا تھا۔كيا ہمارے سياستدان، جر نيل، عدليد وغيره دود ہے كہ دھلے ہيں اوركون سا دور ايبانہيں گزرا جب كر پشن نہيں ہوئى۔ ہاں اتنا ضرور ہے كہ دہ كر پشن آئ كے دوركى كر پشن كے سامنے ايسى ضرور ہے كہ دہ كر پشن آئ كے دوركى كر پشن كے سامنے ايسى عن ہيں ہوئى۔ "

مابستامهسرگازشت

274

کوئی مارا کر بھی تو تبیس بگا ڑسکتا۔ مارے دور میں "انڈردی تعیل" کی اصطلاح رائج تمتی کیکن ایت توبیه کھلے عام "او در دی نیبل" کا ایک معاملہ بن چکا ہے جو کسی ہے جمکی ڈیٹھا چھپا مہیں۔ ہارے وقتوں میں تو راثی انسان کو اس کے کلی محلے، دوست احباب اورعزيز واقربا حقارت كى نظر ہے ديكھا كرتے ہے۔اب میں دیکم آبوں کہ معاشرے میں اگر کسی کی عزت ہے تو ایسے ہی لوگوں کی ۔ہم جیسوں کابویا ہوا خاموش کر پشن کا دہ ج آج کس قدر تناور اور مضبوط ہو گیا ہے "۔

بولتے بولتے وہ پھیدر کور کا پھرا کے شنڈی سالس لے کر کویا ہوا "میں اور میرے ساتھی اس ملک میں خاموش کر پتن کے جدامجد نہ سمی کیلن وہ جارا پرور دہ تو ضرور تھا۔ہم نے اسے بال بوس کے سی سلوں کو منعل کردیا اور اب وہ نہ خاموش رہا ہے اور نہ بی در بردہ اور جانے ہوشاہ جی ، آج میرے مینوں سے ممرے دو چھوٹے بھائی اوران کے ہٹے جو ملی بیورکر کی کے اہم ترین مبرے کردانے جاتے ہیں، ہرآ کی جالی حکومتوں کا الوسیدھا کرنے کے لیے ہرمکن اور ناممکن حد یار کر جانے کو ہمہ دفت تیار رہتے ہیں۔ان کی بیر کرمیاں کی ہے جی دھی جی ہیں۔ ج توہے ہردور میں جی دفن عزیز کا متاع کارواں خودمیر کارواں کے ہاتھوں ہی کٹیار ہاہے.....! "واه په خوب راي که جب منصب پر تصوتو خوب هيل کھیلتے رہے اور اب یار ساہنے مجرتے ہیں" میرے کہج

من شدید بلاطنز تعا۔ "ویلموشاه جی، جب ایک بچهوالدین کے سامنے مل برصر ہا ہوتا ہے تو انہیں جا بی ہیں چلنا کہ وہ کب کتنا برد حا۔ لیکن باہر دالے جواہے ہرروز نہیں دیکھتے انہیں اس کی بڑھت صاف نظرآتی ہے۔ ای طرح سے مرے لیے تو کو ما کاوہ تمیں مالہ عرصہ ایک ایسی ہی خیندمی جیسی تم ہردات کیا کرتے ہو۔ جب میں اپی میں سالہ نیند سے جا گا تو سارا آوے کا آوا بى بدلا ہوا ہے، بلك عدے زيادہ براہوا ہے۔ يرے ليے تو میری دنیا کی کایا بی کلب ہوگئ ہے۔ بالکل ایسابی مجملوکہ جسے كوني مالى اينے باغ ميں رات كونى تم خار بھل ثمر دار كى اميد ير بوتے اور منے جب اس کی آ کھ کھلے تو برخلاف امیدوہ ج ایک او کچی قصل خار دار کی صورت اختیار کر لیے۔"

اس روز گفت وشنید کے بعد جب میں کمر پہنجا تو رات مجر جھے خیند نہ آئی ۔ آگلی مبح میری بیوی کو بلکا سا اینجا ننا کا در د اشا\_ میں اے دراجناح استال نے کیا۔ جہاں سلے اس کی ا بنجو گرانی اور پھر ڈاکٹر ول نے البنجع بلائٹی کر کے دل کی ایک

ماسنامهركزشت

شریان یں موجود خون کے بہاؤ کی رکادے کو بڑی کامیالی کے ساتھ دور کر دیا۔اے ہفتہ بھراسپتال میں گزار ناپڑااور پھر مكمل بیڈریسٹ جمی تجویز کیا حمیا۔ میں دویاہ تک ایسامصروف ہوا کہ جسم الدین ہے میرانسی تسم کا کوئی رابطہ نہ ہوسکا۔اس سئلے ہے فراغت یا کر جب میں نے اس سے بلنے کی کوشش کی تو بھے شدید حیرت ہوئی کہوہ جھے سے کتر اربا تھا۔ جب مسلسل دو جار بارايها مواتو بحريس محى اس سے ملنے كى کوشش ترک کر کے اپنی ہوی کی د کھیے بھال اور بانی وقت مطالعه م معروف رہے لگا۔

کونی دو برس بعد اجا یک اطلاع کمی که جسیم الدین کا انقال ہو گیا جس کا جھے بہت دکھ ہوا۔ جس نے اس کے جنازے میں بھی شرکت کی۔ نعیک ایک ہفتے کے بعد جھے جسم الدين مرحوم كے ديل كى كال مومول ہوئى۔اس نے جھے ہے میرے کمر آ کر ملنے کی استدعا کی۔ میں بڑا جران ہوا کہ بھلا اس کے وال کو جھ سے کیا کام ہوسکتا ہے؟ جرحال میں نے اے کی وقت بھی آجانے کا کہ دیا۔

ولیل حشمت الله شهر کا بہت بردا ولیل تھا۔ آتے ہی اس نے این بریف کیس میں سے ایک سیل بند لفاقہ لکالا اورميرے باتھ ميں تما ديا۔ ميں نے سواليہ نگاموں سے اسے و ملعتے ہوئے دریافت کیا۔"بیکیاہے؟"

" یہ جسیم الدین مرحوم کا ومیت نامہ ہے جس کے مطابق انہوں نے اپن ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائدا دکو فروخت کر کے اس رقم کوایک ٹرسٹ کی شکل دے دی تھی اور آپ کواس ٹرسٹ کا چیف ٹرینی مقرر کر گئے ہیں "۔ ولیل صاحب نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔

"فرست؟" من في شديد جرت كے شكاد لہجه من كہا۔ "جی مرحوم اس ٹرمٹ کے اغراض و مقاصد اور تو اعد وضوالط ط ہتھے۔ بیژرسٹ فلاحی مقامیداوربطور خام غریب بچوں کے تعلیمی اخراجات کی مرض الماوفراہم کرے گی"۔

اتنا كهه كروكيل حشمت الله كاغذون كاايك بلنده اور جسیم الدین کی فلاحی ٹرسٹ کی ذمہداری سمجھے تھمائر مر مجرے لیے حمرت اور سوچوں کے ایک لا تمای پھنور میں ڈال کر چاتا بنا لیکن آج بھی میرے ذہن میں جسیم الدین کے کہے الغاظ روزاول بی کی طرح ہے کو نجے ہیں۔

" مج توبہ ہے ہر دور میں ہی وطن عزیز کا متاع کاروال خودمیر کاروال کے ہاتھوں ہی گتار ہاہے ....!"

چئاپ مدير سرگزشت السلام عليكم

اگر پسند أجاثے تو اسے ارسال خدمت ہے ایک چهونی سنج بیانی شامل اشاعت كرلين ارشد علی ارشد (سعودی عربیه)

> وہ اسام کو جمران و برشان نگاموں ہے و کمور بی سی \_ اسامنے اسے جیب اجھن میں ڈال دیا تھا۔اسام کی ہاتمی ان ر اے مامی بعید کے مناظر پرے یادآنے لکے تع۔اے لگا مصارع مرے اے آپ کود ہرانے تی ہے۔ کل اس نے

> ایے والدین ہے ایک فیصلہ مانگا تھا ،آج اس کی بٹی اس ہے فیملہ ما محد بی می امنی میں والدین کی خاموشی براس نے ازخود فیصلہ لیا جس نے اس کی زندگی کا ڈھانجا بدل کرر کھ دیا تھا۔وہ لرز کررہ کی اس کی جیب پر کیا آج اساء خود فیصلہ لے گی .

اوروہ بی کاس کے روکھے کو سے ہو گئے ۔ ایس ۔ وہ ب المتيادي المي-

یں ان-"کک کیا ہوا مما۔ ماں نے بھاگ کر ماں کوسنیال

وہ اسام کی بات پر چونک بڑی۔ اسام کی موجودگی کا احساس اب ما کا تما۔ اس نے اساء کا پھولوں میں چمرہ ہاتھوں کے یالوں میں بحر کرکیا۔

"اساه مری کی نوث آ آ کے نہ بڑھ آ کے تباہی ہے، مولناک بتای جے سنجالنانہ تیرے بس می ہے نہ مرے بس من - 'اس نے ہریائی اعداد میں کہا ۔اساء کی جران تكامول من اجمن براسوال تعاروه ال كے باتھ تعام كر بولى . "مما می کہاں آگے نہ پر حوں؟ آپ کس تبای کی بات کر

"ان راہوں سے بلت آجی جن برتو مل رعی ہے

مابسنامه سركزشت

کیونکہ تا بی ان راہوں کے مسافروں کا مقدر ہولی ہے۔ " مما پليز پهليال مت بجوائي- "ده تزب اسي. 'آب کیا کہ ری ہی جمعے کھے بھے بھی آری ''اس کالبجہ بنوزا بمن زده تما۔

''اسا ، تو جانتی ہے جی میراتیرے سواادر تیرامیرے سوا ای دنیا میں کوئی نہیں ۔'' دہ لحظہ مجررک کر بولی ۔'' میں کل رات جو کھے کے بھے بتایادہ مکن میں ہے۔

اساء مال کی بات من کر کھڑی ہوگئے۔ مال کا ول دھک دهك كرتا موا بي يسلول عن جلا آيا \_ده جانتي محى جواني اتحرى كمورى كاطرح مندز در موتى ب جے سنجالنا وشوار موتا ہے۔اناڈی سوارمنے کی کرکرتاری کا حمدین جاتا ہے۔ اے مالات کی نزاکت کو بھتے ہوئے اسام کو سمجمانا تھا۔وہ بارجرے کے علی ول-"اسامری مان بھے یا ہمری بات من كر تھے تكلف ہوكى "

"مماآب مانتي بي پرجمي د كودين والي بانتي كرتي مِن - 'اسام کے کیجے میں دنیا جہان کا شکوہ تھا۔ اس نے اسام کو ددنول بازول سے دبوجے ہوئے کہا۔

" الل بني ال كے كريد وكونيس، تكليف ہے جس كا اثر معلی ہے۔ مروہ د کھ اور در دجو تیری بات مان کر تھے ملیں کے دوان مد ہوں کے۔امامیں .....

"سيدى لمرح بتاني مما آپ جھ پرائي مرضى مسلط كرنا جائتى بين- 'اساء نے اس كى بات كاك كرد كھ بمرے لج عن كها-اتاء ك لج في ال كول يربي كمونمادك

منى 2015ء

276

FOR PAKISTAN

" آج تک ایسائیس ہوا بیٹی تو اب کیوں کر ہوگا؟"

"ایسی بات ہے تو آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔اور مما
میں کوئی بیٹی نہیں ہوں میں نے جو بچھ بھی کہا ہے وہ سوچ بچھ کر
کہا ہے ۔"اساء آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی ۔اس نے
اساء کوشانے سے بکڑ کراپنے ساتھ صوفے پر بیٹھاتے ہوئے
کہا۔

''اس ہیں کوئی شک نہیں بٹی تم پڑھی آگہی سمجھداراور ذہین لڑکی ہو ہمر بٹی تم نے انجی زندگی کو ہمجھانہیں ۔ یوں مجھو انجی تم نے پاؤں پاؤں چلنا سکھا ہے ۔انجی زندگی کی ایک بڑی مسافت باتی ہے جسے کاٹ کر ہی انسان کواصل سمجھ بوجھ عطا ہوتی ہے ۔''اس نے اسام کا ہاتھ اسپے دونوں ہاتھوں میں د بوج رکھا تھا۔

''مما آپ کالج میں ماشااللہ کیجرار رہی ہیں۔ میں آپ کی باقوں کا اصل متبع تو نہیں سمجھ کی پراتنا یقین دلاتی ہوں مجھے اتن سمجھ ضرور ہے کہ میں انتھے اور برے کی تمیز کرسکوں': اساء نے دھیرے سے اپنا ہاتھ تھینج لیا تھا۔

اس نے خود کو بے بنی کی جادر میں لیٹا محسوس کیا۔ بات

طول نہ چکڑے اس فرش ۔۔ من الی انجی آیا۔ بار استدے ول ہے جی آیا۔ بار استدے ول ہے جی آیا۔

''اگر پھرنبی ہے۔ کی اِ سے ہا آ ارران 'ما آبہ آپ کا فیصلہ میا ہوگا۔''

''بٹی گھریہ نیسا یہ نیسٹاناں ''ایس کرنا ہوگا۔' '' بیجھے ہٹیں بھی نیس الا''ا یا ہے نہ تیران کیجہ میں کہا۔ ''سب ''جھے جاذ کی بٹی رنی الحال ''میں اس موضوع پر کوئی ہات نہیں کرنی ۔ دوران احد : ہے تم المجھی الرح سوج ہجار کے بعد میرے پاس آ وکی جس سارے ہمیں کھاییں سے۔'

وو نوکی ہے مما مگرائی ہے بنا دی ہوں دودن سوچ لوں یا دو ہزار دن میر افیہ ار دہی ہو گاجوکل رات آپ کو بتایا ہے: اسام حتمی کہتی ہوئی کمڑی ہوگئی ۔ بے شار ، لا آحداد سوچیں اس کے جوالے کر کے اسام جا پھی تھی۔

اس کے ذہن میں بے تعاشہ سوجیں اللہ آئیں۔
گزرے ہوئے ماہ و سال بتعورے کی طرح برس پڑے
سے اس کا بدن جون کی کڑکتی وحوب جیسا تپ رہاتھا۔ ماضی
کے سارے مم پھرے جاگ اسمے ستے۔ کمرے میں جس بحرکیا
قا۔اس نے اٹھ کر کھڑکیوں کے سارے پردے ایک طرف



## دسمنٹمیںکینسر

سائندان نے دعویٰ کیاتشخص کرنے والاالہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ستا اور ہاتھ میں تھا منے والا آلہ تیار کیا ہے جو کمی بھی شم کی بیار کی مثلاً ٹی بی، دالا آلہ تیار کیا ہے جو کمی بھی شم کی بیار کی مثلاً ٹی بی، ملیر یا، ایج آئی وی انگیشن یا کینر کا صرف دک منٹ میں سراغ لگا سکتا ہے۔ مصین کی مین کی تیت مرف 500 یا وُنڈ ہے۔ یہ شین ٹیومرزیار ہولیوں کا انتہائی گہرائی تک تجزیہ کرسکتی ہے اور امراض کی جینیاتی شاخت کا بتا چلا سکتی ہے۔ جس کے بعد مریض کے جد مریض کے دواوں کا انتخاب مریض کے دواوں کا انتخاب آسان ہوجا تا ہے۔

مرسله:انیله نعمان خان کراچی

سرکا دیے ۔ دہمبر کے فرحت بخش موسم میں بھی اس کی بٹائی پر
آنے کا ڈرستار ہاتھا۔ پہلے طوفان کوسنبالے ہوئاں نے
مام حیات بیسے پھردل پرگڑ ڈالی تی ۔ سارے فاندان کو
سولی پولٹکا کے چرال بیسے دورا افادہ علاق کو مسکن بنالیا ، یہ
سولی پولٹکا کے چرال بیسے دورا افادہ علاق کو مسکن بنالیا ، یہ
معلوم ہوا حادثے بھی پیچائیس چھوڑ دیں گے۔ گرآج اے
معلوم ہوا حادثے بھی پیچائیس چھوڑ تے یہ سداانسان کے
معلوم ہوا حادثے بیں ۔ اساء میں آج اے اپنی جوائی کی
جملک نظر آئی۔ اس نے آج اساء میں آج اے اپنی جوائی کی
جملک نظر آئی۔ اس نے آج اساء میں آج اے اپنی جوائی کی
جملک نظر آئی۔ اس نے آج اساء کودودن دیے تھے سوچنے کو،
کل اے دو ہفتے لے تھے گرکیا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوگئی۔
کل اے دو ہفتے لیے تھے گرکیا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوگئی۔
کی اساء کو سب کچھ بتا دول گی۔ ہاں سب پچھ
کی جا دول گی۔ ' وہ دور کہیں الن دیکھی دنیا میں کھوکرخود کلای کر
رہی تھی۔ دو دن پرلگا کراڑ گئے ۔ اساء پھر سے اس کے رو پرو
معی۔ دو ہوئی۔

''اساہ بٹی کیاسو جاتم نے؟'' ''مما بھے نبیس آپ کوسو چنا تھا۔ بیس تین دن پہلے آپ کواپٹی سوچ ہے آگاہ کر چکی ہوں۔''

''میں نے کہا تھا بٹی اگر دو دن بعد بھی تم اپنی بات پر بعندر ہیں تو پھر بھے نہیں تہمیں نیملہ کرنا ہوگا۔'' اس کے لیجے میں دائنج کرب تھا۔

"مما میں آپ کی بات بجونبیں کی۔ میں اپنا فیصلہ توسنا چکی ہوں۔ پھر....."

PAKSOCIETY1

مابستامهسرگزشت

" و المبین بنی دہ تمہارائیس بلکہ تمہارے دل کا فیصلہ ہے۔ بیں آج جو کچر تمہیں بتانے جارہی ہوں دہ س کر جو بھی تم فیصلہ کردگی بھے تبول ہوگا ، کیونکہ دہ تمہارا فیصلہ ہوگا تمہارے ال بیانہیں "

''بتائے مما ایسی کون می بات ہے۔''وہ بے انتہاہے چین ہوگئ۔

"اساءتم نے جب بھی اپنے پایا کے بارے میں پوچھا میں پھر بھی کہ کرٹال دیا کرتی ہوں جاتی ہو کیوں؟" "کول مما۔"

"اس لیے کہ اس کا موقع ہی نہیں آیا تھا۔ مگر آج ہے بہتر موقع پھر بھی نہ آئے گہ: وہ خلاوں بیں کھور رہی تھی۔اسا موکو حیب لگ مختی ۔

جبار میرے کالج کا پر دنیسر تھا، محبت بی پہل اس نے کہ تخریس نے کردی۔ بیس نے اسے خاندان بحرکی مخالفت کے باوجود اپنانے کا فیصلہ کرلیا۔ جھے ابو نے کہا تھا۔ "مہرین جس بن تمبیاری جبار کے ساتھ شادی ہوئی ہمار ہے رہے کا وہ آخری دن ہوگا۔ " بیس نے ان کی ہر بات کوہوا بیس اڑا دیا۔ محبت اندمی، بہری اور کوئی ہوتی ہے۔ میری محبت نے نہ کسی میں مائی محبت اندمی، بہری اور کوئی ہوتی ہے۔ میری محبت نے نہ کسی کی بس میں مائی دے کہ راست بدل لیا۔ "جمع ہو جبار کون ہے " اس نے اسا کی راست بدل لیا۔" جاتی ہو جبار کون ہے " اس نے اسا کی راست بدل لیا۔" جاتی ہو جبار کون ہے " اس نے اسا کی راست بدل لیا۔ " جاتی ہو جبار کون ہے " اس نے اسا کی راست بدل لیا۔ " جاتی ہو جبار کون ہے " اس نے اسا کی راست بدل لیا۔ " کھوں بیں دیکھتے ہوئے کہا۔

''نن نہیں مما۔'' ''جس شخص ہے تم شادی کرنے چلی ہواس کا باپ نبار ضیاہ۔'' ''کک۔ کیا؟''

"بال عمار ضیاہ بہرارے باب جبار ضیاہ کی دوسری

بوی ہے ہے۔" وہ کہہ کر کھڑی ہوگی۔" بینی اب فیعلہ

تہبارے ہاتھ میں ہے۔ تم جوہمی فیعلہ کرد جھے منظور ہے۔" وہ

لیے لیے ڈک بحرتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ بیڈروم میں آ

کراس نے خلا میں تکتے ہوئے جیسے دہاں تعمور ہو۔ تعمور کو

گورتے ہوئے ہوئے جہار ضیاہ آج میں نے بچھ سے تیری

گردو پڑی کی ہے۔ "جہوٹ ہوئے وہ پھوٹ بھوٹ

کردو پڑی کی ۔ بین سے جموٹ ہولئے کی کیک نے آئیموں

میں پانی بجردیا تھا کیو نہ دہ اسائے باپ جبار ضیام حوم سے بھی

شرمندہ می جس کانام اس جبار ضیاہ سے طل رہا تھا۔

مئى 2015ء

278



جورانط

ديئر ايديئر سلام مستون

میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکنر ہوں مگر سرگزشت بڑے شوق سے پاڑھتی ہوں۔ زیرِ نظر کہانی کی ایك اہم كردار میں بھی ہوں كيوں كه وہ جوکر آج میری زندگی میں بہی خوشیاں بکھیر رہا ہے۔

(کراچی)

جب وہ باپ اور بینی کے اس بیار کود یکھا کرلی۔ وہ کہا کرنی۔ "معید! آب نے اس کی عاد تیں خراب ーしたいう

اس کا اسکول ہمارے کھر کے کیٹ کے سامنے ہے۔ میں اینے کیٹ پر کھڑے رہ کراس کو اسکول کے کیٹ میں داخل اوت اونے دیکھ علی موں لیکن آپ مرس اسے اسكول كے كيث تك بہنجانے ملے جاتے ہیں۔ "ارے بابا میں تو میری چھوٹی چھوٹی سی خوشاں بیں۔ ایک تم اور ایک کریا ورنہ ہم جسے پولیس والوں کی زندکی میں خوشیاں کہاں آئی ہیں۔

"أكرآب كابس طے ناتو آب اس كواسكول ہے -USUTE STUR ن سے ایا کریں۔ " بی و رابلم ہے کہ بی ایا نہیں کر سکتا۔" مید

منى 2015ء

كريان جراس كاراستدوك ليا-"نوبايادى ازردىك \_" ''ارے کیا ہو گیا۔'' سعید بیار اور شرارت ہے مسکرا

"بایا آپ ک ٹائی ک تاف جیشہ غاط ہوتی ہے۔"

"دو اس لیے غلط ہوتی ہے کہ میری کڑیا اسے تعیک كردے كى \_ كول كريا؟"

"لیس یایا۔" مردیا ایک صوفے پر کمری ہوگئی۔ ''اب قریب آجا نیں۔''

معید، کڑیا کے یاس پہنچ حمیا۔ بدروز کامعمول تھا۔ معيد جان بوجه كرناني كى ناث غلط لكا تا ادر كريا ات درست

فزرے کے لے وہ لحد بہت خوش اور سرشاری کا ہوتا ماسنامهسركزشت

279

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 P SOCIETY

ایک معنوی سی کمری سانس لیتا۔"اس لیے میں نے بیام تہارے حوالے کر دیا ہے۔'' فوزیہ سکرا کرخا ہوش ہوجاتی \_

و و ایک لیذی ذا کنرسمی \_ میڈیکل میں اس کا شعبہ فميليسيميا كأنفأوه مرض جوبجون كوآبسته آبسته لهنيخا موا موت كى طرف لے جاتا ہے۔

و و ایک ظامی ادارے کے اسپتال میں تھی۔ اس نے کڑیا کے لیے اپلی ڈیولی کے اوقات دو بیجے کے بعد مقرر

کروائے تھے۔ وہ ایک ہے گڑیا کواسکول ہے لے کرآتی۔اہے کمانا کملالی اورا بنی بہن کے یہاں میموژ کر ڈیوٹی پر چلی جائی۔ محرسعیدیا نوزیہ میں سے جو بھی پہلے آتا وہ کڑیا کو اینے ساتھ کے کرآ جاتا۔

رائعہ کے کرآ جاتا۔ اس چھوٹے سے کمر میں خوشیاں تھیں اور سکون تھا۔ یہ کمران کے حسین خوابوں کی حمیل تھا۔ یہاں اہیں محسوں ہوتا کہ باہر کے و کو سکھ اور پریشانیاں کیٹ سے باہر ہی رہ جاتی بیں \_ا ندرآ کر انہیں ڈسٹرب بیس کر تیں \_

سعیدا در نوزیہ نے محبت کی شادی کی تھی۔

اوران کی محبوں کا سفر جاری تھا بلکہ ہر دِن گزرنے کے ساتھ ان کی مبتل اور بھی شدید ہور ہی میں ۔ بھی بھی وہ سوما کرتے کہ زندگی شاید اس کا نام ہے کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کودیمے ویکھتے اسی زندگی کر اردیں۔ سعید شادی ہے میلے ہی بولیس آفیسر بن چکا تھا۔ جب كەفۇرىيەنے ابى يرميش بعديش شروع كى كى -اس نے ایک بوے استال میں دو سال ہاؤس جایب کی می-ایس کے بعد فلاحی اوارے کے اسپتال میں آئی می ۔ جہال مليسميا كريس عيهواكرت-

وه بهت نازک احساسات اور نازک مذبول ک مورت می و وجب کسی یج کوزیاد و کرب میں دیمتی تو کمر آ كررونے لكى تكى \_

اس موقع برسعید اے سمجمایا کرتا۔" خداک بندی جبتم ہے بچوں کے د کھ دیکھے تبیں جاتے تو کسی اور اسپتال عى اينا زائسغركر والو"

''نیں سعید! یہ بہت مشکل ہے۔ بیچ جمدے بہت پریاں دیکھی ہیں؟'' ہیں۔ بہت پیار کرتے ہیں جمدے ،بس میرادل ایبا ''نہیں تو میں نے تو نہیں دیکھیں۔'' مانوس میں۔ بہت بیار کرتے ہیں جھے ہے، بس میرادل ایا ا

میری جان! تمهارا به مذبه احمایمی ہے اور بہت

براجمی ہے۔'' سعید کہا کرتا۔''امپیا تو ان بجوں کے لیے ہے۔تم جن کا علاج کرتی ہوجن کی دیکھ بھال کرتی ہولیکن یراخودتمہارے اپنے لیے ہے۔ کیونکہ تم ڈپریشن میں مبتلا ہو

" من جانتی مول سعیدلیکن میں مجبور مول ۔

اس بچ کا نام جلال تعا۔ ایک محنت کش کا بچہ۔جس کو سیسیمیا کے آسیب نے ائی کردنت میں لےرکھا تھااور دوآ ہتدآ ہتدموت کی دادی ک طرف جار ہاتھا۔

ے جرب عاب اس نے کہانیاں سی تعیں ایسی واویوں کی۔ جہاں ک مجملوں میں بریاں نہایا کرتیں۔ جن کے سینوں برسنبری كشتيال جلاكرتيل-

ایک خوب مورت شمرادی اور ایک خوب مورت شمراده ہوا کرتا، مادو کر ہوتے۔ پھرشنرادہ اس جاد دکر کا خاتمه کرد بتاا دراس دا دی میں برطر نے سکون بی سکون ہوتا۔ شاید موت کی وادی می بھی میں سب پی مواکر تا ہو گا۔ ملال کے باب کے یاس ای رام نہیں می کدوہ اسے مے کا تا منگا علاج کرا کے ۔اس کے مجھ فرانی اداروں نے اس کے علاج کی ذیتے داری قبول کرنی می ۔ ڈاکٹر فوزییاس اسپتال میں تھی جہاں جلال اور جلال جیسے دوسرے بحے زندگی اور موت کی مشکش میں تھے۔ یہ بیچے مسکرا ہوں ーモノッタニ

ان کی آعموں میں ادای ہوا کرنی۔ جب پچھے ہو لتے تواتی آ منگی ہے کہ ان کی آ واز تک سنائی نہیں وی ہے۔

موت کے خوف و کھاور جان لیوا بھاری نے ان کے ہونؤں ہے مکراہیں چین لی میں۔ان کے سرخ وسفید چرول کے رنگ زرد کردیے تھے۔

فوز به كوجلال بهت احيما لكنا تعابه

جلال کی با تمی بہت بحولی بھالی ہوا کرتیں ۔اس یح نے ابھی دنیا بی کہاں دیمی تھی۔اس کے چھوٹے چھوٹے خواب بعير كى مزل سے بہت دور تھے۔

ایک باراس نے نوزیہ سے پوچھا۔" آئی آپ نے

" میں نے دیکھی جیں۔ ' اس نے راز دارانہ انداز

عمل متايا به "واوتم نے کہاں ہے دیکھ لیں۔"

منى 2015ء

280

"ميرے خوابول ش آئي بي - بھے سے لہى اي میرے ساتھ جلو۔آئی کیا جس ان کے ساتھ جلا جا ڈ ل۔ فوز سے کی آتھوں میں آنسوآ مے۔اس نے اپنا چرہ دوسری \*\*\*\*\*\*\*

کرلیا۔ فوزیہ جب اسپتال ہے کمر واپس آ کر اپنی کڑیا کو ویلمتی تو اے اپنے سینے سے لگا گئی۔ اس وقت جمی اس کی آ تلمون میں آنسوہوتے۔

یہ آنسوای خدا ہے تشکر کے احساس کے ہوتے۔ مر یا ہر لحاظ ہے ایک صحت مند <del>: کی تھی</del>۔

ایک دن جب وہ ڈیونی حتم کر کے تھر واپسی کا ارادہ كررى تكمى تو ايك زس نے آكر بتايا۔" ميڈم! كوئى تخص آپ سے فون پر بات کرنا چاہتا ہے۔''

"اس نے کہا تھا کہ کسی ذیتے دارے باب کرواؤ۔ اس دفت آپ ہی ہیں۔آپ بات کرکے بوجیدلیں۔کون ٢٠٠٤ كياط بتاع؟"

فوزيد فريسورا فالبار ميلو" <sup>رو</sup> کیا میں اسپتال کی انتظامیہ کے کسی فرتے دار فردے بات كرسكتا مول " ووسرى طرف سے كسى كى مهذب آواز

''جی فریا کیں۔ میں ڈاکٹرفوزیہ ہوں۔'' "ميدم! من آپ كے مريش بجوں كے ليے وكوكرنا

جاہتا ہوں۔ کھودیتا جاہتا ہوں انیس۔'' ''یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔'' فوزیہ نے کہا۔ ''ہمارااستال تو آپ عی جھے مخبر لوگوں کی مدھ جال رہا

''لو دوجا ردنوں میں' میں خوو حاضر ہوجا وُل گا۔' " نام كيابي آپ كا؟ " نوزين ني جمار '' حاتم طائی ''ووسری طرف ہے بتایا کیا۔ ''کیا!'' نوزیه جران ره کل می به ''کیا بتایا آپ يع والم طالي!"

"جي مان واي حامم طاني تاريك كامشهور كردار- به معجمه لیس که حاتم طانی د دیار و زند و ہوکر دالیں آ کر بچوں کی مدد کرنا جاہتا ہے۔'

"بہت شوق سے حاتم طائی صاحب۔" فوزیہ سکرا دی۔" جب می ما ہے تشریف کے اس فوزیے نے ریسیور رکھ دیا۔ پاس کمڑی ہوئی زس نے بوجها-"كون تفاميدم كيا كبدر باتفا-"

پائیس چھے عجیب سا بندہ تھا۔ اپنا نام حاتم طائی بتا

دونوں بھائی ناشتاایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ ساجد بڑا تھا۔ ماجداس ہے جھوٹا۔ ماجدایک فیتے دِار بولیس نیسرتھا۔ جب کہ ساجد کہانیا*ں تکھا کرتا۔ اس* کی للمي مونى كهانيان بهت مقبول ميس-

ان کہانیوں میں زندگی اپنی سچائی کی پوری شدت کے ساتھ دکھانی دیتی۔ اس نے بیرون ملک جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔

ابتداء بی ہے اس کے اندر ایک فن کار پوشیدہ تھا۔ ساجد کو پینٹنگ ہے ول چھی رہی می۔ ڈرامے سے ول چھپی رہی تھی۔اس نے براڈو ہے تعییر میں اپنی ادا کاری کے

جو ہر بھی دکھائے ہتھے۔ اس نے ویژول آری کی اعلی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہا ہر تی ایک خوب مورت لڑ کی مار پیہ سے ایس کی شادی ہو کئے۔ ماریہ بھی اس کی طرح آرٹ کی جنونی تھی۔ مغرب کی اس لا کی میں شرق کی کسی لا کی کی روح شامل تھی۔شادی کے بعد اس نے ساجد سے اتی ٹوٹ کر محبت کی کہ مما جد بھی حیران ہو گیا تھا۔الی جاہت بہت کم کو نعیب ہوا کرلی ہے۔

ان کے دو بیج بھی ہوئے، بہت بیارے پیارے خوب مورت ہے لیکن کھے عرصے کے بعدیماً چلا کہ ساجد کے دونوں بچے عیلیسیمیا کے مریفن ہیں جوآ ہستہ آ ہستہ موت کے منہ کی طرف جارہے ہیں۔

ماجداور ماریے نے دونوں بچوں کے علاج کے لیے مہوتیں فراہم کرنے کے لیے اپنے آب کو جی واؤ پر لگا ویا۔ ساجد معیر میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ دن میں للازمت بمي كيا كرتا \_ يجي حال ماريه كاتحا \_ وه بحي ياكل بوتي جارتی می۔

دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر ان - Bon L/ 8 3 Long - SUE - L

مگر وی ہوا۔ جو ان کے اعمایشے تھے۔ دونوں یج ایک سال کے اعد اعد اعد اپنے پیدا کرنے والے کے پاس

مارياور ماجد كے سلے سمدمد يرواشت كائل ی تیل تمار خاص طور پر مارید داس پرایک دیوانی کی حالت

وہ جنونی کیفیت میں ساجد کا گریبان تھام کر جھکے

دینے لگتی۔ 'بتاؤ کیوں ہواایا۔ میرے بچوں نے تو ابھی دنیا

بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر خدانے انہیں اپنے پاس کیوں بلا

لیا۔ خدا کو ان سے کیا کام پڑھیا تھا۔ وہ تو بہت چھوٹے

متھے۔ وہ جب سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی کھل کر مسکرا بھی

نہیں سکے۔ ان کی بیاری، ان کی تکلیف ان کو مسکرانے کا

ٹائم بھی نہیں دیتی تھی۔ میرے بچے تو ہر دم تڑ ہے تی رہتے

ٹائم بھی نہیں دیتی تھی۔ میرے بچے تو ہر دم تڑ ہے تی رہتے

ٹائم بھی نہیں دیتی تھی۔ میرے بچے تو ہر دم تڑ ہے تی رہتے

ٹو کیا مقدر تھا ان کا۔ 'ساجد ماریہ کو سلی دیتے دیے خود بھی

پھر بہت در بعد دونوں تڈھال ہو کر خاموش ہو جاتے۔ بچوں کے اس حادثے نے ماریے کا ڈائنی تو ازن بگاڑ دیا تھا۔

اس کیفیت میں ایک دن اس نے اپنے بچوں کے نام لیتے ہوئے سڑک پر دوڑ لگا دی اور ایک گاڑی ہے تکرا کرمر حتی۔

ساجد کے گھر کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔اب اس کے پاس کے پاس کے بیان جی بھی بیس رہا تھا۔اب اس ملک میں اس کے لیے سوائے یادوں کے اور چھی بیس رہا تھا۔وہ اپنے وطن واپس آھیا۔

ا سیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یا فتہ تھا۔ اس لیے ایک آرٹ کالج میں اے پیچررشپ مل کی اور وہ ماریہ اور دونوں بچوں کی یا دوں کوسنے سے لگائے زندگی گزارنے لگا۔

اس کے چموٹے بھائی ماجد کی کہانی ذرائخلف تھی۔ اس نے ساجد جسے دکھ نہیں دیکھے تھے۔ وہ پولیس آفیسر بنیا چاہتا تھا اور اپنی محنت اور نگن کے ذریعے بن بھی ممیا۔

والدین بھی نہیں تھے۔اس کے کیے مرف ساجد عی سب کھے تھا۔اس نے بہت چا اکسا جدشادی کر لے کین ساجدنے مجرشادی نہیں کی تھی۔

" "مرف اس لیے کہ میری کڑیا اپنے بیادے ہاتھوں سے اس کوٹھیک کر دے۔ " "احیمااحیمال کیس ٹھیک کردتی ہوں۔ "

''احپمااحپما آئیںٹھیک کر دیتی ہوں۔'' فوزیہ پاس بی کمڑی ہےسب دیکھر بی تھی۔ بیروزانہ کی زیرگی تھی۔ روزانہ کامعمول تھا۔ بیسب پچھےروزانہ بی

PAKSOCIETY1

ماسنامسرگزشت

282

برور روس کھے پیدیا سیکا سالگ رہا تھا۔وہ اندر سے بہت اداس اور بے چین ہور ہی تھی۔

بریوں کنیکن اس بے چینی اوراداس کی وجہاس کی سجھ میں نہیں آ رہی تھی ۔ حالا نکہ سب سجھ ویسا ہی تھا۔ جیسا ہوتا آیا

سورج ای طرح چیک رہا تھا۔ گھرے باہر سڑک پرگاڑیوں کا آنا جانا معمول کے مطابق تھا۔ بچے اسکول جارے تھے۔ زندگی نے ہر طرف اپنے جال بچھا رکھے جنہ

ہے۔ سب بچرمعمول کے مطابق تھا۔لیکن بچرابیا مردر تھا جونوزیہ کے سینے میں اٹک کررہ کمیا تھا۔ ایک بے نام می اداس۔ایک بےمہری خاموشی۔

گڑیا نے اپنے پاپا کی ٹائی کی ناٹ سیمی کی۔ دونوں نے فوزیہ کو خدا حافظ کہا۔ فوزیہ نے ہمیشہ کی طرح گڑیا کو ہیار کیا اور جب وہ دونوں گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے تو نوزیہ سعید کے سامنے آئی۔ اس کی نگاہیں سعید پرجی ہوئی تھیں۔

> ''سعید۔''اس کے ہونٹ تحر تحرار ہے ہتھے۔ ''ہاں کہو۔''

''سعید پانہیں آج بھے کیا ہورہا ہے۔' اس نے کہا۔'' کیا ایسانہیں ہوسکا کہ آج آپ آنس نہ جا کیں۔''
''کیا ہوگیا خیر ہے تو ہے۔' سعیدہنس پڑا۔ '' پانہیں کیا ہورہا ہے۔'' فوزیدنے بے بسی ہے کہا۔ '' پانہیں کیا ہورہا ہے۔'' فوزیدنے بے بسی ہے کہا۔ '' پی جھے بجیب سائسوں ہورہا ہے۔''

"سعید نے بار ہے اس کے مار ہے اس کے مار ہے اس کے مالے نے دی۔"ایا جمعی بھی ہونے لگتا ہے۔ اس کو سرایس متالو۔"
سرایس متالو۔"

سعید نے تو سب ٹھیک ہے کہددیا تعالیکن سب ٹھیک ہے کہددیا تعالیکن سب ٹھیک ہے کہددیا تعالیکن سب ٹھیک نہیں تعالیات مام کو آفس سے گھر آتے ہوئے سعید کی ڈیٹھ ایکسٹیڈنٹ ہوگیا تعاادر اسپتال جاتے جاتے سعید کی ڈیٹھ ہوئی تھی۔

### ☆.....☆

ناشتے کے دوران ماجدائے ہمائی ساجدکو بتار ہاتھا۔
"دسمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ استے ہے رتم اور خود غرض کے ہیں۔ میں تو کل زات سے سویا نہیں ہوں ممائی۔ اس بات کا بھی احساس نہیں رہا کہ وہ کیا بھائی۔ اس بات کا بھی احساس نہیں رہا کہ وہ کیا

کرو۔ایک ایلٹی ویٹی ہے بیرے ذہن میں۔''

اسپتال کی پہلی منزل کے برآیدے میں کھڑی فوزیہ کو اس بات کا احساس ہمی نہیں تھا کہ بارش نے اس کو بھگونا شروع كرديا ہے۔

کردیا ہے۔ بارش ہوتے ہی وہ برآمدے میں آکر کھڑی ہوگئی۔ بيموسم اسے اور سعيد دونوں کو بہت احجا لگنا تھا۔وونوں کا نی کے مگ کے ٹیرس میں آگر بیٹے جاتے اور برستے ہوئے یانی کود کیمتے رہتے۔

اس وقت بورے ماحول میں مٹی اکھاس اور کھولوں کی ملی جلی خوشبور جی ہوئی فوزیہا پنا سرسعید کے شانے سے لگادیتی اور دونوں بہت دریاتک اس عالم میں جینے رہتے ۔ سین اب به سب خواب موکر ره کیا تھا۔ اچھے دن ہمیشدای طرح بہت تیزی سے کزرجاتے ہی اور دکھوں کی ایک ایس طویل لکیرچیور جاتے ہیں جوزند کی بحرساتھ ساتھ

سعید کے انقال کورو مہنے ہو چکے تھے۔ دو مہنے ساٹھ دن سائھ برس سائھ د كھ و ين والى صدياب -كريا كوتو يفين بی میں آتا تھا کہ اس کے بایا اے چھوڑ کر کہیں جا بھی کے میں۔ وہ توزیہ سے یو جھا کرنی۔ ''ماما اب یا یا اپنی ٹائی کی ناٹ کیے تھیک کرتے ہوں گے۔"

فوزیداے سے سے لگالتی ۔ دہ بس طابتی می کدریا اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کود کھے سکے۔اس وقت بھی اس کی آنکموں میں آنسو تھے۔ جب ایک نرس نے آ کریا دوں کے اس سلسلے کوختم کر دیا۔

"ميدم! كونى آب ب ملناج ابتاب "زس في بتايا-" کون ہے؟" فوزیہ نے اس کی طرف و مکھ کر

''آپخود و کھے لیں میڈم۔''زیں ہنس پڑی ہے " يكيابات مولى -اس من بننے كى كيا ضرورت مى -"اب كيابتاؤل ميذم آپ خود و كيوليس-"زس نے ایلی بات د ہرالی۔

فوزیه کواس نامعقولیت برغصه آنے لگا تعالیمن وہ نرس کے ساتھ وفتر کی مکرف چل پڑی۔

اور دفتر میں جوآ دی اس کے انظار میں تمااس کود کھ کر خود فوزیه بھی جیران رہ گئی تھی۔ وہ ایک جو کر تھا کمل جو کر۔ سرے یاؤں تک وعی وهار پدارلیاس جو جو کر پہنا リテーリテンスンタースーリーリアン

'' سیوں بمائی ایک کیا بات ہو گئی؟ ساجد لے

' معائی ایک استحال ہے اس کو ایک فلاحی اوارہ چلا ر ہا ہے۔ اس استال می سیلیسیمیا کے مریفن بچوں کا علاج ہوا کرتا ہے۔ میں تو ان بچوں کود کھے کر کانپ کررہ کیا۔" " كيول تم و بال كيول مجيج يتعي؟"

''وہی تو بتا رہا ہوں۔ اس اِسپتال کی تکراں ہیں ڈاکٹر فوزیہ۔انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ کوئی ہے رحم محص ان مرتے ہوئے بچوں کی د دانی چوری کر کے کہیں فروخت

الاه بيتو بهت براي-"

" ہالی ہمائی اس سے زیادہ بے رحی اور کیا ہوگی۔ غریب بچوں کی جان بھانے والی دوائی میں چوری ہورای یں۔ بہرطال چورتو پکڑا کیا ہے۔ لیکن میں نے دہاں جو مکے دیکھا اس نے بھے دھی کردیا ہے بھانی۔ وہاں کے بے آنے والی موت کے خوف سے ہر وقت سے رہے ہیں۔ میں بہت وریجک وہاں رہالیکن میں نے کسی بیجے کو مسكرات يا منت موع مبيل ويكمار وه عج زنده لاش كي صورت بین بھالی۔

" ہاں شاید ایسا عی ہوتا ہے۔" ساجد نے ایک کمری سانس کی۔'' بھی بھی میں میں چتا ہوں کہ آخر کیوں صرف د کھ دینے کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ اتی بری كائنات مى فرشتے تے يو كيا مروري تھا كدانسان مرف اس کیے پیدا کیا جائے کہ وہ بہار یوں اور پر بیٹانیوں کے ہاتھوں تڑے تڑے کرمر تارہے۔ آخر کیوں۔ کیا ضرورت محی اں پورے کارخانے کی۔میرے بیج بھی ای طرح مرکعے تے ماجدادر میں ایک باپ ہوتے ہوئے جی ان کے لیے بھیس کریایا تھا۔ان کے مرنے کا تماشای ویکمتارہ کیا۔' "سوری بھائی! جس نے آپ کے دکھوں کو تازہ

'' پہ دکھاتو ہر وفت تاز ہ بی رہے ہیں۔'' سیاجد کے ہونٹوں پرایک مسکر اہٹ آھئی۔ ومیں نے تو جھی ان وكمول كومر جمايا مواليس يايا-"

" بمائی میں و کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے کوئی ایکٹی وی تاش کیسے" ماجد نے کہا۔" تاکہ آپ کا دل

ماستا سنشت 283

ہوئے بچوں کے چروں برخوشیاں و کھور ہا تھا۔ نے جو کر کی التی سیدسی ترکتیں و مکھ و مکھ کر خوش ہور ہے ہتے اور ایک طرف کمٹری فوز ہیسوچ رہی تھی کہ جوکر بچوں کووہ تخفے دے رہاہے جو کی نے بیس دیا ہوگا۔

ساجد کی وجی زندگی تھی۔ یا بھی شب وروز کیکن اب اتنافر تی ہوا تھا کہ ماحد کے کہنے پر اس نے زندگی کے معاملات میں دل چسپی مینی

شروع کردی گی۔

وہ اپنے پرانے دوستوں سے ملنے چلا جایا کرتا۔اس کی والیسی جھی جلدی ہو جانی ۔ جھی در سے ہونی کیلن اتنا ضرور ہے کدوہ اب آ ہتہ آ ہتہ یرانے زخوں کو بھولتا جار ہا تھا۔ ایک دن ماجدنے اس سے کبا۔" بھانی آپ کو باد ے سے آپ سے بچوں کے ایک استال کاذکر کیا تھا۔ " الله الله المارية الميتال ما، جهال سے دوا ميں چوری ہوئی ہیں۔'' ساجدنے کہا۔ ''ہوتی نہیں ہوتی تھیں وہ صحف تو پکڑا کمیاہے۔''

"خروالوكياموابوال؟"

" بھانی وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر ہے نوز یہ۔جو پورے اسپتال کی انجارج ہے۔'' ماجدنے بتایا۔ 1 /230

" معانی اس بے جاری کے ساتھ بہت جمیب ٹر پجٹری ہوئی ہے۔" ماجدتے کہا۔ "ووكما؟"

'' کچھ عرصہ پہلے اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جس میں اس کا انتقال ہو گیا اب دہ انہی بچوں کے ساتھ زندکی گزاررہی ہے۔'

''ميرے بحائی دنيا على ال مم كے حادثے ہوتے رہتے ہیں۔'' ساجد نے کہا۔'' کوئی ہیں جانتا کہ آنے والا لی مارے لیے کیا لے کرآرہا ہے۔اس لیے اس مے واتعات کو اینے ذہن میں ہٹھا لیرا تھیک ہیں ہے۔ ورنہ انسان دن رات اس کے بارے میں سوچتا رہ جائے اور خاص طور پرایک پولیس آفیسر کو۔''

" ال بمائی۔" ماجد نے گہری سائس کی۔" واقعی ہم لوگوں کو اتنا حساس نہیں ہونا جاہے۔ بھی بھی میں بیسو جما ہول کہ میں نے اس پر ولیشن میں آ کرعلظی کی ہے۔' "مبیں میرے بھائی۔تم نے بہت اچھا کیا ہے۔" ماجدتے ہارے بھائی کے سے رمرد کا دیا۔" تم ایک

منى 2015ء

284

حمیا تھا۔ ناک پرایک خول چڑ ھاہوا تھا۔ اس جوكر كے ايك ہاتھ ميں ايك براسا شارتھا۔ او زیراے دیک*ے کر بھڑک املی تھی۔ ''کیا ب*لواس ہے۔ کون ہوتم ؟ پیاستال ہے۔کونی سر کس جیس ہے۔ ''میں حالیا ہوں میڈم کہ بیسر میں ہیں ہے۔''جوکر

نے کہا۔" اسپتال ہی مجھ کرآیا ہوں۔ ''لکین کیوںآ نے ہو؟''

" کھود ہے کے لیے۔"جو کرنے بتایا۔" آپ کوباد ہوگا میں نے آپ سے نون پر بھی بات کی تھی اور میں نے اپنا

الم عالم طانى بتاياتما \_"

"او ويوتم موحاتم طائي\_" ''جی ہاں ،آپ کوٹون کرنے کے بعلہ پھھ معاملات من الحوكمياتا الكية ب كياس بين آسكا-" "كين آج بمي كون آئے ہو؟"

" بچل کو بھورے کے لیے۔ "جوکر نے بتایا۔ "كيادوكے بچوں كو۔"

" مراہیں۔" جوکرنے کہا۔"ان بچوں کے لیے دوا کمیں آتی ہوں کی۔طرح طرح کے پھل آتے ہوں کے لین مسر اہنیں کوئی نہیں لاتا ہوگا۔ان کے ہونٹ مسرانے کو ترس محے ہوں کے۔ یا در میں میڈم محرابٹیں اور تہتے جینے کی امنگ پیدا کردیتے ہیں۔ میں ان بچوں میں بیامنگ - シャレーシー

فوزيه كالمحسن حك المحس - يدجوكر جو بحد كهدر باتما وہ دافعی ایک بے رحم سیانی تھی۔ مریض بچے السی کورس کے ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سکراہٹیں ہونٹوں پر کس طرح

آتی ہیں۔ "کیا سوچ رہی ہیں میڈم! اجازت دیں مجھے۔" جو کرنے کہا۔

''نمنم رجاؤ میں انتظامیہ ہے بات کرلوں۔'' ''منرور بات کریں ۔ لیکن انہیں سے بتا دیں کہ کوئی جوكر موت كى طرف جاتے ہوئے بچوں كوزندكى كا ٹاك دية آياب-"

أتم بيشه جاؤين الجمي آتي ہوں۔'' فوزیہ کی واپسی وس پندرہ منٹ میں ہوئی تھی۔ وہ بہت یر جوش وکھائی وے رہی تھی۔'' ٹھیک ہے اجازت ل التی ہے لیکن تم وارڈ میں دس پندر ومنٹ سے زیاد وہیں رہو

اور اس دن میلی بار استال کا بورا ممله سرجمائے ماستامسركزشت

ایما عدار اور حساس پولیس آفیسر ہوئے کمی کے ساتھ زیادتی البیس کرتے۔ ہمارے ملک اور ہمارے شہر کوتم ہی جیسوں کی منرورت ہے۔''

''آپ نے بینہیں بوچھا بھائی کہ میں نے ڈاکٹر فوزیہ کاذکر کیوں کیا؟''

نو ز میکا ذکر کیوں کیا؟'' '' کیا منرورت تھی پوچھنے کی ۔'' ساجد مسکرا دیا۔'' چلو اب بتا دو۔''

" بھائی میں بیسوچتا ہوں کہ ڈاکٹر فوزیہ آپ کے لیے بہت اچھی سائمی ثابت ہوگی۔" ماجد نے کہا۔

" بہیں بھائی۔ " ماجداداس ہوگیا تھا۔" تم تو جائے
ہوکہ ماریہ کے ساتھ میراکیسارشتہ تھا۔ انتہا درجے کے پیار
کا۔ سرخمک ہے کہ میں نے اگر کسی سے شادی کی تو بیوی آل
جائے کی لیکن وہ دس برس کہاں سے واپس آئیس ہے جو میں
نے ماریہ کے ساتھ گزارے تنے ۔وہ بجھے کون دے گا۔ نیس
مجھے میری یا دوں کے ساتھ رہنے دو۔ یہ زندگی جس طرح
گزرری ہے وی تھے ہے۔"

گزرری ہے وہی ٹھیک ہے۔'' ''لیکن میں تو آپ کو تنہا نہیں دیکھ سکتا۔ اس گھر میں ''کسی کی ضرورت ہے۔'' ما جدنے کہا۔

"و منرورت تمباری شادی سے بوری ہو جائے گے۔"سا جدمسکرادیا۔

"میری شادی!"

" ال جبتم جھے شادی کا مشورہ دے سکتے ہوتو کیا میں تہیں شادی کے لیے نہیں کہ سکتا۔ میں یہ جھتنا ہوں کہ اب تہاری شادی ہو جانی جائے۔ "

جوکر انگل اس استال کے لیے ایک لازی جز بن کر ومکما تھا۔

وہ ہفتے ہیں دودن بچوں کے لیے چاکلیٹ لے کرآیا کرتا۔ جن کو بچوں ہیں تعلیم کرتے ہوئے وہ الٹی سیدمی حرکتیں کیا کرتااور بچ ہنس ہنس کر بے حال ہوجاتے۔ وہ اس لیمے بجول جاتے کہ موت ان کے سامنے بالکل سامنے کھڑی ہے۔ پورا وارڈ جوکر انگل جوکر انگل کی معدادی ہے کو بجار ہتا۔

مراوں سے وہارہا۔ بچوں کے والدین اس جوکر کوجھولیاں بحر کر دعائیں ویا کرتے۔ جس نے ان کے بچوں کے مرجمائے ہوئے ہونٹوں پرجسم کی لکیریں کھیجے دی تھیں۔

ہو ہوں پہر ہے اور میں میں ہوکر انگل سے بہت مانوس ہو اپنال کاعملہ بھی اس جوکر انگل سے بہت مانوس ہو می تنا۔اس نے پورے اپنال پراحسان کیا تھا۔ فوزیہ اس

ر ت

ے لیے جائے اور کبکٹ وغیرہ تیار رحمتی۔ جوکر اس کے کمرے میں بیٹھ کر جائے پتیا۔ اِدھراوھر کی باتیں کرتا پھر کسی نرس کی ہمراہی میں معلوثوں کا تعمیلا اٹھا

کر بچوں کی طرف نکل جاتا۔ اس کے بعد بہت دیر تک بچوں کے قبیقیم وارڈ میں ''ممو نختے رہتے۔

ایک بار جوکر جب معمول کے مطابق اپنا تماشا دکھانے سے پہلے ڈاکٹرفوز ہے کمرے میں آیا تو فوز سے ساتھایک پیاری کی بھی جیٹھی تھی۔

وو پی جوکر کود کی کر چیک اسمی می۔ "عالم طائی صاحب سے میری بیٹی ہے کڑیا۔" نوز سے

نے تعارف کروایا۔ ''اوہ بیتو دافعی گڑیا جیسی ہے۔'' جوکر نے مصافح سے استان سال

کے لیے اپنا ہاتھ بر حادیا۔ مرکزیانے جمعیکتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا۔

"ماتم طائی ماحب! میں نے جباس سے آپ کا تذکرہ کیا تو یہ بھی آج میرے ساتھ جلی آئی۔" فوزیہ نے بنایا۔" شاید۔" فوزیہ کی آواز میں ادای شامل ہوگئ تک۔ "شاید سے بہت دنوں سے ملکی نہیں ہے۔"

'''کوئی بات نہیں۔''جوکرنے کہا۔''اب یہ بمیشہنتی می ''

وزیدایک بار پر برانی یا دول بیس کم ہونے گئی تی۔

در حاتم طائی صاحب! اس کے پاپائس کوخوب ہسایا کرتے

تھے۔ وہ جان ہو جھ کرا بنی ٹائی کی ناٹ غلط با ندھتے اور گڑیا
اس ناٹ کو تھ کے کر دیا کرتی۔ بیروزانہ کا معمول تھا۔ بیس
باپ بنی کی ان حرکتوں کو دیکھ کرول بی دل بیس دعا تیس کیا
باپ بنی کی ان حرکتوں کو دیکھ کرول بی دل بیس دعا تیس کیا
گرتی کہ خدایا ان خوشیوں کو کسی کی نظر نہ کھے کیکن نظر لگ بی
گئی۔ایک منحون حادثے نے سعید کو جھے سے اور گڑیا سے جدا
کر دیا۔ معاف کرنا حاتم طائی بیس بھی کہاں کی داستان لے
سیری میں بی کہاں کی داستان لے

''نافاظ سے کی مختن دور کردیے ہیں اور ہتے ہوئے آنسو
''الفاظ سے کی مختن دور کردیے ہیں اور ہتے ہوئے آنسو
آہتہ آہتہ دکھوں کے داغ کو کم سے کم کرتے چلے جاتے
ہیں۔ یہ کتھارسس کا مرحلہ ہوتا ہے ڈاکٹر اگر الفاظ اور آنسونہ
ہوں تو انسان اندر سے اس بری طرح ٹوٹ پھوٹ جائے
کہ اس کی شنافحت مشکل ہو جائے۔ اس لیے بوتی رہا
کریں۔ جمے گڑیا کی اور با تیس بتا کیں اپنے مرحوم شو ہرکے
بارے ہیں بتا کیں۔''

مئى 2015ء

285

ملينامسركزشت

فوزیہ نے جونک کر اس جوکر کی طرف دیکھا۔ حاتم طانی نام کار جوکر اس دفت کتنی مجدد اری کی باتیس کرر باتھا۔ اس کی باتوں ہے اس کے ممبرے شعور کا انداز ہ ہور ہاتھا۔ ا نے دنوں کے بعد کوئی ایبا آیا تماجواس کے زخمول پر اپلی باتوں کا مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ جوکر ہی سی حین ایک باشعورا در بمدر دانسان بھی تو تھا۔ اس شام جوكرنے بكھ اور بھى تماشے دكھا ہے۔ ويجھنے

والول عن مريض بجول كے ساتھ ساتھ كرا الجي مي جوہش بس كر ب حال مونى جار اي كا-

وہ جو کر گڑیا کے ہونؤں پر السی لانے میں کا میاب ہو

ما جدا ہے بھائی کے لیے ایک رشتہ نے کر آیا تھا۔ "کیا بناؤں بمانی کیا لڑک ہے اور اس کا باپ کیا زبردست آوی ہے۔ ایم این اےرہ چکا ہے کین اجمی جی اس کی کمیاسنائی ہے۔''

"ایک بات بتاد - بھے شادی اس لڑک ہے کرنی ہے یاس کے باپ ہے۔''

" نے کیا بات ہوئی۔ ارے ہوائی جب مک کی کا بیک کرادُ عُدُ نہ بتایا جائے اس کی تعریف کمل نہیں ہوتی۔''

" چلوبیک کراؤ ترتو ہو گیا۔ابٹر کی کے بارے بیل

" بمائی جب دوایک شان سے اپن گاڑی سے اترتی بيتواييا لكتاب ميت شمرادى ازرى مو-"

"میرے پیارے بمانی ای لاکوں کے یادن زین پرئیس پڑتے۔ به آسانوں میں ملتی ہیں۔اس کو وہیں

'' بیر کیا بات ہوئی جمائی۔'' ماجد نے پتا چلا کیا تھا۔ " آپ ہر بارٹال کوں جاتے ہیں۔"

"مرى مجمع مين آناكم بوليس أفسر موياتم في رشتے لگانے کا کام شروع کر دیا ہے۔'' ساجدنے کہا۔''تم اب تک برے لیے جاریا ج رشتے لانکے ہو۔''

العدنس پرا۔"بات سے ہمائی کہ ڈیونی کے دوران میں اگر کوئی رشتہ آپ کے لیے مناسب لگتا ہے تو و الح في كيما تعدما تعداس كوبحي و كيد ليما مول

" دیمو بھائی میں نے اہمی تک ایسا کوئی فیصلہ ہیں کیا ہے۔'' ساجدنے کہا۔''اورتم یقین کرو کہ جس دن میں نے ایا کوئی فیملہ کرلیا اس دن سب سے میلے تہیں معلوم ہو

ماستامه سرگزشت 286

"فدا كرے كه وه مبارك دن كى طرح آ بى جائے ۔'' ماجد منہ بنا کر بولا۔'' یہ گھر تو کسی کی نسوانی آواز کو ینے کے لیے ترس کررہ کیا ہے۔ بس ہم بی دونوں کوؤں کی طرح کا ش کا میں کرتے دہتے ہیں۔ ساجدنے ہنتے ہوئے ماجد کوایک چپت لگادی تھی۔

☆......☆ اب گڑیا ہر دوسرے تیسرے دن فوزیہ کے ساتھ ابتال آنے کی گی۔

اسکولوں میں چھٹیاں تھیں۔اس لیے نو زید کوبھی اے ساتھ لانے میں کوئی پر اہلم ہیں ہوا کرئی تھی۔ لین اس شام وہ فوزیہ کے ساتھ نیس آسکی تھی۔

حاتم طانی تام کا وہ جو کر بھی اس سے بہت مانوس ہو کیا تھا۔ جوکر اور کڑیا بہت دیر تک نہ جانے کیا کیا باعمی - 2125

ے رہے۔ فوزیہ، گڑیا کو زندگی کی طرف واپس آتے دیکھ کر بہت خوش ہوا کرلی۔ یہ جوکر ایک ایسا جادو کر تھا جس نے مرجمائے ،وئے ہونؤں پر پھول کھلا دیے ہتھ۔

نوز پیکو پیجی اندازه ہوگیا کہ وہ جوکر بہت پڑھا لکھا انسان ہے۔ بھی بھی وہ الی باتیں کر جاتا کہ نوز ہے اس کی طرف دیمتی ره جاتی به

اس شام جب وہ فوزیہ کے مرے میں داخل ہوا تو فوزسا ليليجفي مي-

"کیا بات ہے ڈاکٹر آج جاری کڑیا و کھائی نہیں دےرہی؟"جوكرنے يو حيما۔

''اس کو آج نزلہ ہو رہا ہے۔'' فوزیہ نے بتایا۔ الانكهوه يبال آنے كے ليے بہت بے جين كى ليكن می نے لا نامناسب ہیں مجمادہ کریر آرام کررہی ہے۔ '' ڈاکٹر اگرتم برانہ مانو اور کوئی پراہلم نہ ہوتو میں تمهارے ساتھ چلوں۔''جوکرنے کہا۔

''میرے ساتھ!'' فوزیہ نے حیرت ہے اس کی طرف دیکھا۔

" ہاں میں گڑیا کود کھنااوراہے ہنسانا جا بتا ہوں۔وہ ادائ بورى بوكى \_"

یہ بات تو ہے۔'' فوز ریم سکرا دی۔'' وہ واقعی اداس 'בפריט ועל ב'

"توشل جل سكا بول-" "بہت شوق ہے۔" فوزیدنے کہا۔" یہ بہت اجما ہوگا۔" منى 2015ء

"ميرے پائ اپي كارى -- "رك يال الم المراجع ال " وْ الْكُرْمْ آ مِي آ مِي مِا مَا مِن تَهْمِينِ فَالْوَكُرُونِ كَا يَ ای کردار کو بہت بیند کرتے ہے۔ ، النيكن! • ' قوز يه محمد بنتيك راي مى -''عن مجمعہ کیا۔'' جوکر ہنس پڑا۔ ''میرا یہ طلبہ مہیں مو کے " ساجد کی آواز شل داد تھا۔" م کے دونوں والی ک شرِمنده کردیے کا کہ آج ڈاکنز کسی جوکر کواپنے ساتھ لے کر مرائی۔ال دن ہے میں نے یہ وی ایا تما کا کی ۔ خروم آئی ہے۔ کیوں بھی بات ہے ا۔ بچوں کو ہنانے کی کوشش کروں گا۔ اگر نیں ان کے اوں ج ' ایال کھالیا ہی ہے۔ ' فوزیہس پزی۔ مسكرامنين لاسكاتو به ميري تجات كاذر ايه بن جائے گا۔ '' نظر مت کرو \_ میں اسپتال تک ہی ای طرح نہیں "آپ بہت بڑے آدی میں ساجد ساحب۔ آتا ہوں کہنے جو کر جو کر نکارتے ہوئے کارکے بیجیے دوڑ فوزیہ نے کہا۔ لگا دیں۔ بلکہ میں ایک گاؤن مہن لینا ہوں جس ہے میرا ''اب بجھے اجازت دیں۔ بھائی انتظار کرر ہا ہوگا۔'' جو کر والا لباس مہب جاتا ہے۔ آتھوں پر ڈارک گلامز لگا '' کیا میری ایک خواہش بوری کردیں گے۔'' فوزیہ لیما ہوں مہ گلاس ایسے ہیں کہ آ دھے چہرے کو کور کر لیتے نے پو مچما۔ '' کیوں نہیں ۔ آپ بتا کیں ۔'' ایں ۔ اس کے بعد کھے ہائیس چال۔" " او کے چلیں \_ میں اپنے اساف ہے کہددی ہول ۰ میں آپ کو اصل رنگ و روپ میں دیکھنا جا <sup>ب</sup>تی کہ بی جو کرما حب کے ساتھ جار ہی ہوں۔ ہوں۔" فوزیہ نے کہا۔" میرا مطلب ہے کہ اس مم کے کڑیائے جب جوکر کوایئے کھر میں دیکھا تو خوتی ہے ریک وروغن کے بغیر۔ کیوں کڑیا جوکر انکل کی اصل صورت ياكل موكى \_' 'جوكرانكل! آب كيامير علية ع تاي؟ دیکھوگی۔'نوزیے نے پاس جسمی ہوئی کڑیا ہے ہو جما۔ " ال كريامرف تهارے كيے۔" مولی مفرورد عمول کی \_دکھا نمیں ٹاانکل \_'' " آب كن المع بن جوكرانكل-" "ا معایایا-" ساجدنے ایک ممری سالس کی-" میرا " آپ وونوں باتمی کریں میں مائے کے کر آئی سوث گاڑی ش رکھا ہوا ہے ش وہ لے کرآتا ہوں۔اس ہوں۔''نوزیہنے کہا۔ کے بعدواش روم جاکر میمک اپ ساف کروں کا چرتم بجے نوزیہ مائے بتانے چلی کئی کھے ور بعد واپس آئی تو كريابس ري مي جوكرانكل نے اسے خوب بسايا تما۔ ساجد جب اپنارنگ وروعن صاف کر کے اورسوٹ " حاتم طانی صاحب اب یہ بتا دیں کہ آپ ہیں مین کرواش روم ہے باہر لکلاتو نو زیراے دیمنی رہ گئے۔ کون؟' 'فوزیہنے جائے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وه توبهت معقول انسان تما۔ ''کیا یہ جانتا منروری ہے۔'' ''ہاں بہت منروری ہے۔'' فوز بیے نے کہا۔'' کیونکہ احیما خامیا خوب میورت اور ہینڈسم ۔ ''انكل\_''اها كمكرُيانة استخاطب كيا\_ آپ ایسے تو نہیں لگتے کہ کسی سرکس وغیرہ میں کام کرتے ہوں۔آپ کا بیک گراؤنٹر جھے چھاورمعلوم ہوتا ہے۔ "بان ڈاکٹر میرا بیک گراؤنڈ کھے اور ہے۔" جوکر "ادهرآ على يرے يال-" ساجد کڑیا کے یاس آگیا۔'' ہاں ہٹے۔'' نے کہا۔ "میرا امل نام ساجد ہے۔ میں نے الکینڈیس "انكلآب في تاف علط كيون باندمى إلى المصافية آرث کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔اس کیے الکلینڈ اور امریکا "مرف اس ليے كەمىرى كزيا اے تمك كر شكے۔" کے اعلیٰ ترین تعییر زمیں کام کرتار ہاہوں۔' '' جھےانداز ہوگیا تھا۔'' مریا کے نفع ہاتھ ساجد کی ٹائی کی ناث تھیک ''میں نے میک اب اور کیٹ اب کافن تعییر ہی ہے كرر ب سے اور فوز يہ كى آئلموں ميں آنسو سے -سب بك سیکماہے۔''ساجدنے بتایا۔ ''لیکن جوکر ہی کیوں؟'' ا جا تک بهت خوب مسورت اور بهت جانا پہیا نا سا ہو گیا تھا۔

"اس کے کہ بدوہ کردار ہے جس کو بے بہت پند

2015.

287

مابىنامەس ئىت

# 1105)

محترمه عذرا رسول السلام عليكم

لوگ ایس قانی دنیا کو ہی سب کچہ سمجھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس قانی دنیا کا جراصل مالك ہے اس کے میزان میں كوئى کمی نہیں آتی۔ اس کا انصاف برحق ہے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کا حـق غـصـب کرتے ہیں انہیں بھی پتا نہیں ہوتا که ان کا حق بھی منی میں مل رہا ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہمیں آفت و بلیات سے بچائے رکھتی ہیں۔ جیسا میرے ساتہ ہوا۔ آج میرا شمار بڑے ہڑنس مینوں میں ہوتا ہے کیوں کہ یہ میری ایك نیكی کا ثمر ہے۔ میری وہ كون سى نيكى تهى يهى مين آپ سبب كو بتانا چاه ربا بون.

شابد (کر*اچی*)

حوالے سے پریشان دیکھا ہے۔

"اس کی دو وجہ ہیں۔"والد نے کہا۔"ایک تو سے کہ مرے نعیب جی جورز ق ہوہ بھے ملے گا اور دوسری وجہ کہ جھے جواللہ نے دیا ہے اگر جس اس جس دوسروں کوشریک كرون توالله السام تهين كرے كا بلكه يزما دے كا اور ايسا

محی بات ہے جی آج کی دنیا کا مادہ پرست محص ہوں اور والدى بات ميرى مجم على بيس آنى مي - على محويس يايا کہ انسان کے پاس جو تلہ ود ہے وہ اٹھا کر کی کودے دیاتو اس میں اضافہ کیے ہوگا اور وہ انسان کو واپس کیے لے کا۔ ترابیا ہی ہیں ہے کہ جھے اللہ کی قدرت برشک ہے۔ الله كالعنل ہے كه بي اسے بي رازق مانيا موں اور اس كى نعمتوں کا هنگر بجالانے کی کوشش مجمی کرتا ہوں لیکن جو والد ماحب کرتے تھے وہ میری تجھ ہے بالاتر تھا۔ وہ چندا ک کی تبیں بلکہ درجنوں لوگوں کی مدد کرتے ہے۔ کتنے ہی لوگوں کی اہم ترین کا موں میں مدد کر چکے ہتھے ۔جن کا خرچ لا کھوں میں ہوتا ہے۔ کسی کی جی کی شادی ہور بی ہوتی کسی کا کوئی عزیز شدید بهار ہو کر اسپتال میں ہوتا تھا۔ کسی کا کاروبارتیاہ ہور ہا ہوتا تھا۔والد صاحب اس کی مدد کرتے تے۔مدد بھی ہوں کرتے سے کہ ایک ہاتھ سے دیے تو ووس ما تھ كوجريس مولى كى\_ انہوں نے بھی ہمیں ہیں بتایا کہ انہوں نے کس کو کیا

میں نے اینے والد کو دیکھا وہ دوسروں کے لیے حد ہے زیادہ کر جاتے تھے۔ اپنی ذات کو پس پشت ڈال کر دوسرول کی مدو کرتے تھے۔ حالا تکہوہ مال و دولت کے لحاظ ے بڑے آدی تبیں تے۔ ایک مینی میں اکاؤٹشٹ تے اور عخواہ مناسب می میں ان کی سب سے بڑی اولا د ہول۔ میرے بعد دو بھائی اور ایک جمن ہے۔ کمر ماراا پنا ہے جو والد نے اجمے وقول میں بنا لیا تھا۔ وہ بناتے ہیں کہ انبوں نے مرف سولہ ہزار کا بلاٹ کیا تھا اور اس برکل یالیس ہزار خرچ کر کے جار کمروں کا مکان بنایا تھا۔ یہ لیکا آری مکان تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ بعد بھی ہم اس پر مرید دومنزلیں بنوائیں۔ ابھی چند سال پہلے آخری منزل بنوائي تواس برساز مع تولا كدروي ترج آياتما اوريكي ستاسا کام تعا۔ اگر شوشاہے کام کیتے تو اس سے ڈیل بھی خرج موسکا تھا۔ میں بتار ہاتھا کہ میں نے والدصاحب کو بھی کسی کی مدد ہے چکواتے نہیں دی**کھا۔**دوست احباب،ریشتے دار اور دور کے جانے والے جمی بلا جمجک مدد کے لیے ان کے پاس میلے آتے تھے اور وہ کسی کو مایوس تبیں لوٹاتے تھے۔ انتقال ہے چندسال پہلے وہ ریٹائر ہوئے تواس کے بعد مجی ان کابیمعمول جاری رہا۔ایک بارٹس نے ان سے بوجھا۔ ''ابوجی آب کے پاس بہ ظاہراتا کو تبیں ہے لیکن آپ دومرول کی ای مدو کر دے اور اس کے باوجود میں نے آپ کو جمعی تنگی میں تہیں دیکھا اور نہ ہی چیوں کے

ماستامدسرگزشت

288

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

د یا ادر ای فاکا ادا این لورائی ما یا تیس مانول نے كبال سنة كريد إلى مي ورن بات تے - اس ك باوجود جم في أنبيل بحي نبالي بالمدجين ويكساء كمريس كوني مرورت او يا مرام ال - . كالم المدجا ي اوادروسائل ند وول تو بميشه والد صارب ك پاس من (كال تمار كمر كا خرج بحى مناسب اندازين پال تما - اپني ذات كار حد تك ان كاخرىج بهت كم تما ان ك پاس ايك دنت على جمي جيد سے زیاد ولباس ہیں رہے۔ ان میں سے دو کھر کے تھے اور حاروہ دفتر اور ہاہر جائے میں استعمال کرتے ہے۔ کھر میں منے کے لیے ایک خیل اور باہر کے لیے دو جوڑی جوتے ہوتے تھے۔ جب وہ اپنے لیے مجمد لیتے یا ان کو کوئی دوسرا لا کر دیتا تو جمیشہ وہ اپنی پکھ پرانی ہوجانے والی چیز سی مرورت مند کودے دیتے تھے۔ان کے پاس میں نے جین ہے بس ای بی چیزیں دیمی میں۔

کہاس بھی وہ نارش بہنتے تھے ای مرح جوتے اور چل بھی انھی والی مربہ مہنگی تہیں ہوتی تھی ۔سکریٹ ہے ہتے ہے عرجب وہ کم کر دیتے تو ہم جھے جاتے کہ ان کے باک رقم کم ہے ۔ مگر ہیرگی مرف ان کی ذات کے لیے ہونی تھی۔ ہمیں انہوں نے بھی کوئی کی نہیں ہونے دی تھی۔ جب ان کا

انتقال ہوا تو دمارا خیال تھا کہ ان سے پاس ثماید زیا، ورقم نہ ہو بھران کے بینک ا کاؤنٹ ٹی ساز سے میاراا کو کی رقم ڈکلی تعی اور انہوں نے ایک زائری ٹیں سا بھی لکسا ہوا تھا کہ انہوں نے کس کس کو کیا دیا ہے۔ اس میں تمام توالے اور شوت بھی منے اس کیے جمیں ان کی وی ہونی رقم وصول كرفي من كوني وشواري بين بين آني - اكثر في بهت خوشي ے اور آسانی ہے دے دی۔ ایک دو نے جر محری تو ہم نے دوسرے طریعے سے نکاوالی۔ کھر انہوں نے ہم میوں بھائیوں کے نام کیا تھا اور نعتدر کم میں ہے ای اور جمن کوان کا

ان کے بعد بہمر حلہ بھی آسانی ہے ہو کیا کیونکہ ہم بہن بھائیوں میں ہے کسی کی نبیت خراب مبیں تھی۔اس کیے افہام و مہیم ہے سب کواس کاحق دے دیا کیا اور اگر کسی نے عا ہا تو دوسرے کے حق شی ایل خوش سے می میمور دیا۔ای میرے پاس رہ رہی تھیں ۔ کیونکہ میری شاوی خالہ کی بنی ے ہوتی می اور ای کی رفعت ہے جی می اس لیے والد کے انقال کے بعد انہوں نے ساتھ رہے کے لیے بھے رہے دی۔ کراؤنڈ فلور میرے یاس تما۔ جھ سے چموٹا ممانی سکے فلور برتما اورسب سے چیوٹا سینڈ فلور برتما۔ تینوں فلورز کے



ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

میشرز الگ تھے۔ مدید کہ پانی چرحانے والی موٹریں اور او پرسب کی پانی کی تکیاں بھی الگ ہیں۔ مرف پانی کھینچنے والی موٹر مشترک ہے۔ کویا سب اپنے اپنے گھر میں آباد میں۔ ہم مینوں بھائیوں اور بمن کی شادی والد کی زندگی ہیں ہوگی تھے۔ ہم نے ان ہوگی تھے۔ ہم نے ان کی ہرمکن خدمت کی تھی اور وہ ہم سے خوش ہو کر کئے تھے۔ ہم نے ان کی ہرمکن خدمت کی تھی اور وہ ہم سے خوش ہو کر کئے تھے۔ اس لحاظ ہے بھی ہم خوش نصیب رہے تھے۔

جب میں کائے میں آیاتو میں نے ایف اے کا انتخاب
کیا تعااگر چہ والدی خواہش می کہ میں انجینئر تک لوں۔ گر
میرار جمان پڑھائی کی طرنب کم تعا اور میٹرک کے بعد ہی
میں نے جاب شروع کر دی تھی۔ میں ایک گارمنش فیکٹری
میں لگ کیا تعا۔ شروع میں بطور ورکر کام کیا تعاگر جلد می
میں لگ گیا تعا۔ شو و نا میں بطور ورکر کام کیا تعاگر جلد می
سیر وائز دہن گیا۔ تخواہ اس زیانے میں بھی انچھی ملتی تھی اس
کیا اور میں نے بہت مشکل سے انٹر کیا اور اس کے بعد تعلیم
گیا اور میں نے بہت مشکل سے انٹر کیا اور اس کے بعد تعلیم
گرک کر دی۔ مختف فیکٹر یوں سے ہوتا ہوا میں ریڈی میڈ
گارشش کی ایک بیزی اور مشہور فیکٹری میں بہ طور کوالٹی
گرشش کی ایک بیزی اور مشہور فیکٹری میں بہ طور کوالٹی
کیٹرول میر وائز ریازم ہوگیا۔ اس وقت میری عمر مشکل
سے اکیس برس تھی اور اس برس میری شادی بھی ہوئی تھی۔
کیونکہ میں کئی سال سے کمار ہا تعا اور ساری تخواہ والد کے
حوالے کرتا تعا جو اسے جمع کرتے رہے ہے۔ ای سے
انہوں نے میری شادی کی اور ہاقی رہ جانے والی رقم میرے
دیا۔ لک ی

حوالے کردی۔

رفعت سے میری مطنی بچپن میں ملے پاگئی ۔ادھر

اس نے اخرکیا اور ادھر خالہ نے ای کا بیچپالیا۔ ای بھی

رامنی سی اور والد کو بھی احتر امن بیس تما کیونکہ میں کمار ہاتما

اور اپنے خاندان کا بوجد افعا سکیا تما۔اب تک میں جاب

میں سکمتا آیا تما گرشادی کے بعد میں نے سیکنے کی بجائے

جاب کو آگے بیڈھانے پر توجہ دی۔ اس سے پہلے میں کئی

جاب کو آگے بیڈھانے پر توجہ دی۔ اس سے پہلے میں کئی

گرمنے کا بی ہوتا تما گین اس کے محتف شعبوں میں طبع

گرمنے کا بی ہوتا تما گین اس کے محتف شعبوں میں طبع

امراد درموز آگئے تھے۔میرے پاس تعلیم اتن بین می گرکام

آز الی کرتا رہا تما۔ رفتہ رفتہ بھے پر وڈکشن کے سارے

امراد درموز آگئے تھے۔میرے پاس تعلیم اتن بین می گرکام

کر سخوب آگیا تھا۔اس وقت مہنگائی اتن بین می گرکام

گر تما کوئی تکرنیس تمی۔شاوی کے شروع دن تو بہت ایکھے

گرمنا کوئی تکرنیس تمی۔شاوی کے شروع دن تو بہت ایکھے

گرمنا دی تکر جلد تی پر بیٹانیوں نے گھرما شروع کردیا۔

ملدشادی کی طرح نے بھی جلد ہوئے ادر جب بے

ملدشادی کی طرح نے بھی جلد ہوئے ادر جب بے

ملدشادی کی طرح نے بھی جلد ہوئے ادر جب بے

ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے اخراجات بھی آئے۔ مہنگائی شی اضافہ ہوا گریخواہ میں اس حساب سے اضافہ ہیں ہوا۔
میں اضافہ ہوا گریخواہ میں اس حساب سے اضافہ ہیں ہوا۔
میں انکار ملا۔ اگر میرے ساتھ ہیوی بچوں کی بجوری نہ ہوئی تو میں جاب چھوڑ کر دوسری الماش کرتا مگر اب میرے ہاتھ باوک بندھ کئے تے اس لیے مبرشکر کر کے پیش ملازمت کرتا رہا۔ جب تک والد صاحب زندہ رہ وہ وہ میری سپورٹ کرتے رہے لیکن جب وہ دنیا ہے گزر ہے تو میری مشکلات میں اضافہ ہوگیا۔ پورا گھر بچھ پرتھا۔ اخراجات میں اضافہ ہوا تھا۔ ورافت میں جومیرے جھے میں آر ہا تھا اس کا بڑا حصہ میں نے بہن کودے ویا کیونکہ اس کے پاس گھر نہیں بڑا حصہ میں نے بہن کودے ویا کیونکہ اس کے پاس گھر نہیں تقااور دہ اپنے گھر کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ پچھاس کے پاس گھر نہیں نے کیا تھا اور انہوں نے اپنا گھر لے لیا۔

اس وقت بھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا
جب میں نے اپنی ذات پراٹارکر کے کئی کے لیے پھے کیا
قاا ور دیکھا جائے تو تربیت کے ساتھ یہ رقم بھی والد
صاحب کا ترکئی ۔ وقت گزرتا گیا۔ شادی کے ابتدائی دس
سالوں میں پانچ نے ہو گئے۔ اور اب میرے لیے اس
سالوں میں پانچ نے ہو گئے۔ اور اب میرے لیے اس
سالوں میں پانچ نے ہو گئے۔ اور اب میرے کے اس
سالوں میں پانچ نے ہو گئے۔ اور اب میرے کے اس
سنتوا وار مجد نے میں کام کرتے ہوئے گزارہ کرتا مشکل
شخوا واور مجد نے میں نے پہلی باراتی ہمت سے کام لیااور
شخوا واور مجد نے میں اضافہ نہیں کیا گیا تو میں ایک مینے بعد
شخوا واور مجد نے میں اضافہ نہیں کیا گیا تو میں ایک مینے بعد
سالزمت چیوڑ دوں گا۔ یہ ن کراس کے ہوش اڑ گئے اور اس
نے فوراً جھے بلایا۔ اس کے چہرے پر فکر تھی محرساتھ ہی اس
نے فوراً جھے بلایا۔ اس کے چہرے پر فکر تھی محرساتھ ہی اس
سندہ ہے آپ کوں جاب چھوڑ کر جانے کی بات کرر ہے
مسئلہ ہے آپ کوں جاب چھوڑ کر جانے کی بات کرر ہے
ہیں۔ "

''سروجہ میں اپنے توٹس میں بتا چکا ہوں مملی طور پر میں فیکٹری میں تین شعبے دیکے رہا ہوں۔جن کے لیے عام طور سے تین الگ الگ ملازم ہوتے ہیں۔''

''کون سے تمن شعبے؟' سیٹوریاض نے ایک بار پھر
انجان بن کر پوچھا۔ ہیں نے بہ مشکل خود پر قابدیایا تھا۔
''مر میں بیک وقت پروڈکشن، کوالٹی گنٹرول اور
پرچیز تگ کے شعبے دیکورہا ہوں۔ ہمارے ماتھ کام کرنے
والی کرن گارمنٹس میں ان تینوں شعبوں کے لیے الگ الگ
آدی ملازم ہیں اور اتفاق سے تینوں کی الگ الگ سلری بھے
سے زیاوہ ہے۔''

ملهتامسرگزشت

290

العِما .... احما يوسي مار المن في يون تعجب سے كها بھے اس کے علم میں یہ بات نہ ہو۔ 'میں آپ کو بتا تا

میں شکریاداکر کے اس کے کرے سے نکل آیا۔یہ حقیقت تھی کہ پہلے میں پروڈکشن سپر دائز رتھا پھر جمعے اس شعبے کا انجارج بنا دیا گیا۔ پچھ عرصے بعد کوالٹی کنٹرول کے معاملات بھی میرے پرد کر دیئے مجئے اور جب ایک بار میں نے چھے سامان جس کی فوری ضرورے تھی اجازت کے كرخود پرچز كى اور پرچز آنيسراور ميرى خريد ميں جو تيت كا فرق آیا اس کے بعد سیٹھ ریاض نے پر چیز تک بھی میری ذہے داری بتاوی۔مزے کی بات بیہان ذے دار یول كاضافى عيرى تخواه من درايرايرفرق بين يرا- بال بيدواك يمل من جوسات عج كمر جلا جاتا تعالواب يمنى كرك كمر جائے جائے نو دس نج جاتے ہتے۔ دفتر میں جی تمنول شعبول میں سر کمیا تا پڑتا تھا۔ جا ۔ کے سات سال بعد میں سے تنیوں کام کررہا تھا۔اب بھی کررہا ہوں <sup>سیل</sup>ن سیشھ ریام کووارنگ میں نے کوئی دیں سال پہلے دی تھی۔اس پر بھی اس نے فوری کوئی فیصلہ ہیں کیا ۔ جھے ایک ہفتے بعد دوياره بلايا اور يولا

"شاہرماحب آپ نے جو بتایا ہے میں نے اس پر م کے کام کیا ہے۔ اول آپ نے جن تین افراد کا حوالہ دیا ہے و و منوں اینے شعبوں میں کوالی فائڈ اوراعلیٰ تعلیم یا فتہ ہیں۔ '' سر آتے ان کی اعلیٰ تعلیم کی وضاحت کریں گے؟'' میں نے ادب سے ہو جما تو اس نے بادل ناخواستہ جواب

و و منتول كريجويث بين - "

'' ٹھیک سر۔'' '' پھر وہ اپنے شعبے میں تجربے کار اور پرانے لوگ میں ان کو سے کام کرتے ہوئے میں سے چیس برس ہو میکے

"اس مورت من بھی میں زیادہ داد کامستحق ہوں کہ کم عمری اور کم تجربے کے ساتھ ان کے برابر کام کر رہا ہوں۔ ہاں آپ مرے کام سے نامطین ہوں تو دوسری

"تب ير عاتمانعاف يجيد"

كدكے بعدميري تخواه ميں پياس نيمنداضا فه كياميا تعاجب

کہ میں سو فیمد امنا فد حالتا تھا۔ اس کے ساتھ ای وہ تینوں شعے ستعل میرے ذے کردیے مجے جو میں پہلے سے دیکھ ر ہا تھا۔ بچھے یا قاعدہ آفیسر کا درجہ دے دیا گیا اور اب شاہد ماحب اور فیکٹری مینجر کے بعد میرا تمبر تبسر انتا۔ایک اچھا كام يمروركياكه بحي كارى مباكردى-اس سے يہلے على باللك بردنتر آتا جاتا تما۔ جمعے دى جانے والى كار چندسال یرانی کورے کار می مر جھے ری کنڈیشن کر کے دی گئی اور تقریباً نی جیسی للی می بائیک کی سواری سے جھے کمر میں دردرے فی سی اب گاڑی لمی تو می آسانی سے دفتر آنے جانے لگائی طرح کمروالوں کولہیں لا تا لیے جاتا بھی آسان ہو گیا ورنہ پان بچوں کے ساتھ بائیک پر کہیں جا نامکن نہیں

بيانساف بمي جمعے فوري تبيس ملا تعامكر دو مہينے كى رد و

میں اس اضانے سے معلین نہیں تما تراب پہلے ک طرح تامطمئن بمی تبین ر با تقا۔البتہ بھی بھی ویکمنا کہ میری جیسی ملاحیت رکھنے والا فرد دوسری کمپنیوں میں کیا لے رہا ہے اور کتنے فائدے میں ہے تو میرا خون اندر سے جل تقامیں مرف پر چیز کی مدیش کمپنیوں کو سالانہ لا کھول رویے بچا کر دے رہا تھا۔ فیکٹری میں ہر مہینے کروڑوں کی ر چزیک مولی می-سابق رچز آفیسر مرچز می قیت برها چ ما کر لیما تھا۔ حدید کہ بیسل مجیلنے کامعمولی شاپنر بھی وہ دولی قیت یر لاتا۔ جب یر چزکک می نے سنجال اور چے دن کے لیے خود جانے لگا تو رفتہ رفتہ جھے پر کھلا کہ وہ اس معالمے میں کتنا عل کر کھا تا تھا اور صرف وہی تہیں تقریباً تمام ی پر چیز آفیسرای ملرح کی ڈیٹریاں مارتے ہیں۔جس ہر چیز آرڈر کی وجہ ہے بچھے سے کام بھی سر مار دیا گیا اس میں فیکٹری کوڈینم در کارتھی اوراس کی مقدار کوئی ستر ہ ہزار میٹرز

وہ جو مل لایا میں نے بدھیست کوالٹی کنٹرولر اے مستر دکر دیااور پھراس ہے میرا جھٹڑا ہوااور میں نے ایسے ى كمدويا كدوه كرولايا ہادر ش اس سے المحى ويم اس ے امھی قیت پر لاسکتا ہوں۔اس نے چینے کرویا کہ میں نے لاکر دکھائی تو وہ نوکری جموز کر جلا جائے گا۔ شاہد ماحب نے بھی جھے ہے کہا کہ جب میں نے دمویٰ کیا ہے تو اے درست کرکے دکھاؤں۔ حالانکہ میں نے اے صرف تانے کے لیے رومون کیا جو برے تھے پڑ کیا۔ مرتا کیا نہ

منى 2015ء

291

ماستامسركزشت

کین اس موقع پر میافائل میرے کام آنی اور پس نے دیکھا کہ ڈینم کی سلائی کہاں کہاں سے آئی تھی اور ان میں ہے کون ی ڈیم ہمارے آرڈر کے مطابق ہوسکتی ہے۔ ملتی جلتی ڈینم کے نمونے نکال کرس نے ان کے سلائرز سے رابطہ کیااوران ہے کہا کہ اس منم کی وینم متر و ہزارمیٹرز کی مقدار میں جاہے۔ یہ خاصا بڑا آرڈر تھا اور اکلے تی دن تمن سلائرز بھے سے ملنے فیکٹری پہنچ کئے ادر سب آرڈر لینے کے کے یے جس تھے۔ میں نے ان منبوں کوا لگ الگ وقت بلا ما تا تا کہ کسی کا ایک دوسرے سے سامنا نہ ہو۔ساتھ عی میں نے ان ہے کہا کہ وہ ا ہے بہترین نمونے ساتھ لا میں۔ وہ تیوں میل مک لائے تھے۔ جس نے ممل دیکھے اور ا تفاق ہے تینوں کے پاس اس معیار کی ڈیٹم موجود می جوہمیں در کار تھی۔ بجھے پہلا دھیکا اس ونت لگا جب ان تینوں نے مجھے جو تیت دی وہ پر چیزر کی لائی ڈیٹم کی قبت ہے کم سے کم بھی دس رویے تی میٹر کم تھی۔ جب کہ انجی البیں اس قیت میں سے خاصا کم کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ مر

میں نے ان سے کہا۔
دو نے کہا کہ ان کے پاس اس سے المجی والی کی ڈینم چاہے۔'
دو نے کہا کہ ان کے پاس اس سے المجی ڈینم نہیں
ہے ایک نے کہا کہ اس کے پاس ہے کین وہ دو دن بعد دکھا
ہے گی۔ میں نے سب سے کہل اور ان کے ہاتھ ہے لکمی
ہیں تیمت لے گا۔ مر اسے فوری سیٹھ کے ماخے نہیں چیش
گیا۔ودون بعد تیمر سیلائر نے جھے ڈینم کانمونہ دیا تو یہ
مارے مطلوبہ معیار سے بھی کہیں المجی تی ۔ میں نے اس
مارے مطلوبہ معیار سے بھی کہیں المجی تی ۔ میں نے اس
طائی ڈینم کی قیمت سے کم تھی۔ میں نے تمام میل اور قیمتیں
طائی ڈینم کی قیمت سے کم تھی۔ میں نے تمام میل اور قیمتیں
میٹوریام کے مامنے رکھوی ہی قواس کی آئی تعییں بھی کھلی رہ
گئی تھیں۔ اس نے ای وقت پر چیزر کو بلا لیا اور جب یہ
چیزیں اس کے مامنے رکھی تو اس کا منہ سفید ہو گیا۔ مگر وہ
چیزیں اس کے مامنے رکھی تو اس کا منہ سفید ہو گیا۔ مگر وہ
چیزیں اس کے مامنے رکھی تو اس کا منہ سفید ہو گیا۔ مگر وہ

ہی کہہ دیا۔'' نمیک ہے میں ہار حمیا اور استعفا دے رہا ہوں۔لیکن اصل بات ریہ ہے کہ جب اس قیمت پر چیز ل بھی حائے۔''

جائے۔' ''مل جائے گی۔''میں نے یعین سے کہا۔'' میں نے خود جا کرنہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو فیکٹری میں بلایا ہے۔'' ''دیکھتے ہیں۔''اس نے کہااور چلا گیا۔ ''دیکھتے ہیں۔''اس نے کہااور چلا گیا۔ ''آپ کیا کہتے ہیں سران میں سے کس کوآرڈر دیا

جسے۔ سیٹھ ریاض نے میری تو قع کے عین مطابق تیسرے سپلائز کے اعلیٰ در ج کے سپل کومستر دکر دیا تھا۔ حالا نکہ وہ بھی اے کم قیت میں ل رہا تھا اس نے ہماری ضروریات بوراکرنے والے سپل لیے ادر جھے سے کہا۔ '' دیکھوان میں سے کون سب ہے کم قیت پرسپلائی کرتا ہے۔''

میرا خیال تھا کہ آگے ان سے بات چیت سینے یا پرچزر کرے گا مگر پرچیزر استعفادے کر جا چکا تھا ادر سینے نے یہ خورا بھے یہ خورا ایکے دن میں سے بمرتینوں سے بات کی ادر کام کرنا ہزا۔ایکے دن میں نے بھر تینوں سے بات کی ادر ان سے دائل قبت ما تی ۔ میری تو تع کے مطابق سب نے چار پانچ رویے فی میٹر مزید کم کر دیے ۔ان میں سے ایک سب سے کم قبت ایک سو بیس روپے میٹر کا کہا۔ پرچیزر کی سب سے کم قبت ایک سو بیس روپے میٹر کا کہا۔ پرچیزر کی میں نے ایک سو بیس روپے میٹر کا کہا۔ پرچیزر کی میں ہوری تی ۔ میں اسے مزید نے کی کوشش کرر ہا تیا۔ بالا خراس نے ایک سواٹھا کم کا ریٹ دیا۔ باتی دوکو اسینڈ بائی پرکرکے میں انے مزید نے بات کی دوکو اسینڈ بائی پرکرکے میں نے تیمرے سیال کری سیٹھ سے بات کرا دی۔اس نے ایک سواٹھا کم کی کر اور کے میں نے تیمرے سیال کری سیٹھ سے بات کرا دی۔اس نے ایک سو تیمیس روپے فی میٹر کی بچت کو روپے میٹر پر بات بن گئی اور تیمیس روپے فی میٹر کی بچت کو روپے میٹر پر بات بن گئی اور تیمیس روپے فی میٹر کی بچت کو روپے میٹر پر بات بن گئی اور تیمیس روپے فی میٹر کی بچت کو روپے میٹر پر بات بن گئی اور تیمیس روپے فی میٹر کی بچت کی دیا۔

پرچزر کہنی کو اتنا چونا لگار ہا تھا جو میں نے بچالیا۔
جھے خیال آیا کہ شاید جھے اس کا کوئی ریوارڈ لیے یا تخواہ میں می اضافہ ہو جائے گرتوبہ کریں نہ تو تخواہ میں اضافہ ہوااور نہ ہی کوئی بونس وغیرہ ملاجیسے میں نے سیٹھ کوئیس خود کوئنصان نہ بی کوئی بونس وغیرہ ملاجیسے میں نے سیٹھ کوئیس خود کوئنصان سے بچایا ہو۔ یوں بچھ لیس کہ الٹا مزید کام کھے پڑھیا اور اب وہ بھی کرنا پڑر ہا تھا پھر ایک بار عادت سے بچور ہوکر کوائش کنٹرول کے معاطے میں ٹا تھ اڑائی تو بیہ شعبہ بھی میری ذھے داری بن گئی۔ اب ٹوئل پروڈکشن، پرچز تھے اور کوائش ذھے داری بن گئی۔ اب ٹوئل پروڈکشن، پرچز تھے اور کوائش کنٹرول میں ساتھ نہیں ٹل رہا تھا

292

ملمينامىسرگزشت

مرکوئی مسئلہ ہوجا تا تو مان بحری مذاب میں آتی تھی۔ میں شروع سے اپنا کام اس طرح ہے کرنے کا عادی تھا کہ مے بجيے سينھ کونيس خو د کوشعلمئن کر نا ہوا در ميں اس وقت تک کام کا چیمیا تبیس چموز تا تماجب تک خود معکمئن تبیس موجا تا۔ بہی وجہ تھی کہ شکایت کا موقع بہت کم آتا مگراس کے لیے جھےخود پر جوجر کرنا پڑتا تھاوہ میں بی جا نتا تھا۔ جب تک والد مهاحب زنده رے تمام تر مشکلات

کے باوجودا کی حوصلہ ہوتا تھا کہ اگریس کسی مشکل میں پروں کا تو میرے سر پر کونی ہے جوسب دیکھ لے گا۔ عران کے بعد جھے یوں لگا جیسے میں بنا مہت کے مطے آسان علے آسمیا ہوں۔ دھوی ، بارش اور زمانے کی آندھیوں سے اب کوئی بحاؤ مبیل تما۔ تب میں جیسے ڈر کیا تما۔ بہت دن والد صاحب کی کمی محسوں کرتار ہا۔ان کی یا تیں یا وکرتا تھا۔ایک ون عجمے خیال آیا کہ والد معاجب مشکل میں متلا لوگوں کی مدد کرتے تے اور اللہ نے ہمیشہ انہیں اینائتاج رکھا بھی کسی ے آ کے ان کا مرہیں جما تھا۔ بس نے بھی کی ک اس طرح مدوميس كي سى \_ جب والد صاحب كى يه بات ياد آنى تو ش نے مت کی اور اس کے بعد اگر کوئی مشکل میں یا مصیبت زدہ نظرا تا تو میں اس کی ہرمکن مدد کرنے کی کوشش

ا تغاق کی بات ہے جمہ ہے جموٹے بھائی جو را مولکھ

293

مالى مدد على مدد يا حوصله افزانى سب كرتا تعا- اكر یات مرے بس سے باہر ہوئی تو دوسروں سے مدد لے لیا كرتا\_اى كے بعديہ ہواكہ كے كے يرے مارے ماكل یوں عل ہونے کے کہ میں جران رہ جاتا۔ حالانکہ میری آمدنی ای عی می - مال به ضرور جوا که میں نے سل پر چیز کا چھوٹا موٹا کام شروع کردیا تھا۔ فیکٹری کے لیے پر چز کرنے ے میرے تعلقات ندمرف مارکٹ میں بیٹے بڑے سلائرزے ہو گئے تنے بلکہ مجھے یہ جمی معلوم تھا کہ کون ی چیز س قبت يركهان ل ربى ہے اور كس قبت يركهان تكل جائے گی۔ میں دیکمتا کہ اگر کوئی لاٹ جانس کی ٹل رہی ہے تو اے اٹھالیتا اور تعوڑے تع پرآ کے فروخت کر دیتا تھا۔اس ے پیرام مل جالی می - جیب میں نقد میں ہوتا تھا مر مجھے مال اوهمار برمل جاتا اور جب فروخت كرديتا تواوها راتارويا کرتا تھا۔ گر رہمی مینے میں چند ہزار ہے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے باوجوداللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہرمشکل مرطے ہے یوں نکالا کہ میں خود بھی جیران رہ کیا۔

جرم ہے۔ ایک کولاریڈو میں بارٹی کا یاتی جع کرمائع ے۔ اگر پولیس کو پتا چل جائے تو گرفتار کرسکتی ہے۔ الم جارجيا مي مرغيوں كارود كراس كرنامنع ہے۔ دوسری صورت میں ان کے مالک کو گرفتار کرلیا جائے گا۔ ایر برونا میں اگر آپ نے لیکش کے بودے کو کاٹا ہے تو اس کی سزا جیس سال تک ہوسکتی مرسله: فرحت جهال \_ سر محودها

دلچسپ قوانین ۱۲ جین می کانج می جانے کے لیے دہانت

رط ہے۔ بیر فرانس میں کسی جانور کا نام نیولین رکھنا

مجئے تنے اور اب التی تعلیم کے بل بوتے پر ایکی ملازمتوں پر سے اور جھے سے زیادہ کمارے تھے۔ بچھ سے چھوٹا ا کا وَنْحُدِث تعاادرایک اجمی ملی پیشل مینی میں کام کرریا تعاادراس سے مچونے نے ایسوی ایٹ الجینئر تک کی ہوئی تھی ادر چند سال سلے دبی چلا کیا تعا۔اب اس نے اپنی قیملی کو بھی بلوالیا تھا۔ مردونوں روتے رہے تنے کہ یہ پورائیں ہوااور یہال کی رو گئے۔ میری شکو سے شکایت کی عادت میں می اور جب رم ہونی تو مل کر فرج کرتا تھا اس کیے وہ جھتے کہ میں مالی لحاظ ے مضبوط مول۔ بھی بھی جھے سے چھوٹا زاہد کہتا۔ "شاہد بھانی آپ تھیک ہوبس انٹر کیا اور کام پرلگ کئے ایک ہم میں پہلے کر بچویش کیا پھر کمپیوٹر کورس کیے۔ ملازمت کی تو اس ش جی کوری کرتے رہو۔"

میں اس کی بات س کر سرا دیا۔ تعک ہے میں نے لعلیم حاصل نہیں کی محی مر دوسرے جربات حاصل کرنے کے لیے جمنی جان ماری می اس سے آ دمی محنت میں شاید ماسٹر یا ایم بی اے کر لیتا اور آج ان لوکوں کی طرح مزے كرتا\_ايك كام كرتا، ذيل تخواه ليتااورشام چه بج تك كمر میں ہوتا۔ زاہد کے ماس جھے ہے اچی اور ذاتی کار کی۔ میرے ماس تو پھر بھی لمپنی کی کارتھی۔اےسال میں چھٹیال اور بونس ملنا تما اور میں جمنی کرتا تو میری تنخوا و کٹ جاتی می -دوآرام براز معدی عے کرے لکا تھا اور شی

منى 2015ء

ماستامهسركزشت

م فی نون کرایک منٹ پرجاتا تو میری ایک دن کی تخواہ کئے مالی متی میں میں وقت پر جانے کے باد جود رات مجے آئی میں میں میں میں نے جمعی ان مشکلات کا شکوہ نہیں کیا۔ میشہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے جمعے اس قابل مجھا کہ جمعے میں سے کام لے رہا تھا ور نہ میرے جیسے کتنے ہی بیکار ادر بے روزگار مارے مارے کیمرتے تھے۔

ہاری فیکٹری خاصی ہوئی کھی اور اس میں شاید ہزار
کے قریب ورکرز کام کرتے ہے۔ ان میں سے بے شار
میں نے ملازم رکھوائے ہے۔ جب بھی جھ سے کوئی ملازمت
کی ورخواست کرتا تو میں کوشش کرتا کہ اسے فیکٹری میں کہیں
نہ کہیں فٹ کرادوں۔ اتن ہوئی فیکٹری تھی اور زیادو تر لوگ
ڈیلی و بجز پر ہے۔ اس لیے ہرمہنے چالیس پچاس آسامیاں
فالی اور بھرتی رہتی تھیں۔ فیکٹری میں ایک عورت صوفیہ بھی
فالی اور بھرتی رہتی تھیں۔ فیکٹری میں ایک عورت صوفیہ بھی
کام کرتی تھی۔ اس کا شوہر منشیات کا عادی تھا اور اس کے
چھوٹے نیچ ہے۔ ایک بار دہ آئی تو میں نے اسے یہاں
رکھوا دیا۔ وہ بہلے صفائی کا کام کرتی تھی پھراس نے سلائی کا
شوق فلاہر کیا تو اسے اسٹیجنگ ڈیپارٹسٹ بھوا دیا اب وہ
بہاں سلائی کر رہی تھی اور زیادہ انہی تخوا دیا اب وہ
ایک دن صوفیہ نے جھے۔ کہا۔

" شاہد بھائی میں نے بردی مشکل سے اپ شوہر سے نشہ چھڑایا ہے لیکن جھے ڈر ہے کہوں بیکارر ہاتو پھرنشہ شرد را کو گھرنشہ شرد را کر دے گا۔ میں جائی ہوں اسے فیکٹری میں کام دلوا

میں نے کہا۔ ' کام تو دلوا ددل لیکن اگر اس نے کوئی فلط حرکت کی تو میری بدتای ہوگی کہ اے شاہد نے رکھوایا تھا۔''

معا۔
''شاہد بھائی میں شم کھاتی ہوں اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو دو تورہے ندرہے میں بینو کری چھوڑ دوں گا۔''
اس نے بات الیمی کی تھی کہ بین جور ہو گیا۔ ورنہ میر کی کوشش ہوتی تھی کہ بندہ میرٹ پر آئے۔''اسے کام کیا آتا

مرد النگ اسرے۔ "اس نے کہا۔"ایسا اسرے کہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا کراس سے جلنے دالوں نے اسے نشے پرلگادیا۔اللہ ان سے بوجھے۔"

پراگادیا۔اللہ ان سے پو پھے۔'' ''کوئی نشے پرنہیں لگتا جب تک وہ خودا ندر سے کمزور نہ ہو۔'' میں نے کہا۔'' جب میں کہوں اسے بھیج دینا۔ایک دومہینے میں شاید کام بن جائے۔''

ماسنامهسرگزشت

''شکریشاہد بھائی اگر بختیار کام پرلگ کیا اور سدھر کیا تو سیرے بیج آپ کو دعا دیں ہے۔''

المجار المحرات المحرا

لہج میں کہا۔'' بجھے تو کوئی بھٹٹی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔'' ''اس کی وجہ بھی تم جائے ہو۔ میں بتا دول کہ میں تمہیں ڈازمت پر رکھار ہا ہوں لیکن اگر مجھے بتا چلا کہ تم پھر نشے کے پاس بھی مجھے ہوتو میں ایک منٹ میں فارغ کر

''اب میں اس نامراد شے کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔''اس نے بیتین دلانے کی کوشش کی۔ ''یہ بات جھے نہیں خودہے کہو۔''

بختیار نیکٹری بھی کام کرنے لگا۔ اتفاق کی بات تھی کہ آیک سال تک ہمیں کی اضافی کنٹک ماسٹر کی ضرورت چیں ہے بیش نہیں آئی۔ ایک سال بعد آیک جگہ خالی ہوئی تو بیں نے بختیار کو وہاں رکھوا دیا۔ آیک سال بھی اس کا چال چلی تھیک رہا تھا اور جب اے ملازمت کی تو صوفیہ نے ملازمت چیوڑ دی کہ بوری توجہ کمر اور بچوں کو دے سکے۔ کنٹک ماسٹر کی تختیار تھیک چلارہا۔ منتخوا وا چی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی بختیار تھیک چلارہا۔ کے بعد سیٹھ ریام کی جدا سال یا دو اس کے بعد ہو اور اس کے بعد دوبارہ کی سال بعد پچراضا فہ کرتا اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتا۔ چند سال بعد پچراضا فہ کرتا اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتا۔ چند سال بہلے بیس نے محسوس کیا کہ گاڑی اس میڈ کارمنٹ کی فیلڈ بیس سے بچر اور کرتا پڑے گا۔ ریڈی میٹ میڈ کارمنٹ کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کے جہاور کرتا پڑے گا۔ ریڈی میڈی میڈ کارمنٹ کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کے چیا تھا اور بیس نے میٹھ کی اور اس کے بعد دوبارہ میڈی کرمنٹ کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کے چیا تھا اور بیس نے میٹھ کی اور اس کے بعد دوبارہ میڈی کرمنٹ کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کے چیا تھا اور بیس نے میٹھ کی میٹھ کی کرمنٹ کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کی چیا تھا اور بیس نے میٹھ کی کرمنٹ کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کے چیا تھا اور بیس نے میٹھ کی کرمنٹ کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کے چیا تھا اور بیس نے کی ایس کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کے چیا تھا اور بیس نے کھور منٹ کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کے چیا تھا اور بیس نے کھور کی تھا اور بیس نے کیلڈ بیس سے بچر بیس کی کرمنٹ کی فیلڈ بیس سے بچر بیس کے چیا تھا اور بیس کے بیس کی کھور کیا تھا اور بیس کے بیس کی کرمنٹ کی فیلڈ بیس سے بیس کی کرمنٹ کی فیلڈ بیس کی کرمنٹ کی فیلڈ بیس سے بیس کی کرمنٹ کی فیلڈ بیس کی کرمنٹ کی کرمنٹ

سومیا کدایا کام کرتا ہوں۔

انفاق نه محراا یک دوست شبیر نسین جوخود جمی ایک گارمنٹ فیکٹری میں کا م کرتا تھا اس کا بھی یمی خیال تھا اور ہم نے آپس میں یار شرشے کرلی۔ اب سکدنا سرکا تھا۔نہ مرے اتھ میں کو تھا اور نہ اس کے ہاتھ میں۔ میں نے اس سے ہدکہ بہلے فنا نسر تلاش کرنا ہوگا۔ اس نے جھے سے اتفاق کیا اور ہم نے فناکسر کی تلاش شروع کر دی۔ تحران ہی دنوں كاروبارى مااات خراب موناشروع موئ تصاور ماركيث ے برس اور برس من غائب ہونے گے تھے۔ بھے، اعوابرائ تاوان اور مؤكول يركوث مارف كاروبارى حضرات کومجبور کر دیا که وهشهریا ملک حجموژ کر چلے جا تیں۔ ر کے پاس کھ سرمایہ تھا تووہ اے لگانے کی بجائے الميں دہا كريا اس سے موتايا ڈالرز فريدكر بيش كيا تما۔ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ممل تیار حالت میں تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ کہاں ہے کپڑا اور دوسرا سامان لے کر کہاں ہے گارمنٹ تیار کرانا ہے اور کہاں اے فروخت کرنا ہے۔مئلہ میں آگر ایک رہاتھا کہ ہمارے یاس کام کے کے ہے ہیں تھے۔

۔ رفت رفتہ ہم مایوس ہونے سکے۔جس سے ہات *کرتے* و وتسلیاں تو خوب دیتا اور پیسے دینے کی بات بھی کرتا تکراس کے بعد دم ساور پر بیٹھ جاتا اور اس سے بوجیجے تو آ دی کے یاس بہانے ہزار ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت کزر رہاتھا ہارے ارادے بھی ڈھلے پڑرے تے اور ہمیں لگ رہاتما کہ ہم نے اس حوالے ہے جسٹی جماک دوڑ اور کام کیا ہے دہ سب ضالع مائے گا۔ شبیر کے بچے اہمی چھونے تھے اور اس کی توکری بھی جمہے بہتر گی۔اس کے وہ اتا ضرورت مند تہیں تھا۔ میرے بح جوان ہورے تھے۔خاص طورے یوی جنی شادی کی عمر کوچانچ رہی تھی اور سولہ ستر ہ سال کی عمر میں اس نے خاصا قد کا تحد نکال لیا تھا۔ آج کل کے حالات کود مجیتے ہوئے میں اس کی جلد از جلد شادی کردینا جا بتا تھا۔اس سے چھونے لڑکے تنے جواب کاع عمل جانے والے تھے۔ باتی دو بیٹیال مجی اسکول میں پڑھر ہی تھی ادر اسكول كى تعليم اب تقريباً برونيشل تعليم جتنى مهتكي موكي ہے۔ میں جس طرح اپنا کمر جلار ہاتھا میں بی جانیا تھا۔ م كجمه وقت اور كزرا ... تو تقريباً باته يا دُل بمول مجے ۔ کیونکمہ یہاں ہر مجھ عرصے بعد چزوں کی قیمت مدل حاتی ہے۔ جو کیڑا اور چیزیں پہلے دستیاب ہوں وہ مجھ

عرصے بعد مارکیٹ میں جیس ملتی ہیں ان کی جگہ دوسری
چیزیں آ جاتی ہیں۔ بیرں ہم جو چیز اور جوڈیزائن سوچاکرتے وہ
بیکار ہوجا تا ہے اور ہنے سر بے سے تمام چیز وں پر کام کرتا
پڑتا اور بہی ہماری مایوی کی دجہ سی ہیسلے ایک سمال سے
کام کررہے سے اور بہت محنت کی تعی شہیرا کرچہ جمھے حوصلہ
د ہے رہا تھا۔ '' کیا ہوایار جواس بار نیمیں کرسکے ، پھر کر کئے
ہیں۔ ''

۔'' وہ تو ہم دس بار کر سکتے ہیں۔'' میں نے کئی ہے کہا۔ ''لیکن پیسانہ ہوتو ہیںشل برکار ہے۔''

"اہمی مارکیٹ شنڈی ہے۔ بڑے لوگ پیمالگانے سے کریز کررہے ہیں اورای وجہ ہے ہم جیسے چموٹے لوگوں کوموقع مل رہا ہے کہ ہم کام کرکے چھے کماسکیں۔ ورنہ خود سوچو کہ اگر بڑی مارٹیاں مارکیٹ میں مال ڈال رہی ہوں تو ہم ان کا مقابلہ کر کئے ہیں؟"

یس نے سوجا اور شہری بات کو درست پایا۔ ہم نے کوشش ہی اس لیے کی تھی کہ مارکیٹ بیں بڑی کمپنیاں کام نہیں کر رہی تھیں اور بہت سے چھوٹے گروپ مارکیٹ کی ضردرت پوری کر رہے تھے۔ ہم نے بھی فائدہ اٹھانے کا سوچا گرای لیے ناکام رہے تھے کہ ہمیں نتا نسر نہیں مل رہا تھا اور ذاتی طور پر ہمارے پاس چھے ہیں تھا۔ ان دنوں فیکٹری بی کام خاصا آیا ہوا تھا۔ یہاں تیار ہونے دالا سارا گارمنٹس بیرون ملک اور خاص طور سے بورپ جاتا تھا اس کے علاوہ چھے گا کہ جاپان اور جنوبی کوریا ہے بھی آتے ہے۔ کمرنو سے فیملری میں کام کا لوڈ سے بھی اور جنوبی کوریا ہے بھی آتے ہیں گام کا لوڈ سے بھی اور جنوبی کوریا ہے بھی کام کا لوڈ سے بھی اور جنوبی کوریا ہے بھی کام کا لوڈ سے بھی اور جنوبی کوریا ہے بھی کام کا لوڈ سے بھی برد باؤزیادہ آر ہا تھا۔ میں سے بڑھ گیا تھا اور ای لیا ظ ہے بھی پرد باؤزیادہ آر ہا تھا۔ میں سے بڑھ گیا تھا اور ای لیا ظ ہے بھی پرد باؤزیادہ آر ہا تھا۔ میں سے باتا تھ دقت پر تھا گر میری واپسی کا کوئی دفت مقرر نہیں تھا۔ جاتا تو دفت پر تھا گر میری واپسی کا کوئی دفت مقرر نہیں تھا۔



منى 2015ء

صرف جھے پر ای جیس پر وؤ کشن عن کام کرنے والے ہر فرویر د باؤ تما اور اس دباؤ کی وجہ سے غلطیاں بھی ہو رہی معیں۔ میں اپنے دفتر میں تھا کہ بختیار مجھ سے کھنے آیا اور اسنے کہا۔

''سرجی آپ ہے اسکیے میں ہات کرنی ہے۔'' مرے ساتھ مرانا ئب ہوتا تھا اور ش اس پر پورا ا عماد كرتا تعاش نے بختيارے كہا۔ "سمجھ لوتم بچھے اسكيے

میں بات کررہے ہو۔'' ''سرجی مجھے سے خلطی ہوئی ہے۔'' ''کیسی خلطی ؟''

''سر جی وہ پیاس میٹر کپڑ اغلط کٹ کیا ہے۔'' م ح لكا " علد كس كنا؟"

اس نے ندامت سے سر جمکا لیا۔ پمر بولا۔ "آپ ے جموت ایس بولوں گا۔ ش نے درمیان ش مجر برس بینا شروع کروی می- طرصوفی کو پتا چلاتواس نے میرا پیچیا لے کر چیزوا دی تحراب میرا د ماغ تعیک کام بیس کرر ہاہے۔ ای وجہ سے علمی ہوئی اور پیاس میٹر کیڑ اغلط کث کیا۔ بالکل يرباد موكيا اوراي كنام كداس عى عد تحقيك كرا الجى نہیں کل سکتا ہے۔

" کیزاکهاں ہے؟"

مع ساتعدلا یا ہوں۔''اس نے کہا اور باہر سے تعمیلا اشالایا جس میں کیڑ اتھا۔اس نے نکال کرمیز پر پھیلایا اور میں نے دیکھا دائعی وہ بہت بری طرح سے برباد ہوا تھا۔ اس سے پینٹ کا کوئی جیموٹا ہیں لکالنائجی مشکل تھا۔ بیسارا ين ا كارمنت تھا۔ اس شي فيس والا كام بحي تبيس تھا۔ شي نے اس سے کہا۔

''تم نے تو سارا برباد کر دیا ہے اور پیے کپڑا جی مہنگا ہے جار موسر رویے میٹریزا ہے۔ میٹی تم نے سیس ہزاریا کا سو کا نقصان کیا ہے۔''

مان میاہے۔ ''اتی تو میری تخواہ ہے۔'' اس نے گڑگڑا کر كها\_" خدا كے ليے جمعے اتا كير ادلوا ديں ورنداس مينے جمعے کونبیں لے گا اور ہوسکتا ہے کہ اس علم پر نوکری ہے

نوکری ہے تو نہیں لکالا ما تا مگر مضرور ہوتا کہ اے تنخواه میں کوتی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ میری طرف و کھور ہا تا اس نے لیابت سے کہا۔ "شاہر صاحب میری بی بار ے اےروز الجکشن لگ رہاہے اگر مجھے کل تخواہ نہ ملی تو اس

كالعِلشن رك ما يه كا-"

" إرتم نے جھے مشکل ش ال ال ال اللہ است كهاية الحيماتم جاؤش وكودم إهدينا تاءون

وہ جلائمیا۔اگر وہ خودا عور دایا کے باس ما تا تو وہ بجھے سے پر چی لکھوا کراا نے کو اہتا اور اگر و والی ملطی کا متا تا تو اے کیرائل جاتا مر محر معاملی یا کے ای جا اباتا اور وہ اس کی تخواہ کاٹ لیتا ۔ساتھ نن اس کی علمی ممی کوٹ کی جاتی۔اس نے اپی بھی کا اگر :س ملرن ایا بھا اس ہے ميرے دل عن آيا كہ جياس ل مدار في بندر كرساتھ اى اس نے جونتصان کیا تھا ہ ویں کیے ہورا کرتا ہے بیری مجھ بین آر ما تھا۔نتصان بھی امیما خاصا تھا۔ تمر کھے در موجنے کے بعدی نے بختیار کوطلب کیا اور اے بعاس میٹرز كيڑے كى ير جى بناكروى - "بياكر الاواور بال كى سے نقصان والے کیڑے کے بارے میں کھ کہنا ست

نقصان والا کیڑا مرے یاس تھا۔ وہ می نے اچی ذاتی الماری عی سنجال کر رکھ لیا۔ اب یہ عی سوچ رہا تھا كدرى كيے يورى كروں- برآرور بورا ہونے كے بعد على یوری ریورٹ بنا کرسیٹھ ریاض کو دیتا تھا اور اس میں ایک ایک چیزی وضاحت ہولی می حتیٰ کہ یہ جمی کہ کتنا کپڑا آیا، كتبا استعال اوركتنا بچا ہوا ہے۔ اى مرح بانى چيزوں كى تجمی کمل ومناحت ہو لی تھی۔ اگر چہسیٹھ نے شایر ہی جھی وير ادس من ماكر جما تكا موكدو مال كيا كمهموجود ب-اس کے باوجود میری رپورٹ مل ہوتی می ۔ می سوج رہا تحاكدكياس بارجه جهولي ربورث ديناموكي عمراهميراس یرآ مادہ مبیں تھا۔ عراس کے سوا کوئی راستہ بھی نظر تبیں آر ہا تعا۔نقصان ا تنابر اتھا کہ میں اے ایلی جیب ہے جمی ہیں بمر سكاتما \_ميرے مالات توويے بى ٹائٹ چل رہے تھے۔ سوچ سوچ کرمبرا د ماغ د که کمیا مگر کوئی حل سجھ میں

مبیس آیا۔ان دنوں ووآر ڈرزیر کام مل رہا تھا ایک شارتس سے اور ووسری ڈریس پیند میں اور ووٹوں آرڈر بڑے تتے۔ میں ان پرور کنگ کرر ہاتھا کہ کس پر کتنا کیڑا گئے گا اور اس کا کتنگ پیٹرن کیا ہوسکتا ہے۔ مام طور سے کتنگ پیٹرن دوین بی ہوتے ہیں۔ یہ کڑے کے واض کے لحاظ سے بنتے میں۔ایک دن میں پیٹرن و مکھر ہاتھا کہ انہیں و مکھتے ہو۔ئے جمے ایک خیال آیا اور میں نے بختیار کو بلایا اور اس سے ہ چھا۔ " تم میرے لیے ایک کام کرسکتے ہو؟" ال نے سے رہا تھ رکا کہا۔" آے مم کریں شاہد

منى 2015ء

296

ملينامهسركزشت

ماحب آپ کے لیے جان بھی عاضر ہے۔'' ''جان نبیں جا ہے یار۔'' میں نے کہا ۔'' یہ بتاؤایک شارٹ کے لیے کتنا کپڑا جا ہے۔ہوگا؟''

"مرجی معیار توایک اعشاریدد دمیثر آر ہاہے۔"
"اگراہے کسی ملرح کم کرسکو بے شک معمولی سی کم کر

د-''اس کے لیے تو ہٹیران دوبارہ دیکمناپڑے گا۔'' ''کب تک دیکھ لوگے؟'' ''آج شام تک بتاسکوں گا۔''

''تمیک ہے جاؤا در پھر آگر بھے بتاؤ۔'' وہ چلا ممیاشام کوچھٹی کرکے جانے سے پہلے میر ہے پاس آیاوہ اخبار پر نیا کٹنگ پٹیرن کاٹ کرلایا تھا۔اس نے بچھے دکھایا۔''سرتی میں نے کوشش کی اور اس میں ایک شارٹ پر کپڑا ایک اعشار یہ ایک میٹر لگ رہا ہے ۔ ذرا

مشکل ہے لیکن ہوجائےگا۔'' ''ٹھیک ہے تم ای پیٹرن سے کا ٹنا۔'' میں نے کہا۔'' کہنے شارٹ کا کپڑا تہارے پاس آرہا ہے۔'' کہا۔'' کتنے شارٹ کا کپڑا تہارے پاس آرہا ہے۔''

" فیک ہے میں کوشش کردں گا کہ تہارے پاس کم از کم دوسوشارٹ کا کپڑا آئے اور جو کپڑا نے گادہ تم نے جھے دیتا ہے اور خیال رہے کہ کپڑا کٹک میں نہ ہو تمان میں بجے۔"

''ایای ہوگا جتاب۔''اس نے اعماد سے کہااور چلا گیا۔ چند دن بعد جبشارٹ کا کام شروع ہواتو میں نے بختیار کواس کا زیادہ کپڑ اولوایا۔ میری کوشش دوسوشارٹس کی بختیار کواس کا ذیادہ کپڑ اولوایا۔ میری کوشش دوسوشارٹس کی کمٹر امل محیا اوراس نے محمی لیکن اسے ڈ معالی سوشارٹس کا کپڑ امل محیا اوراس نے اس میں سے کوئی پچنیں میٹرز کپڑ ابچا کر جمعے پہنچا دیا۔وہ میں نے رکھ لیا اور چند دن بعد جب پنینٹس پر کام شروع ہوا تو میں نے اس سے وہی بات کی بات وہی بات کی بات اس سے وہی بات کی بات اس میں اسے وہی بات کی بات

ا۔ ''ایک پینٹ پرکٹنا کپڑالگ رہاہے؟'' ''ایک امشاریہ سات میٹر جناب۔'' ''اے کس مدتک کم کر کتے ہو۔''

''یآج شام تک بتا دوں گا۔' اس نے کہا اور شام کو جھے بتایا کہ اس نے سام تک بتا دوں گا۔' اس نے کہا اور شام کو جھے بتایا کہ اس نے بیٹر ان بیس پینٹ کا کپڑا ایک امشاریہ پانچ پانچ میٹر تک محدود کرلیا ہے۔اے شارٹ کا نیچ ہوئے بھی مشکل پیش آئی تھی کیونکہ اس نے معیاری

جب اپ کام کا نیعلہ کیا تو میں نے اور شہر نے دی بارہ سال کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے نینسی جیز بتانے کا سوچا تھا۔ اس کا جنسی سامان تو اتنا مہنگا نہیں تھا گرڈینم خاصا مہنگا پڑر ہا تھا۔ ایک دن جھے خیال آیا کہ بختیار نے جو کپڑا خراب کیا تھا وہ بھی اعلیٰ در ہے کا ڈینم تھا کیا وہ ہمارے کام شراب کیا تھا وہ ہمارے کام مسلک ہے۔ ایک شام کو جب سب چھٹی کر کے جا چھے تھے تو ہمیں نے اپنی موجود میں نے بختیار کو دفتر میں بلایا۔ میں نے اپنی پاس موجود میں نے بختیار کو دفتر میں بلایا۔ میں نے اپنی پاس موجود میں اس کے لیے پڑ انگل سکتا دکھا کر ہو چھا۔ ''کیا اس میں سے اس کے لیے گڑ انگل سکتا دکھا کر ہو چھا۔ ''کیا اس میں سے اس کے لیے گڑ انگل سکتا دکھا کر ہو چھا۔ ''کیا اس میں سے اس کے لیے گڑ انگل سکتا

اس نے اپنافیہ استعال کیا اور بہت دیر تک کپڑے کو مختلف زاویوں سے نا پار ہا۔ پھراس نے کہا۔ ''سرتی بہتو ایسا لگ رہا ہے کہ کپڑا ای شونے کے لحاظ ہے کٹ کیا

"كيامطلب؟"

''اہمی بتا تا ہوں جناب۔'' اس نے نمونہ ناپ کر دیکھا اور بولا۔''اس میں پون میٹر کپڑا لگ رہا ہے اور میں کوشش کروں تو احمثاریہ ستر میٹر بھی لگ سکتا ہے تو اس کپڑے ہے کوئی ستر پینٹ تیار ہوسکتی ہیں۔'' میں جہ ایس موالیں ختر کھی میوا تھا ''اگر تمرآ فس نائم

میں جران ہوااور خوش ہی ہوا تھا۔''اگرتم آفس ٹائم کے علاوہ تیار کرسکوتو سجھ لوکہ یہ میراذاتی کام کرو مے اور میں حمہیں اس کامعاوضہ ہی دول گا۔''

مئى 2015ء

297

مابىنامسرگزشت

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



"الیا نہ کہیں ہی۔" وہ جذباتی ہو گیا۔"آپ نہیں جانے کہ بچھ پر کتنا برااحسان کیا ہے۔ میری بچی تھیک ہوگئ ہے کیونکہ اسے روز انجکشن لگیا رہا ہے اب اسے ہنتا کمیں و کیمیا ہوں تو دل سے آپ کے لیے دعا کیں نگلی

یں۔

''نہیں جو تمہاراحق ہے وہ تہہیں ملے گااور میں نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا ہے ای سے صلہ چاہتا ہوں۔'
میں نے اس کا شانہ تعرکا۔''ایما کروتم کل سے کام شروع کر دو ۔ روز جتنا ہو سکے کنگ کرتے جاؤ۔ گرا یک بات بتا دوں معاوضہ میں جلد نہیں دے سکوں گا جب میرے پاس پیے معاوضہ میں جلد نہیں دے سکوں گا جب میرے پاس پیے آئیں گے تب دوں گا۔'

''میں نے کہا آپ بے فکر ہوجا کیں۔'' بختیار نے کہا اور اگلے دن سے کام شروع کر دیا۔ وہ چھٹی کے بعد میر ہے کمرے میں آجاتا اور وہیں میز پر کشک کرتا تھا۔ اس نے تمن دن میں تمام کپڑا کا ہ دیا۔ پھراس نے فئی جانے والی کرتونوں سے چین پر لگنے والی اضافی چزیں بھی کا ہے کر وہ وہ دیں۔ میں نے شعیر سے بات کی اور اسے کپڑا دکھایا تو وہ حیران ہوا۔'' یہ کہاں سے آیا؟''

میں نے اسے بتایا کہ یہ کہاں سے آیا۔" میں سوچ رہا ہوں کہ ہم خود ہمت کریں پچھ ادھار پکڑتے ہیں اور مزید ایک سوتمیں چینٹس کا کپڑا لیتے ہیں۔ باتی فینسی سامان امتا مبنگانہیں ہوگا۔"

"سلائی بھی تو ویتا ہوگا۔" اس نے یا دولایا۔
"ای کے لیے تو رقم چاہے۔ باتی کیڑا اور سامان

پہنیا نے تھے اور میرے لیے وہ سب کرنے کو تیار ہوجاتے۔
کیونکہ میں ان کے لیے سیٹھ سے لڑتا رہا تھا۔ ان کے
کیونکہ میں ان کے لیے سیٹھ سے لڑتا رہا تھا۔ ان کے
واجبات دلوانے کے لیے ذاتی طور پرکوشش کرتا تھا اس لیے
واجبات دلوانے کے لیے ذاتی طور پرکوشش کرتا تھا اس لیے
مان تو بھے بغیرونت کی پابندی کے ادراس قیمت میں کیڑا ال
مان تو بھے بغیرونت کی پابندی کے ادراس قیمت میں کیڑا ال
مان تو بھے بغیرونت کی پابندی کے ادراس قیمت میں کیڑا ال
مان تو بھے بغیرونت کی پابندی کے ادراس قیمت میں کیڑا ال
مان مرح متعلقہ سامان مہیا کرنے والوں نے بچھے
خوشی سے ادھار سامان دیا۔ تقریباً سب نے بھی کہا کہ
خوشی سے ادھار سامان دیا۔ تقریباً سب نے بھی کہا کہ
ادا سیکی کی قرید کروں جب پاس ہوں دے دیتا۔ شبیر نے
کوشش کر کے بچاس ہزار کا بندوبست کیا ادر ہیم نے اس
کوشش کر کے بچاس ہزار کا بندوبست کیا ادر ہیم نے اس

بنین دن شی فیکٹری نے جمعی مطلوبہ دوسودی ہینش سل کردے دیں۔اللہ کا کرم ہیہوا کہ ایک پی مجی خراب تہیں ہوا اور سو فیصد بال سو فیصد در شکی کے ساتھ سل کر اور پک ہوکر آیا۔ مارکیٹ میں اس پینٹ کی قیت تیروسو ہے بندره سومی اور ہم نے اسے ایک یارٹی کو ہول میل پر آٹھ سو رویے میں دی۔ کل ایک لاکھ اڑسٹھ بزار یا اور تمام اواسکیوں کے بعد مجمی ہمیں کوئی پینالیس ہزار کی سے تھے۔اس کے بعد بیسلسلہ چل لکلا اور صرف ایک سال بعد میں اور شبیر اس بوزیش میں آھئے کہ ہم نے نوکریاں میمور دیں اور بورا وقت اپنے کام کوویے گئے۔ ہم جس اسکیجنگ یون سے کام کراتے ہیں اس کامالک اسے فروخت کررہا ہادر دو صرف فیکٹری کی عمارت کے دیئے مجے ایدوائس اور باتی رہ جانے والے بلول کی ادائی کے بدلے ہمس فیکٹری دے رہاہے جس میں دودرجن افرادکام کرتے ہیں۔ اب من سوچما ہوں تو بھے لگتا ہے اللہ نے میری اس حقیری کوشش کے بدلے جو میں نے اس کے ایک بندے کے لیے کی ملی جھے یوں صلاویا کہ اب جس اپنا کام کررہا بول كى كا توكرنبيل مول \_ اگرچه الجمي مين اور شبير برنس ے بس کر ارے لائق تکالے ہیں تر دہ وقت بھی دور ہیں ے جب ہم ایل شخواہ ہے ہیں زیادہ آبدنی حاصل کرسلیں مے۔ بلکہ اتنااب مجی کمارے ہیں مرتی الحال وہ سب برنس میں لگارے ہیں۔ بختیاراب میرے ساتھ کام کررہا ہے۔ مراہے آج بھی ہمیں معلوم کہ بیں نے اس کے ساتھ جو کیا تماس کا بھے کیا صلال ہے۔جب میں نے سیٹھ ریاض کی

فيكثرى كاخراب كبر ااستعال كياتب بمى مير عدد بهن ميس تما

کہ یہ بری چراہیں ہے مرض اے کارآ مدینار ہا ہول۔

جب میں نے سیٹھ ریاض کی ملازمت چھوڑی تو اے اس

كيرے كے بارے يس بتاديا كدوه اس طرح سے ضائع ہوا

ہمرف بینیں بنایا کہ کٹرا میں نے استعال کیا ہے۔

میں نے اس سے کہا کہ وہ اس کی قبرت میرے واجبات میں

ہے کاٹ لے ۔ تحراس نے رقم نہیں کائی۔ البتداس نے

ایزی چوٹی کازورلگالیا کہ بیں ملازمت چپوژ کرنہ جاؤں۔

اس باروه ميري منه ما تكي تخواه برآ ماده وحميا تفاعر مي مرف

فعلہ ی بین کرچا تھا بلکہ ...این ذاتی برنس سیٹ اپ میں

بہت آ کے جا چکا تما اس کیے میں نے معذرت کر ٹی اور

مئى 2015ء

مابستامهسرگزشت

ملازمت عيموژ دي۔